

بُلاِحُونِ الثاعت ولئه حاوالمنسلام محفوظ بي

244,6



#### سعُودى عَوَبِ (ميدُانس)

پرسنگر: 22743: اکنائی:11416 سردی ب فون: 00966 1 4043432-4033962 فیکس: 11416 فیکس: 22743: گفتی: E-mail: darussalam@awalnet.net.sa - riyadh@dar-us-salam.com Website: www.darussalam.com

الزين اشيار نن :4614483 • المازنن :4735220 • يميم إن :4735221 • مولم إن :4735221 • مولم إن :2860422

• مندوب الريش برباك: 0503459695-0505196736 قصيم (بريد): ون اليمن : 06366124 06 موباك: 0503417156

• كم كرمه: موباك: 0502839948-0506640175 • لدية منوره فإن: 04 8234446 يحس 1511121 مرباك: 8691555 مرباك: 8691555 • بيتره فن: 02 6879254 20 تيكر: 6336270 • الكبر فن: 38692900 يكس: 6391551

بين الجو أن أيس : 0500710328 مو إكن : 0500887341 • فيس مديد أن أيس : 07 2207055 مو إكن : 0500710328

001 718 6255925 في 001 713 7220419 • نيوليک أن :00971 6 5632623 في لك أن :001 718 6255925 004 1718 • نيوليک أن :0061 2 9758 4040 • نيوليک أن :0061 2 9758 4040 • أستريليا أن :0061 2 9758 4040

پاکستان (هيدأفس ومتركزي شورُوم) \* 36- لوزال الكيرزيث شاپ الاجور

7354072: نان : 7354072: 7232400-7111023-7110081 موباکل 20092 42 7240024-7232400-7111023-7110081 نان : 7320703 موباکل: 7120054 3212174 هو مؤخل شریب نامه بازار الاجرد فران : 7120054 تیکن : 7120054 و نام نام نان : 7120054 E-mail: info@darussalampk.com Website: www.darussalampk.com E-mail: info@darussalampk.com

ی مکتبة دارالسلام، ۱۶۲۸ هـ
فهرسة مکتبة السملك فهد الوطنية أثناء النشر
این ماجه محمدین یزید
این ماجه اللغة الاردیة / محمدین یزید این ماجه - الریاض، ۱۶۲۸ هـ
صن ۱۳۲ مقاس:۱۳۲۶ سم
ردمك: ۲۰۲ مقاس:۱۳۲۶ سم
ردمك: ۲۰۵۹-۱۹۹۹ (مجموعة)
۱-۸-۱۹۹۹-۱۹۹۹ (مجموعة)
۱-۱-فدیت - سنن ۲-الحقیث - الکتب الستة المحقوان
دیوي ۲۳۰٫۱ ۲۳۵۸ محمد و قوم الإیداع: ۱۶۲۸/۶۸۹۸ محمد و دیوی ۲۳۰٫۱ محمد و قوم الإیداع: ۱۶۲۸/۶۸۹۸ محمد و دیمک و دیمک





the transfer of the second of



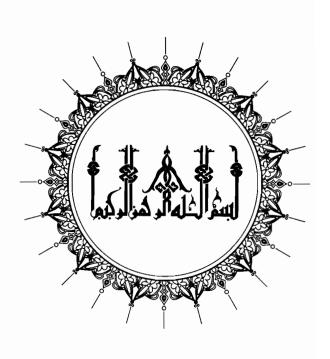



## فهرست مضامین (جلداول)

|                             |                                           | و ف اول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                             |                                           | مترجم كالمخضى تعارف                                           |
|                             |                                           | مقدمه                                                         |
| -                           |                                           | مقدمة التحقيق (سنن ابن ماجتحيق وتخريج احاديث كااسلوب)         |
|                             |                                           | حالات زندگی امام این ماجد دون                                 |
|                             |                                           | سنن ابن ماجد اوراس کی امتیازی خصوصیات                         |
| - Annual Control            |                                           | اصطلاحات بحدثين                                               |
|                             |                                           | منن ابن ماجه ب استفاد ب كالحريقة                              |
| ابميت وفضيلت                | منت کی                                    | كتابُ الشُّنَّة                                               |
| طَقَالِمْ كَي بيروي كابيان  | باب: سنت رسول الله                        | ١- بَابُ اتَّبَاعِ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ 繼                    |
| تغظيم اوراس كامخالفت كرنے   | لتُغْلِينظِ إب: حديث رسول ك               | ٢- بَابُ تَعْظِيمَ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاا               |
| ئے کا بیان                  | والے برسختی کر۔                           | عَلَى مَنْ عَاْرَضَهُ                                         |
| ے مدیث بیان کرنے میں        | نو ﷺ باب: رسول الله ﷺ                     | ٣- بَابُ التَّوَفِّي فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَّسُولِ اد          |
|                             | احتياط كابيان                             |                                                               |
| پر جان بوجه كرجموث بولنابهت | على الله الله الله الله الله الله الله ال | ٤- بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَعَمُّدِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ ا |
|                             | بروا گناه ہے                              |                                                               |
| يمتعلق معلوم موكه ده جعوث   | ] وَهُوَ إِب: جَن حديث ــَ                | ه- بَابُ مَنْ حَدَّثَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ [حَدِيثًا         |
| الله والله كالمرف منسوب كر  | ہے اے رسول                                | يَرْى أَنَّهُ كَذِبٌ                                          |
| ن ب                         | کے بیان کر نامع                           | ¥3                                                            |
| اے راشدین کے طریقے کی       |                                           | ٦- بَابُ اتْبَاع سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْ   |
|                             | چروی کامیان                               | 80 m × × × × × × × × × × × × × × × × × ×                      |



| بلداذل | فهرست مضاجن (                                                            | سنن ابن ماجه                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ب: بدعات اورغیر ضروری بحث و تکرارے پر بیز                                |                                                                                    |
| 103    | كرنے كابيان                                                              |                                                                                    |
| 111    | ب: رائے اور قیاس سے پر بیز کا بیان                                       | ٨- بَابُ اجْنِنَابِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ ۗ                                       |
| 114    | ب: ایمان سے متعلق احکام ومساکل                                           | ٩ - بَابُ فِي الْإِيمَانِ                                                          |
| 134    | ب: تقدر سے متعلق احکام وسیائل                                            | ١٠ - بَابُ فِي الْقَدْرِ                                                           |
| 151    | ب: رسول الله وَ الله وَ الله عَلَيْهِ مَا مَعَالِهِ كَ فَضَاكُ ومِنَا قب | ١١- بَابٌ فِي فَضَائِلِ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ إ                                |
| 160    | ب: حضرت ابو بمرصديق والاكفاك ومناقب                                      | ١١/١- فَضْلُ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] بِا                    |
| 168    | ب: حضرت عمر بيالة كفائل ومناقب                                           | ١١/٣ - فَضْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ۖ إِ                                      |
| 174    | ب: حضرت عثمان ياللا كے فضائل ومناقب                                      | ٣/ ١١ - فَضْلُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِ                                    |
| 179    | ب: حضرت على بن ابوطالب عالية كفضاك ومناقب                                | ١١/٤ - فَضْلُ عَلِيْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِ                     |
| 187    | ب: حفرت زير عاللا كفائل ومناقب                                           | ﴿ ١١/٥ - فَضَلُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ۖ ﴾                                |
| 190    | ب: حضرت طلى بن عبيدالله والذك فضائل ومناقب                               | 🕻 / ١١/ - فَضْلُ طَلَّحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِ              |
| 193    | ب: حضرت معدىن الى وقاص عظ كفضاك ومناقب                                   | <ul> <li>١١/٧ - فَضْلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِ</li> </ul> |
| 195    | ب: عشرة مبشره الألاك نضاك ومناتب                                         | ١١/٨ - فَضَائِلُ الْعَشَرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ إِ                              |
| 196    | ب: حضرت الوعبيده بن جراح ثالثًا كي فضيلت                                 | ٩/ ١١ - فَضْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] إِ          |
| 198    | ب: حضرت عبدالله بن مسعود والله كفضائل                                    | ١١/١٠ - فَضْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِ                  |
| 200    | ب: حضرت عباس بن عبدالمطلب عاللة كفضائل                                   | ١١/١١ - فَصْلُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِ       |
|        | ب: حفرت حن اور حفرت حسين بن على الألام                                   | ١١/١٢- فَضَلُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنَيْ عَلِيَّ بْنِ إِ                      |
| 201    | کفشاکل                                                                   | أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ                                                |
| 205    | ب: حفرت محاد بن بإسر برجي كفاك                                           | ١١/١٣ - فَضْلُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ                                               |
| 207    | ب: حضرت سلمان أبوذ راور مقداد الألايك فضائل                              | ١١/١٤ - فَصْلُ سَلْمَانَ وَأَبِي ذَرُّ وَالْمِقْدَادِ إِ                           |
| 210    | ب: حضرت بلال شائلة كے فضائل                                              | ١١/ ١١ - فَضَائِلُ بِلَالِ                                                         |
| 211    | ب: حفرت فباب ٹاٹا کے فغائل                                               | ١١/١٦ - فَضَائِلُ خَبَّابٍ                                                         |
| 213    | ب: حضرت ابوذر ياللؤكل فضيلت                                              | ١١/١٧ - نَشْلُ أَبِي ذَرُّ                                                         |
| 214    | ب: حضرت معد بن معاذ الثالثة كے فضائل                                     | ١١/١٨ - فَضْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ                                                 |
|        |                                                                          | A 22 10                                                                            |

| جلداةل) | فهرست مضامين                                      | سنن ابن ماجه                                                      |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 215     | باب: حفرت جررين عبدالله بجلي وثالثًا كي فضائل     | ١١/١٩- فَضْلُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ              |
|         | باب: جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ فالد        | ١١/٢٠ - فَضْلُ أَهْلِ بَدْرِ                                      |
| 216     | کے فضائل                                          |                                                                   |
| 218     | باب: انصار کی فضیلت                               | ١١/٢١- [فَضْلُ الأَنْصَارِ]                                       |
| 221     | باب: حفرت عبدالله بن عباس الشناك فضائل            | ١١/٢٢- فَضْلُ ابْنِ عَبَّاسِ                                      |
| 222     | باب: خوارج كابيان                                 | ١٢- بَابٌ فِي ذِكْرِ الْخَوَارِج                                  |
| 230     | باب: فرقه جميه نے جس چيز کاانکار کيا              | ١٣- بَابٌ فِيمَا أَنْكَرَتِ الْجَهْمِيَّةُ                        |
|         | باب: ال فحف كابيان جس في اجها يابرا طريقه         | ١٤- بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيُّـنَةً             |
| 252     | جاري کيا                                          |                                                                   |
|         | باب: مردہ سنت زندہ کرنے والے مخص کے (اجر)         | ١٥- بَابُ مَنْ أَخْيَا سُنَّةً قَدْ أُمِيتَتْ                     |
| 256     | كابيان                                            |                                                                   |
|         | باب: قرآن كاعلم حاصل كرنے اور اس كى تعليم         | ١٦- بَابُ فَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ            |
| 258     | دیے والے کی فضیلت                                 | ,                                                                 |
| 264     | باب: علاء کی فضیلت اور حصول علم کی ترغیب          | ١٧- بَابُ فَضْلِ الْعُلَمَآءِ وَالْحَتْ عَلَى طَلَبِ الْعِلْم     |
| 272     | باب: علم كى باتين ووسرول تك پہنچانے والے كى فضيلت | ُ ١٨- بَابُ مَنْ بَلَّغَ عِلْمًا                                  |
| 276     | باب: جومخص نیکی کی حابی ہو                        | إ ١٩- بَابُ مَنْ كَانَ مِفْتَاحًا لِّلْخَيْرِ                     |
| 277     | باب: لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینے والے کا تواب     | ﴿ ٢٠- بَابُ ثَوَابِ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ                  |
| 281     | باب: جس نے ساتھیوں کا پیھیے چلنا پیند نہ کیا      | ْ ٢١- بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوطَأَ عَقِبَاهُ                    |
| 283     | باب: طالبان علم کے حق میں وصیت                    | الرُّ ٢٢- بَابُ الْوَصَاةِ بِطَلَبَةِ الْعِلْمِ                   |
| 285     | باب: علم سے فائدہ اٹھا نا اور اس پڑمل کرنا        | ٢٣- [بَابُ] الانْتِفَاعِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ             |
|         | اب علم كى بات يوجه جانے رعلم چھيانے والے          | ﴿ ٢٤- بَابُ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمَ فَكَتَمَهُ                    |
| 293     | (کے گناہ) کا بیان                                 |                                                                   |
| 299     | طهارت کرمیانا کورای کا بنتل                       | ١- أبواب الطهارة وسُننها                                          |
|         | باب: وضواور عنسل جنابت كيلئے ماني كى مقدار كابيان | ا- بَابُ مَا جَاءَ فِي مِفْدَارِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ |
| 302     |                                                   | مِنَ الْجَنَابَةِ                                                 |
| 502     |                                                   |                                                                   |

| جلداوّل) | فهرست مضامین (                                       |       | سنن ابن ماجه                                                                |    |
|----------|------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 304      | الله تعالی بغیر پا کیزگی کے نماز قبول نہیں فرما تا   | باب:  | ٢- بَابُ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ                        |    |
| 306      | پا کیز گئ نماز کی تنجی ہے                            | باب:  | ٣- بَابُ مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ                                    |    |
| 307      | وضوكى حفاظت كرنا                                     | باب:  | ٤- بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوُضُوءِ                                    |    |
| 309      | وضونصف ایمان ہے                                      | باب:  | ٥- بَابُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ                                      |    |
| 311      | طهارت كا ثواب                                        | باب:  | ٦- [بَابُ] ثَوَابِ الطُّهُورِ                                               |    |
| 315      | مسواك كابيان                                         | باب:  | ٧- بَابُ السُّوَاكِ                                                         |    |
| 319      | امود فطرت كابيان                                     | باب:  | ٨- بَابُ الْفِطْرَةِ                                                        |    |
| 323      | بیت الخلاء میں جاتے وقت آ دمی کیا کے؟                | باب:  | ٩- بَابُ مَا يَقُولُ [الرَّجُلُ] إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ                    |    |
| 326      | بیت الخلاءے باہرآ کر کیا پڑھے؟                       | باب:  | ١٠- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ                          |    |
|          | ہیت الخلاء میں اللہ کاذ کر کرنا اور انگوشی لے کرجانا | اباب: | ١١- بَابُ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْخَلَاءِ وَالْخَاتَم           |    |
| 327      |                                                      |       | فِي الْخَلَاءِ                                                              | f. |
| 328      | عسل خانے میں پیشاب کرنے کی کراہت کابیان              | باب:  | ١٢- بَابُ كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ                           |    |
| 329      | کھڑے ہوکر پیشاب کرنا                                 | باب:  |                                                                             |    |
| 330      | بيهركر ببيثاب كرنا                                   |       |                                                                             |    |
|          | دائمیں ہاتھ سے عضو خاص کو چھونا اور دائیں            | باب:  | ١٥- بَابُ كَرَاهَةِ مَسُّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ وَالاسْتِنْجَاءِ           |    |
| 332      | ہاتھ سے استنجا کرناممنوع ہے                          |       | بِالْيَمِينِ                                                                |    |
|          |                                                      |       | ١٦- بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الرَّوْثِ          |    |
| 333      | ہے ممانعت                                            |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       |    |
|          | بیثاب باخانے کے وقت قبلہ رو ہونے کی                  | باب:  | ١٧ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ |    |
| 337      | ممانعت كابيان                                        |       |                                                                             |    |
|          | قبله كي طرف منه كرنابيت الخلاءيين جائز ب             | باب:  | ١٨- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَٰلِكَ فِي الْكَنِيفِ، وَإِبَاحَتِهِ             |    |
| 339      | صحرا میں نہیں                                        |       | دُونَ الصَّحَارِي                                                           |    |
|          | پیثاب کے بعد اس کے قطرات سے بچاؤ                     | باب:  | ١٩- بَابُ الإسْتَبْرَاءِ بَعْدَ الْبَوْلِ                                   |    |
| 343      | حاصل كرنا                                            |       |                                                                             |    |
| 343      | جس نے بیشاب کے بعد یانی استعال نہ کیا                | باپ:  | ٢٠- نَاتُ مَنْ نَالَ وَلَمْ يَمَسُّ مَاءً                                   |    |

| ( | (جلداوّل) | فرست مضامین (                                        | سنن ابن ماجه                                                                           |
|---|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 344       | باب: راستے پر قضائے حاجت کی ممانعت کا بیان           | ٢١- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَلَاءِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ                         |
|   |           | باب: میدان میں قضائے حاجت کے لیے (لوگوں              | ٢٢- بَابُ التَّبَاعُدِ لِلْبُرَازِ فِي الْفَضَاءِ                                      |
|   | 346       | ہے) دور جانا                                         |                                                                                        |
|   | 348       | باب: پیشاب اور پاخاند کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنا     | ٢٣- بَابُ الارْتِيَادِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ                                         |
|   |           | باب: قفائے حاجت کے وقت ایک دوسرے کے                  | ٢٤- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الاجْتِمَاعِ عَلَى الْخَلَاءِ وَالْحَدِيثِ                    |
|   | 351       | قریب بیٹھنااور باتیں کرنامنع ہے                      | عِنْدَهُ                                                                               |
|   | 352       | باب: تھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنامنع ہے            | ٧٥- بَابُ النَّهْي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ                              |
|   | 353       | باب: پیشاب سے انتہائی احتیاط کی تاکید                | ٢٦- بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْبَوْلِ                                                   |
|   | 356       | باب: پیشاب کرنے والے کوسلام کہنا                     | ٧٧- بَابُ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُولُ                                  |
|   | 359       | باب: پانی سے استنجا کرنا                             | ٢٨- بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ                                                    |
|   | 361       | باب: جس نے استنجا کے بعد ہاتھ زمین پررگڑے            | ٧٩- بَابُ مَنْ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ بَعْدَ الاسْتِنْجَاءِ                         |
|   | 362       | باب: برتن وُ ها مُك كرر كهنا                         | ٣٠- بَابُ تَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ                                                        |
|   | 363       | باب: برتن میں کتامنہ ڈال دی تواسے دھونا حاہیے        |                                                                                        |
|   | 365       | •                                                    | ٣٢- بَابُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ وَالرُّخْصَةِ فِي ذَٰلِكَ                     |
|   |           | باب: عورت کے رضو سے بیچ ہوئے یانی کے استعال          |                                                                                        |
|   | 366       | کارخصت                                               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                |
|   | 368       | باب: اس (پانی ہے وضوا ورخسل) کی ممانعت               | ٣٤- بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذٰلِكَ                                                        |
|   |           |                                                      | ٣٥- بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءِ وَّاحِدِ                  |
|   | 369       | عقین کیتے ہیں                                        |                                                                                        |
|   |           |                                                      | ٣٦- بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَتَوَضَّآنِ مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ                   |
|   | 371       | کتے ہیں                                              | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                 |
|   | 373       | یں<br>باب: نبیزے وضوکرنا                             | ٣٧- بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ                                                      |
|   | 374       | ، ب مندرکے یانی سے وضو کرنا                          |                                                                                        |
|   |           |                                                      | <ul> <li>٣٩- بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَعِينُ عَلَى وُضُونِهِ فَيُصَبُّ عَلَيْهِ</li> </ul> |
|   | 377       | ېب. د د وي رومرک وي مورون کا درون کا د<br>مانی والنا | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                 |
|   | J.,       | V-701                                                |                                                                                        |

| <i>جلدا</i> ۆل) | فهرست مضامین (۰                                 |      | سنن ابن ماجه                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                 | کیا آ دمی نیندسے بیدار ہو کر بغیر ہاتھ دھوئے،   | باب: | ٤٠- بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ مِنْ مَّنَامِهِ هَلْ يُدْخِلُ يَدَهُ                                                                                                                      |  |
| 379             | پانی کے برتن میں ڈال سکتا ہے؟                   |      | فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا                                                                                                                                                     |  |
| 381             | وضوكرتے وفت بسم الله پڑھنا                      | باب: | ٤١- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ                                                                                                                                       |  |
| 383             | وضومیں دائمیں طرف سے شروع کرنا                  | باب: | ٤٢- بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ                                                                                                                                                      |  |
| 384             | ایک ہی چلو ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا   | باب: | ٤٣- بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالإسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفٍّ وَاحِدِ                                                                                                                                |  |
|                 | ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا اور اسے خوب         | باب: | ٤٤- بَابُ الْمُبَالَغَةِ فِي الاسْتِنْشَاقِ وَالْإِسْتِنْثَارِ                                                                                                                             |  |
| 385             | صاف کرنا                                        |      |                                                                                                                                                                                            |  |
| 387             | وضو کے اعضاء ایک ایک بار دھونا                  | باب: | ٤٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً                                                                                                                                         |  |
| 388             | وضوكےاعضاء تين تين بار دھوتا                    | باب: | ٤٦- بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا                                                                                                                                                     |  |
| 390             | وضومين اعضاءكوايك بإر ُ دو باراور نين بار دهونا | باب: | ٤٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَائًا                                                                                                                        |  |
|                 | وضویس میانه روی اختیار کرنے کا اور زیادتی       | باب: | <ul> <li>٧٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضَوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثلاثًا</li> <li>٨٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوُضُوءِ وَكَرَاهِيَةِ</li> <li>التَّعَدِّى فِيهِ</li> </ul> |  |
| 392             | کے مکروہ ہونے کا بیان                           |      | التَّعَدِّي فِيهِ                                                                                                                                                                          |  |
| 394             | كامل وضوكرنا                                    | باب: | ٤٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ                                                                                                                                               |  |
| 395             | ڈاڑھی کا خلال کرنا                              | باب: | ٥٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيلِ اللَّحْيَةِ                                                                                                                                              |  |
| 397             | سرکے مسح کا بیان                                | باب: | ٥١- بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ                                                                                                                                                   |  |
| 400             | کا نوں کے مسح کا بیان                           | باب: | ٥٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الْأَذُنَيْنِ                                                                                                                                               |  |
| 401             | كان سركا حصه بين                                | باب: | ٥٣- بَابُ الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ                                                                                                                                                      |  |
| 402             | الكليون كاخلال كرنا                             | باب: | ٥٤- بَابُ تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ                                                                                                                                                           |  |
| 403             | ایز یاں دھونا                                   | باب: | ٥٥- بَابُ غَسْلِ الْعَرَاقِيبِ                                                                                                                                                             |  |
| 406             | دونوں پاؤں دھونے کا بیان                        | باب: | ٥٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ                                                                                                                                               |  |
| 407             | الله كي حكم كي مطابق وضوكرنا                    | باب: | ٥٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى                                                                                                                         |  |
| 409             | وضوكے بعد حصینشے مارنا                          | باب: | ٥٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ                                                                                                                                       |  |
| 410             | وضوا ورغسل کے بعدرو مال استعال کرنا             | باب: | ٥٩- بَابُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَبَعْدَ الْغُسْلِ                                                                                                                                |  |
| 412             | وضوکے بعد پڑھنے کی دعا                          | باب: | ٦٠- بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ                                                                                                                                                    |  |
| 413             | پیتل کے برتن میں وضو کرنا                       | باب: | ٦١- بَابُ الْوُضُوءِ بِالصُّفْرِ                                                                                                                                                           |  |
|                 |                                                 |      |                                                                                                                                                                                            |  |

|    | جلداوّل) | فهرست مضامین (                                 | سنن ابن ماجه                                                     |
|----|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | 415      | باب: نیندکی وجہ سے وضوکرنا                     | ٦٢- بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ                              |
|    | 418      | باب: شرم گاہ کوچھونے ہے وضوکرنا چاہیے          | ٦٣- بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسٌّ الذَّكَرِ                        |
|    | 420      | باب: ندکورہ صورت میں وضونہ کرنے کی اجازت       | ٦٤- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَٰلِكَ                                |
|    | 421      | باب: آگ پر کی ہوئی چیز کھا کروضوکرنا           | ٦٥- بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ                   |
|    | 423      | باب: ندکورہ صورت میں وضونہ کرنے کی اجازت       | ٦٦- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَٰلِكَ                                |
|    | 425      | باب: اونث كا گوشت كها كروضوكرنا                | ٦٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومَ الْإِبِل         |
|    | 427      | باب: دوده بي كركلي كرنا                        | ٦٨- بَابُ الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ                    |
|    | 428      | باب: بوسہ لینے سے وضوکرنا                      |                                                                  |
|    | 429      | باب: فدى خارج ہونے سے وضو توٹ جاتا ہے          | ٧٠- بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذِيِّ                             |
|    | 432      | باب: سوتے وقت وضو کرنا                         | ٧١- بَابُ وُضُوءِ النَّوْم                                       |
| Į. |          | باب: ہرنماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا' اور ایک   | ٧٢- بَابُ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَالصَّلَوَاتِ كُلُّهَا     |
| )) | 432      | وضو ہے سب نمازیں پڑھ لینا                      | بِوُضُوءِ وَاحِدٍ                                                |
|    | 433      | باب: باوضوہونے کے باوجود دوبارہ وضوکرنا        | ٧٣- بَابُ الْوُضُوءِ عَلَى طَهَارَةٍ                             |
|    | 435      | باب: حدث کے بغیر وضو کرنا ضروری نہیں           | ٧٤- بَابٌ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ                         |
|    | 436      | باب: حس قدر پانی ناپاک نہیں ہوتا؟              | ٧٥- بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجَّسُ               |
|    | 438      | باب: حوضول كاحكم                               |                                                                  |
|    | 439      | باب: شیرخواریچ کے بیٹاب کا حکم                 | ٧٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ |
|    |          | اباب: اگرزمین بیشاب زده موجائے تو اے کس        | ٧٧- بَابُ الْأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ كَيْفَ تُغْسَلُ         |
|    | 443      | طرح دھویا جائے؟                                |                                                                  |
|    | 445      | باب: زمین کاایک حصد وسرے حصے کو پاک کر دیتا ہے | ٧٩- بَابُ الْأَرْضِ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا                  |
|    | 446      | باب: جنبی سے مصافحہ کرنا                       | ٨٠- بَابُ مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ                                  |
|    | 448      | باب: اگر کپڑے کومنی لگ جائے تو                 | ٨١- بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الْثَوْبَ                           |
|    | 448      | باب: مادہ منوبیکو کپڑے پر سے کھر چ دینا        | ٨٢- بَابٌ فِي فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ                   |
|    |          | باب: ہم بسری کے وقت جو کیڑا پہنا ہوا ہوا ای    | ٨٣- بَابُ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ       |
|    | 450      | کیڑے میں نماز بڑھنا جائز ہے                    |                                                                  |

| ملداة ل) | فيرست مضايين (٠                                                                      | سند این ماحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 451      |                                                                                      | سنن ابن ماجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | باب: موزون رمیم کرنا<br>: مریر مسیر                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 455      | باب:    موزول پراوپرینچے(دونوںطرف)سے کرنا<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | باب: عمقیم اور مسافر کے کیے موزوں پر سطح کی مدت                                      | ٨٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ لِلمُقِيمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 456      |                                                                                      | وَالْمُسَافِرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 458      | باب: غیرمعینه مدت کے لیے مسے کرنا                                                    | ٨٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 460      | باب: جرابوں اور جوتوں پرمنح کرنا                                                     | ٨٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 461      | باب: گپڑی پرمسے کرنے کا بیان                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 463      | میم کے احکام ومسائل                                                                  | [ أبوابُ التيمَم ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 463      | باب: تنیم کی مشروعیت کابیان                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 465      | باب: تیم کے لیے (زمین پر)ایک بار ہاتھ مارنا                                          | ٩١- بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 467      | باب: تیم کے لیے زمین پر دومرتبہ ہاتھ مارنا                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | باب: زخی کوا گر شسل کرنے کی ضرورت میں (موت یا                                        | اللهِ عَلَى الْمَجْرُوحِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 468      | شدت ِمرض کا)خطرہ محسوں ہوتو (تیم کرلے)                                               | عَلَى نَفْسِهِ إِنِ اغْتَسَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 471      | باب: عشل جنابت كالحريقه                                                              | ٩٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 472      | باب: عنسل جنابت کے احکام ومسائل                                                      | ٩٥- بَابٌ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 474      | باب: عنسل کے بعد وضو کرنا                                                            | ٩٦- بَابٌ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | باب: آومی فسل کرے گری حاصل کرنے کے لیے                                               | ٩٧ - بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | عورت کے ساتھ لیٹ سکتا ہے جبکہ عورت نے                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 475      | أبهى غسل نه كيا هو                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 476      | باب: جنبی یانی استعال کیے بغیر سوسکتا ہے                                             | ٩٨ - بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | باب: اس قول کی دلیل که جنبی کونماز والا وضو کیے بغیر                                 | The state of the s |
| 477      | نہیں سونا جا ہیے                                                                     | وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 478      | باب: جنبی دوبارہ مباشرت کرنا چاہے تو وضو کرلے                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | • •                                                                                  | ١٠١- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ جَمِيْعِ نِسَائِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 479      | عسل کافی ہے                                                                          | غُسْلًا وَّاجِدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ( | (جلداةل) | فبرست مضامين                                     | سنن ابن ماجه                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|   | 479      | باب: ہر بیوی کے پاس جا کرخسل کرنا                | ١٠٢- بَابٌ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلُّ وَاحِدَةٍ غُسْلًا              |
|   | 480      | باب: جنبی (عشل کیے بغیر) کھائی سکتا ہے           | ١٠٣- بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ                              |
|   |          | باب: ال مخف كى دليل جوكبتاً ب كه جنبى كے ليے     | ١٠٤- بَابُ مَنْ قَالَ يُجْزِئُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ                          |
|   | 481      | ہاتھ دھونا کا فی ہے                              |                                                                           |
|   | 481      |                                                  | الله ١٠٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ |
|   | 483      | باب: ہر ہر بال کے پنچ جنابت ہے                   | ١٠٦- بَابُ تَحْتَ كُلُّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ                                |
|   | 485      |                                                  | ١٠٧- بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرْى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ       |
|   | 487      | ہاب:    عورتوں کے شل جنابت کا بیان               | ١٠٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النُّسَآءِ مِنَ الْجَنَابَةِ              |
|   |          | باب: کیاجنبی کے لیے تھہرے ہوئے پانی میں غوطہ     | ١٠٩- بَابُ الْجُنُبِ يَنْغَمِسُ فِي الْمَاءِ الدَّاثِمِ أَيُجْزِئُهُ      |
|   | 488      | لگالینا کافی ہے؟                                 |                                                                           |
| 1 | 489      | ہاب: انزال سے غسل واجب ہوتا ہے                   | ١١٠- بَابُ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ                                         |
| 1 |          | باب: جب شرم گامیں مل جائیں تو (محض دخول سے)      | ١١١- بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى                 |
|   | 490      | عنسل واجب ہوجا تا ہے                             | الخِتَانَانِ                                                              |
|   | 492      | باب: جےخواب میں احتلام ہولیکن کپڑے کیلے نہوں     | ١١٢- بَابُ مَنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا                             |
|   | 492      | باب: نہاتے وقت پردے کا اہتمام کرنا               | ١١٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي الاشتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ                     |
|   | 494      | باب: بیشاب پاخانه کی حاجت موتو نماز پڑھنامنع ہے  | ١١٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْحَاقِنِ أَنْ يُصَلِّيَ             |
|   |          | باب: استحاضه کی مریضه عورت کواگرید بیاری شروع    |                                                                           |
|   |          | ہونے سے پہلے کی ماہانہ عادت کے ایام معلوم        | أَيَّامَ أَقْرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُ               |
|   | 495      | ہوں تواس کا کیا تھم ہے؟                          |                                                                           |
|   |          | باب: اگراشخاضه کی مریضه کوخون کی پیچان نه هؤ اور | ١١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا      |
|   | 499      | اسے حیض کے ایام کا پیتہ نہ چلے تو؟               | الذُّمُ فَكَمْ تَقِفْ عَلَى أَيَّامٍ حَيْضِهَا                            |
|   |          | باب: جس كنوارى عورت كوشروع ہى سے اسحاضه          | ١١٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِكْرِ إِذَا ابْتَدَأَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ   |
|   | 500      | آتا ہوئیا سے حیض کے ایام یاد نہ رہے ہوں          | كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَا                                 |
|   | 502      | بِاب: اگر کپڑے کوحیض کا خون لگ جائے              | ١١٨- بَابٌ فِي مَا جَاءَ فِي دَمِ الْتَحْيْضِ يُصِيبُ المَثَوْتِ          |
|   |          | باب: عورت حیض کے دنوں میں چھوڑی ہوئی نماز وں     | ١١٩- بَابُ الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ                              |

| جلداوّل) | فهرست مضامين (                                     | سنن ابن ماجه                                                                |   |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| 503      | کی قضانہ دے                                        |                                                                             |   |
|          |                                                    | ا ١٢٠ - بَابُ الْحَانِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ : .         |   |
| 504      | عتى ہے                                             |                                                                             |   |
|          | ب: مردانی حائضه بیوی سے کس قدر قریب ہو             | ١٢١- بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا إِل       |   |
| 505      | عمانے؟                                             |                                                                             |   |
| 508      | ب: حائضہ سے مباشرت کی ممانعت کا بیان               | ١٢٢- بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِنْيَانِ الْحَانِضِ                              |   |
| 509      | ب:    حیض کی حالت میں مقاربت کا کفارہ              | ١٢٣ - بَابٌ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَنِّي حَائِضًا إِر                         |   |
| 510      | ب: حیض سے فارغ ہو کرعنسل کرنے کا طریقہ             | ١٢٤ - بَابٌ فِي الْحَائِضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمِ                          |   |
|          | ب: حائضہ کے ساتھ مل کر کھانا اور اس کا جوٹھا کھا   | ١٢٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَسُؤْرِهَا إِر            |   |
| 512      | پی لینادرست ہے                                     |                                                                             |   |
|          | ب: حائضه عورت معجد مين داخل مونے سے برہيز          | م ١٢٦ - بَابٌ فِي مَا جَاءَ فِي اجْتِنَابِ الْحَانِضِ الْمَسْجِدَ إِل       |   |
| 513      | کرہے                                               |                                                                             | 1 |
|          | ب: عورت اگر پاک ہونے کے بعد زرد یا نمیالے          | ١٢٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَرْى بَعْدَ الطُّهْرِ إِيار           |   |
| 514      | رنگ کا پانی دیکھئے تو؟                             | الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ                                                   |   |
|          | ب: نفاس والی عورت کتنا عرصه نماز روزه سے           | ١٢٨- بَابُ النُّفَسَآءِ كَمْ تَعْلِسُ اللَّهَ                               |   |
| 515      | پرہیز کرے؟                                         |                                                                             |   |
| 516      | ب: جو خص حائصہ بیوی سے مباشرت کر لے                |                                                                             |   |
| 517      | ب: حائضہ کے ساتھول کر کھانا درست ہے                |                                                                             |   |
| 517      | ب: حَائضه كَا كَهِرُ ااورُ هِ كُرِنْمَا زَيْرُ هنا |                                                                             |   |
|          | ب: جب از کی بالغ ہوجائے تو (سر پر)اوڑھنی کیے       | ١٣٢ - بَابٌ إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا بِخِمَارٍ إِلَّا |   |
| 518      | بغیرنماز نه پڑھے<br>پر                             |                                                                             |   |
| 519      | ب: حائضہ عورت مہندی لگا سکتی ہے                    | _                                                                           |   |
| 520      | ب: پٹیوں پرمسے کرنا                                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                       |   |
| 520      | ب: کپڑے کوتھوک لگ جائے تو کوئی حرج نہیں<br>پر      |                                                                             |   |
| 521      | ب: برتن میں کلی کرنا                               | ١٣٦- بَابُ الْمَحِّ فِي الْإِنَاءِ                                          |   |

| ( | (جلداة ل) | فهرست مضامین (                                   | سنن ابن ماجه                                                         |
|---|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|   | 522       | باب: سنسی کی شرم گاہ کا دیکھنامنع ہے             | ١٣٧ - بَابُ النَّهْيِ أَن يَّرَى عَوْرَةَ أَخِيهِ                    |
|   |           | إب: اگر عشل جنابت كے دوران ميں جسم كاكوئى        | ١٣٨ - بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ  |
|   | 523       | تھوڑا ساحصہ خٹک رہ جائے تو کیا کرے؟              | لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ كَيْفَ يَصْنَعُ                     |
|   |           | باب: وضو کے دوران میں (باحتیاطی سے) جگہ خشک      | ١٣٩ - بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ |
|   | 524       | رہ جائے تو کیا کرے؟                              |                                                                      |
|   | 527       | نماز ہے متعلق احکام ومسائل                       | ٢- كتاب الصلاة                                                       |
|   | 532       | باب: اوقات ِنماز کے احکام ومسائل                 | ١- أَبْوَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ                                   |
|   | 535       | باب: فنجر کی نماز کا وقت                         | ٧- بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ                                    |
|   | 538       | إب: نمازِ ظهر کاوقت                              | ٣- بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ                                    |
|   | 540       | اب: سخت گری کے ایام میں ظہر کو تھنڈا کرنا        | ٤- بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ               |
| Ĺ | 542       | إب: نماز عصر كاونت                               | ٥- بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ                                    |
| ) | 543       | اب: نمازعصر کی پاہندی ضروری ہے                   | ٦- بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ                      |
|   | 545       | إب: نمازٍمغرب كاوقت                              | ٧- بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ                                  |
|   | 547       | إب: نمازعشاء كاونت                               | ٨- بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَآءِ                                   |
|   | 549       | إب: بادل ہونے کی صورت میں نماز کا وقت            | ٩- بَابُ مِيقَاتِ الصَّلَاةِ فِي الْغَيْم                            |
|   | 550       | اب: نیندیا بھول کی وجہ سے نماز چھوٹ جانے کا بیان |                                                                      |
|   | 553       | باب: عذراور ضرورت کی صورت میں نماز کا وقت        | ١١- بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ             |
|   |           | باب: عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد   | ١٢- بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَعَنِ  |
|   | 555       | باتیں کرناممنوع ہے                               | الْحَدِيثِ بَعْدَهَا                                                 |
|   | 557       | باب: نمازعشاء کو'عتمہ'' کہنے کی ممانعت کا بیان   | ١٣- بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ صَلَاةُ الْعَتَمَةِ                 |
|   | 559       | ۔<br>اذان کے مسائل اوراس کا طریقہ                | ٣- أبوابُ الأذان والسُّنَّة فيها                                     |
|   | 562       | باب: اذان كا آغاز                                |                                                                      |
|   | 566       | باب: اذان میں شہاد تین کے کلمات دوبارہ کہنا      | ٧- بَابُ التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ                                 |
|   | 571       | باب: اذان كاطريقه                                |                                                                      |
|   | 575       | باب: اذان من كركميا كهنا جائي؟                   | <ul> <li>إلُّ مَا يُقَالُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ</li> </ul>      |
|   |           |                                                  |                                                                      |



| بلدادّل) | فهرست مضامين (٠                                   | سنن ابن ماجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 579      | باب: اذان کی فضیلت اورمؤذنوں کا ثواب              | ٥- بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَثَوَابِ الْمُؤَذِّنِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 582      | باب: اکهری تکبیر کهنا                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 584      |                                                   | ٧- بَابٌ إِذَا أُذُنَ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا تَخْرُجُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 587      | مسجدا ورنماز باجماعت کے مسائل                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 590      | باب: الله كى رضا كيلي مجد تغير كرنے والے كا ثواب  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 592      | باب: متجدول کی سجاوٹ                              | ٢- بَابُ تَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 593      | باب: معجد كس جكه بنانا جائز بع؟                   | ٣- بَابُ أَيْنَ يَجُوزُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 596      | باب: جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے                     | ٤- بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّذِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 598      | باب: مسجدوں میں جو کام مکروہ ہیں                  | ٥- بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الْمَسَاجِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 600      | باب: متجد میں سونا                                | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 600      | باب: سب سے پہلے کون ی مسجد بنی؟                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 602      | باب: گھروں میں نمازی جگه مقرر کرلینا درست ہے      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 605      | باب: مسجدوں کو پاک صاف رکھنا اور خوشبولگانا       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 606      | باب: محدمیں تھو کنے کی کراہت کابیان               | I and the second |  |
| 609      | باب: مم شدہ چیزوں کا اعلان معجد میں کرنامنع ہے    | ١١- بَابُ النَّهْي عَنْ إِنْشَادِ النَّمَّوالِّ فِي الْمَسْجِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 611      |                                                   | ١٢- بَابُ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبلِ وَمُرَاحِ الْغَنَم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 612      | باب: محبد میں داخل ہونے کی دعا                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 614      | باب: نماز کے لیے (مجد کی طرف) چلنے کا بیان        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 620      | باب: منجدين زياده دورسي آنے والول كا اواب زياده ب |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 623      | باب: نماز باجماعت کی فضیلت                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 625      | باب: نماز باجماعت سے پیچےرہ جاناسخت گناہ ہے       | ا و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|          | باب: نماز عشاء اور نماز فجر باجماعت ادا کرنے      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 628      | كى فضيلت                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|          | باب: مساجد میں زیادہ وقت گزارنے اور نماز کا       | ١٩- بَابُ لُزُومِ الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 630      | ا نیظار کرنے کی فضیلت                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

# عرضِ ناشر

بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اسلام نے دومتند حوالے اور رائے پیش کیے ہیں۔ ان میں ہے ایک راستہ قرآن حکیم کی آیات بینات سے ملتا ہے جب کداس ہے ہم آ ہنگ ایک دوسرا جاد ہ شریعت ہے جم سنت یا حدیث کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اپنی اصولی اور اجمالی تعلیمات کی تشریح آفسیر اور توضیح وتصریح کے لیے خودسنت اور اسو ہ حسنہ کی ضرورت کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کے احکام ونصوص کی وضاحت کے لیے اگر ذخیر ہ احادیث موجود نہ ہوتو دین وشریعت کا ماخذ اوّل خود چیستان بن جائے گا۔ پیش نظر رہے کدا حادیث میں شریعت کا جوتھ کے اور توضیح سرمایہ موجود ہے نبی عظم بھی اللہ تعالی سے جریل ایمن ملی ہا کے در یعے سے میتر آتا میں دھرے کہ قرآن مجید کووک مثلواور حدیث کووک غیر مملو کہا جاتا ہے۔

عربی زبان میں ''حدیث'' کالفظ گفتگونئی بات' قابل ذکر دافعہ نئی چیزیا کلام کے معنی میں مستعمل ہے' گر جب بدایک اصطلاح کے طور پر استعال ہوتو اس سے مرادر سول کریم ٹاٹھٹی کے اقوال وافعال اور اعمال واحوال ہوتے ہیں یا یوں کہیے کہ رسول اللہ ٹاٹھٹی کی ذات گرامی اور رسالت سے متعلق راویوں (صحابہ کرام اور ان کے فیض یافتگان) کے ذریعے سے جو کچھے ہم تک پہنچا ہے' وہ صدیث کہلاتا ہے۔ صدیث کو سنت' خبراور اثر بھی کہتے ہیں۔ بیتمام ذخیرہ صدیث تولی' فعلی یا تقریری نوعیت کا ہے' البتہ بعض حضرات نے آپ ٹاٹھٹی کے شاکل (خصائل و عادات) کو بھی گئینیئر صدیث میں شامل دکھا ہے۔

سنن ابن ماجه \_\_\_\_\_عرض ناثر

وسیع نظام دکھائی دیتا ہے۔ عہدِ رسالت میں قرآ نِ مجید کے علاوہ جن امورکو با قاعدہ کھھاجار ہاتھا'وہ درج ذیل تھے:

اسلامی ریاست کے سرکاری مراسلے' مکتوبات نبوی' دستور مملکت' خطبات نبوی' معاہدات' بہدنا ہے' امان
نامے' مردم شاری' غلاموں کی آزادی کے پروانے' مخلف علاقوں اور صوبوں کے گورزوں اور عمال کے نام
سرکاری ہدایات' بیت المال میں آمد وخرچ کی تفصیلات اور متعدد صحابہ کا ذخیرہ احادیث جوآپ کے افعال کی
رویت یا گفتگو کی ساعت پر شتمل ہوتا تھا۔۔۔۔۔کمال ضبط واحتیاط سے مختلف چیزوں پر کھھے ہوئے اس گرانفقرر
سرمائے کے علاوہ عہد صحابہ میں احادیث کے ذخیر ہے کوجس توجہ اور ذھے داری کے ساتھ کھا گیا' اس کی متند
تفصیلات ہمارے سامنے موجود ہیں۔

نبی نظیناً نے متعددمواقع پر بہت سے صحابۂ کرام جھائیا کو ہدایت کی کہ وہ آپ سے حاصل ہونے والے علم کو لکھ لیا کریں۔خطبہ مجمۃ الوداع کے موقع پریمن کے ابوشاہ کی درخواست پراسے کھھوایا گیا۔

عبد نبوی اور دورِ صحابه کی ان روایات کو جب بعد کے طبقات وادوار میں جمع کرنے کی بھر پورکوشش کی گئی تو

اس کے حوالے سے روایت و درایت 'جرح وتعدیل اور اصطلاحات حدیث کا ایک ایساعلم وجود میں آیا جس نے

اس ذخیر و حدیث کی حفاظت 'تقابت' وضاحت اور استناد میں ایک سائن فیک اسلوب فراہم کیا۔ان علوم الحدیث
میں اساء الرجال تو تاریخ عالم کاممتاز ترین علم اور فن ہے جس کے متعلق "الإصابة فی تمییز الصحابة "کو ایک کرتے ہوئے جرمن مستشرق ڈاکٹر اسپر گئرنے اپنے مقدمہ میں بیتاریخی الفاظ لکھے:

'' دنیا میں کوئی الی قوم نہیں گزری اور نہ آج کہیں موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اساء الرجال کا عظیم المرتبت فن ایجاد کیا ہوجس کے باعث پانچ لا کھ مسلمانوں کے احوال معلوم ہوسکتے ہیں۔''

ہمیں اعتراف ہے کہ دشمنان اسلام' منافقین اور بعض دجاً لوں نے احادیث کو اپنی جانب سے وضع کر کے پھیلانے کی کوشش کی ۔اس موقع پرمحدثین نے جس ایمانی غیرت' مشاہداتی قوت' علمی ادراک' تاریخی ذوق اور سائنسی شعور کے ساتھ ان وضاعین کا مقابلہ کیا اور ذخیرہ حدیث سے ان کی جعلی روایات کو نکال باہر کیا' بیتاریخ علوم انسانی کا سب سے بڑا افتخار ہے۔ اس سلسلے میں ایک ایمان افروز واقعہ ملاحظہ کیجیے:

ظیفہ ہارون الرشید (170 ھ تا193 ھ) نے ایک زندیق کو گرفتار کرے اس کے قبل کا تھم صادر کردیا جو وضع حدیث کے جرم میں گرفتارتھا۔اس موقع پراس زندیق نے ہارون سے کہا کہا سے المیوالمونین! آپان چار

ہزار احادیث کا کیا کریں گے جومیں نے وضع کی ہیں اور ان میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیا ہے ٔ حالانکہ ان میں ایک لفظ بھی رسول کریم تاثیر نے بیان نہیں فرمایا؟ اس پر ہارون نے کہا:

رأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبدالله بن المبارك ينخلانها · فيخرجانها حرفًا حرفًا]

''اے اللہ کے دشمن! تو ابواسحاق فزاری اورعبداللہ بن مبارک سے پچ کر کہاں جائے گا جوان (وضعی احادیث) کوچھلنی کی طرح چھان کران کا ایک ایک حرف نکال باہر پھینکیں گے؟''

بہ حقیقت الم نشرح ہے کہ اس امت کی ہدایت کے لیے قرآن کے بعد حدیث کے چشمہ صافی کومحدثین

عظام ربیستا کی علمی او خیفیقی کاوشوں نے استناداوراعتادعطا کر دیا۔ روایت و درایت 'جرح و تعدیل اوراساءالرجال کے علوم و فنون کی روشن میں جب تمام و خیر ہ حدیث کی تنقیحات و تصریحات سامنے آگئیں تو تدوین حدیث کا عظیم الشان مرحله شروع ہوا۔ کتب سق کے علاوہ مصنفات 'جوامع' سنن 'مسانید' معاجم' مسدرکات اور مسخر جات کاعظیم و خیرہ محد ثین عظام ربیستا کی جلیل القدر محنت و ریاضت اور عقیدت و مسئولیت کے نتیج میں امت کے ہاتھ آیا جس کے ہزاروں مخطوطات عہد بہ عہد شروح وحواثی اور تحقیق و تخ تئے کے ساتھ مرتب ہوئے جو آج بھی عالمی کتب خانوں میں ارباب شحقیق کی تو جہات کا مرکز ہیں گران میں صحاح ستہ گل سرسید کی حیثیت رکھتی ہیں۔

ایک مدت سے میرے دل میں اس بات کی آرزوتھی کہ صحاح ستہ کا جدید اور شگفتہ اُردوزبان میں ایساتر جمہ پیش کیا جائے جس میں ہر ہر حدیث کے نتائج وفوا کہ بھی درج کیے جا کمیں اور ان تمام مکنہ مقامات پر جہاں کسی عصری اور زمانی موضوع پر کوئی حدیث بیان کی گئی ہو'اس پر ایک تفصیلی اور تحقیق شغرہ اس اسلوب سے کھھا جائے کہ دورِ جدید میں شبہات کی دلدل میں گھرا ہوا ذہن کامل اطمینان اور کھمل یقین حاصل کر سکے' چنانچہ دارالسلام نے اس عظیم الشان کام کی انجام دہی کے لیے برصغیر کے اہل علم اور محققین کی خدمات حاصل کیس جو کتب ستہ کے تراجم وفوا کد پر بڑی دل جمی کے ساتھ کام کررہے ہیں۔ویللہ المحمد کہ سنن اربعہ میں سے ایک جزواعظم سنن ابی ماجہ کاوقے کام آپ کے سامنے ہے۔

اس مجموعے کی جملہ احادیث کی تخ تج عظیم محقق حافظ زیر علی زئی ﷺ نے کی ہے جس کی تھیج و تنقیح اور پروف ریڈنگ کے فرائف رفقائے ادارہ مولا ناسلیم اللہ زمان اور حافظ عبدالخالق مُطَنَّهُ نے نہایت جال فشانی اور ذھے داری



سنن ابن ماجه \_\_\_\_\_\_عرض ناشر سے نبھائے۔ ترجمہ کی متن کے ساتھ مراجعت اور کتابیات کے ابتدائے مولا نا ابو محمد محمد اجمل (فاضل مدینہ یو نیورٹی) نے بری محنت سے تحریر کیے ہیں۔

عہد حاضر کے فاضل مفسر و مترجم اور مؤلف کتب کثیرہ فضیلۃ الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف ﷺ مدیر شعبہ تحقیق و تصنیف دارالسلام لا ہوراوران کے معاونین مولانا ابوعبداللہ محمد عبدالببار' حافظ محمد آصف اقبال' حافظ عبدالخالق' مولانا محمد عثان مذیب ﷺ نے دن رات کی ان تھک محنت سے اس پر نظر ثانی اور علی و تحقیقی فوائد و مسائل کا اضافہ کیا جبکہ کتاب کی تقیح و تنقیح اور پروف ریڈنگ کی ذمہ داری مذکورہ علائے کرام کے علاوہ مولانا غلام مرتضی ﷺ نے بڑی عرق ریزی اور محنت سے اداکی ہے۔ علاوہ ازیں حافظ محمد آصف اقبال نے حدیث کی صحت وضعف کے اعتبار سے فوائد و مسائل میں حک واضافہ کیا ہے' نیز وہ مسائل جو تفصیل اور محقیق کے متقاضی تھے'ان پر تحقیق بحث کی ہے۔

سنن ابن ماجہ (اُردو) کی تیاری کے فئی مراحل کمپوزنگ ڈیز ائننگ وغیرہ میں محمد عامر رضوان ٔ اخلاص الحق ساجد شخ محمد یعقوب اورعبدالجبار غازی نے اسے خوب سے خوب تر بنانے میں بھر پورمحنت کی ہے۔اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کی مساعی کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین.

ان جملہ احباب کی شاندروز محنت کے باعث سنن ابن ماجہ کا بیر جمہ ان شاء اللہ العزیز اُردوخوال حضرات علمائے دین قانون دانوں اسا تذہ طلبہ اور عامۃ المسلمین میں قبولیت حاصل کرےگا۔ اس سلسلے میں برادرعزیز حافظ عبد العظیم اسدنے اس منصوب کی پھیل کے لیے جس محنت انہاک اور ذمے داری کا مظاہرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اضیں اس کا اجر جزیل عطافر مائے۔ قار کمین محترم سے درخواست ہے کہ وہ کتب ستہ کے بقیہ جاری شدہ منصوب کے لیے دعافر مائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق خاص سے اسے جلد از جلد کمل کرنے کی ہمت عطافر مائے۔ آمین.

خادم كتاب وسنت عبدالما لك مجاهد مدير: دارالسلام الرياض. لا بور رجب 1427ھ/ اگست 2006ء

## حرفرآ غاز

دینِ اسلام قال اللہ وقال الرسول تا پھیا کا نام ہے۔ نی اکرم تا پیلے نے قرآنِ مجید کے الفاظ کی تعلیم بھی دی اوراس کی قولی وعلی تھی تشری اور وضاحت کا فریضہ بھی انجام دیا کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَ أَنْزَلُنَاۤ إِلَیْكَ اللّٰهِ کُور اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ

دارالسلام کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دین حق کی خدمت اور قر آن وحدیث کی نشر واشاعت کا شرف بخشا ہے۔ میں دارالسلام کے احباب اور بالخصوص اس کے مدیر جناب عبدالما لک مجاہد بلظ اور ان کے دست راست محترم حافظ عبدالعظیم اسد بلظ کا اُسرکر اُر اربوں کہ انھوں نے مجھے بھی خدمت حدیث کا کام کرنے کی ترغیب دی اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ مجھے بیکام اپنی بساط سے بڑھ کرنظر آر ہا تھا لیکن ان محبانِ مکرم کے محبت و شفقت بھرے اصرار نے ہمت بندھائی اور اللہ تعالیٰ کی خاص تو فیق سے بیکام یا بیٹر بھیل کو پہنچا۔

میں نے کوشش کی ہے کہ ترجمہ سادہ وسلیس ہونے کے ساتھ ساتھ متن حدیث سے قریب تر ہو۔اس مقصد



سنن ابن هاجه

کے لیے میں نے سنن ابن ماجہ کے مختلف تراجم سے حسب ضرورت استفادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ "النهایة فی غریب الحدیث و الاثر لابن الاثیر "سے بہت مددلی ہے۔ فوا کدومسائل کے لیے زیادہ ترمتن حدیث کو مدنظر رکھا گیا ہے اور اس سے جومسائل معمولی غور وفکر کے بعد سامنے آتے ہیں بیان کیے ہیں البتہ کہیں کہیں بعض مسائل کے لیے دیگر مراجع سے استفادہ کیا گیا ہے مثلاً: فتح الباری سبل السلام نووی شرح صبح مسلم اور نیل الاوطار وغیرہ۔

میں ان تمام حضرات کا شکر گر اربوں جنھوں نے اس کام کی تحکیل میں معاونت فرمائی نظر ثانی فرمائی یا کسی بھی انداز سے اس میں تعاون فرمائی۔

جمعے احساس ہے کہ کتاب کا مقام و مرتبہ جس بلند معیار کا تقاضا کرتا ہے میں اپنی علمی اور علمی کوتا ہیوں پر اس سے بہت پیچے رہ گیا ہوں۔ اگر ہیکام کی بڑی علمی شخصیت کے ہاتھوں انجام پاتا تو بے ثار نوا کد و بر کا سے کا حامل ہوتا۔ اب ہے جیسا بچھے ہی ہے قار مکین کے سامنے ہے۔ اس میں جو لغزش یا غلطی ہے وہ میری کم فہمی یا علمی تہی دامنی کا نتیجہ ہے اور اگر دیکھنے والوں کو اس میں کوئی خوبی نظر آئی ہے تو وہ سرا سراللہ عز و جل کا احسان اور اس کی ذرہ نوازی ہے اور اس کے بعد میرے محترم اساتذ ہ کرام کی محنت و شفقت کا نتیجہ ہے جو چٹا ئیوں پر بیٹھ کر سگریزوں کو لعل و گہر میں تبدیل کرنے کی سعی کرتے رہے۔ ان میں سے جو حضرات اس عالم آب وگل سے تشریف لے جا بھی اس جہان رنگ و بو کو آباد کیے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کا سامیہ ہم پر تا دیر قائم رکھے اور زیادہ سے زیادہ کا لبان علم کو ان کے چشمہ ہائے فیض سے سیر اب ہونے کی تو فیق بخشے اور خدمت و مین کی اس حقیر کوشش کو ان کے لیا بندی کا در بات کا زر بعیہ بنائے 'جن کی کوششوں سے میں قلم اٹھانے کے قابل ہو ا آب ہو اور نیادہ و آمیس نے کے لیا بلہ ہوانے کے قابل ہو اور آبلہ ہوا۔ آمیس نے کے لیا بہ ہم اٹھانے کے قابل ہو اور آبلہ ہو اور نیادہ و آبیس نے کے لیا بیان کا در بعیہ بنائے 'جن کی کوششوں سے میں قلم اٹھانے کے قابل ہو اور آبیہ بنائے 'جن کی کوششوں سے میں قلم اٹھانے کے قابل ہو اور آبلہ ہوا۔ آمیس نے کے لیا بلہ ہم اسے آب ہم ہم بین کو بین کی اس حقیر کوششوں سے میں قلم اٹھانے کے قابل ہو اور آبیہ بنائی کو درجات کا ذر بعیہ بنائے 'جن کی کوششوں سے میں قلم اٹھانے کے قابل ہو اور آبیہ بنائے کو نائل ہو اور آبیہ بنائی کو درجات کا ذر و بعر بنائے 'جن کی کوششوں سے میں قلم اٹھانے کے قابل ہو اور آبیہ بنائے کو درجات کو درجات کی کو دیل کر اسے میں قلم اٹھانے کے قابل ہو اور آباد کیا کہ کور کور کے دیا گ

عطاءالثدساجد

گوجرا نوالا

رجب1427 ه/ اگست2006ء

# شخصى تعارف

اس کتاب کے فاضل مترجم مولا نا عطاء اللہ ساجد طِلِقَهُ ، فاضل مدینہ یو نیورٹی سینئر استاد حامعہ اسلامیہ

گوجرانوالا ہیں 'جنھوں نے بڑی عمدگی کے ساتھ اس کا ترجم کھمل کیا اور اکثر و بیشتر احادیث کے فوائد و مسائل بھی تحریکے نعمت پور ریاست پٹیالہ (بھارت) کے ایک مہا جرگھرانے سے تعلق رکھنے والے عطاء اللہ ساجد نے بی اے کے بعد دو سال جامعہ محمد یہ گوجرانوالا میں پڑھا اور جید علاء سے کسب فیض کیا ' پھر جامعہ اسلامیہ (گوجرانوالا) میں مولا نامجراعظم می اور مولانا تھا تھا کہ اور جید علاء سے کسب فیض کیا ' پھر جامعہ اسلامیہ سال جامعہ سلفیہ فیصل آ باد میں تعلیم حاصل کی اور مولانا عبدالسلام کیلانی بی اللہ سے حصمسلم اور مولانا مجموعہ و الفلاح سال جامعہ سلفیہ فیصل آ باد میں تعلیم حاصل کی اور مولانا محمد الفلاح الحق سے بخاری شریف پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ 1396ھ / 1396ء میں جامعہ سلفیہ سے فراغت پاکر افیص مدینہ ہوئی دور نیورٹی میں تعلیم اور الشہادة العالیہ کی سند حاصل کرنے کا موقع ملا۔ مدینہ سند نصیلت حاصل کرنے کہ بعد جامعہ ابی بکر الاسلامیہ (کراچی) میں بطور مدرس 18 سال کام کیا اور ربیج الاول 1418ھ سے جامعہ ابی تحرانوالا میں تدریس کے وائفن انجام دے رہے ہیں۔

مولانا عطاء الله ساجد طلاف نه رکس کےعلاوہ بعض عربی کتابوں کا اُردو میں ترجمہ کیا ہے جن میں چند نمایاں کتب درج ذمِل میں:

- و منهاج المسلم (ابوبر جابرالجزائري الله عنه عنه عنه المرزحيات "مع تخ ت احاديث.
- اقتضاء الصراط المستقيم في ..... أصحاب الححيم (ابن تيميه وك ) ترجمه: "مسكد تشه بالكفار"
  - 🦈 فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سعودي عرب٬ طِلدووم.
    - 🏓 الحسنة والسيفة (ابن تيميه الش) ترجمه: "مسّله خيروشر."
      - 🗢 سنن ابن ماجهٔ ترجمه وفوائد جواس وقت پیش خدمت ہے۔
  - "خطبات جعه" مولانا عبدالسلام بستوى ولط ك "اسلاى خطبات" ميس سے پچاس سے زائد متخب خطبات "ميں مواضا فد كے ساتھ ۔



#### مقدمه

قرآن کریم کے بعد شرعی احکام ودلائل کا دوسرا ما خذ حدیث رسول ہے۔ حدیث کا اطلاق رسول الله تاللہ کا گئی کے اقوال افعال اور تقریرات پر ہوتا ہے۔ تقریر سے مراد ایسے امور ہیں جورسول الله تاللہ کی موجودگی میں کیے گئے لیکن آپ نے اس پرکوئی نکیر نہیں فر مائی بلکہ خاموش رہ کر اس پر اپنی پسندیدگی کا اظہار فرما دیا۔ ان نتیوں قتم کے علوم نبوت کے لیے بالعوم چارالفاظ استعال کیے گئے ہیں: ﴿ خبر ﴿ اللهِ عَدیث ﴿ سنت (جن کا مذکرہ اصطلاحات محدثین میں تفصیلاً آرہا ہے۔)

اوّل الذكر دولفظوں (خبراوراٹر) کے مقابلے میں خانی الذكر الفاظ (حدیث اورسنت) كا استعال علوم نبوت کے لیے عام ہاوراس میں اتنا خصوص بیدا ہو گیا ہے كہ جب بھی حدیث یا سنت كالفظ بولا جاتا ہے تو اس سے نبی سَائِیْنَ کے اقوال وافعال اورتقریرات ہی مراد ہوتے ہیں۔اس مفہوم کے علاوہ کی اور طرف ذہن منتقل ہی نہیں ہوتا۔اگر چہ بعض لوگوں نے حدیث اورسنت کے مفہوم میں بھی فرق کیا ہے اور اس کی بابت مختلف اقوال بیان کیے ہیں کیکن سیسب با تیں صحیح نہیں۔محدثین نے سنت اور حدیث کے مفہوم کے در میان کوئی فرق نہیں کیا ہے۔وہ سنت اور حدیث دونوں کو متر اوف اور ہم معنی سجھتے ہیں۔اسی طرح سنت سے صرف عادات واطوار مراد لے کران کی شرقی جمیت سے انکار بھی غلط ہے جو کہ انکار حدیث کا ایک چور دروازہ ہے۔اور اسی طرح صرف اعمال مسترہ کی شرقی جمیت سے انکار بھی غلط ہے جو کہ انکار حدیث کا ایک چور دروازہ ہے۔اور اسی طرح صرف اعمال مسترہ موائی ہوائی ہے۔ علاوہ ازیں حدیث رسول کو بظاہر قرآن کے خلاف باور کرا کے اسے رد کرنا بھی اہل اسلام کا شیوہ نہیں۔ یہ طریقہ بھی صرف اہل زینے اور اہل ابواء کا ہے جضوں نے موافقت قرآن کے خوش نما عنوان سے شہرا وا دیث رسول کو نظاہر قرآن کے خلاف باور کرا کے اسے رد کرنا بھی اہل اسلام کا شیوہ نہیں۔ یہ طریقہ بھی صرف اہل زینے اور اہل ابواء کا ہے جضوں نے موافقت قرآن کے خوش نما عنوان سے شہرا وادیث رسول کو نظام دیا۔

اسلام کی ابتدائی دوصدیوں کے بعد معتزلہ نے بعض احادیث کا انکار کیالیکن اس سے ان کامقصود اپنے گراہ کُن عقا کد کا اثبات تھا۔ اس طرح گزشتہ ایک ڈیڑھ صدی پہلے نیچر پرستوں نے احادیث کی جمت شرعیہ میں میک کا ثبات اور مجزات قر آنی کی من مانی تاویلات تھا۔ نیچر پرستوں میں میک کا ثبات اور مجزات قر آنی کی من مانی تاویلات تھا۔ نیچر پرستوں



سنن ابن ماجه \_\_\_\_\_مقدم

کا یمی گروہ اب مستشرقین کی ''تحقیقات نادرہ'' سے متائز' ساحرانِ مغرب کے افسوں سے مسحوراور شاہدِ تہذیب کی عِشوہ طرازیوں سے مرعوب ہوکرایک منظم طریقے سے قوم رسول ہاشی کوان کی تہذیب ومعاشرت سے محروم کرنا اور اسلامی اقدار وروایات سے بیگانہ کر کے تہذیب جدید کے سانے میں ڈھالنا جا ہتا ہے۔

بہرحال حدیث اور سنت ٔ رسول اللہ عُلیماً کے اقوال افعال اور تقریرات کو کہا جاتا ہے اور یہ بھی قرآن کریم کی طرح دین کا ما خذ 'شریعت کا مصدر اور مستقل بالذات قابل استناد ہے۔ حدیث رسول سے استفادے اور استناد کے لیے چندامور کا جاننا ضروری ہے جو حسب ذیل ہیں:

## چندقابل غور وفكر پېلو

3- بیدین اسلام یاصراطِ متنقیم کیا ہے؟ اور کہاں ہے؟ بہ بنیادی طور پردو چیزوں پرمشتل ہے: ایک قرآن مجیداور دوسری حدیث رسول مقبول مُنافِظ اللہ کے رسول مُنافِظ نے فرمایا:

[تَرَكُتُ فِيُكُمُ أَمُرَيُنِ ۚ لَنُ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكُتُمُ بِهِمَا ۚ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ] (موطأ إِمام مالك كتاب القدر ُ حديث:٣)

''میں تمھارے اندر دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں۔تم جب تک اِن دونوں کو تھاہے رہو گئے ہر گز گمراہ نہیں ہو گۓ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی کی سنت ''

4- یددین سابقد دینوں کی طرح غیر محفوظ نہیں رہا۔ چونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہی دین راہ نحات ہے'اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا اور فرمایا:

﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ﴾ (الحجر:٩/١٥)

"جمى نے اس"الذ كر" كوا تارا ہے اور ہم ہى اس كے محافظ ہيں۔"

﴿الذكر ﴾ سے مرادقر آن مجيد ہے ، جو محفوظ ہے۔ إس ميں كى قتم كا تغيرنہيں ہوا ہے اور نہ آئندہ ، ى ہو سكے گا۔ چونكہ صديم وسول كے بغيراس كو بجھنا اور اس پر عمل كرنا ناممكن تھا اس ليے اس كى حفاظت كے مفہوم ميں صديث كى حفاظت كے ليے اللہ تعالى نے محدثين كا گروہ پيدا فرمايا جس نے بیمثال كاوش ومحنت سے صديث كى حفاظت كاعظيم الشان كام سرانجام ديا۔

اِس لیے اس دین کے مآخذ صرف اور صرف قرآنِ کریم اور احادیث صححہ ہیں البتہ ان کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے منج اور سلف صالحین کی تعبیر وتشریح سے استفادہ ضروری ہے۔

5- ائمہ کرام میں سے کسی نے بھی بینہیں کہا کہ ان کی بات حرف آخر ہے بلکہ اس کے برعکس انھوں نے بیکہا ہے

کہ ان سے بھی غلطی ہو عتی ہے۔ اس لیے انھوں نے اس امر کی بھی تاکید کی ہے کہ ان کے قول کے مقابلے

میں سیح حدیث آجائے تو ہماری بات کو چھوڑ دینا اور حدیث پڑعمل کرنا۔ علاوہ ازیں خودان کا بھی کئی باتوں میں

رجوع خابت ہے۔ اور بعض مسائل میں ان کے شاگردوں کی بھی بیصراحت موجود ہے کہ بیحدیث ہمارے

استاداور امام کے سامنے نہیں تھی اس لیے انھوں نے اس کے برعکس رائے اختیار کی۔ اگر انھیں بیحدیث ال
جاتی تو وہ یقینا اپنی رائے سے رجوع کر لیتے۔ دراصل ائمہ کے دور میں احادیث کی جمع وقد وین اوران کی جانچ



سنن ابن ماجه

پر کھ کا وہ کا منہیں ہوا تھا جو کتب ستہ اور دیگر کتابوں کے مؤلفین نے کیا۔ چونکہ ان کے سامنے احادیث کے بیہ مجموع مجموعے نہیں تھے اس لیے وہ تو اپنی اجتہادی خطا پر معذور بلکہ ما جورہی ہوں گے لیکن احادیث صحیحہ کے مجموعے مرتب ومُدَدَّ فن ہوجانے کے بعد عدیث کے مقابلے میں کسی فقہی رائے پر اصرار کرنے کا اور مختلف انداز سے حدیثوں کومستر دکرنے کا کیا جوازہے؟

6- إن ائمہ كے ثما گردانِ رشيد نے بہت ہے مسائل ميں دليل كى بنياد پراپنے ائمہ اور اساتذہ ہے اختلاف كيا ہے۔ اور اس اختلاف كے باعث كى نے افعیں قابل ندمت نہيں گردانا بلكہ بیا ختلاف ان كى جق گوئى اور علمى قابليت پر بى محمول كيا گيا، چنانچية ہے بھى اگر دليل شرعى كى بنا پر كوئى عالم دين ائمہ كرام كى بعض آراء ہے۔ اختلاف كرتا ہے تو وہ حق بجانب ہے اور اس كے اس نقط نظر كوشسين كى نگاہ ہے ديكھا جانا جا ہے۔

## چند گزارشات سنن اربعہ کے حوالے سے

سنن اربعہ سے مرادسنن ابو داو دُسنن تر ندی 'سنن نسائی اورسنن ابن ماجہ ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں ''محال بیق'' کی اصطلاح معروف اور زبان زو عام و خاص ہے۔ اور اس سے حدیث کی چھ کتا ہیں مراد ہوتی ہیں۔ چار ندگورہ سنن اربعہ اور سجح بخاری وضح مسلم۔ ان آخری دو کتا بول کو الگ'' صحیحین'' کہا جاتا ہے۔ ان آخرالذکر دونوں کتا بول کی بابت تو اہل سُمّت کے ہاں سے بات مسلمہ ہے کہ بید دونوں کتا ہیں صحیح احادیث کے مجموع ہیں۔ ان میں کوئی بھی روایت سند کے اعتبار سے ضعیف نہیں ہے' اس لیے شاہ ولی الله برطش نے اِن مجموع ہیں۔ ان میں کوئی بھی روایت سند کے اعتبار سے ضعیف نہیں ہے' اِسی لیے شاہ ولی الله برطش نے اِن دونوں کیا بابت کہا ہے:

[اما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع والما الصحيح بالقطع وإنهما متواتران الى مصنفينهما وإنه كل من يهوّن أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين] (حجة الله البالغة: ١٣٣١ طبع المكتبة السلفية الاهور) مبتدع متبارى اورضح مملم كى بابت محدثين كا انفاق بكدان بين بتنى بهي متصل مرفوع احاديث بين وه قطع طور يرضح بين اوروه الينم مصنفين تك متواتر بين نيزيد كه جوض بهى ان دونون (مجموع باك حديث) كى شان هنا تائه وه بدئ بها ورمومنون كا راسته چهور كركى اوررائ كا بيروكارب "

سنن ابن ماجه \_\_\_\_\_\_مقدم

البیتسنن اربعہ کی بابت سب تسلیم کرتے ہیں کہان میں کچھ حصہ ضعیف احادیث کا بھی ہے' انھیں "صَحِيحَيُن" كساته ملاكر جو"صحاح بية" (حديث كي ج صحح كتابيس) كهاجا تاب أسكى وجدان ميس صحاح كي تعداد کا زیادہ ہونا اورضعاف کا کم ہونا ہے۔گویا نھیں بہ حیثیت مجموع صحیح قرار دیا گیا ہے'نہ کہ اس اعتبار سے کہوہ صحیح بخاری وضح مسلم کی طرح تمام ترضیح بین تا ہم''صحاح ستهٰ' کی اصطلاح سے عوام میں بیۃ تأ ثر ضرور پھیلا کہ بیہ چھ کی چھ کتا ہیں سیحے احادیث کے مجموعے ہیں اور علاء ہے تعلق رکھنے والا ایک بہت بڑا طبقہ بھی' جوفن نقیہ حدیث اوراساءالرجال سے بالعموم نا آشنا ہے کسی حدیث کے سنن اربعہ میں سے کسی ایک کے اندر ہونے کوصحت کے لیے کافی سمجھتا ہے۔ بالحضوص بحث و جدال میں اس اصطلاح سے خوب فائدہ اُٹھایا جاتا ہے ٔ اور ان کتابوں کا حوالہ دے کران کی ضعیف احادیث کو بھی صحیح باور کرایا جاتا ہے۔علماء کی اکثریت کے لیے یہ معلوم کرنا کہان میں صحیح کون ہی ہےاورضعیف کون ہی' نہایت مشکل امرتھا' کیونکہاصولِ حدیث اور اساءالر جال میں دسترس کے بغیریہ فی این نہیں جاسکتا۔اورعلوم حدیث میں اس قتم کی مہارت اورعبورر کھنے والے علاء نہایت قلیل ہوتے ہیں۔ یہ صورت ِ حال عرصۂ دراز سے بوں ہی چلی آ رہی تھی کہ اس دَور میں محدث ِ عصر اور عظیم محقق علامہ شیخ ناصرالدین البانی برطنهٔ (متوفی 1999ء) کواللہ تعالیٰ نے تجدیدی شان کے ساتھ احادیث کی تحقیق کامہتم بالثان کام کرنے کی توفق سے نوازا۔ شخ کی مسامی حسند کی بدولت تحقیق حدیث کا پیکام ،جومولفین کتب حدیث کے بعد جمودیا تساہل کا شکار چلا آ رہاتھا' نئے آ ہنگ ادر نئے عزم کے ساتھ شروع ہوا۔ شخ البانی ڈلٹ نے ایک طرف تو ا پنے تلاندہ کی الیی فیم تیار کی جوشخ ہی کی طرح تحقیق حدیث کے محدثانہ ذوق سے بہرہ ورہے اور دوسری طرف خور بھی نہایت وسع پیانے پر تحقیق حدیث کا کام سرانجام دیاجس کی مختصر تفصیل حسب ذیل ہے:

ان کی ایک عظیم خدمت و حدیث یہ ہے کہ انھوں نے سنن اربعہ کی احادیث کی تحقیق اور چھان پھٹک کر کے ضعیف اور چھان پھٹک کر کے ضعیف اور چھان پھٹک کر کی خصیف اور چھان پھٹک کر دی جس سے اس بات کی وضاحت ہوگئ کہ اِن چاروں کہ ابوں کی حدیثیں صحیح بخاری وضح مسلم کی طرح 'ساری کی ساری' صحیح نہیں ہیں۔اور کسی حدیث کا محض سنن میں ہونا ہی اس کے مستند ہونے کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ محد ثانہ اصول کی روثنی میں ان کی صحت وضعف کا فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ شیخ بڑھئے نے فیصلہ کر کے اور دودود حصوں میں تقسیم کر کے علاء کوآ سانی مہیا فرمادی۔اب ہرعالم جو تحقیق حدیث ہے۔ شیخ بڑھئے نے فیصلہ کر کے اور دودود حصوں میں تقسیم کر کے علاء کوآ سانی مہیا فرمادی۔اب ہرعالم جو تحقیق حدیث کے فن سے آشنائی یا اس میں درک اور تج بہیں رکھتا (اور اکثریت ایسے ہی علاء کی ہے ) وہ بھی ان میں موجود

روایات ہے آگاہی حاصل کرسکتا ہے کہ کون ہی روایت میچے ہے اور کون ہی ضعیف۔علاوہ ازیں پیٹنے البانی وطیشہ کا میہ موتف بھی تھا کہ "محاح ستہ" کی اصطلاح قابلِ اصلاح ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ بخاری ومسلم کو صحیحین (حدیث کے دو تھی مجموعے )اور باقی چار کتابوں کوسننِ اربعہ کہا جائے اور صحاح ستہ کی اصطلاح ترک کردی جائے تا کہ لوگ سنن اربعہ کوبھی صحیحین کی طرح صحیح احادیث کا مجموعہ نتیمجھیں اوران سب کو کتب ستہ سے تعبیر کیا جائے۔ 🕏 حدیث کی نشر واشاعت میں دار السلام کا شاندار کردار: ان تمهیدی گزارشات ادر شیخ البانی کی خدمات کے تذکرے کے بعد ضروری ہے کہ'' وار السلام'' کے ارباب بست وکشاد کے جذبہ خدمت حدیث کا ذکر کیا جائے جن میں برادرعزیز حافظ عبدالعظیم اسّد جزل منیجر دار السلام لا جور اور براد رعظیم مولانا عبدالما لک مجاہد ڈائر مکٹر جزل دارالسلام الریاض کا ہور کھاٹٹا سب سے نمایاں ہیں۔ دارالسلام نے جب یہ فیصلہ کیا کہ کتب سِتہ کو اردومیں از سرِنو نے تر اہم اورفوا کد کے ساتھ شائع کیا جائے ' کیونکہ مولا ناوحید الزماں رٹھے کے تر اہم کی زبان کی قدامت کی وجہ سے ایک نئے ترجمے کی شدید ضرورت محسوں کی جار ہی تھی تو معاً ان کے ذہن میں بی بھی آیا کہ تحقیق حدیث کا جوذوق عام ہوا ہے (جس کی تفصیل گزشتہ صفحات میں بیان ہوئی )اس کے پیشِ نظر سنن اربعہ کی احادیث کی تحقیق بھی ضروری ہے۔اس کے بغیران کواردو زبان میں شائع کرنا اس ذوق کی نفی ہے جب کہ ضرورت اس ذوق کی نشو ونمااوراس کی آبیاری کرنے کی ہے۔ بیاگر چہنہایت کشفن کام تھااوراس کے لیے کثیر وسائل کی ضرورت تھی' جس کے لیے عام ناشرین تیارنہیں ہوتے' لیکن دارالسلام کے پیشِ نظر چونکہ محض تجارت نہیں تھی' بلکہ منچ محدثین کےمطابق حدیث کی خدمت اورعوام کی صحیح دینی رہنمائی تھی' اس لیے انھوں نے دنیوی نفع نقصان سے بالا ہوکر محض رضائے اللی کی خاطریہ فیصلہ کیا کہ جا ہے اس پر کتنے ہی وسائل صرف ہوجا کیں 'ہم سنن اربعہ کوان کی احادیث کی تحقیق کے بغیر شائع نہیں کریں گے۔

چنانچہ جہال کتب ستہ کے اردو تراجم و نوائد کے لیے مختلف علماء کی خدمات حاصل کی گئیں ، وہاں سنن اربعہ کی احادیث کی تحقیق کے لیے شخ زبیرعلی زئی عظیم محقق ، احادیث کی تحقیق کے لیے شخ زبیرعلی زئی عظیم محقق ، خدمتِ حدیث کے جذبے سے بہرہ ور تحقیق حدیث کے ذوق سے آشنا اور فن اسماء الرجال کے ماہر ہیں ۔ علوم حدیث پر بھی ان کی نظر گہری ہے اور فقہائے محدثین کی طرح صحیح حدیث کوضعیف سے ممیز کرنے کا جذبہ بھی رکھتے میں اور اس کام کی المیت وصلاحیت بھی چنانچہ دار السلام کی ورخواست پر مولانا موصوف نے سننِ اربعہ کی کممل

سنن ابن ماجه مقدم

تحقیق و تخریج کی ہے جوان شاء اللہ اردوالیہ یشن کے علاوہ عربی اورانگریزی الیہ یشنوں میں بھی شامل ہوگ۔

کتب ستہ کے عربی اورانگلش ایٹریشن بھی (مع تخریج) دارالسلام کی طرف سے ان شاء اللہ عنقریب اشاعت پذیر

ہوں گے۔ اس تحقیق و تخریج میں شیخ زبیر علی زئی نے ہر صدیث پر اپنی تحقیق کے مطابق تھم لگایا ہے کہ وہ صحیح ، حسن یا

ضعیف ہے۔ صحیح یا حسن ہے تو اس کی تخریج کی ہے بعنی بتایا ہے کہ وہ صدیث کی کتابوں کے حوالے بھی ہیں۔ اوراگر روایت

ہے اور کہاں کہاں ہے۔ بعض جگہ حب ضرورت دوسری صدیث کی کتابوں کے حوالے بھی ہیں۔ اوراگر روایت
ضعیف ہے تو مختصراً وجیضعف بھی بیان کر دی ہے مثل : اس میں فلاں راوی مُدلِس ہے اوراس نے اسے عن کے

ساتھ بیان کیا ہے ایسی صدیث محد ثین کے نزد کے ضعیف ہوتی ہے اللہ یہ کہ تحدیث کی صراحت مل جائے یا مثلاً :

اس میں فلاں راوی ضعیف ہے یا آخر عمر میں وہ سوء حفظ اورا ختلاط کا شکار ہوگیا تھا ' ایسے راویوں کی بعد الاختلاط
کی روایا ہے بھی ضعیف ہوتی ہیں۔

# قارئین کرام ہے ایک گزارش

ہمارے وہ معزز کرم فرماجن کی نظر ہے دارالسلام کی مطبوعہ کتبِ ستہ گزریں گی' ہماری ان ہے گزارش ہے کہ وہ ان کتب کو پڑھتے پڑھاتے وقت سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کرلیں' یعنی ان کے دل میں بینیت ہو کہ ہمیں نبی کریم ٹائٹی کی ایک ایک حدیث کے سامنے سرتسلیم ٹم کرنا ہے اوراس کو دوسروں کی رائے کے مقابلے میں ترجح دینی ہے۔

دوسرے اللہ مصحح راست کی رہنمائی کی دعا کریں میہ ہم ہرنماز میں پڑھتے بھی ہیں۔ ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِیْمَ ﴾ ''اے اللہ! ہمیں سیدھا راستہ دکھا'' لیکن ترجمہ نہ جاننے کی وجہ ہے اس کا ہمیں صحح معنوں میں احساس وشعور نہیں ہوتا۔ آپ دل کی گہرائیوں سے بیدعا کریں' اور خاندانی طور پر یامخصوص ماحول کے زیراثر آپ نے جس مسلک کواپنایا ہوا ہے' اس پر قانع نہ رہیں اور ہدایت کی طلب صادق اپنے دل میں پیدا کریں اور اس کے پانے کی دعا بھی کریں۔

تیسرے ئید کہ اللہ نے آپ کوعقل وفہم سے نوازا ہے اُسے آپ جس طرح اپنی دنیا بہتر سے بہتر بنانے کے لیے استعال کرتے ہیں 'ہماری استدعا ہے کہ اپنی آخرت سنوار نے کے لیے بھی اسے استعال کریں۔ آپ دنیا کے استعال کریں۔ آپ دنیا کے استے ہیں 'ہلکہ آپ اپنی

محنت اور جدوجہد کے ذریعے سے اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دنیا کے لیے وقف رکھیں اور جو عارضیٰ فانی اور چندروزہ ہے آپ شب وروزمصروف رہیں زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے لیے وقف رکھیں اپنی تمام توانا کیاں اس پرصرف کرتے رہیں آپ کی دوستیاں اور دشمنیاں بھی اس محور پر گھو ہیں کیکن آخرت کی زندگی جو دائمی ہے جے فنا اور زوال نہیں اس کی بہتری اور اصلاح کے لیے آپ کے پاس نہ کوئی وقت ہواور نہاں کے لیے آپ اپنی عقل وفہم کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی محسوس کریں بلکہ اٹھی نہ ہی روایات پر عمل کر لینے کو کافی سمجھتے رہیں جو آپ کو اپنے خاندان یا ماحول سے ورثے میں ملیس۔ بیعدل وانصاف نہیں ہے اللہ کی دی ہوئی اور نعمی وقہم کا صحیح استعمال نہیں ہے بلکہ بیا ہے نفس پر اور اپنی آل اولا د پرظلم ہے۔ آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنی آل اولا د کو بھی اس خسران آخرت سے بچانے کی کوشش کریں جو صرا لے متقمے سے انجراف کی صورت میں آپ کا مقدر بن سکتا ہے۔ اور اس کا طریقہ وہ بی ہو جو ہم نے گزشتہ سطور میں بیان کیا ہے۔

## چند باتیں تھیج وطباعت کے حوالے سے

اب صحیحین اورسننِ اربعہ کے ترجمہ و فوائد تصحیح و نظر تانی اورا شاعت کے بارے میں چندگر ارشات۔ جب دار السلام نے کتبِ سِتہ کے اُردو ترجے کا پروگرام بنایا تو مختلف علاء اور شیوخ الحدیث کو ایک ایک کتاب کے ترجمہ و فوائد کا کام دے دیا گیا' چنانچے انھوں نے اپنا اپنا کام کمل کر کے ادارے کے سپر دکر دیا۔ صرف صحیح بخاری کے ترجمہ و فوائد کا کام ابھی جاری ہے' اس کی تکیل اب تک بدوجو ہیں ہوسکی۔ دوسری کتابوں کے طباعتی مراحل کی تکیل تک امرید ہے کہ اس کے ترجمہ و تحشید کا کام بھی ان شاء اللہ کمل ہوجائے گا۔

ان ترجمہ شدہ کتابوں کی کمپوزنگ ترجمہ ومتن کا مقابلہ فوائد وتراجم میں ترمیم واصلاح اوراضافہ اور پھر
پروف ریڈنگ علاوہ ازیں سننِ اربعہ کی حد تک تحقیق وتخ تک کی وجہ سے احادیث کی صحت وضعف کی روثنی میں
فوائد میں تبدیلی وغیرہ اور اس طرح کے دیگر بہت سے امور جن سے عام لوگ تو آشانہیں ہیں کیکن طباعت
کی ونیا سے آگا ہی رکھنے والے ان مراحل کی مشکلات اور درجہ بدرجہ کھنائیوں سے باخبر ہیں ۔ بالخصوص جب
مقصد صرف دولت کمانا نہ ہو بلکہ اصل مقصد ہر لحاظ سے معیاری کتب عوام کوفرا ہم کرنا ہو جسیا کہ دار السلام کا
نصب العین (Motto) ہے تو اس راہ کی وشواریوں میں اور زیادہ اضافہ ہوجاتا ہے۔

ہم اس توفق الی پر بارگاہ الی میں تجدہ ریز ہیں کہ جو پھی ہواہے اس کے کرم اور توفیق ہی ہے ہواہے اور آئندہ بھی جو پھے ہوگا'اس کے کرم ہی ہے ہوگا۔

ہمارے ہاتھائی کی بارگاہ میں اس التجا کے لیے تھلے ہوئے ہیں کہ وہ بقیہ کتابوں کی بھی جلد از جلد پھیل کی تو فیق ہمیں عنایت فرما دے۔ قارئینِ کرام سے بھی خصوصی دعا کی درخواست ہے۔

سنن ابن ماجه مقرمه

ئ توبيكام بظاہر نہايت مشكل تھا۔ يعظيم كام الله تعالى نے ان دونوں عظيم بھائيوں كے ليے مقدر كرر كھا تھاجى كى توفق الله تعالى نے ايك صدى كے بعدان كے نصيب ميں ركھ دى۔ بَارَكَ اللهُ فِي عُمُرِهِمَا وَجُهُو دِهِمَا وَقَقَى اللهُ مَسَاعِيْهِمَا المَينِ.

- سنن ابن ماجہ کے اس ترجے میں شیخ زبیرعلی زئی ﷺ کی تخ تیج و تحقیق کے علاوہ ادارے کے حسب ذیل رفقائے گرائی نے تھیجے و پروف ریڈیگ اور ترمیم واصلاح کے فرائض سرانجام دیے ہیں۔
- مولا ناسلیم الله زبان اور ابوالحن حافظ عبدالخالق مطلط دونوں نے بڑی فیصے داری اور محنت ہے تخ ہے وحقیق کی تصبح و نقیج و نقیج اور پروف ریڈ ملگ کے فرائض سرانجام دیے۔
- مولانا محمد اجمل ﷺ (فاضل مدینه یو نیورش) نے ترجے کی متن کے ساتھ مراجعت اور کتابیات کے ابتدائیے بڑی محنت اور حال فشانی ہے تحریر کے۔
- مولانا ابوعبدالله محدعبدالبجبار حافظ محمد آصف اقبال حافظ عبدالخالق مولانا محمد عثان منیب مخطط نے اس کتاب
  پرنظر دانی اور علمی و تحقیقی فوائد و مسائل کی تصبح و تنقیح میں راقم الحروف کی معاونت کی اور بزی عرق ریزی اور
  محنت سے تصبح و تنقیح و تنقیح اور پروف ریڈ مگ کا کام بھی سرانجام دیا۔
- افظ محمد آصف اقبال ﷺ نے حدیث کی صحت وضعف کے اعتبار سے فوائد و مسائل میں حک واضافہ کیا ہے نیز
   وہ مسائل جوتفصیل اور تحقیق کے متقاضی تنے ان پر ضروری حد تک گفتگو کی ہے۔

آخریں راقم الحروف نے پوری کتاب پرنظر ٹانی کر کے اور حسبِ ضرورت اصلاح وترمیم اور اضافے کر کے اس کا کر کے اور حسب کے اس کو آخری شکل دی ہے۔ اللہ تعالی اس عظیم منصوبے کے بقیہ حصوں کی تکیل کی بھی تو نیق عطافر مائے اور جلد از جلد انھیں بھی منظر عام پر لانے کے اسباب و و سائل مہیافر مائے۔ ویر حم اللّٰہ عبداً قال آمینا.

> حافظ صلاح الدین بوسف مربر: شعبر تحقیق و تالیف و ترجمه وارالسلام 36/B لوئر مال لا مور ۱۲۳/۴۰ شاداب کالونی علامه اقبال روذ "گرهمی شامؤلا مور رجب 1427هـ - اگست 2006ء

#### مقدمة التحقيق

## سنن ابن ماجة تحقيق وتخريج احاديث كااسلوب

إِنَّ الْحَمُدَلِلَٰهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ ۚ مَنُ يَّهُدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّضُلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَالْهَدُي هَدُي مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَّ الْأَمُورِ مُحَدَّنَاتُهَا وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةً \_

الله رب العزت كابهت بزااحسان ہے كهاس نے مجھے''سنن اربعه'' (سنن ابوداو دُسنن تر فدی' سنن نسائی اورسنن ابن ماجہ) کی تحقیق وتخریج کی توفیق بخشی و الْحَمُدُلِلّٰهِ .

سنن اربعه میں سے سنن ابن ماجہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس پر تعلق و تحقیق کو میں نے عربی زبان میں "تسمیل الحاجة فی مختصر تخریج سنن ابن ماجه" کے عنوان سے کمل کیا ' بھی سنن ابن ماجه (اُردو) میں تحقیق و تخریج سنن ابن ماجه میں راقم الحروف کے منج و عمل کو جانے کے لیے درج ذیل نکات کا جاننا ضروری ہے:

سنن ابن ماجه میں دوطرح کی حدیثیں ہیں:

() جو محمین (صحح بخاری وصح مسلم) یا صحبین میں ہے کسی ایک کتاب میں موجود ہیں۔

(ب) جو سیح بخاری یا صیح مسلم میں موجود نہیں ہیں۔

میری تحقیق میں صحیح بخاری وصحیح مسلم کی تمام (مرفوع مُسند) روایات صحیح بین جیسا که علائے امت کا بھی اس بات پراتفاق ہے۔ دوسری روایات پر میں نے صحت وضعف کے لحاظ سے حکم لگادیا ہے مثل : دیکھیے حدیث : ۵ استنادہ حسن اور حدیث: الا استنادہ ضعیف .

جنروایات برضعف کا حکم لگایا گیا ہے وہاں وجیضعف بھی مختصر آبیان کردی ہے مثلاً: دیکھیے حدیث: 19 کی سند [حدثنا أبوبكر بن الحلاد الباهلي: حدثنا يحيى بن سعيد' عن شعبة' عن ابن عجلان أنبأنا عون بن عبدالله عن عبدالله بن مسعود] برضعف كا حكم لگانے كے بعد لكھا



سنن ابن ماجه مقدمة التحقيق

ب: [هذا إسناد فيه انقطاع بع عون بن عبدالله لم يسمع من عبدالله بن مسعود]
"اس كى سندين انقطاع ب يعنى عون بن عبدالله كا حضرت عبدالله بن مسعود ساع ثابت نبيل ب."
مد حسر مد كسس المحجوق مدا كار ما كار بركاته محتصد كسس مد مده مدا مدا الما كار بركاته معالم الما كار بركاته كار بركات

- جس روایت کوشن یاضیح قرار دیا گیا ہے اگراس کی تھیج و تحسین کسی دوسرے محدث سے ثابت ہے تو اس کا حوالہ دے دیائے دیکھیے حدیث: ۸۔
- سنن ابن ماجه کی جوروایات صحیحین اور دوسری کتابول میں موجود میں ان کی تخ تئج میں صرف صحیحین پر اکتفاء کرتے ہوئے عام طور پر صحیحین ہی کا حوالہ دیا ہے 'مثلاً: حدیث نمبر: ۱۰ و أخر جه مسلم 'حالانکه مدروایت سنن تر مذی (حدیث: ۲۲۲۹) میں بھی موجود ہے۔
- الل تحقق كنزديك محيح بخارى كوميح مسلم پرترج حاصل ب البذا تخرج مين صحيح بخارى كومقدم كيا كيا بـ بعض مقامات پرتخ تن مين صحيح مسلم كاذكراس ليه پهليآيا به كدان روايات كى سندكا زياده حصر صحيح مسلم مين به مثلاً: ويكھيے حديث: ۵۸ (أخر حه مسلم من حديث سفيان بن عيينة ..... والبخاري من حديث مالك) اسے درج ذيل جدول كرماتي محيد لين:

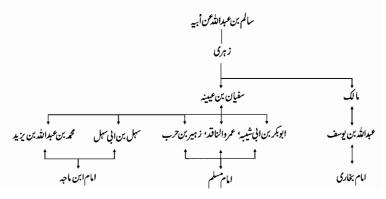

سنن ابن ماجه \_\_\_\_\_مقدمة التحيز

- سندِ فد کور میں امام سلم امام ابن ماجہ کے زیادہ قریب ہیں کلہذاان کا ذکر مقدم کیا گیا ہے۔
- ا بعض فوا كد حديثية مثلاً: تقريح ماع مدلس وغيره كى وجد صحاح ستر سے باہر كے حوالے بھى ديے ہيں اللہ وعلی مدیث محمد بن إسحاق به وهو ويکھيے حدیث محمد بن إسحاق به وهو صرح بالسماع عنده.
  - مرسین کے بارے میں دوباتیں مرنظرر ہیں:
- (() جن پرتدلیس کا الزام بالکل باطل ہے مثلاً: امام بخاری امام مسلم ابوقلابدالجری کمحول الشامی زید بن اسلم جبیر بن نفیر محاد بن اسامه وغیر ہم کی تمام ائمہ ورُوات طبقہ اولی کے ہیں۔ان کی مُعَنُعَن (عَنُ کَ لفظ سے بیان کردہ) روایات بغیر کسی قریمهٔ صارفہ کے ساع پرمحول ہیں۔
- (٧) جن پرتدلیس کا الزام ثابت ب مثلاً: قاده اعمش سفیان ثوری ابواسحاق السبعی وغیر بهم ان کی غیر صحیحین میں معنعن روایت عدم ساع و عدم متابعت کی صورت میں ضعیف ہوتی ہے۔ امام شافعی بلا فی منطق فرماتے ہیں: [لاَنفَبَلُ مِنُ مُمُدَلِّسِ حَدِيثًا حَتّی يَقُولَ فِيهِ حَدَّثَني أُوسَمِعُتُ] (كتاب الرسالة صدب ۱۳۸۰) يعن "بهم مدلس کی صرف وبی حدیث قبول کرتے ہیں جس میں حَدَّثَنی کے الفاظ ہول ب تصربح ساح (بامعترمتابعت) ہو۔" تدلیس کے بارے میں امام شافعی بلا فنظ کا بیقول بی رازج ہے۔

بعض علاء سفیان تورئ سفیان بن عیدیهٔ اعمش وغیرہم کی معنعن روایات کو صحح اور صن بھری ابوالز بیرا ابواسحاق وغیرہم کی معنعن روایات کو ضعیف کہتے ہیں۔ میرے نزدیک بیر نج صحح نہیں ہے بلکہ ماسین کے بارے میں واضح اور دوٹوک موقف اختیار کرنا چاہیے ۔ تفصیل کے لیے دیکھیے میرارسالہ 'التأسیس فی مسئلة التدلیس ۔ "

- جس راوی کی توثیق وضعیف میں محدثین کرام کا اختلاف ہے وہاں عدم تطبیق اور عدم جمع مین الاقوال کر
   صورت میں راقم الحروف نے جمہور محدثین کو ہر جگہ ترجح دی ہے۔
- اساءالرجال کے متسابل ماہرین مثل : امام تر ندی این حبان اور حاکم وغیر جم کا اگر کسی راوی کی توثیق پر تفر
   الواحد ہے تو ایسے راوی کومستور وجمہول قرار دیا ہے اگر توثیق کرنے والے دو میں مثل : امام تر ندی وائر
   حیان تو موثق راوی کومس الحدیث وصد وقتر ار دیا ہے۔



سن ابن هاجه مقدمة التحقق مقدمة المقدمة ال

- روایت کا تصبح و تحسین اس کے ہرراوی کی توثیق ہوتی ہے مثلاً: نافع بن محمود المقدی کی صدیث کو دار قطنی اور بہی نے بہی نے حسن یا صبح قرار دیا ہے البذا بدراوی دار قطنی اور بہی کے نزد یک ثقہ ہے۔ نیز دیکھیے نصب الرایة: ۱۹۷۱ و ۲۲۳٬۳۲۳ ۲۲۳ و السلسلة الصحیحة :۱۲/۷ حدیث:۲۰۰۷ ایسے راوی کومجہول یا مستور قرار دینا غلط ہے۔
- تھیج حدیث و تحسین میں شواہد و متابعات کا بھی اعتبار کیا گیا ہے ٰلہٰذا بعض روایات کو شواہد و متابعات کے ساتھ صحیح اور حسن قرار دیا گیا ہے۔
- ان منجی اصولوں کے باوجود انسان خطاکا پتلا ہے۔ یہاں میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میری جس تحقیق وتخ تح میں خطا ثابت ہوئی تو مجھے رجوع کرنے میں تامل نہیں ہوگا۔ وَ الْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ!
- راویوں پر جرح و تعدیل میں راقم الحروف نے اساء الرجال کی اصل کتابوں کی طرف رجوع اور کمل تحقیق کرکے اعدل الاقوال اور رائح قول لکھا ہے' اگر کسی سابق محدث کا حوالہ بغیر تنبیہ کے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس ہے تنفق ہوں۔

ابوطاہر حافظ زبیر علی زئی اگست 2006ء



# حالات ِ زندگی امام ابن ماجه رُطلتُهُ

امام ابن ماجہ رشین علم حدیث کے اُن درخشندہ ستاروں میں سے ہیں جوافق عالم پر آج بھی روثن اور تاباں ہیں۔ آپ کا شارفنِ حدیث کے جلیل القدر اور عظیم ترین ائمہ میں ہوتا ہے۔ آپ کو بیشرف بھی حاصل ہے کہ آپ کا نام اُن ائمیستہ کی فہرست میں آتا ہے جن کی کتب حدیث کو مسلمانوں کے ہاں قبولِ عام حاصل ہے۔

دوسرے ائمکہ کی طرح امام ابن ماجہ راط نے بھی خدمت بعدیث میں بڑا نام کمایا اور قدوینِ حدیث میں انہم کر داراداکیا۔ آپ نے پوری زندگی گلستانِ حدیث کی آبیاری کرتے ہوئے گزاری۔ فرامین نبوی کی جمع و قدوین کے لیے مختلف مما لک کی طرف رخت سفر باندھا اور اپنے دور کے عظیم شیوخ الحدیث و محدثین سے کسبِ فیض اور حدیث نبوی کے لوکوئے آبدار سے نہ صرف اپنے ہی دامن کو بھرا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ان کو کھا کہ دیا۔

امام ابن ماجہ برائے حدیث تفیر اور تاری کے بہت بڑے عالم سے خصوصاً علم حدیث میں تو آپ حافظ اور مام ابن ماجہ برائ کے بہت بڑے عالم سے خصوصاً علم حدیث ماہر فِن گردانے جاتے سے ای حافظ اسم الدین ذہی ٔ حافظ ابن ججر رہوں اور گیر تاقدین فن نے علم حدیث میں آپ کی امامت و رفعت شان وسعت نظر حفظ حدیث اور ثقابت کا اعتراف کیا ہے اور آپ کی علمی وفنی خدمات کو مراہا ہے۔

نام ونسب ابوعبدالله محمد بن يزيد بن عبدالله الربعى القروين المعروف بابن ماجه آپ مجمى الاصل تصربعی الربعد كل مرف نبست كا وجه سآپ مربعه كل طرف نبست كا وجه سآپ قروين (ايران) كل طرف نبست كا وجه سآپ قروين كا كل تا بين م

آ پ ابن ماجہ کے نام سے معروف ہیں۔ اس کے متعلق علامہ زبیدی بطش نے تاج العروس میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ ایک قول بیہ کد' ماجہ'' آپ کی والدہ کا نام ہے۔ امام نووی بطش نے بھی اس کور جج دی ہے اور شاہ عبدالعزیز وہلوی بطش بھی بستان المحدثین میں نقل کرتے ہیں: وصحیح آنست که ماجه

سنن ابن هاجه \_\_\_\_\_ حالات زندگی امام این ماجه والت

(بنحفیف جیم) مادر او بود] بین سیح بات بیہ کہ ماجہ آپ کی والدہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ 'ابن ماجہ' میں الف کے ساتھ اتماز کیا گیا ہے تا کہ معلوم ہو کہ ابن ماجہ 'محمد کی صفت ہے نہ کہ عبداللہ کی ابعض علماء کے مزدیک ماجہ آپ کے والد گرامی کا لقب تھا۔ حافظ ابن حجر واللہ نے اس کو اختیار کیا ہے۔ واللہ اعلم.

ولادت اور ابتدائی تعلیم: 209 جری برطابق 824 عیسوی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی چنانچہ یاقوت بن عبداللہ المحوی نے جعفر بن ادریس کی تاریخ قزوین کے حوالے نے تقل کیا ہے: مَاتَ أبو عبدالله سنة ۲۷۳ هـ و سمعته یقول و لدتُ سنة ۲۰۹هـ.

امام ابن ماجہ وطفنہ کا عبد طفولیت اگرچہ پردہ خفا میں ہے تا ہم معلوم ہوتا ہے کہ عام دستور کے مطابق ابتدائی تعلیم کی تحمیل کے بعدامام صاحب نے علم حدیث کی طرف رجوع کیا اور اس کی ابتدا اپنے ہی شہرے کی جو اس وقت علم حدیث کا گہوارہ بن چکا تھا۔

علمی سفر: اپنے شہراور کردونواح کے شیوخ ہے کسب فیف کے بعدہ 2302 جمری میں جب آپ کی عرتقریاً 22°21 مال تھی۔ آپ نے تاثی الجوزی 'المنتظم'' مال تھی۔ آپ نے تاثی علم حدیث کے لیے دوسرے ممالک کی طرف دخت سفر باندھا' چنانچ ابن الجوزی''المنتظم'' میں لکھتے ہیں:'' بھر آپ نے خراسان' عراق' مجاز' مصراور شام کے شہروں کے سفر کیے اور محدثین کی مجالس میں ماضر ہوتے رہے۔''

اما منبلی راف کلصتے میں: "ارتحل إلى العراقین و مصر و شام " یعنی آپ نے عراقین (كوفدوبهره) معراور شام كی طرف سفر كيد علاوه از مي آپ نے كمه اور مدینہ كے شيوخ سے بھی استفاده كيا اور گھر بغداد كی طرف سفر كيا جو اس وقت بقول امام ذہبی رافش كے "دار الإسناد العالى والحفظ و منزل الحلافة والعلم" تھا۔ "

ای پربس نہیں بلکہ آپ نے اپنے علمی ذوق کی تسکین اور صدیث نبوی کی جمع و تدوین کے لیے دشق محمص ، معر ٔ اصفہان عسقلان اور نیٹا پورتک کے اساطین علم و حدیث کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیے۔اس سے بخو بی اندازہ ہوتا ہے کہ امام ابن ماجہ دلاللہ نے حدیث نبوی کے حصول کے لیے کتنی تگ و دواور سعی کی اوران جو باروں کو جمع کرنے کے لیے اپنے دور کے تقریباً تمام علمی مراکز تک رسائی حاصل کی اوراکا برمحدثین کی اوراک میں حاضر ہوکراستفادہ کیا اورائی قلب و ذہن کو حدیث نبوی سے منورکیا۔

حالات زندگی امام ابن ماجه رشان سنن ابن ماجه

۞ اساتذهٔ كرام: امام ابن ماجه راك كوايخ وقت ك عظيم محدثين سے شرف تلمذ حاصل ر ماجن ميں كلي أمدني اور قزویٰ محدثین بھی شامل ہیں' چنانچہ مدینے میں آپ کے اسا تذہ میں حافظ ابن مصعب الزبیری' احمد بن ابوبکر العوفی اور حافظ ابراہیم بن المنذ رشامل ہیں جبکہ کے میں آپ نے حافظ جلوانی ابومجرحسن بن علی الخلال حافظ زہیر ین بکار قاضی کمکہ حافظ سلمہ بن شمیب وغیرہم سے استفادہ کیا۔ اہل قزوین میں سے عمرو بن رافع بحل اساعیل بن تو یہ اور محمد بن ابو خالد القروین قابل ذکر ہیں۔ان کے علاوہ جبارہ بن المغلس ' ابوبکر بن الی شیبہ' نصر بن علی الحهضمي 'محربن کيلي نيشا يوري' ابو بكربن خلاد بابلي محربن بشارٌ على بن محرالطنافس اورعلي بن منذرآ پ ك قابل ذكراسا تذه ہں۔

ن المافدة: المام ابن ماجه راطف سے كسب فيض كرنے والے حضرات كى بھى ايك طويل فهرست ہے۔ آب كے تلامذہ نہ صرف قزوین ہی میں تھے بلکہ ہمدان اصفہان بغداد اور دنیا کے دیگر علمی مراکز تک تھیلے ہوئے تھے۔ان 42 ﷺ ميں على بن سعيد بن عبدالله الفلاني 'ابراہيم بن دينارالجرشي' احمد بن ابراہيم القرزويني' حافظ ابويعلى الخليلي اورابوعمرو احد بن محمد بن حكيم المدنى الاصفهاني قابل ذكر بين \_

🖨 سنن ابن ما جیہ کے راوی: آپ کے وہ شاگر دان خاص جنھیں سنن ابن ماجیر وایت کرنے کا شرف حاصل ہوا' اُن میں سے چند قابل ذکر رہے ہیں: ابوالحن القطان سلیمان بن بزیدُ ابدِ جعفرمجمہ بن عیسیٰ ابوبکر حامدالا بہری۔ الل علم كي طرف سے اعتراف عظمت: امام ابن ماجه براللهٔ اپنے دور كے عظيم محدث مفسراور مؤرخ تھے۔

- امام ذہبی الطفی فرماتے ہیں: 'امام ابن ماجہ حافظ الحدیث ناقد فِن راست باز اور وسیع علم رکھنے والے تھے'' تذكرة الحفاظ ميں امام ذہبی الطشان ان كى بابت لكھتے ہيں: ''آپ بہت بڑے حافظ اور اہل قزوين ميں سے
  - ابویعلی خلیلی کہتے ہیں: "آپ بہت ثقه، قابل جت اورعلوم حدیث کی معرفت رکھنے والے تھے۔"

فن حدیث میں آپ کے علمی مقام ومرتبہ کااعتراف ہردور کےعلاء و ماہرین فن نے کیا ہے۔

 علامه سندی کہتے ہیں: "آ ب ائمة المسلمین میں سے بلندم رتبۂ پر ہیز گاراور بالاتفاق ثقدامام تھے۔" \* امام صاحب کی تصنیفی خدمات: امام ابن ماجہ دلیشہ نے تخصیل علم کے بعد تالیف وتصنیف میں بھی دلچہیں لی اورالباقیات الصالحات کے طور پرتین بڑی کتابیں چھوڑیں جودرج ذیل ہیں:

سنن ابن ماجه \_\_\_\_\_ حالات وزندگی امام ابن ماجه و والات وزندگی امام ابن ماجه و والات

- العسنن: اس کا شار صحاح سته (کتب سته) میں ہوتا ہے اور درجے کے لحاظ سے بیچھٹی کتاب ہے۔ اس کا
   تذکرہ آئندہ صفحات میں تفصیل سے ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔
- التفسیو: بیابک بہت بری تفیر تھی جس میں آپ نے احادیث آٹا ورصحابہ و تابعین کو بالا سناد جمع کیا
   تھا۔ امام سیوطی رشائن نے تفییر طبری کے بعد تغییر ابن الی حاتم اور تفییر ابن ماجہ کو بردی تفاسیر میں شار کیا ہے۔
   البدایہ میں امام ابن کثیر رشائن نے بھی اے بہت بردی تفییر قرار دیا ہے۔
- التادیع: یکجی مؤلف کی جلالت علمی کی مظهر ہے اوران کے علم وضل کے مطابق ایک اہم تاریخ ہے۔
   امام ابن کثیر رشش نے اسے تاریخ کامل کہا اور مشہور مؤرخ ابن خلکان نے اسے تاریخ ملیح کہا ہے لیکن افسوس کے مؤخر الذکر دونوں کتابیں اب ناپید ہیں۔
- ﴿ وفات: 22 رمضان المبارك 273 ججرى بمطابق 887 عيسوى كو 64 سال كى عمريس پير كون آپ نے دائل اور دار فانى سے رحلت فرما كر دار بقائيس تشريف فرما ہوئے۔اللّٰهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه.

آپ کی تجہیز و تکفین میں آپ کے برادران ابو بکر اور عبداللہ اور صاحبز ادہ عبداللہ پیش بیش تھے۔ آپ کی الماز جنازہ آپ کے بھائی عبداللہ نے پڑھائی۔

متعددشعراء نے آپ کی وفات حسرت آیات پر درد ناک مرشیے بھی لکھے مجمد بن اسود قزوینی کا ایک شعر حافظ ابن حجر اٹلٹنز نے تہذیب التہذیب میں ذکر کہا ہے ''

لقد أوهى دعائم عرش علم وضعضع ركنه فقد ابن ماجه

"ابن ماجه کی موت نے ابوان علم کی بنیا دوں کو کمز ورکر دیا اوراس کے ستون کو ہلا کرر کھ دیا۔"



## سنن ابن ماجه اوراس کی امتیازی خصوصیات

احادیث نبویہ کوتح بری صورت میں محفوظ کرنے کا کام عہد نبوی میں شروع ہو چکا تھا' تاہم یہ انفرادی مجموعے تھے۔ان کا مقصد صرف احادیث کو قلم بند کرنا تھا اور ان میں کوئی خاص ترتیب پیش نظرنتھی۔ بعداز ال حضرت عمر بن عبدالعزیز وطلتهٔ کے دورِخلافت (99 تا101 ہجری) میں سرکاری طور براس برتوجہ دی گئی' تا ہم زیادہ کام انفرادی کاوشوں پر ہیمشتمل تھا' پھر دوسری صدی میں موطأ اور مندالشافعی جیسی معرکه آرا کتب مرتب ہوئیں لیکن تدوین حدیث کاسنہری دورتیسری صدی ہجری ہے جس میں بہت ہے مجموعے مرتب ہوئے۔ان میں کتب ﷺ ستہ'جنمیں صحاح ستہ بھی کہا جاتا ہے' بھی شامل ہیں اور اُنھی کتب ستہ میں سنن ابن ماجہ بھی ہے۔اس کا شار کتب ستمیں آخری کتاب کی حیثیت ہے کیا جاتا ہے۔سنن ابن ماجہ کو یا نچویں صدی ہجری کے آخر میں کتب ست میں واغل کیا جانے لگا۔اس کے بعد ہر دور میں یہ کتاب اپنی حیثیت منواتی گئی۔صحت وقوت کے لحاظ سے صحح ابن حبان ' سنن دارمیٰ سنن دارقطنی اور دوسری کئی کتب سنن ابن ماجہ سے برتر تھیں کیکن ان کتب کووہ پذیرائی اور قبول عام حاصل نہ ہوسکا جوسنن ابن ماجہ کو ہوا۔ یا در ہے علمائے حدیث کی اصطلاح میں "السنن" اس کتاب کو کہا جا تا ہے جس میں احادیث احکام کتاب الطهارة سے لے کر کتاب الوصایا تک فقهی ترتیب ہے جمع کی گئی ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی اہمیت وافادیت کا انداز واس بات ہے بھی کیا حاسکتا ہے کہ امام ابن ماجہ ڈلٹ نے اپنی یہ تصنیف جب امام ابوزرعه رشالته کے سامنے پیش کی توانھوں نے اس کتاب کودیکھتے ہی کہا:''اگریہ کتاب لوگوں کو میسرآ گئی تو موجودہ تمام جوامع پاان میں ہے اکثر معطل ہوجا ئیں گی۔'' امام ابوزرعہ ڈٹٹے کا بیقول حرف بحرف صیح ثابت ہوااورسنن ابن ماجد کی مقبولیت کے سامنے کی جوامع مسانیداورسنن بہت پیچےرہ گئیں۔ ان زمانة تاليف: امام ابن ماجه وطل 230 جمرى كے بعد تلاش مديث كى غرض سے اپنے وطن سے فكلے اس دوران میں انھوں نے اپنی کتاب اسنن ترتیب دی اور امام ابوزرعہ رات کے سامنے پیش کی۔ امام ابوزرعہ کی وفات 264 ہجری میں ہوئی۔اس ہےمعلوم ہوتا ہے کسنن ابن ماحیکی تالیف230 سے 260 ہجری کے درمیانی



سنن ابن ماجه اوراس کی انتیازی خصوصیات

سنن ابن ماجه

عرصے میں ہوئی۔

ا تا ابن ما جدا الم فن کی نظر میں: ابن اثیر رات کا قول ہے: '' بیکتاب انتہائی مفید اور فقی اعتبار سے بہت نفع بخش ہے کین اس میں ضعیف بلکہ منکر احادیث بھی یائی جاتی ہیں۔''

- امام ذہبی راللہ فرماتے ہیں: ''اگر ابوعبداللہ اس کتاب کوضعیف اور کمزور احادیث سے مکدر نہ کرتے تو یہ
   بہت اچھی کتاب تھی۔''
- حافظ ابن حجر الله ن تقریب التهذیب میں اس کتاب کو "جامع جید" کہا ہے لیخی ہے کتاب
   نہایت عمرہ ہے۔
- کتب حدیث پیس سنن ابن ماجه کا درجه: شروع شراوع پس ابن اسکن اورابن منده و ایست و غیره نے کتب حدیث پیس سنن ابن ماجه کا درجه: شروع شراوع پس ابن اسکن اورابن منده و ایست حرف چارئ صحیح مسلم عدیث پیس سے صرف چارکا انتخاب کیا اوراضیں ''اصول اربعه'' کا نام دیا۔ اصول اربعه بیس صحیح بخاری 'صحیح مسلم' منن ابی داود اور سنن نسائی تھیں۔ بعد پیس سنن ترفدی کو بھی ان بیس شامل کر لیا گیا۔ یوں ''اصول خسه'' کی اصطلاح وضع ہوئی' پھر پانچویں صدی کے آخر بیس حافظ ابوالفضل محمد بن طاہر المقدی دالتے نے سنن ابن ماجه کو اصول خسہ کے ساتھ شامل کیا اور اسے "سیاد س السنة "قرار دیا اور کتاب شروط الا ثمة المسنة کھ کرا سے مستقل طور پر کتب سنة بیس شامل کردیا۔ بعد بیس حافظ عبدالنخی المقدی دالتے نے اپنی کتاب الکمال بیس ابن طاہر کی متابعت کی لیکن بعض علاء نے موطأ امام ما لک کو اس کی جگہ کتب سنة بیں شامل کیا۔ ان بیس سے پہلے شخص ابن طاہر کے ہم عصر رزین بن معاویہ العبدری دالتے ہیں اور بعد بیس اور ابن خاکان زیاضتا کے اقوال سے سنن ابن طاہر کے کتب سنة کی آخری کتاب ہونے کے اشار سے بیسے شامل میں ابن الوریکی اقوال رائے معلوم ہوتے ہیں۔ موسند سند میں شری کتاب ہونے کے اشار سے میں اور دیکی اقوال رائے معلوم ہوتے ہیں۔
- ا سنن ابن ماجد کی امتیاز می خصوصیات: سنن ابن ماجد کی کیھا متیاز می خصوصیات ہیں جن کی بنا پر بید دوسری کتب مدیث سے ممتاز ہوتی ہے اوراضی خصوصیات کی وجہ سے اسے بید بلند مقام اور قبول عام ملا اور بید ہر دور کے
  - علاء کی توجه کا مرکز بھی رہی۔اس کی وہ امتیاز کی خصوصیات درج ذیل ہیں:
- کتاب کا اسلوب انتهائی شاندار ہے اور تراجم ابواب کی احادیث سے مطابقت نہایت واضح ہے۔ اس میں
   کسی قتم کی الجھن یا پیچید گی نہیں ہے نیز ابواب کی فقہی رعایت اور تر تیب احادیث سے استنباط مسائل میں

سنن ابن ماجه کوئی دفت نبیس بوتی۔

- حسن ترتیب و تبویب کے لحاظ ہے بھی سنن ابن ماجہ کو خاص امتیاز حاصل ہے اور بید کتاب تکرار ہے بھی مبرا
   ہے۔ یہ ایک الی خوبی ہے جو بقیہ کتب اصول میں ناپید ہے۔
- کتاب مخضر ہونے کے باوجودا حکام ومسائل میں نہایت جامع ہے۔ ای جامعیت کی وجہ سے حافظ ابن تجر بالشہ نے تقریب التھذیب میں اسے" جامع جید" کھا ہے۔
- متعددمقامات پراحادیث کے غریب ہونے کی نشاندہ ی کی گئی ہے۔ اگر چداس معالمے میں امام ترندی دلاللہ
   مشہور ہیں لیکن امام ابن ماجہ دلاللہ نے خاص ابواب میں جوغرابت کا حکم لگایا ہے وہ دوسری کتب میں نہیں ملتا۔
- بعض روایات مخصوص شہروں کے محدثین کے ساتھ خاص ہوتی تھیں اور دوسرے شہروں میں اس کوروایت
   کرنے والے نہیں ہوتے تھے۔امام ابن ماجہ دلائے اس قسم کی روایات نقل کرتے وقت بتا دیتے ہیں کہ بیہ
   فلاں شہروالوں کی روایت ہے۔
  - امام ابن ماجه وطف نے اپنی سنن میں 482 سیج احادیث کا اضافہ کیا ہے جو باقی کتب خمسہ میں نہیں ہیں۔
- سنن ابن ماجہ میں 3002 احادیث الی ہیں جو باقی کتب خمسہ میں بھی موجود ہیں کیکن امام ابن ماجہ رائے۔ نے انھیں دوسر ہے طرق سے روایت کیا ہے کینی کتب خمسہ میں وہ متون ان طرق سے نہیں ہیں۔ اس طرح امام ابن ماجہ رائے نے احادیث میں کثر سے طرق سے زیادہ قوت پیدا کردی ہے اور بیسنن ابن ماجہ کا ایسا امتیاز ہے جو کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں۔
- سنن ابن ماجہ میں 1339 احادیث الی بھی ملتی میں جو کتب خسہ میں نہیں میں۔علاء نے انھیں''الزوائد''
   کے نام سے مدون بھی کیا ہے۔ان زوائد ہی کی وجہ سے شنن ابن ماجہ کو سادس ستہ ہونے کا شرف حاصل
   ہوا ہے۔

ہ شرا لط: امام ابن ماجہ رطان رواق حدیث کے انتخاب کے معاطع میں وسیتے المشرب ہیں اور ہرقتم کے راویوں کی روایت قبول کر لیتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ سہ ہے کہ وہ اپنی سنن میں ایسی روایات لا نا چاہتے تھے جو دوسری کتب اصول میں نہیں اور اس وجہ سے انھوں نے راویوں کے ضعف کو بھی برداشت کرلیا ہے۔

🗗 تعداد مروبات اوران کی فنی حیثیت: ابوالحن القطان ارطشهٔ کے بقول سنن ابن ماجه میں 32 کتب 1510

سنن ابن ماجه سنن ابن ماجه

ابواب اور 4000 احادیث شامل ہیں جبکہ علامہ محمد فواد عبدالباقی داللہ کی تحقیق کے مطابق یہ کتاب 37 کتب 1560 ابواب اور 4341 احادیث پر مشتمل ہے اور یہی ترقیم راج ہے۔

سنن ابن ماجہ کی 1339 زوائد میں سے فواد عبدالباقی الطنه کی تحقیق کے مطابق 428 صیح ' 199 حسن 163 ضعیف اور 99 مرویات منکر وموضوع ہیں۔ شخخ ناصر الدین الطنے نے ضعیف ابن ماجہ کے نام سے جو کتاب تالیف کی ہے اس میں ضعیف احادیث کی تعداد 948 ہے۔

شروحات ابن ماجه: دوسری کتب خمسه کی طرح سنن ابن ماجه کی افادیت واجمیت اور شهرت و مقبولیت کی وجه
 سے اس پر قابل قدر شروحات وحواثی کھے گئے ۔ کچھ کی تفصیل حسب ذیل ہے:

- شد ع سنن ابن صاجه: بیشرح حافظ علاؤ الدین مغلطائی بن قلیج دلشه نے آٹھویں صدی ہجری میں
   کلھی۔ یہ پانچ جلدوں پرمشمل تھی کیکن نامکمل رہی۔
- الملقن وطلقہ العاجة العاجة الى سنن ابن ماجه: يةشرح شيخ سراج الدين عمر بن على بن الملقن وطلقه المنافعة وطلقه المنافعة والك على المنافعة والك المنافعة والك المنافعة والك كاضيط ہے۔
  الفاظ كي شرح اور مشكل اساء والك كي كاضيط ہے۔
- الدیباجة علی سنن ابن ماجه: یهشخ کمال الدین محدین موی الدمیری رشش ساحب حیاة الحیوان
   الکبری کی تالیف ہاور یہ یانچ جلدوں یرمشمل ہے۔
- شوع ابن ماجه: يركاب شخ بربان الدين طلى ولش كى تالف ب- امام شوكانى ولش اس كتاب ك
   بارے من لكھتے بين كديہ بہت بى لطيف تعلق ہے۔
  - ® مصباح الزجاجة: بيعلامه جلال الدين سيوطى الشي كالمختر حاشيه -
- العادة الحاجة من شرح ابن ماجه: يدشخ الوالحن محد بن عبدالهادى سندهى رئال كا حاشيه ب علامه سندهى باربوي صدى جرى كعلاء مين سے بين اس حاشيه مين علامه سندهى في غريب الفاظ كے حل الفاظ كے صنبط اور بيان اعراب كاخصوصى اہتمام كيا ہے۔ يعلامه سيوطى رؤلل كے حاشيم سے قدرے جامع ہے۔
  - © دفع العجابة عن سنن ابن ماجه: ييمولانا وحيد الزمان وطش كاتر جمد وتشريك بــــ
    - انجا تا الحاجة: يرشخ عبدالغي المجددي الدبلوى بشك كا حاشيه -

سنن ابن ماجه سنن ابن ماجه سنن ابن اجه اوراس كي الميازي خصوصيات

تعلیق سبط ابن المجمی: بیحافظ سبط این الحجی دالله کی سنن این ماجه پرایک عمر تعلق ہے۔

© اختاذ المحاجة بیشو ح سنن ابن صاحه: یوشرح پاکتان کے نامورسلفی عالم دین الشخ الاستاذ محموعلی جانباز بیش نے علی میں انھوں نے ہر صدیث کی جانباز بیش نے عربی میں انھوں نے ہر صدیث کی تخریخ کے بعد اس پرصحت وضعف کا حکم لگایا ہے، صدیث میں آنے والے راویوں کے مخصر حالات زندگی بیان کیے بین اساء الرجال اور اماکن کا صبط کیا ہے، امام ابن ماجہ کی روایت کردہ صدیث کی ہم معنی دیگر روایات بھی نقل کر دی بین نیزشرح کرتے ہوئے نداہب فقہاء کا ذکر ان کی متند کتب سے کیا ہے اور ہر فقیہ کے دلائل کا قرآن وسنت کی رُوسے غیر جانبداری کے ساتھ تجزیہ کرنے کے بعد رائے موقف کا ذکر بھی فقیہ کے دلائل کا قرآن وسنت کی رُوسے غیر جانبداری کے ساتھ تجزیہ کرنے کے بعد رائے موقف کا ذکر بھی کیا ہے اور ہر جلد کے آخر میں اعلام المیز جمین کی فہرست بھی دی گئی ہے۔ ان تمام خصوصیات کی وجہ سے سے شرح واقعی نہایت عمد ، جامع اور افادیت کی حال ہے لیکن ابھی زیر تکیل ہے۔ تقریباً نصف کتاب کی شرح چھ خیم جلدوں میں منظر عام پر آ بچی ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے وہ اسے جلد پایئہ تکیل تک پہنچا نے اور شارح کواجر جز مل عطافر مائے۔ (آئین)





### اصطلاحات بمحدثين

ہ حدیث کی تعریف: رسول الله علیم سے متعلق راویوں کے ذریعے سے جو پچھ ہم تک پہنچا ہے ، وہ حدیث کہلا تا ہے۔ حدیث کہلا تا ہے۔ حدیث کہلا تا ہے۔

- و بنیادی اقسام:
- قُولِي حَدِيث: وه حديث جس مين آپ كافرمان فركور موـ
  - فِعُلَى حَدِيث : وه حديث جس مين آ پكافعل مَركور بور
- 50 💨 🔹 تَقُرِيرى حَدِيُث: وه حديث جس ميں آپ کا کسی بات پر خاموش رہنا نہ کور ہو۔
- شَمَائِل نَبُوِی: وہ احادیث جن میں آپ کے عادات واضلاق یابدنی اوصاف نہ کورہوں۔

نور : کی حدیث کی اصل عبارت "مَتُن" کہلاتی ہے۔متن سے پہلے راویوں کے سلسلے کوسند کہتے ہیں۔سندکا کوئی راوی حذف نہ ہوتو وہ "مُتَّصِل" ہوتی ہے ورنہ "مُنقَطِع۔"

- نبت کے اعتبار سے مدیث کی اقسام:
- حَدِیث قُدُسِی: الله تعالی کا وہ فرمان جے نبی اکرم ٹاٹیٹا نے الله تعالی سے روایت کیا ہؤراویوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہواور قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔
  - مَرُفُوع: وه حديث جس مين كن قول فعل يا تقرير كورسول الله تَلْيُمُ كي طرف منسوب كيا كيا مو-
    - مَوُقُون : وه حديث جس ميس كى تول فعل يا تقرير كوسحانى كى طرف منسوب كيا كيابو-
    - مَقُطُوع: وه حديث جس مين سي تول يا فعل كوتا بعي يا تبع تا بعي كي طرف منسوب كيا گيا مو-
      - ن راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی اقسام:
      - مُتَو اتِر: وه حدیث جس میں تُو اثر کی چارشرطیں پائی جا کیں:
         (۱) اے راو یوں کی بڑی تعداد روایت کرے۔



سنن ابن ماجه اصطلاحات وحدثين

(ب) انسانی عقل وعادت ان کے جھوٹا ہونے کومحال سمجھ۔

(ع) میک شرت عہد نبوت سے لے کرصاحب کتاب محدث کے زمانے تک سند کے ہر طبقے میں پائی جائے۔(9) حدیث کا تعلق انسانی مشاہدے یا ساعت ہے ہو۔

نون: راویوں کی جماعت جس نے ایک استادیا زیادہ اساتذہ سے حدیث کا ساع کیا ہو " طبقه " کہلاتی ہے۔

- خُبُرِ واحد: وه حدیث جس میں متواتر حدیث کی شرطیں جمع نہ ہوں۔اس کی چارتشمیں ہیں:
- مَشُهُور: وہ حدیث جس کے راویوں کی تعداد ہر طبقے میں دو سے زیادہ ہومگر بکساں نہ ہوٗ مثلاً کسی طبقے میں تین' کسی میں جاراور کسی میں پانچ راوی اسے بیان کرتے ہوں۔
- مُسُتَفِینُض: وہ حدیث جس کے راوی ہر طبقے میں دو سے زیادہ اور میسال تعداد میں ہوں یا سند کے اول و آخر میں ان کی تعداد کیسال ہو۔
  - عَزِيز : وه حديث جس كراوي كسي طبق مين صرف دومول ـ
- غَرِیُب: وہ حدیث جے بیان کرنے والا کسی زمانے میں صرف ایک راوی ہو۔ اگر وہ صحابی یا تابعی ہے تو اے غَرِیُب مُطلَق کہیں گے۔
   اے غَرِیُب مُطلَق کہیں گے اور اگر کوئی اور راوی ہے تو اے غَرِیُب نِسَبِی کہیں گے۔

نوب: ندكوره بالااقسام ميس معتواتر حديث علم اليقين كي حدتك تحي ببوتى بيدباقي اقسام مقبول يامردود بوعتى بين-

- 🏶 تُول ورَدِّ کے اعتبار سے حدیث کی اقسام:
  - مَقُبُول : وه حديث جوواجب العمل موـ
    - مَرُدُوُد: وه حدیث جومقبول نه ہو۔
- مقبول حدیث کی اقسام و درجات (شرا نطِ قبولیت کے اعتبار ہے):
- شحیت لِذَاتِه ﴿ صَحِیت لِغَیْرِه ﴿ حَسَن لِذَاتِه ﴿ حَسَن لِغَیْرِهِ
  - صَحِين لِذَاتِه : وه حديث جس مين صحت كى پانچ شرطين پائى جائين :
  - (() اس کی سند متصل ہو کیعنی ہرراوی نے اسے اسیے استاد سے اخذ کیا ہو۔

(ب) اس کا ہر راوی عادل ہو کیعنی کبیرہ گنا ہوں سے بچتا ہو صغیرہ گنا ہوں پر اصرار نہ کرتا ہو شائستہ طبیعت کا الک اور بااخلاق ہو۔

(ع)وه كامِلُ الصَّبط مؤلعنى حديث كوكريا حافظ كذريع على حقد محفوظ كراورة كرينجائد



اصطلاحات محدثين (9) وہ حدیث شاذنہ ہو (هه)معلول نہ ہو۔ (شاذ اورمعلول کی وضاحت آ گے آ رہی ہے۔)

- حَسَن لِذَاتِهِ: وه حديث جس كِ بعض راوي صحح حديث كراويون كي نسبت حَفِينُ الصَّبُط (ملك ضبط والے) ہول باتی شرطیں وہی ہوں۔
- نون: حَسَن لِذَاتِه كادرجه صَحِيع لِغَيُره ك بعد ج مُرتع يفات كوآسان تركرن كيلي ترتيب بدلى كن بهد
- صَحِیْح لِغَیْرِہ: جب حسن حدیث کی ایک سے زائد سندیں ہول تو وہ حسن کے درج سے ترتی کر کے میچ کے در ہے تک پہنچ جاتی ہے۔اے محج لغیرہ کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے غیر ( دوسری سندوں ) کی وجہ سے درجہً صحت کو پیچی په
- حَسَن لِغَيْره: وہ حدیث جس کی متعدد سندیں ہول ہر سند میں معمولی ضعف ہوگر متعدد سندول سے اس ضعف کی تلانی ہوجائے تو وہ حسن لغیرہ کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے۔
- صحیح حدیث کی اقسام و در جات ( کتب حدیث میں پائے جانے کے اعتبار ہے:)
   مُتَّفَقٌ عَلَیٰه: وہ حدیث جوضح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں پائی جائے متفق علیہ کہلاتی ہے اور صحت کے سب ہے اعلیٰ درجہ پر ہوتی ہے۔
  - أفراد بُحَارِی: ہروہ حدیث جوسی بخاری میں پائی جائے مسیحمسلم میں نہ پائی جائے۔
  - أفرَادِ مُسُلِم: بروه حديث جوصي مسلم من يائى جائے محیح بخارى من نه يائى جائے۔
- صَحِينةٌ عَلَى شَرُطِهِمَا: وه حديث جوسيح بخارى وسيح مسلم دونوں ميں نه پائي جائے ليكن دونوں ائمه كي شرائط کے مطابق سیحے ہو۔
- صَحِیعٌ عَلی شَرُطِ الْبُخوارِي: وه حدیث جوامام بخاری کی شرائط کے مطابق صحیح ہو مگر صحیح بخاری میں
- صَحِیعٌ عَلی شَرُطِ مُسُلِم: وه حدیث جوام مسلم کی شرا لط کے مطابق صیح ہوگر صیح مسلم میں موجود نہ ہو۔
- صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ غَيْرِهِمَا: وه حديث جوامام بخارى وامام ملم كے علاوه ويگرمحدثين كى شرائط ك مطالق صحیح ہو۔
  - ٥ مردود حديث كي اقسام انقطاع سندكي وجهة:
  - مُعَلَّق : وه حديث جس كى سندكا ابتدائى حصه ياسارى سندى (عدأ) حذف كردى كئى بو۔



سنن ابن ماجه \_\_\_\_\_اصطلاحات عدثين

- مُرُسَل: وه حدیث جے تابعی بلاواسط رسول الله عُلْقُلْ ہے بیان کرے۔
   مُعُضَل: وه حدیث جس کی سند کے درمیان ہے دویادو سے زیادہ راوی اکٹھے حذف ہوں۔
- مُنقَطِع: وه حدیث جس کی سند کے درمیان سے ایک یا ایک سے زائد رادی مختلف مقامات سے حذف ہوں۔
- مُدَلَّس: وہ حدیث جس کا راوی کی وجہ ہے اپنے استادیا استاد کے استاد کا نام (یا تعارف) چھپائے کین سننے والوں کو بیتاً ثر دے کہ میں نے ایسانہیں کیا' سند متصل ہی ہے ٔ حالا نکداس سند میں راویوں کی ملاقات اور ساع تو ثابت ہوتا ہے مگر متعلقہ روایت کا ساع نہیں ہوتا۔
- مُرُسَل خَفِي: وه حديث جس كاراوى النائد السياسية معمر الدوايت كريجس ال كى ملاقات ثابت نه و
- مَعُلُول یا مُعَلَّلُ: وہ صدیث جو بظاہر مقبول معلوم ہوتی ہوئیکن اس میں ایسی پوشیدہ علت یا عیب پایا جائے جو
   اسے غیر مقبول بنا وے۔ان عیوب وطل کا پنة چلانا ماہرینِ فن ہی کا کام ہے۔ ہر مخض کے بس کی بات نہیں۔
  - ا مردود حدیث کی اقسام راوی کے عادل نہ ہونے کی وجہسے:
- رِوَایَهُ الْمُبتَدِعُ: وہ صدیث جس کا راوی پدُعَتِ مُلَقُرَه کا قائل وفاعل ہولیکن اگر راوی کی بدعت مکفرہ نہ
  ہواور وہ عادل وضا بط بھی ہوتو پھراس کی روایت معتبر ہوگی یا در ہے بدعت مکفرہ (کا فرینانے والی بدعت)
   سے ارتداد لازم آتا ہے۔
  - رِوَایَةُ الْفَاسِق: وه حدیث جس کا راوی کبیره گنامول کا مرتکب مولیکن حد کفر کونه پنچے۔
- مَتُرُوك: وہ صدیث جس كا راوى عام بول چال میں جھوٹ بولتا ہواور محدثین نے اس كى روایت كو قبول
   کرنے سے انكار كرديا ہو۔
- مَوُ ضُوع: وہ حدیث جس کے راوی نے کسی موقع پر حدیث کے معاملہ میں جھوٹ بولا ہوا ہیے راوی کی ہر
   روایت کوموضوع (من گھڑت) کہتے ہیں۔
  - و مردود حدیث کی اقسام راوی کے ضابط نہونے کی وجہ سے:
- مُصَحَّف: وہ حدیث جس کے کسی لفظ کی ظاہری شکل تو درست ہو مگر نقطوں 'حرکات یا سکون وغیرہ کے بدلنے ہے اس کا تلفظ بدل گیا ہو۔
- مَقَلُون ب: وہ حدیث جس کے الفاظ میں راوی کی بھول سے تقدیم وتا خیر واقع ہوگئ ہو یا سند میں ایک راوی
   کی جگد دوسرا راوی رکھا گیا ہو۔



| 4               |              |
|-----------------|--------------|
| اصطلاحات بحدتين | سنن ابن ماجه |
|                 | سس بن سب     |

- مُدُرَج: وہ حدیث جس میں کی جگدراوی کا اپنا کلام عمداً یا سہوا درج ہوجائے اور اس پر الفاظِ حدیث ہونے
   کاشہ ہوتا ہو۔
- اَلْمَزِیدُ فِی مُتَّصِلِ الْأَسَانِید: جب دوراوی ایک بی سند بیان کرین ان میں ایک ثقة اور دوسرا زیاده ثقة ہو۔
   اگر ثقة راوی اس سند میں ایک راوی کا اضاف دیان کرے تواس کی روایت کومزید فی متصل الأسانید کہتے ہیں۔
- شَاذُ: وه حدیث جس کا راوی مقبول ( ثقه یاصدوق ) مواور بیان حدیث میں اپنے سے زیادہ ثقه یا اپنے جیسے بہت سے ثقدراویوں کی مخالفت کرے ( شاذ کے بالمقابل حدیث کو محفوظ کہتے ہیں۔ )
- مُنگر: وہ حدیث جس کا راوی ضعیف ہو اور بیان حدیث میں ایک یا زیادہ تقہ راویوں کی مخالفت
   کرے(مئر کے بالقابل صدیث کومعروف کہتے ہیں۔)
  - رِوَايَةُ سَيِّعُ الْحِفُظ: وه حديث جس كاراوى ستِى المحفظ ُ يعنى پيداَئى طور بركم ورحافظ والا مو
    - رِوَایَهٔ کَثِیْرِ الْغَفُلَة: وه حدیث جس کاراوی شدید غفلت یا کشر غلطیول کا مرتکب هو۔
    - رِوَايَةُ فَاحِشِ الْغَلَط: وه حديث جس كراوى سے فاش قتم كى غلطيال سرزد بول -
- روایة المُختلِط: وه حدیث جس کاراوی برهای یاکی حادث کی وجه سے یادداشت کھو بیٹھے یا اس کی تحریر کردہ احادیث ضائع ہوجائیں۔
  - مُضُطَرِب: وه حديث جس كى سند يامتن ميں راويوں كا ايباا ختلاف واقع موجوطل نه موسكے۔
    - o مردود حدیث کی اقسام راوی کے مجبول ہونے کی وجہ سے:
- رِوَایَةُ مَحُهُولِ الْعَیْنُ: وہ حدیث جس کا راوی جمہول العین ہؤیعنی اس کے متعلق ائمہُ فن کا کوئی ایسا تھرہ
   نہ ملتا ہوجس سے اس کے ثقتہ یاضعیف ہونے کا پیتہ چل سکے اور اس سے روایت کرنے والا بھی صرف ایک
   ہی شاگر دہوجس کے باعث اس کی شخصیت جمہول تھر تی ہو۔
- رِوَایَةُ مَحُهُولِ الْحَال: وہ حدیث جس کا راوی مجبول الحال ہؤیعنی اس کے متعلق ائمہُ فن کا کوئی تبصرہ نہ
  ملتا ہواور اس سے روایت کرنے والے کل دوآ دمی ہوں جس کے باعث اس کی شخصیت معلوم اور حالت
  مجبول تھہرتی ہو۔ایسے راوی کومستور بھی کہتے ہیں۔
  - مُبُهَمُ: وہ حدیث جس کی سند میں کسی راوی کے نام کی صراحت نہ ہو۔



# كتباحاديث كىاقسام

- ا کُتُبِ صِحَاح: ہروہ کتاب جس کے مؤلف نے اپنی کتاب میں سی حروایات لانے کا التزام کیا ہواور دوسی نے اپنی کتاب کی روایات کم از کم اس کے مؤلف کے نزدیک دوسی نے ہوتی ہیں۔ اور اگروہ خود ہی کسی صحیح ہونے پرحرف نہیں آتا۔
- صِحَاح سِنَّه: حدیث کی چرکت صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ابوداو و سنن نسائی ، جامع تر ندی اور سنن ابن ماجه صحاح سته کهلاتی بین افسول سِنَّه " یا " مُحتب سِنَّه " بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی دو کتابیں «صحیحین " کہلاتی بین اور پر صرف اپنے مؤلفین کے نزدیک ہی صحیح نہیں بین بلکہ پوری امت کے نزدیک صحت کے اعلیٰ درجے پر فائز بین ۔ ان پر اعتراض برائے اعتراض کرنے والا شخص شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صحت کے اعلیٰ درجے پر فائز بین ۔ ان پر اعتراض برائے اعتراض کرنے والا شخص شاہ ولی اللہ محدث دہلوی واللہ کے بقول اجماع امت کا مخالف اور برعتی ہے جبکہ آخری جارکتابوں کوسنن اربعہ کہتے ہیں۔ گوان میں شار صحیف احادیث موجود بین تاہم صحیح حدیثوں کی کثرت کی وجہ سے اکثر علماء آخیں " صحاح ستہ " میں شار کرتے ہیں۔
- جامع: جس کتاب میں اسلام ہے متعلق تمام موضوعات؛ مثلاً: عقائدُ احکام تغییر' جنت' دوز خ وغیرہ ہے تعلق رکھنے والی احادیث روایت کی گئی ہول' مثلاً: صحیح بخاری اور جامع تر ندی وغیرہ۔
- سُنَنُ : جس كتاب مين صرف عملى احكام سے متعلق احاديث فقهى تبويب وترتيب پر جمع كى گئى مول مثلاً: سنن الى داود
- مُسُنَد: جس كتاب مين ايك صحابي ما متعدد صحابي وايات كوالك الك جمع كيا كيا مؤمثلاً: منداح ومندحيدي-
- مُستنعُور ج: جس كتاب ميس مصنف كى دوسرى كتاب كى حديثول كوا بنى سندول سے روايت كرے مثلاً:
   مستخر ج اسماعيلى على صحيح البخاري.



| کی اقسام | کتب احادیث |  | 0.64548.0000.000 | manual telefores | سنن ابن ماجه |
|----------|------------|--|------------------|------------------|--------------|
|----------|------------|--|------------------|------------------|--------------|

- مُسنتَدُرَك: جس كتاب ميں مصنف الي روايات جمع كرے جوكسى دوسرے مصنف كى شرائط كے مطابق ہول كين اس كى كتاب ميں نہ ہول مثلاً: متدرك حاكم \_
- مُعُجَم: جس کتاب میں مصنف ایک خاص ترتیب کے ساتھ اپنے ہراستاد کی روایات کو الگ الگ جمع کرے مثلاً: مجم طبرانی \_
- اَرُبَعِین: جس کتاب میں کسی ایک یا مختلف موضوعات پر چالیس احادیث جمع کی گئی ہوں' مثلاً: اربعین نووی'
   اربعین مَنائی وغیرہ۔
- جُوزُه: وه كتاب جس مين صرف ايك راوى يا ايك موضوع كى روايات جمع كى كى جون بيسے امام بخارى والله كى "جُوزُه رَفْع الْيَدَيُنِ" اور "جُوزُهُ الْقِرَاءَ قِ حَلْفَ الْإِمَامِ" يا امام يهى والله كى "كِتَابُ الْقِرَاءَ قِ خَلْفَ الْإِمَامِ" يا امام يهى والله كى "كِتَابُ الْقِرَاءَ قِ خَلْفَ الْإِمَامِ" وغيره ـ





### كتباحاديث كمختلف طبقات يادرجات

• پہلا طبقہ سیج بخاری مسیح مسلم اور موطاً امام مالک پر مشمتل ہے۔ موطاً امام مالک زمانہ تالیف کے لحاظ ہے صحیحین ہے متعقدم کیکن مرتبہ ومقام کے لحاظ ہے تیسر نے نمبر پر ہے۔ امام مالک رشائی اوران کے ہم خیال علماء کی رائے کے مطابق اس کی تمام احادیث مسیح ہیں۔ دوسر ہے محدثین کے نزدیک اس کی منقطع یا مرسل روایات (مختلف کتابوں میں) دیگر سندوں ہے متصل ہیں (لیکن صرف اتصال سند صحت حدیث کے لیے کانی نہیں ہوتا)

- دوسراطبقه سنن اربعه پر مشتمل ہے۔ بعض کے نزدیک مسنداحد اور سنن داری بھی غالبًا اس طبقے میں شامل ہیں۔
   ان کے مؤلفین علم حدیث میں تبحریتے ثقابت وعدالت اور ضبط حدیث میں معروف تھے۔ انھوں نے جن
- مقاصداورشرا لَطُ کو مُدنظر رکھا' ان کو پورا کرنے میں کوتا ہی نہیں گی۔ان کی کتابوں کو ہر دور کے محدثین اور دیگر اہل علم میں بے بناہ یذیرائی ملی۔
- © وہ مسانیڈ جوامع اور مصنفات جوصحاح ستہ سے پہلے یاان کے زمانے میں یاان کے بعد کھی گئیں۔ان کے مو کفین کی غرض محض احادیث کو جمع کرنا تھا بھی وجہ ہے کہ ان میں ہوشم کی احادیث پائی جاتی ہیں۔ محدثین میں گویہ کتابیں اجنبی نہیں ، تاہم زیادہ معروف ومقبول بھی نہیں ، چنا نچہ جواحادیث پہلے دو طبقوں کی کتابوں میں موجود نہیں بلکہ صرف اس طبقے کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں ، فقہاء نے ان کا زیادہ استعمال نہیں کیا اور محدثین محت وسقم ، قبول ور دُاور تشریح و توضیح کا زیادہ اہتمام نہیں کیا ، مشان : مصنف عبدالرزاق ، مصنف ابن ائی شیر مند طیالی ، پہلی ، طحادی اور طمرانی وغیرہ۔
- وہ کتابیں جن کے مؤلفین نے زمانۂ دراز کے بعدان احادیث کوجع کیا جو پہلے دوطبقوں کی کتابوں میں نہیں
   تھیں بلکہ ایسے مجموعوں میں پائی جاتی تھیں جن کی (علمی دنیا میں) کوئی وقعت نہتھی۔ یہ احادیث عموماً



سنن ابن ماجه \_\_\_\_\_ كتب احاديث كمتلف طبقات يادرجات

واعظین کے استدلالات عماء کے اقوال زَرِّی اور اسرائیلی روایات پر مشتمل ہیں جنھیں ضعف راویوں نے سہوآیا عمداً احادیث نبویہ سے خلط ملط کردیایا کتاب وسنت کے بعض اختالات ہیں جنھیں بعض جائل صوفیا نے بالمعنی روایت کردیا اور انھیں مرفوع احادیث مجھ لیا گیایا چندا حادیث سے جملے متخب کر کے ایک نگ حدیث بنا دی گئی وغیرہ مثلاً: ابن حبان کی "کِتَابُ الصُّعَفَاء" ابن عدی کی "اَلْکَامِل" خَطِیْب بَعُدَادِی ' آبُونُعَیْم اُنْ وَغِیرہ مُشَلاً: ابن حبان کی "کِتَابُ الصُّعَفَاء" ابن عدی کی کتب۔ اس طرح "مُسُند حَوَارزَمی " اِبُن حَوزی اور ملاً علی قاری کی "اَلْمَو ضُوعَات " وغیرہ بھی اس طبقے میں شامل ہیں۔ ابن حَوزی اور ملاً علی قاری کی "اَلْمَو ضُوعَات " وغیرہ بھی اس طبقے میں شامل ہیں۔

- اس طبقے کی کتابوں میں وہ احادیث شامل ہیں جوفقہاء صوفیاء مورضین اور مختلف فنون کے ماہرین کی زبانوں پرمشہور تھیں نیز وہ احادیث بھی شامل ہیں جو بے دین زبان دانوں نے کلام بلیغ سے وضع کیں اوران کے لیے سندیں بھی گھڑ لیں۔
  - 🟵 پہلے اور دوسرے طبقے کی کتابوں برمحدثین کا کامل اعتاد ہے۔اخیس ہمیشدان کتابوں سے وابستگی رہی ہے۔
- ⊕ تیسرے طبقے کی احادیث سے استدلال کرنا ان ماہرین حدیث کا کام ہے جوراویوں کے حالات اور حدیث کی مخفی علتوں کے جاننے والے ہوں۔عموماً ایسی احادیث خود دلیل نہیں بن سکتیں البتہ کسی مقبول حدیث کی تا سکید میں پیش کی جاسکتی ہیں۔
- ﴿ پہلے دوطبقوں کی احادیث کی تقویت میں چو تھے طبقہ کی احادیث کو جمع کرنا اور ان سے استدلال کرنا علمائے متاخرین کا محض تکلف ہے۔ اہل بدعت اس قسم کی احادیث سے اپنے اپنے نداہب کی تائید میں شواہد مہیا کرتے ہیں لیکن محدثین کے نزدیک اس طبقہ کی احادیث سے استدلال کرنا سے ختی ہیں ہے۔ (مُلَخَّص از حُحَّهُ اللهِ الْبَالِغَةِ)
  - ٥ مصادراورمراجع كامفهوم:
- ﴿ مَصَادِر: وه كتب جن مِن مِس مصنفين نے احادیث كواپنی سندول كے ساتھ روایت كيا ہو۔ ندكوره بالاطبقات ميں جو درجہ بندى كى گئى ہے ان میں عموماً مصادر ہى مراد ہیں۔
- ﴿ مَرَاجِع: وه كتب جن مِن احاديث كو خلف مصادر في نتخب كرك جمع كيا كيا هو ان كى تين اقسام مِن: (() وه مراجع جن مِن مِن صرف صحح احاديث كوجمع كيا كيا بُ مثلًا: "أَللُّولُو وَالْمَرُ جَان فِيمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْحَانِ" اور "عُمُدَةُ الْأَحُكَام" وغيره -



كتب احاديث كے مختلف طبقات يا درجات

سنن ابن ماجه

(ب) وه مراجع بن مين عموماً متندمصادر الصاديث فتخب كى كن بين ليكن ان مين ضعيف احاديث بحى موجود مين عصي موجود مين عصيه "مين عصيه "مين عصيه "مين عصيه "مين عصيه "مين عصيه "مين ألكّر عين المساليم ويأصُ الصّالِحين التّرخيب والتّر هيئب بُلُوعُ المَمرَام "وغيره و (م) وه مراجع جن مين كي معيار اورخقيق كي بغير بهت مين متندا ورغير متندمصا در ساحاديث لي كرجع كر دي كن بول مثلًا: "كُنْرُ الْعُمَّال "وغيره و

نوان: دوسری اور تیسری فتم کے مراجع میں مذکور کسی حدیث سے محقیق کے بغیراستدلال کرنا درست نہیں ہے۔

- \* دومقبول احادیث کے ظاہری تعارض کودور کرنے کی مختلف صورتیں
- اسب سے پہلے ان کا کوئی ایسا مشترک مفہوم مراد لیا جائے گا جس سے ہر حدیث پرعمل کرناممکن ہو جائے اور
   اس سلسلے میں اس مفہوم کوتر جیح دی جائے گی جو کسی تیسری حدیث میں بیان ہوا ہو یا فقہائے محدثین نے اسے بیان کیا ہو۔
- اگرالیانہ ہو سکے تو پھریتی تھیں کی جائے گی کہ آیاان میں سے کوئی حدیث منسوخ تو نہیں ہے۔اس صورت میں منسوخ کوچھوڑ کرنائخ یومل کیا جائے گا۔
- ⑤ اگر ننخ کا ثبوت نہ لیے تو پھرایک حدیث کو کسی مسلک کا لحاظ کیے بغیر محض وجوہ ترجیج (فنی خوبیوں) کی بنا پر ترجیج دی جائے گا، مثلاً: کوئی حدیث صحت کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہو یا اعلیٰ طبقے کی کسی کتاب میں مروی ہوتو کمتر درجے یا طبقے کی حدیث کوچھوڑ دیا جائے گا......وغیرہ وغیرہ۔

نون: اگر مقبول اور مردود حدیثوں کا تعارض آئے گا تو وہاں مردود حدیث کورد کر کے صرف مقبول حدیث پڑمل کیا جائے گا۔





## سنن ابن ماجه سے استفادے کا طریقہ

- تعارف کتاب: سنن ابن ما جد مدیث کے بنیادی مراجع میں ہے ۔ کتب ستہ (صحاح ستہ) میں صحیحین (صحیح بخاری وصحیح بخاری و بخاری ب
- ﴾ ﴿ ابواب: سب سے پہلے کتاب کی فقہی ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے موضوع کے اعتبار سے عنوان قائم کیا گیا ہے مثلًا"أبو اب الطهارة و سننها' أبو اب ماجاء في الحنائز وغیرہ ـ اس طرز پرسنن ابن ماجہ کے کل 37 ابواب بنتے ہیں جن کی الگ سے ایک صفح میں فیرست دے دی گئی ہے۔
- و ذیلی ابواب: کتاب مین 'فقهی موضوعات' میں سے ہرموضوع کے متعلق عناوین ویے گئے ہیں مثلاً: ''أبواب الطهارة و سننها کے 139 ذیلی ابواب قائم کیے گئے ہیں ای طرح أبواب الأذان' أبواب المساحد وغیرہ۔
- احادیث: ہر باب ادرعنوان کے تحت احادیث کوخوبصورت معنوی ترتیب کے ساتھ پیش کیا گیاہے جو حسب
  ضرورت کسی باب میں کم اور کسی باب میں زیادہ ہیں۔قار کمین کرام کو جس مسئلے کے متعلق حدیث تلاش کرنی
  ہواضیں ای ترتیب کو طمح ظر رکھنا ہوگا۔
- المعجم اور التحفة: سنن ابن ماجر كر بي هے ميں ابواب اور برزيلي باب كے شروع ميں (المعجم)
   اور آخر ميں (التحفة) كالفظ آتا ہے جس كي تفصيل حسب ذيل ہے:
- (ا) "المعجم" سے مراد "المعجم المفهرس اللفاظ الحدیث" كتاب ب جوسات آم طادوں پر مشتمل ب يد كتاب كتب تسعد (9 كتابيس) يعني صحيح بخارئ صحيح مسلم سنن ابوداو و جامع تر ذي سنن نسائي



آرقم الحديث: محمد فوادعبدالباتى دالش نے آج سے ساٹھ ستر سال پہلے سیحین اور سنن ابن ماجہ کی احادیث کے شروع میں حدیث نمبر کا اضافہ کیا تا کہ احادیث کی تلاش آسان ہوجائے۔اسے عربی میں ''رقم الحدیث' کہتے ہیں۔اب تقریباً حدیث کی تمام کتابوں کے شروع میں حدیث نمبر کا سلسلہ ملتا ہے۔ آپ ان نمبروں کے ذریعے سے مطلوبہ حدیث کو فوراً تلاش کر سکتے ہیں۔

- استد حدیث: محدث حدیث بیان کرتے وقت اپ استاد سے لے کر ہرراوی حدیث کو صحافی رسول تک بیان کرتا ہے داویوں کے اس سلسلے کو ' سند' کہا جاتا ہے۔
  - متن حدیث: سند کے اختتام پر جو کلام شروع ہوتاہے' اسے' 'متن'' کہا جاتا ہے۔
- ﴿ فُوالدُومسائل: أردواليُديش مين برحديث كامفهوم واضح كرنے كے ليے اور اس حديث سے جوجومسائل اخذ ہو سكتے ہيں أخيس بيان كرنے كے لين فوائد ومسائل 'كاعنوان ديا گيا ہے۔ فوائد ومسائل لكھتے وقت

سنن ابن هاجه سنن ابن ماجه قر آن مجیداور دیگر کتب احادیث سے بھی استفادہ کیا گیا ہے جن کامکمل حوالہ درج کیا گیا ہے۔ بعض اوقات قوائد کے شمن میں حدیث کے نمبر کا حوالہ دیا جاتا ہے جس کا مقصد سے ہے کہ آپ اس حدیث نمبر کے ذریعے سے مزید نوائد بھی دکھے سکتے ہیں۔

قار کمین کرام سنن ابن ماجہ کے اس اُردوایڈیشن میں ہرصفحہ کے آخر میں ندکوراحادیث کی تحقیق وتخ تاج بھی ملاحظہ فرما کمیں گرام اور ماہرین فن حدیث ہی صحح ملاحظہ فرما کمیں گے۔ بیا یک فنی چیز ہے جس سے بھر پور فاکدہ تو علمائے کرام اور ماہرین فن حدیث ہی صحح معنوں میں اٹھا سکتے ہیں گراس میں حدیث کی صحت وضعف کا تھم ضرور دیکھا جا سکتا ہے کہ کون می حدیث سحح اور کون می ضعیف ہے۔ اس سلسلے میں چند بنیا دی اصطلاحات حدیث بھی پیچھے ذکر کی جا بھی ہیں جن کو پڑھ کر ذہن شین کرنا مفید ہوگا۔







# سنت کی اہمیت وفضیلت

\* سنت كى لغوى اور اصطلاحى تعريف: لغت مين سنت كا مطلب ہے: [اَلسِّيْرَةُ وَالطَّرِيُقَةُ حَسَنةً كَانَتُ أَوْ قَبِيُحَةً ] "سيرت اور طريقة خواه وه اچها هو يا برا-"

ارشاد بوی تالی ہے: [مَنُ سَنَّ فِي الْإِسُلام سُنَّة حَسَنَة فَلَهُ أَجُرُهَا وَ أَجُرُ مَنُ عَمِلَ بِهَا بَعُدَةً مِنُ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنُ أُجُورِهِمُ شَيءٌ .....] (صحيح مسلم الزكاة 'باب الحث على الصدقة ..... 'حدیث:۱۰۱٪'جم شخص نے اسلام میں اچھا طریقہ دائے کیا 'اسے اس کا اجر ملے گا اور بعد میں عمل کرنے والے تمام افراد کے اجر کے برابر بھی اجر ملے گا 'جبکہ ان کے اجر میں بھی کوئی کی نہیں ہوگی۔''

اصطلاح میں محدثین نے سنت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: [کُلُّ مَا أَثِرَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ مِنُ قُولٍ أَوْفِعُلٍ أَوْتَقُرِيرٍ أَوْصِفَةٍ ] ''نی اکرم تَلَقِمُّ سے منقول قول نعل تقریر یا صفت خَلقی یا خُلقی کوسنت کہتے ہیں۔''

. .. آپ كِ قول كى مثال جيئ آپ كاار شاد گرامى ب: [صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي] (صحيح - - كتاب انسنة سنت كي ابميت ونسيلت

البخارى الأذان باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة ..... حديث: ١٣١) " نماز ال طرح يرده جميع مجمع يرجة و يكهة بو"

آپ كفل كى مثال: [كان رَسُولُ الله ﷺ يُسَوِّى صُفُوفَنَا إِذَا قُمُنَا لِلصَّلاَةِ فَإِذَا السَّوَى مُفُوفَنَا إِذَا قُمُنَا لِلصَّلاَةِ فَإِذَا السَّوَيةَ الصَفوف عديث: ٢١٥) "جب بم تمازك للسَّوية الصفوف حديث: ٢١٥) "جب بم تمازك للسَّفِي مارى في درست فرمات من كرجب بم برابر بوجات تو آپ كير كتة ."

تكبير كتة ."

آپ کی تقریر کی مثال: [کُنَّا نُصَلِّی عَلی عَهُدِ رَسُولِ اللهِ ﴿ رَکُعَتَیْنِ بَعُدَ غُرُوبِ اللهِ ﴿ رَکُعَتَیْنِ بَعُدَ غُرُوبِ اللهِ الشَّمُسِ قَبُلَ صَلاَةِ الْمَغُرِبِ ..... کَانَ یَرَانَا نُصَلِّیهِمَا فَلَمُ یَأَمُونَا وَلَمُ یَنُهَنا] (صحیح مسلم' صلاة المسافرین' باب استحباب رکعتین قبل صلاة المغرب' حدیث: ۸۳۱)" (سول الله علی کے زمانے میں ہم غروب آ قاب کے بعد نماز مغرب سے پہلے دور کعتیں (نقل) پڑھا کرتے ہے اور رسول الله علی ہمیں بیدور کعتیں پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے کین آپ نے ہمیں اس کا عمر دیا اور نہ منع کیا۔"

\* سنت کی فضیلت واہمیت فرامین باری تعالیٰ کی روشی میں: اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کوقر آن جید کالا ثانی معجزہ عطا کر کے تمام بلغائے عرب فصحاء ادباء اور شعراء کا ناطقہ بند کر دیا۔ رسول اکرم کالیٹا کی ذات گرامی کوقر آن مجید کے ارشاد ات کی تفیر 'تقریخ' توضیح اور بیان کے لیے مقرر فر ماکر انسانیت پر احسان عظیم فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے: ﴿وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمُ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (النحل: ٣٣)' نے ذکرہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جونازل فرمایا ہے کہ لوگوں کی جانب جونازل فرمایا گیا ہے۔ اسے کھول کھول کرییان کردیں شاید کہ وہ خور وفکر کریں۔''

چونکه آپ کی حیثیت شارح قرآن اور مفسر کی ہوتو آپ کے اجاع اور پیروی کا مکمل علم دے دیا گیا اور آپ کی سنت کو اختیار کرنے کا لازی علم دیا گیا: ﴿وَ أَطِیعُوا الرَّسُولُ وَ لاَ تُبُطِلُوا أَعُمَالَكُمُ ﴾ (محمد: ٣٣) '' اور رسول کی اطاعت کرد اور اپنال ضائع نہ کرو۔''گویا سنت رسول کی خلاف ورزی کا حتی نتیجہ اعمال کی بربادی ہے۔ نیز ارشاد ہے: ﴿وَ مَاۤ اَتَا کُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ



- كتاب السنة

وَ مَانَهَا كُمُ عَنْهُ فَانَتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (الحشر: ٤) ومعيس جو كهر رسول دے أسے لے لواور جس سے روك دے (أس سے )رك جاؤ اور الله تعالى سے ڈرتے رہا كرو يقينًا الله تعالى شخت عذاب والا ہے۔''

چونکہ رسول اللہ طافی ارشادات ربانی ہی کی تو صح و تبیین فرماتے ہیں اور اپنی مرضی اور منشاہے پھے نہیں فرمات البندا فرمان نبوی کی پیروی کو ارشاد ربانی ہی کی پیروی قرار دیا گیا ہے: ﴿مَنُ يُطِعِ الرَّسُولُ فَمَا عَلَيْهُ كَلَّا اللهِ عَلَيْهُ كَلِّا اللهِ عَلَيْهُ كَلَّا اللهِ عَلَيْهُ كَلِي سنت كا اتباع كريں كے انھيں نہايت عزت واحترام اور ذي وقارمقام عطاكيا جائے گا۔

ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ وَمَنُ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَالُولِيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النّبِينَ وَالصَّدِينَةِ وَالصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ اُولِيْكَ رَفِيْقاً ﴾ (النساء: ٢٩) 

"جولوگ الله اوررسول کی اطاعت کریں گے وہ (قیامت کے روز) ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر الله تعالی نے انعام فرمایا ہے بینی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین ۔ ان لوگوں کی رفاقت کتنی ایھی ہے۔ "جبکہ نافر مانوں کے لیے شخت ترین سزاکی وعید سنائی گئ ہے۔ ارشاد ربانی ہے: ﴿ وَمَنُ يَعُصِ اللّٰهَ وَ رَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَةً يُدُحِلُهُ نَارًا خَالِداً فِينَهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (النساء: ١٣) 

"اور جو محص الله تعالی اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے اور اس کی مقررہ حدول ہے آگے لیے اے دوجہم میں ڈال دے گا جس میں ہمیشہ رہے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے رسواکن عذاب ہے۔ "



سنت كى ابميت ونضيلت

صحابہ کرام ڈائٹٹے نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کون مخض انکار کرے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ''جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے (جنت میں جانے سے) انکار کیا۔''

چنانچ ہروہ عمل جوسنت نبوی کے مطابق نہ ہووہ بے اجراور باطل ومردود ہوگا۔ ارشاونہوی ہے: [مَنُ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمُونَا فَهُو رَدُّ] (صحيح مسلم' الأقضية' باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور' حدیث:۱۸ا۵)''جس نے کوئی ایساعمل کیا جس پر ہماراتکم نہ ہوا تو وہ مردود ہے۔'' اس لیے اعمال عقائد معاملات اور عبادات میں اتباع سنت ہی کے ذریعے سے اجرو تواب حاصل کیا جاسکتا ہے جبکہ سنت کی پیروی اور اتباع میں دین ودنیا کی فلاح وکامیا بی ہے۔

\* سنت کا مقام صحابہ کرام خوالی کے تعامل کی روشنی میں: صحابہ کرام خوالیم و مخطیم ہتیاں ہیں جنسوں نے اپنی زندگیوں کوسنت رسول کے آئینے میں ڈھال کر ہمارے لیے شاندار اُسوہ جھوڑا ہے۔ صحابہ کرام خوالیم ہر حال اور ہر وقت انباع سنت کو واجب مانتے تھے۔ اس سلسلے میں کوئی ڈھیل انہیں گوارانہیں تھی۔ آج منکرین سنت نے جو حیلے گھڑ لیے ہیں ان کا تصور بھی صحابہ کرام خوالیم کے ہاں نہیں تھا۔ اگر بھی کی شخص نے سنت سے اعراض کرنے کی جسارت کی تو اسے نہایت سخت سرزنش کی گئے۔

حضرت عبدالله بن مغفل و الله نے ایک آدی کود یکھا جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں پانی میں چھیک رہاتھا تو آپ نے اسے کہا: کنکریاں مت چھیکو کیونکہ رسول اکرم کالله نے اس سے منع فرمایا ہے اور بیان کیا ہے کہ بیدنہ تو شکار کر سمتی ہیں نہ دخمن کا چھی نقصان کرتی ہیں البتہ کی (راہ گیر) کا دانت تو ٹریں گی یا اس کی آئھ چھوٹریں گی۔ جھوٹریں کا فرمان سنا تا ہوں اور تو چھر بھی وہی حرکت کردہا ہے۔ جاؤیس تھے سے اور کہا: میں تجھے رسول اکرم کالی کا فرمان سنا تا ہوں اور تو چھر بھی وہی حرکت کردہا ہے۔ جاؤیس تھے سے کبھی کلام نہ کروں گا۔ (صحیح البحاری الصید والذہائے اب البحدف والبندقة والبندقة کو ایس ایس ایس میں میں ہم کرام بھی ہر حال میں سنت رسول پڑمل پیرا ہونے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین. حدیث عراد وی ویکٹو کرتے ہوئے فرمایا:



- كتابالسنة

سنت كي اڄميت وفضيلت

- كتاب السنة

[إِيَّاكُمُ وَ أَصُحَابَ الرَّأَيِ فَإِنَّهُمُ أَعُدَاءُ السُّنَنِ أَعُيتُهُمُ أَحَادِيثُ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

\* مقام سنت اقوال ائمه کی روشی میں: سنت کا مقام و مرتبہ سلف صالحین اور ائمہ امت کے نزدیک نہایت بلند تھا۔ ان کے نزدیک سنت کی اتباع ہر حال میں واجب تھی کہذا وہ ہر وقت سنت پر کار بندر ہے اوراس کی پیروی کا تھم دیتے تھے۔اقوال ائمہ سے بیات پوری طرح عیاں ہے۔

- () جناب ابوب تختیانی راش فرماتے میں: [إِذَا حَدَّنُتَ الرَّجُلَ بِالسَّنَةِ فَقَالَ: دَعُنَا مِنُ هذَا وَ حَدِّنُنَا مِنَ الْقُرُآنِ فَاعُلَمُ أَنَّهُ ضَالٌ مُضِلٌ (مفتاح الحنة ص: ٣٥)" جب آپ کی هذا و شخص کوست نبوی بیان کریں اور وہ کیے کہ ست کور ہے دین ہمیں قرآن سے مسائل بیان کریں تو جان لوکہ وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔"
- ام مالک وطن فرماتے ہیں: آپائما أَنَا بَشَرٌ أُخطِئ وَ أُصِيبُ ، فَانْظُرُوا فِي قَولِي فَكُلُّ مَاوَافَقَ الْكِتَابَ وَالسَّنَةَ فَحُدُوا بِهِ وَمَالَمُ يُوافِقِ الْكِتَابَ وَالسَّنَةَ فَاتُرُ كُوهُ] (اعلام الموقعين: ٨١/١)، بلاشيه ميں ايک انسان مول جس سے بھی غلطی بھی موجاتی ہے اور بھی حق بات بھی صادر ہوتی ہے لہذا میری آراء کو فورسے دیکھؤ جو کتاب وسنت کے مطابق مواسے قبول کر لواور جواس کے موافق نہ ہواسے قبول کر دو۔''
- ( امام ابوصفی راف کامشہور فرمان ہے: [الُحدِیثُ الضَّعِیفُ أَحبُ إِلَیَّ مِنُ آرَاءِ الرِّحَالِ] (حقیقة الفقه ص: ۸۸ بحواله رد المحتار (المعروف فتاوی شامی الابن عابدین) شرح درالمحتار: (۵۱/۱) (مجمعضعف حدیث: لوگول کی آراء سے زیادہ مجبوب ہے۔ "



- - كتاب السنة \_\_\_\_\_\_ سنت كي ابميت وفضيلت

"سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ رسول الله طافح الله علی منت واضح ہو جانے کے بعد أسے كى دوسرے كے قول كى وجد سے چھوڑ نا جائز نہيں ۔

ام احمد الله فرمات بين: الحدول عملكم من حيث أخذه الأثيمة ولا تقنعوا بالتقليد فإن ذلك عمر في البَصِيرة (حقيقة الفقه ص: ١٥ بحواله ميزان الشعرانى: ١١/١) "اپنا علم وبال سال جهال سالم ليت بين اور تقليد پر قناعت ندر و كيونكه بيم قل وبصيرت كي باوجود اندها پن ب- "





### بنير لينه التعمر الزجي

### (المعجم . . . ) كتاب الشنّة (التحفة ١)

## سنت كى اہميت وفضيلت

(المعجم ۱) - باب اتّبَاعِ سُنّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (التحفة ۱)

١- حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَالَ: حَدَّفَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَمْرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا».

باب: ا-سنت رسول الله تَاثِيْرُ كَى پيروى كابيان

ا-حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے روایت ہے' رسول اللہ نٹاٹٹا نے فرمایا:''جس کام کا میں شمصیں حکم دوں' اس پر عمل کرواور جس سے منع کرون اس سے بازر ہو۔''

فوائد ومسائل: (ن نی اکرم تلفظ کا ہر حکم واجب التعمیل ہے۔ قرآن مجیدی بہت ی آیات سے بہی حکم فابت ہوتا ہے۔ ﴿ وَمَا اَتَاكُمُ ہُووَ مَا اَتَاكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَا كُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (الحسنون) ''اوررسول جوبھی تمہیں (حکم) دے اسے لے لواور جس سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ' ' ﴿ اس سے بیاصول فابت ہوتا ہے کہ [اَلْأَمَرُ لِلُو جُوبِ] یعنی (بالعوم) امروجوب کے لیے ہوتا ہے البت دوسرے قرائن کی موجودگی میں استجاب یا جواز بھی مرادہ وسکتا ہے۔ (بالعوم) امروجوب کے لیے ہوتا ہے البت دوسرے قرائن کی موجودگی میں استجاب یا جواز بھی مرادہ وسکتا ہے۔

٢- حَدَّمْنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ٢- حَفْرت ابِوبِرِيه وَاللهِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدِيرٌ، عَنِ عَلَيْمُ نَوْمالِ! ''جب تك مِن صحيل (كى معامله مِن مُحمَّدُ مُن أَلِي اللهُ عَمَشٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، آزاد) چهوڑے رکھول تب تک تم بھی مجھے چھوڑے رکھو آ۔ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً،

· 1\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٣٥٥ من حديث شريك به، وانظر الحديث الآتي.

٢٠٠١ أخرجه مسلم، الفضائل، باب توقيره ﷺ . . . الخ، ح:١٣٣٧ بعد، ح:٢٣٥٧ من طريقين عن الأعمش به،
 وأصله عندالبخاري، ح:٧٢٨٨، وله طرق أخزى .



سنت رسول الله مَثَاثِيْرُ كَي بيروي كابيان

(بلاوجہ سوال نہ کرو) کیونکہ تم سے پہلے لوگ اینے انبیاء عَيْظٌ سے سوالات كرنے اور ( كھر ) ان (كے احكام )كى

مخالفت کرنے کی وجہ ہی ہے ہلاک ہوئے للبذاجب میں

شمصیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب ہمت اس کی تغییل کرو

اور جب كسى كام يفيع كردول تواس سرك جاؤ "

- - كتاب السنة

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا

أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ،

وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا » .

فواكدومسائل: (نونيوى معاملات مين اصول بيب كد بروه كام جائز بي جس قرآن وحديث في ندكيا ہو۔اس کے برعکس عبادات میں وہی کام جائز ہے جوقر آن وحدیث سے ثابت ہو۔اس لیے دینی امور میں نیاایجاد کیا ہوا کام بدعت ہے' دنیوی معاملات میں نہیں۔ ﴿ ایسے فرضی مسائل کے بارے میں بحث مباحثہ کرنے ہے گریز کرنا چاہیے جن کاعملی معاملات ہے کوئی تعلق نہیں۔ ﴿ پیغیر طینا کے حکم کی خلاف ورزی ہلاکت کا باعث ہے۔ ﴿ الرَّكُونَى فَحْصَ كَى شرى عذر كى وجه سے ايك علم كي تقيل كى طاقت نہيں ركھتا' تو وہ اللہ كے ہاں مجرم نہيں جيسے كه الله تعالى كاارشاد ب: ﴿ لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ (البقرة:٢٨٧) "الله كي كواس كي طاقت سے زياده مكلف نہیں بنا تا۔' @ جس کام سے شریعت نے منع کیا ہؤاں سے ممل طور پر برہیز کرنا ضروری ہے۔

> ٣- حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ

أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ».

٣-حضرت ابو ہریرہ خاتیؤے روایت ہے رسول اللہ تَلِيمُ نِ فرمايا: "جس نے ميري اطاعت كي اس نے الله کی اطاعت کی اورجس نے میری نافر مانی کی اس نے الله کی نافر مانی کی۔''

🌋 فواكدومسائل: ۞ بيمسِّلة قرآن مجيدين بهى ان الفاظ مِن بيان مواج: ﴿مَنُ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ (النساء:٨٠)' جمس نے رسول (مَثَلِيمًا) کی اطاعت کی'اس نے (اصل میں)اللَّد کی اطَاعت کی۔''اس کی وجہ یہ ہے کدرسول اللہ تافیج شریعت کے احکام اپنی رائے اور پیند کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وی کے مطابق بیان فرماتے تھے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيّ یُو لحی ﴾ (النحیہ: ۴۰٪ دواین خواہش ہے کلامنہیں فرماتے' بلکہ ووتو وی ہے جو(ان پر) نازل کی جاتی ہے۔'' يى وجهب كەخود نى اكرم ئاللا بھى ان احكام پراى طرح عمل كرتے تھے جس طرح دوسر بيمونين ، بلكه نى ماللا تو



٣- [صحيح] أخرجه أحمد: ٢٥٣،٢٥٢/٢ عن أبي معاوية ووكيع به، وللحديث طرق كثيرة عند البخاري، ح: ۲۹۵۷، ومسلم، ح: ۱۸۳۵ وغیرهما

سنت رسول الله مَنْ يَعْلِمُ كَي بيروي كابيان

- - كتابالسنة

عام مومنوں سے بھی کہیں زیادہ تقوٰی اور عمل صالح کا اسوہ حسنہ پیش فرماتے تھے۔ ﴿ قر آ ن مجید فرامین نبوی اور صحابہ وتا بعین کرام کے اقوال سنت نبوی کی پیروی اورا تباع کولا زم تفہراتے ہیں۔اس سلسلے میں چند فرامین درج ذیل ہیں:

- () حفرت عمرفاروق والثفافرمات بین: ''لوگواصحاب الرائے سے بچو کیونکدوہ سنت کے دشمن بیں۔رسول الله مُنالَّفِیْم کے فرامین کو حفظ کرنے سے عاجز آ گئے تو انصوں نے اپنی رائے سے مسائل بیان کرنے شروع کردیے۔اس طرح خورجھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔'' دیکھیے: (مفتاح المحنة فی الاحتحاج بالسنة ص: ۲۷)
- (٧) حضرت ابن عباس الله نظرت طاؤس الطن و عصر کے بعد دور کعت نظل نماز پڑھے دیکھا تو فر مایا: "مت پڑھا کرو،" وہ کہنے گئے: بیں تو پڑھول گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: "نبی اکرم تالیہ فی عصر کے بعد نفل نماز ہے منع کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تصیں ان دور کعتوں پر ثواب کی بجائے سزا ہوگی کیونکہ الله تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَمَا تَكَانُ لِمُوْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمَّرًا أَنُ يَكُونَ لَهُمُ الْجَعِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ ﴾ (الأحزاب ۲۳) "دکس مون مرداور مون عورت کوت نہیں ہے کہ جب الله اوراس کا رسول کوئی حکم مقرر کردیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھافتیار جھیں۔" (سنن الدارمی المقدمة ، باب ما يتقی من نفسير حدیث النبی ﷺ وقول غیرہ عند قول بھی حدیث (۳۳۸)
- (ع) حضرت الوب بختیانی وطش فرماتے ہیں: ' بب تو کی شخص کوسنت نبوی کی تعلیم دے اور وہ کہے: سنت نبوی کو چھوڑ یے قرآن سے تعلیم دیں۔ تو جان لوالیا شخص گمراہ ہے۔' دیکھیے: (مفتاح الحند، ص: ۳۵)
- (9) امام ابن سیرین راشین نے ایک شخص کوفر مان نبوی سنایا تو وہ کہنے لگا: فلاں فلال شخص تو ایسے ایسے ہیں۔امام صاحب کہتے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں: میں تجھے فرمان نبوی سناتا ہوں اور تو جھے لوگوں کی آ راء سناتا ہے؟ جا! آئ کے بعد میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا۔' دیکھیے: (إیقاظ الهمة لاتباع نبی الأمة ص: ۱۲۳) اسلاف کے اس طرزعمل سے ثابت ہوا کہ اکم کی تعلید اور لوگوں کی آ راء کی چیروی قطعاد رست اور جائز نہیں۔
- ﴿ علامہ طاعلی قاری حفی براللہ تقلید کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: [وَالتَّقَلِیدُ قَبُولُ قَوْلِ الْعَیْرِ بِلاَ دَلِیْلُ فَکَانَّهُ لِقَبُولِهِ جَعَلَهُ قِلَادَةً فِی عُنْقِه] (شرح قصیدة امالی 'ص: ۳۳) ''کی دوسرے کی بات بغیر دلیل کے قبل کرنا تقلید ہے۔ گویا کہ مقلد محض نے امام کے قول کو قبول کرکے گلے کا بار بنالیا ہے۔' ﴿ تقلید کی ابتدا خیرالقرون کے بعد چوتھی صدی ہجری میں ہوئی۔اس ہے پہلے میں ہود ورختی بلکہ محابہ کرام 'تابعین کرام اور فیرالقرون کے بعد چوتھی صدی ان کے شاگر دقر آن وسنت کی پیروی ہی کو واجب سجھتے تھے۔ شاہ ولی اللہ داللہ فرائے ہیں: [اِعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ کَانُوا قَبُلُ الْمِائِةِ الرَّابِمَةِ غَيْرُ مُحْمَعِینَ عَلَی التَّقَلِيُدِ الْحَالِصِ لِمَدُهَبٍ وَّاحِدًا '' جان لوکہ چوتھی صدی ہجری سے پہلے لوگ کی ایک خالص نہ ہری۔ کا تقلید کے شاہد کے فرامین ملاحظہ ہوں:

سنت رسول الله مُؤلِينًا كي پيروي كابيان

- - كتابالسنة

- () حضرت عمر فاروق مثلثة فرما ياكرتے تھے: ''اس ذات كى قتم جس كے ہاتھ ميں عمر كى جان ہے! اللہ تعالىٰ نے اپنے نبى كى روح قبض كى ندان سے وحى منقطع كى حتى كدان كى امت كولوگوں كى آراء سے بے پروافر ما ديا۔'' ويكھيے: (حقيقة الفقة' ص: ۵۵)
- (ح) حضرت ابن عباس عاشخافر ماتے ہیں: '' کیاشھیں اللّٰہ کا خوف نہیں آتا کہ وہ شھیں عذاب میں مبتلا کردے یا شمعیں زمین میں دھنسادے' تم کہتے ہورسول اللّٰہ تاثیراً نے ایسے فر مایا تھا اور فلال محتفی نے یوں فر مایا ہے' یعنی فرمان نبوی کے مقابلے میں کمی خص کی رائے کو پیش کرنا عذاب اللّٰہی کو دعوت دینا ہے۔' (حقیقة الفقة 'ص: ۲۷)
- (ج) حضرت عبدالله بن مسعود و الله فرمات بین: "تم میں سے کوئی شخص دین کے بارے میں کسی کی تقلید نہ کرے کہ اگروہ (متبوع) مومن رہا تو اس کا مقلد بھی مومن رہے گا اورا گروہ کا فر ہوا تو اس کا مقلد بھی کا فر ہوجائے گا۔ اس اعتبارے بیتھلید بلاشیہ برائی میں اسوہ ہے۔ (الإیفاظ لهمہ اولی الأبصار) اعاذنا الله منه.
- (9) حضرت عبدالله بن معتمر كهت بين: [لا فَرُقَ بَيْنَ بَهِيمَةٍ تَنقَادُ وَإِنسَانٍ يُقَلِد] "مقلد فحض اور حيوان من كوئى فرق نهيں ـ " (حقيقة الفقة ص: 24)
- (ه-) امام ابوصنیف وطن فرمات ہیں: [لا تُقَلِدُني وَلا تُقلَدُن مَالِكًا وَلا غَيرَه وَخُذِالاً حُكَامَ مِنُ حَيثُ أَخَذُوا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنة] (حقیقة الفقه ص: ۹۰)" میری تقلید ندر تنا ندما لک کی ندکی اورک تقلید کرتا۔ ادکام کووہاں سے حاصل کروجہاں سے انھوں نے حاصل کیے ہیں بعثی کتاب وسنت سے ''نیز فرمایا:" کمی خف کے لیے حلال نہیں کہ وہ میری ولیل سے واقف ہوئے بغیر میرے کلام کافتو کی دے '' (حقیقة الفقة ص: ۸۸) مالک والله فرماتے ہیں: ہر خض کی بات قبول بھی کی جاسکتی ہے اور رد بھی سوائے رسول الله عالی کے الله عالی کے الله عالی کہ الله عالی کرو الله عالی کہ الله عالی کا میں کو الله عالی کرو الله عالی کرو الله کا الله عالی کرو الله کا الله عالی کرو الله کا بیات کی کہا کہ کا کہ دو الله کا اللہ کی کہا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کی کے اللہ کا کہ کی کے اللہ کے کہ کر اللہ کا کہ کو اللہ کا کہ کے کہ کا اللہ کی کے کہ کا کہ کو اللہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کو اللہ کے کہ کر اللہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو اللہ کی کے کہ کو کہ کے ک
- (1) امام شافعی وطن فرماتے ہیں: 'جب تم دیکھوکہ میرا تول صدیث نبوی کے خلاف ہے تو صدیث نبوی پر عمل کر داور میرے قول کو دیوار پر دے مارو'' نیز فرمایا: [إِذَا صَعَ الْحَدِيثُ فَهُو مَذْهَبى] (عقد الحید و حجة الله البالغة: ۱/۱۵۷)' جب میچ حدیث لل جائے تو میراند ب وی ہے۔''
  - (ع) امام احمد بن صنبل بطر فضر فرماتے ہیں: ''کسی کواللہ اوراس کے رسول مُکٹیٹا کے ساتھ کلام کی گنجائش نہیں۔'' (کتاب وسنت کے ہوتے ہوئے کسی کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں۔)
    - (﴿ ) امام طحاوى وطن فرمات بين: [هَلُ يُقَلِّدُ إِلَّا عَصِتْي ]" تقليدنا فرمان بى كرتاب،"

فرمان کے (وہ واجب الا نتاع ہے۔)

(ع) علامہ جاراللہ حنفی فرماتے ہیں: [إِنْ كَانَ لِصَلاَلِ أَمُّ فَالتَّقَلِيُدُ أُمُّهُ] ''اگر تمرابی كى كوئى ماں ہوتى تووہ تقليد بى ہوتى۔''[حقيقة الفقة' ص:٥٨-٥٨]ائم سلف كے ذركورہ اقوال مصعلوم ہوا كه تمرابى كاصل اوراس كى جز تقليد بى ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع سنت كى تو فیق عطافر مائے اور تقلید سے نجات دے۔ آمین.



سنت رسول الله مَا يُعْلِمُ كَي بيروي كابيان

- - كتابالسنة

۳- حضرت ابوجعفر محمد باقر النش سے روایت ہے' انھول نے کہا: حضرت عبداللہ بن عمر ٹاٹھا،جب رسول اللہ عَلَیْمًا سے کوئی حدیث سنتے' تو نداس میں اضافہ کرتے اور نہ کی کرتے تھے۔

٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوفَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ

فوا کدومسائل: ﴿اس حدیث سے صحابہ کرام اٹھائیم کا حدیث پر عمل اور بدعت سے اجتناب کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ارشادات نبویہ پر حرف بر ترف عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔اس میں کوتا ہی کرتے نہاس میں اپنی طرف سے اصاف کرکے نبی مطاف کا محدودت: ان است ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿اِیَّا تُبَعُنُ المَّنُوا اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَرَسُولِهِ ﴾ (الحدودت: ان است ایمان الله وَرَسُولِهِ ﴾ (الحدودت: ان است ایمان الله وَرَسُولِهِ ﴾ (الحدودت: ان الله علی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابن والو! اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ برحود' ﴿اس حدیث کا بیر مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عمر شاہد نبی کا کرم نائی ہے ہے وارشاد مبارک سنتے تھے اسے بعینہ ای طرح روایت فرماتے' الفاظ میں کی بیشی نہ کرتے۔ حدیث کو بالمعنی روایت کرنا اگر چہ جوا کرنے' تا ہم محد ثین روایت بالفظ کوافضل قرار دیتے تھے۔

٥- حَدَّثَنَا مِشَامُ بْنُ عَمَّارِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِسَى بْنِ الْقَاسِم بْنِ سُمَيْعِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَفْطَسُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الوَّحْمٰنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ الْفَوْرِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: خَرَجَ عَلْشَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرَ وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرَ وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرَ لَخَافُونَ؟ وَالَّذِي وَنَحْنُ اللهِ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبَّا حَتَّى لَفُوسِي بِيدِهِ لَتُصَبَّرَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبَّا حَتَّى لَا يُرْبَعْ قَلْبَ الْمَيْضَاءِ، وَأَيْمُ اللهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا اللهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا اللهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا اللهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا

۵- حضرت ابودرداء ڈاٹھ سے روایت ہے انھوں
نے فرمایا: رسول اللہ کاٹھ جارے پاس تشریف لائے
جب کہ م فقر کے بارے میں گفتگو کررہے تھے اوراس
سے خوف کا اظہار کررہے تھے تو آپ نے فرمایا: ''کیا تم
فقر سے ڈرتے ہو؟ قتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں
میری جان ہے! تم پر دنیا (اتی زیادہ) برسا دی جائے گئ
حتی کہ کس کے دل کواس کے سواکوئی چیز مائل نہیں کرے
حتی کہ کس کے دل کواس کے سواکوئی چیز مائل نہیں کرے
گی ( شرخص اس کی طرف متوجہ ہوجائے گا۔ ) اللہ کی تم!
میں تحصیں روشن (چا ند کی راتوں جیسی ) شریعت پر چھوٹ
میں تحصیں روشن (چا ند کی راتوں جیسی ) شریعت پر چھوٹ
ر ہا ہول ، جس کے رات اوردن برابر ہیں۔''



## www.sirat-e-mustageem.com

سنت رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ كَى بيروى كابان

حضرت ابودرداء والثين فرمايا: الله كي قتم إرسول الله

مَثَلِيمًا نِے سِجِ فرمایا۔ واللہ! آپ ہمیں الی روشن شریعت پرچھوڑ کرتشریف لے گئے ہیں' جس کے رات اور دن

- - كتاب السنة

وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ.

قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: صَدَقَ وَاللهِ، رَسُولُ اللهِ عَيْلِيُّ تَرَكَنَا وَاللهِ، عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا

برابر ہیں۔

کے فوائدومسائل: ۞مفلی بھی اللہ کی طرف ہے ایک آ زمائش ہوتی ہے'جس کی وجہ سے بہت ہے لوگ تلاش رزق کےحرام طریقے اختیار کر لیتے ہیں اور دولت کی فراخی بھی آ زمائش ہے جس کی وجہ ہے انسان فخر ' تکبر اور لا کچ جیسی بیار یوں کا شکار ہوکر بہت ہے گنا ہوں میں ملوث ہوجا تا ہے۔اس حدیث میں اشارہ ہے کہ مال کا فتنہ مفلسی کے فتنے سے زیادہ شدید ہے۔اللہ تعالیٰ ہر آ ز مائش ہے محفوظ رکھے۔آ مین۔﴿اگر قناعت کی دولت حاصل نہ ہوتو دنیا کے مال ودولت کی کثرت کے باوجود ول مطمئن نہیں ہویا تا بلکہ مزید حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور یمی اندهمی حرص بالآخر تباہی کا باعث ہوتی ہے۔انسان کےسامنے ہروقت صرف دنیا ہی رہتی ہے'آخرت بالکل فراموش ہوجاتی ہے۔ ﴿ شریعت کےمسائل واضح ہیں جنسیں سمجھنا آسان ہے اور اللہ کے احکام آسان ہیں جن پر عمل کرنا مشکل نہیں۔ ﴿ رات اور دن برابر ہونے کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہاس میں رات اور دن جیسا فرق موجود نہیں 'بلکہ ہر چیز واضح اور روثن ہے اور یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ جس طرح آ فتاب نبوت (آپ تَاثِیمٌ) کی موجودگی میں حق اور باطل مصحح اور غلط کا متیاز واضح ہے۔ای طرح اس آفتاب ہدایت کے غروب (وفات نبوی) کے بعد بھی کتاب اللہ اور سنت دسول مُلاکِظ کی ردشی یوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے؛ جس کی بنیاد پرغلط وضیح اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنایالکل آسان ہے۔

> ٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَار: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

۲ - حضرت قُرَّه وُلِاللَّا ہے روایت ہے اللّٰہ کے رسول تَكُثُمُ نِهِ فَرِ ما ما: ''ميري امت كے ایک گروہ کو ہمیشہ (اللہ تعالیٰ کی) مدد حاصل رہے گی'ان کی مدد نہ کرنے والا ان كا يجه بكارْنه سكي كانتا آنكه قيامت قائم موجائي.

🏄 فوائد ومسائل: 🛈 الله تعالى نے امت محمد یہ اللہ اللہ کا دیشرف بخشا ہے کہ وہ اس طرح ممل طور پر محمراہ نہیں

٦ـ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الفتن، باب ماجاء في أهل الشام، ح: ٢١٩٢ من حديث شعبة به، وقال " لهذا حديث حسن صحيح" ، وصححه ابن حبان (موارد) ، ح: ١٨٥١ (ابن بلبان) ، ح: ٦٨٣١ .



سنت رسول الله مَالَيْظُ كي پيروي كابيان

- كتابالسنة

ہوگہ جس طرح سابقدامتیں گراہ ہوگئیں کدان میں ہے کوئی بھی صراط متنقیم پرقائم ندرہا۔ اِلاَمنَ شَاءَ اللّه. ﴿ دِين حق قیامت تک کے لیے محفوظ ہے' کیونکہ قرآن مجید بھی محفوظ ہے اور حدیث نبوی بھی روایتا اور عملاً محفوظ ہے۔ ﴿ حدیث میں جس جماعت کا ذرکیا گیا ہے' اکثر علاء نے اس ہے' اصحاب الحدیث' کومرادلیا ہے جورسول اللہ تاہیماً کے بعد کی کومطاع مطلق قرار نہیں دیتے ۔ کوئی شخص ارشاد نبوی اور اسوہ نبوی پرجس قدر زیادہ عمل کرنے والا ہوگا'وہ ای قدراس حدیث کا ذیادہ مصداق ہوگا۔ ﴿ اس حدیث کا میہ مطلب نہیں کہ اہل حق کو اہتلاء وآ زمائش ہے محفوظ رکھا جائے گا' بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ آز ماکش انھیں راہ حق ہے ہٹا نہیں سے گی۔ جس طرح امام مالک ' امام احدین منبل ہیں اور دیگر بزرگان دین کے حالات زندگی ہے طاہر ہے کہ آخر کا راللہ نے انھیں عزت دی اور ان کا موقف ہی درست تلیم کیا گیا گیا کیونکہ وہ قرآن وسنت کی نصوص پڑئی تھا۔ ﴿ ' قیامت تک' ہوگ' کیفیت ہوگ کہ دوہ اللہ کانام تک نہ کس اسلام باقی رہے گا کیونکہ بی آ دم کی آخری نسل کی جن پر قیامت قائم ہوگ' کیفیت ہیہ ہوگ کہ دوہ اللہ کانام تک نہ لیس کے جیسے نبی مراقی نے فرمایا: ' قیامت نہیں آئے گی حق کہ (ریکھیت ہوجائے گی کہ ) زمین میں "اللّه" اللّه" الله" نہیں کہا جائے گا۔' (صحیح مسلم' الإیمان ' باب ذھاب الإیمان آخر الزمان' حدیث اسلام) میں میں اللہ میں آئے گی کہ انہوں نہیں اس خواب الإیمان آخر الزمان' حدیث ہوا

٧- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ نَصْرُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الأَسْوَدِ، وَكَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الأَسْوَدِ، وَكَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ اللهِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَةَ قَالَ: «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَوَّامَةً

عَلَى أَمْرِ اللهِ لاَ يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا».

^ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِمْأُمُ بْنُ مَلِيحٍ:
هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ:
حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ زُرْعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عِنْبَةَ
الْخَوْلاَنِيَّ، وَكَانَ قَدْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ

2-حفرت ابو ہریرہ ڈلٹؤے روایت ہے کہ اللہ کے رسول تالی ہے نے فرمایا: ''میری امت میں سے ایک گروہ اللہ کے احکام پر ہمیشہ پوری طرح قائم رہے گا'اس کی خالفت کرنے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔''

۸-حضرت ابوعد به خولانی ناتی سے روایت ہے.....
یدوہ (صحابی) ہیں جنھوں نے رسول الله تاتی کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے..... انھوں نے فرمایا: میں نے رسول الله تاتی ہے سے نائی ہے فرماتے تھے: ''الله

٧\_ [إسناده حسن] 

 «نصر بن علقمة الحمصي وثقه دحيم الشامي، وابن حبان، وله شاهد عند أحمد: ٢/ ٣٢١، وصححه ابن حبان (موارد)، ح: ١٨٥٣.



٨\_[إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٤/ ٢٠٠ عن الهيثم بن خارجة عن الجراح به، وصححه ابن حبان (موارد)،
 ح: ٨٨، وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح".

- سنت رسول الله مَا يَكُمُ كى بيروى كابيان

- - كتاب السنة

رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ عَلَيْهِ مَيْشَدُ (عَ ) يود كاتار بالله عَلَيْهِ مَنْ اللهُ يَغْرِسُ فِي هٰذَا ان سا پِي اطاعت مِن كام لِمِتَار باللهُ يَعْرِسُ فِي هٰذَا ان سا پِي اطاعت مِن كام لِمِتَار باللهُ عَرْساً يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ ».
الدِّين غَرْساً يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ ».

المسلام میں انھوں نے تو یل الاسلام صحابی ہیں انھوں نے تو یل قبلہ کے تھم سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر نے سے بللے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھی ہے جیسا کہ دیگر صحابہ ٹوئوئی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر نے سے بنل سولہ سرہ مہینے نماز پڑھی ہے جیسا کہ دیگر صحابہ ٹوئوئی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر نے سے بنل سولہ سرہ مہینے نماز پڑھے رہے تھے۔ ﴿ وین اسلام کی توسیع کی خاص زمانہ تک محد دو نہیں بلکہ ہر دور میں لوگ دوسرے خداب چھوڑ کر اسلام میں واضل ہوتے رہیں گے اور امت مسلمہ ان کی صلاحیتوں سے مستفید ہوتی رہے گ۔ ﴿ اسلام میں کو فی فضفی میں انہا ہو ایمیت کا استحق نہیں ہوجا تا کہ وہ پشت ہا پشت سے مسلمان آ باء واجد ادکی اولاد ہے بلکہ ہر فرد اپنے اعمال وکر دار اور اپنی خدمات کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اپنا مقام پیدا کرتا ہے۔ ﴿ ہر دور میں اور ہر معاشرے کی ضروریات کے مطابق قرآن و حدیث کی رہنمائی میں علمی اور علی کام کا گوبائش باتی سے ہر دور میں اسلام کی خدمت کا کام اثنازیادہ ہو چکا ہے کہ اب مزید کام کو بھی بیشرف حاصل صرورت نہیں۔ اس کام کی تو فیق جس طرح نسائا کسی مسلمان کول سکتی ہے' اس طرح کی نومسلم کو بھی بیشرف حاصل ہو سکتا ہے۔

76

9- حضرت عمروبن شعیب برطی کے والد شعیب بن محمد برطی سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ دائٹی نے کھڑے ہوکر خطبہ دیا اور (خطبے کے دوران میں) فرمایا: ''تمحارے علاء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ علاء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ تائی ہے سائے آپ فرماتے تھے: '' قیامت قائم نہ ہوگ مگر میری امت کی ایک جماعت لوگوں پر غالب رہے گئ ان کو ذیل وخوار کرے یا ان کی مد دکرے ۔''

9 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ خُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ نَافِعِ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَامَ مُعَاوِيَةُ خَطِيباً فَقَالَ: أَيْنَ عُلَماؤُكُمْ؟ أَيْنَ عُلَماؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا وَطَائِفَةً مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ، لاَ يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ نَصَرَهُمْ وَلاَ مَنْ نَصَرَهُمْ وَلاَ مَنْ نَصَرَهُمْ وَلاَ مَنْ نَصَرَهُمْ .

🗯 فوائدومسائل: (١٠٠٥ تحصار علاء كهال بير؟ "اس كامطلب يه به كداً كر تصحيي شك بوتوان كبار صحابه الذائية

٩- [صحيح] حجاج عنعن، ولأصل الحديث طرق كثيرة عند البخاري، ح: ٣٦٤١، ومسلم، ح: ١٠٣٧ بعد،
 ح: ١٩٢٣ وغيرهما عن معاوية رضي الله عنه.

- سنت رسول الله مَرَّاقِيْزُ كي پيروي كابيان

- - كتاب السنا

ے پوچھاؤوہ بھی میری تائید کریں گے یا یہ مطلب ہے کہ علاء تہمیں یہ حدیثیں کیوں نہیں ساتے ؟ ﴿ عَالب رہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ دلائل و برا ہیں کی توت کے ساتھ گراہ فرقوں پر عالب رہیں گے یا یہ مطلب ہے کہ فاہری غلب بھی انجام کارابال تی بی کو حاصل ہوگا۔ ﴿ عَلا عَتْ تَل عَلم یقد یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح بات کا پر چار کرتے ہیں اور غلط کا م اور غلط کا مقد یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح بات کا پر چار کرتے ہیں اس سلسلے میں پنہیں و کیھتے کہ ان کی حمایت کرنے والے کم ہیں یا زیادہ اور مخالفت کرنے والے تو ت واقد ارکے کی مقام پر فائز ہیں۔ امام ما لک امام احمد بن ضبل اور امام ابن تبید دیشے جیسے اکابر کی زندگیاں اس کا بہتر من نمونہ ہیں۔

۰۱- حضرت ثوبان ٹاٹٹا سے روایت ہے رسول اللہ تاہی نے فرمایا: ''میری امت کی ایک جماعت بمیشد قل پر قائم رہے گی ان کی عراق رہے گی ان کی مخالف کرنے والے انھیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گئوتی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم (قیامت) آ جائے۔''

١٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، مَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ اللَّرَّحِيِّة، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ اللَّرَّحِيِّة، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ اللَّرَحِيِّة، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ اللَّرَحِيِّة، عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى بَأْتِي أَمْرُ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ».

# 🊨 ملحوظه: حديث نمبر ۲ اور ۹ كے نوا كدملا حظه فرما كيں۔

11 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ [عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ]: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَالِدًا يَذْكُرُ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطَّ خَطَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطَّ خَطَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطَّ خَطَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطَّ لَطَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطَّ لَطَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطَّ لَطَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطَّ لَلهُ فَي الْخَطَّ لَلْوُسَارِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطَّ اللهِ اللهِ ". ثُمَّ تَلا وَلَا سَبِيلُ اللهِ". ثُمَّ تَلاَ

والذهبي، وحديث أحمد: ١/ ٤٣٥ يغني عنه.

اا- حضرت جابر بن عبدالله والنه سے روایت ہے الله والنه سے الله والنه سے الله والنه سے الله والنه سے الله والنه الله والنه الله والنه الله والنه الله والله و

١٠- أخرجه مسلم، الإمارة، باب قوله ﷺ لا تزال طائفة . . . الخ، ح: ١٩٢٠ من حديث أيوب عن أبي قلابة به .
 ١١- [إستاده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣٩٧/٣ عن عبدالله بن محمد عن أبي خالد به \* مجالد ضعيف (تلخيص المستدرك: ٢/ ٥٩٧) لبعض الحديث شواهد عند ابن حبان (موارد)، ح: ١٧٤١ وغيره، وصححه الحاكم: ٢/ ٣١٨)



## www.sirat-e-mustaqeem.com

🗯 فوائد ومسائل: 🛈 ہیروایت حضرت عبداللہ بن مسعود ہ اٹٹیائے تھوڑے سے الفاظ کے ردّ وبدل کے ساتھ مسند احمد میں ہے'اس کے محققین نے اسے حُسن قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة الحدیثیة: ۴۰۸/۷ ٣٣٧) نيز فيخ الباني الطشه نے بھي السيحيح ابن ماجه ميں درج كياہئ اس اعتبار سے بيروايت بعض اہل علم كے نز ديك ضعیف ہونے کے باوجود قابل جمت ہے۔ ﴿ سیدھاراستہ جواللّٰد تک پہنچا تا ہے'ایک ہی ہے' جبکہ مُراہی کےراستے بہت سے ہیں۔ ﴿ رسول الله مَالِيُّا نے مُراہی كوظا ہر كرنے كے ليے سيد ھے خط كے دونوں طرف خط تھنے۔اس طرح اس میں غالبًا بداشارہ تھا کہ مگراہی بعض اوقات غلواور افراط کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوقات تفریط اور کوتا ہی کی صورت میں ُ غلو کی وجہ سے بدعات ایجاد ہوتی ہیں اور شرکیہ اعمال وعقا کداختیار کیے جاتے ہیں' جبکہ تفریط کی وجہ سے فرائفن وسنن کی بھاآ وری میں کوتا ہی ہوتی ہے اور گنا ہوں کی جراً ت پیدا ہوتی ہے اور آخر کار لفرتک نوبت بینچ جاتی ہے۔ ﴿ سیدهاراسته افراط وتفریط کے درمیان ہے۔خواہ اس کاتعلق عقا کدے ہو (جیسے مُعَطّلُہ اور مشہد کے درمیان اہل سنت کا راستہ ) پاا عمال ہے ہو (جیسے اسراف اور بخل کے درمیان حائز مقام پرخرج کرنے کا طریقہ۔)﴿ علمی مسائل کی وضاحت کے لیےاُشکال وغیرہ سے مدد لینا درست ہے۔ آج کے دور میں کلاس میں بلیک بورڈ کااستعال یا جدیدسمعی وبھری اشیاء کااستعال شریعت کے منافی نہیں الایہ کہ کسی صورت پاکسی چیز کااستعال شریعت کی واضح تعلیمات کےخلاف ہو۔ ﴿ ارشادات نبو بەقر آن مجید کی وضاحت برمنی ہیںاس لیے بعض اوقات نبي مَالِيْجُمُ مسَلِي متعلقه آيت بھي ذكر فرماديتے تقے اوربعض اوقات ذكرنہيں فرماتے تھے۔ بہر حال كوئي صحيح حديث قر آن مجید کے خلاف نہیں اگر کوئی حدیث بظاہر کسی آیت کے خلاف محسوں ہوتی ہوتو محدثین آیت اور حدیث کی وضاحت اس انداز ہے فرمادیتے ہیں کہ اِشکال دور ہوجا تا ہے۔اس قتم کی مثالیس خودرسول اللہ مُکاثِمُ اور صحابہ کرام قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اور رسول اللہ ٹاکٹٹا نے اینے ارشادات اور عملی اسوہ سے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ فروعی مسائل میں ائمہ کرام کے اختلا فات محض اجتہادی اختلاف ہیں ان کی بنیاد پرامت کا الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہوجانا درست نہیں۔ بقتمتی ہے بہت سے علماء نے ائمہ کرام کے اجتہادات کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی کہ انھیں قرآن وحدیث کی نصوص ہے بھی بالاتر سمجھ لیا گیا۔ای جموداور تقلیدی طرزعمل کی وجہ سے امت مختلف فرقوں میں تقسیم ہوگئی۔اب ای تقسیم کونقسیم ریانی سمجھ کر کہا جاتا ہے کہ سب حق پر ہیں' عالانکد حق ایک ہی ہوسکتا ہے نہ کہ بیک وقت سب کے سب۔اس حدیث ہے بھی واضح ہوتا ہے کہ ق ایک ہی ہے نہ کہ متعدد۔اللہ کاراستہ ایک ہی ہے نەكەجار يانچ ـ



ے عظمت ِ حدیث نیزاس کی مخالفت کرنے والے ریختی کا بیان باب:۲- حدیث رسول کی تعظیم اوراس کی مخالفت کرنے والے ریختی کرنے کا بیان

(المعجم ٢) - بابُ تَعْظِيمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالتَّعْلِيظِ عَلَى مَنْ عَارَضَهُ (التحفة ٢)

17 - حَدَّتُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: خَدَّتُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ صَالِحِ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ، عَنِ الْمِفْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ مَتَّكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ مَثَكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍ مِنْ عَدِيثٍ مِنْ عَدِيثٍ مِنْ عَدِيثٍ مِنْ عَدِيثٍ مِنْ عَدِيثٍ مِنْ عَدِيثٍ مِنْ عَدَلُ فِيهِ مِنْ حَدَامُ اللهِ عَنْ حَرَامٍ اللهِ عَنْ حَرَامٍ مَنْ مَرَامٍ لَلهُ اللهِ عَلَى أَوْإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَرَامٍ مِنْ مَرَامٍ فَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فوائد ومسائل: ﴿ [أَرِيكُةً ] لفت ميں اس چار پائى يا تخت كو كہتے ہيں جے مزين كر كے ركھا گيا ہو۔ اہل عرب نئى دلات في دلات كے بدوں وغيرہ سے مزين كر كے جو چار پائى بيا تخت كو كہتے ہيں۔ اس ميں اشارہ ہے كہ حديث كا افكار كرنا ، جرب بيد والے نا زونعت كے شيدائيوں كا كام ہے جو آراستہ پائك يا تخت پر ئيك الثارہ ہے كہ مديث كا افكار كرنا ، جرب سوفير پاك و مبدلانر مان خان واللہ نئا كہ اللہ ہے كہ بد چائل كوئى عبداللہ چكر الوى كا كام ہے كہ بد چائل كوئى عبداللہ چكر الوى كا كام ہے كہ بد چائل كوئى عبداللہ چكر الوى كا مرف بھى اشارات پائے جاتے ہيں ، جو لفظ بلفظ بور كاموں كا الميك بر تكيد لگائے كے حاج ہوئے ہوئی ہوئے ہوئی۔ اس صدیت میں مشکرین حدیث عبداللہ چكر الوى كی طرف بھى اشارات پائے جاتے ہيں ، جو لفظ بلفظ بور كى موثئ چوئے کے طویلے میں پلگ پر تكيد لگائے د يکھا ہے وہ آت بھى بينى شہدے دور کہ ہوئا ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا كہ بی تأثیر كی حدیث كامضمون وى ہوتا شہدت دے بلتے ہیں كہ بہ صدیث ہوئى۔ اس سے معلوم ہوا كہ بی تأثیر كی حدیث كامضمون وى ہوتا تھا ورنہ آپ كی چیش كوئى لفظ بلفظ بورى نہ ہوئى۔ اس سے معلوم ہوا كہ بی تأثیر كی حدیث كامضمون وى ہوتا تھا ورنہ آپ كی چیش كوئى لفظ بلفظ بورى نہ ہوئى۔ " (ترجہ سن ابن ماجداز وحيد الزبان خان ۔ حاشيہ حدیث بوا) ﴿ جَس طرح قرآن مجید ہوئے كاموں كا ارتكاب حرام ہوا اس طرح قرآن مجید ہوئے كاموں كا ارتكاب حرام ہوا اس

... الغ، ح. ٢٦٦٤ من حديث معاوية بن صالح به، وقال: " لهذا حديث حسن غريب من لهذا الوجه" وصححه الحاكم: ١٠٩/١.



## www.sirat-e-mustaqeem.com

- - كتاب السنة

طرح حدیث سے بھی فرضیت اور حرمت ثابت ہوتی ہے۔ دونوں میں فرق کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔ قرآن مجید میں بعض خوا تین سے خالداور بھائمی یا بھو پھی اور بعض خوا تین سے خالداور بھائمی یا بھو پھی اور بعض خوا تین سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے مثلاً مال َ، ن بیٹی وغیر ہ جبکہ صدیث سے خالداور بھائمی یا بھو پھی اور بھتے بھی کو بیک وقت نکاح میں رکھنا بھی حرام ثابت ہوتا ہے۔ ان دونوں کی حرمت میں کوئی فرق نہیں۔ اس طرح نماز کے لیے کعبہ شریف کوقبلہ قرار دیے جانے کی آیات نازل ہونے سے پہلے نبی اکرم ٹائٹا اور تمام صحابہ کرام ٹائٹا ہوت ہیں المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے کیونکہ اس وقت یوں بی نماز اوا کرنا فرض تھا' حالا تکدیہ تھم قرآن مجید بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے' کیونکہ اس وقت یوں بی نماز اوا کرنا فرض تھا' حالا تکدیہ تھم قرآن مجید بین ناز لنہیں ہوا تھا۔

17 - حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عَيْنِنَةً، فِي الْجَهْضَمِيُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، فِي بَيْتِهِ، أَنا سَأَلْتُهُ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، ثُمَّ مَرَّ فِي الْحَدِيثِ فَالَ: أَوْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَشِيُّ قَالَ: «لاَ أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ رَسُولَ اللهِ يَشِيُّ قَالَ: «لاَ أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ مُتَّكِنَا عَلْى أَرِيكَتِهِ، يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِمَّا أَمَرْتُ مُتَّكِنَا عَلْى أَرِيكَتِهِ، يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لاَ أَدْرى، مَا بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لاَ أَدْرى، مَا

وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ».

۱۳ - حضرت ابورافع والنظار روایت ب رسول الله علی نه النظار نفر مایا: "میس تم میس سے کسی کواس حال میس نه پاؤس که وه میلنگ پر فیک لگائے بیضا ہوا اسے میرے احکام میس سے کوئی تھم یا ممانعت پنچ اور وہ کہدد نے: میں نبیس جانیا ہم جو پچھاللہ کی کتاب میس پائیس گئا اس کی پیروی کریں گے۔"



۱۳\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، السنة، باب في لزوم السنة، ح:٤٦٠٥، والترمذي، ح:٢٦٦٣ من حديث سفيان به، وقال الترمذي: \*حسن\*، وصححه ابن حبان، ح: ١٣، والحاكم، والذهبي(١٠٨/١).

عظمت حدیث نیزاس کی مخالفت کرنے والے بریختی کا بیان

- - كتابالسنة

اور قر آن مجید کی قولی اورعملی تشریح کو نبی میلیا، کا مقصد بعثت قرار دیا ہے۔مسلمانوں کی تاریخ میں حدیث کا انکارسب سے يبلخوارج نے كيا، جن كے متعلق ني مُلَيُّمًا نے فرمايا: "وه دين سے اس طرح نكل جا كيں كے جس طرح تيرنشا نہ منے والع جانوري آريار بوجاتا ب." (صحيح مسلم الزكاة ، باب ذكر الخوارج و صفاتهم ، حديث: ١٠٧٣)

18 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ ١٦- حضرت ام المونين عائشه صديقه الله على دوايت عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ : حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بِأَلله كرسول تَاثِيْنَ فِرمايا: ' وَحُصْ مارد رين میں وہ چیز ایجاد کریے جو (اصل میں)اس میں (شامل) نہیں ہے'تو وہ مردود ہے۔''

ابْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْدَثَ

فِي أَمْرِنَا لهٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ».

غوائد ومسائل: ١٠ إفي أَمُر مَا عصرادُ دين اورشرى معاملات بين ياالله اوراس كرسول الله كاحام میں اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ 'وین' کیا ہے۔ دین کے جومعاملات عبادات یا عقائد سے تعلق رکھتے ہیں ان میں ا بنی رائے ہے کی بیشی کرنا'' بوعت'' کہلاتا ہے۔اس کے متعلق نبی مُلَیِّظ نے فرمایا:''ہر بدعت گمراہی ہے۔' (صحیح مسلم الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة عديث: ٨٧٧) ونيوي معاملات مثلًا لياس كم متلف انداز کھانا پکانے کے علاقائی طریقے یا کاشت کاری کے جدید آلات کا استعال ان کا شرعی'' بدعت'' سے تعلق نہیں ۔لیکن ان میں وہ کام بہر حال منع ہوں گے جوٹر لیت کے بیان کر دہ عام اصولوں کے خلاف ہوں گئے مثلاً ایسالباس جو پر دہ کے بنیادی مقصد کو پورانہ کرئیا غیرمسلموں کالباس مجھا جاتا ہو ُوغیرہ۔﴿ اِفَهُوۤ رَدٌّمْ ''وہ نا قابل قبول ہے۔''اس کامطلب بہے کہ مسلمانوں کو بیٹمل قبول نہیں کرنا جا ہے بلکہ اس کی تر دیداوراس مے منع کرنا جا ہے۔ یا می مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا اوراس پر ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ ⊕وہ کام'جس سے اللہ کے نبی مُلَّقُمْ نے کسی خاص وجہ ہے اجتناب فرمایا ہؤ درآ ں حالیکہ آپ اس کی خواہش رکھتے ہوں' وہ بنیادی طور پر جائز ہوتا ہے' جب وہ ر کاوٹ دور ہوجائے تو اسے انجام دینا بدعت میں شامل نہیں ہوگا۔مثلاً نبی اکرم ظافیرًا کا پورے ماہ رمضان میں نماز تراویج پڑھانے سے اجتناب تا کہ وہ فرض نہ ہوجائے 'یاصحابہ کرام ڈائٹی کا نبی ٹاٹٹی کی زندگی میں قر آن مجید کوایک نسخہ کی صورت میں جمع نہ کرنا' کیونکہ ہرونت نی آیات نازل ہونے پاکسی پہلی آیت کےمنسوخ ہونے کا امکان موجود تھا۔ جب رسول اللہ ناتیج کی وفات ہوگئ توبیا مکان باقی نہ رہا'اس لیے صحابۂ کرام ڈٹائیے نے قر آن مجید کا ایک متنزلنجہ تيار كرليا \_اور حفزت عمر والثؤنے نماز تراوی كاباجهاعت اہتمام كرنے كا حكم ديا \_

1٤\_ أخرجه البخاري، الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ح:٢٦٩٧، ومسلم، الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة . . . الخ ، ح : ١٧١٨ من حديث إبراهيم بن سعد به .



- - كتابالسنة

١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ ۗ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ. فَقَالُّ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّح الْماءَ يَمُرُّ. فَأَلِي عَلَيْهِ. فَاخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اسْقِ يا زُبَيْرُ. ثُمَّ أَرْسِل الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ» فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْهُ ثُمَّ قَالَ: «يَا زُبَيْرُ، اسْق. ثُمَّ احْبس الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ» قَالَ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ، إِنِّي لَأَحْسِبُ لهٰذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَٰلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِ دُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَضَيْتَ

وَبُسَلِمُوا نَسَلِيمًا ﴾. [النساء: ٦٥]

- عظمت حدیث نیزاس کی مخالفت کرنے والے سیختی کابیان 10-حضرت عبدالله بن زبير والنجاسے روايت ب كه الك انصاري آ دمي نے رسول الله ظائم كى خدمت میں حضرت زبیر ڈاٹٹؤ کےخلاف حرہ کی ان برساتی ندیوں کے متعلق دعومی پیش کیا 'جن سے وہ تھجوروں (کے باغات) کوسیراب کرتے تھے۔انصاری نے کہا: یانی حچیوڑ دوکہ گزرکر(میرے کھیت میں) آ جائے۔حضرت زبیر ٹاٹٹا ياس لے كئے تو آپ نے فرمايا: "زبير! (اين باغ كو) سینچ کراینے پر وی کے لیے یانی جھوڑ دیا کرو۔''انصاری نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! (آپ نے یہ فیصلہ)اس لیے (کیا ہے) کہ وہ آپ کی يھوپھى كا بىٹا ہے۔ (بەن كر) الله كے رسول ناتا كے چرهٔ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ پھر فرمایا: "زبیر! باغ کو یانی دو' پھر یانی کو رو کے رکھوحتی کہ منڈ پروں تک پہنچ جائے (اور باغ خوب سیراب ہوجائے۔)حضرت زبیر ر النائذ نے فر مایا: اللہ کی قتم! میرے خیال میں تو به آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے: ﴿فَسَلَا وَرَبِّكَ ..... يُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا ﴾ "فتم بآب كرب كابي مومن نہیں ہوسکتے جب تک کداینے باہمی اختلاف میں آپ کو منصف نہ مان لیں 'پھر آپ کے فیصلے پر دل میں کوئی نا گواری بھی محسوس نہ کریں اور (اسے) پوری طرح تتليم كرليں-''

🗯 فوائدومسائل: ۞ دریااورندی وغیره کے پانی پران لوگوں کاحتی فاکل ہے جن کی زمین میں پانی پہلے پہنچتا ہے

82

١٥-أخرجه البخاري، المساقاة، باب سكر الأنهار، ح: ٢٣٥٩، ٢٣٦٠، ومسلم، الفضائل، باب وجوب اتباعه
 ※ ، ٢٣٥٧ من حديث الليث بن سعد به .

- - كتاب السنة - - كتاب السنة عظمت مديث نيزاس كى خالفت كرنے والے برختى كابيان

ان کی ضرورت بوری ہونے کے بعدان کے ساتھ والوں کا حق ہے۔ ﴿ ہمسائے کی ضرورت کا خیال رکھنامسلمان کا اخلاقی فرض ہے۔ ﴿ فیصلہ کرتے وقت بہتر ہے کہاس انداز سے فیصلہ کیا جائے جس میں دونوں فریقوں کو فائدہ ہو۔ ارشاد بارى تعالى ب: ﴿وَالصُّلْحُ حَيْرِ ﴾ (النسآء: ١٢٨) "وصلح كرنا بهتر بي-" حق داركو يوراحق دلايا جائة تو بي بھي درست ہے اگر چداس سے دوسرے فريق كو فائدہ نہ پننچ جيسے رسول الله مُلَاثِمَ نے پہلے جو فيصله كيا تھا'اس ميس فریقین کے فائدے کو مذنظر رکھا تھا۔ بعد میں حضرت زبیر دہالٹ کو پوراحق دلوادیا۔ ﴿ منڈیریے مراد چھوٹی سی دیوار ہے مشابہ حدبندی ہے' یعنی اتنا پانی دو کہ کھیت یورا بھر جائے۔اس کا انداز ہ علائے کرام نے پاؤں کے شخنے تک بیان کیا ہے' یعنی اتنا پانی ہوجائے کہ کھیت میں یا وُں رکھیں تو مُخول تک یا نی پہنچے۔ یااس سے مراووہ منڈیر ہے جو محبور کے ہرایک درخت کے گرد بنائی جاتی ہے تا کہ تھالے (گڑھے) میں پانی تجرجائے۔ ﴿ نا گوار بات من كر دل میں ناراضى بيدا مونا اور چرے يراس كا اثر طا بر مونابشرى تقاضائے كين غصكا اثر فيصلے برنبيں برنا چاہيے۔اس ليے نئ ا كرم نَكِيُّمُ نے فرمایا ہے: '' قاضی کو غصے كی حالت میں وو افراد كے درمیان فیصلهٔ نہیں كرنا چاہيے۔' (صحبح البخاري٬ الأحكام٬ باب هل يقضى القاضي أويفتي وهو غضبان٬ حديث:٥١٨/ وصحيح مسلم٬ الاقضية باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان حديث: ١١١١) ني تَاتَيْمُ كوالله تعالى كي خصوص حفاظت حاصل تھی' اس لیے آپ غصے کی حالت میں بھی ہر بات حق اور ورست ہی فرماتے تھے' جبکہ کوئی اور شخص اس سے معصوم نہیں۔ ﴿ بِرَطْنِي بِرِي چِيزِ بُ جَسِ كِي بنياد شيطاني وسوت ير ہوتى ہے۔ اسى دجہ سے اس شخص نے نبي مُلَيْمًا كے بارے میں بھی بەتصور کرلیا که نی تاتیم نے فیصلہ کرتے ہوئے قرابت کا لحاظ کیا ہے۔ ﴿ ایمان کا تقاضا ہے کہ اختلاف کے موقع برقر آن وحدیث کی روشی میں فیصلہ کیا جائے اور پھراس فیصلے کوخوش دنی سے قبول بھی کیا جائے۔ تاہم نبی نافی کے بعد کوئی عالم یا قاضی معصوم نہیں' اس سے ناوانستہ طور یفلطی کا صدور ہوسکتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا تو وہ اپنے فیصلے اور فتوے سے رجوع فر مالیا کرتے تھے۔اب بھی علائے حق کا یمی شیوه ہے اور ہونا حاہیے۔

17 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ» فَقَالَ ابْنٌ

17- حضرت عبداللہ بن عمر اللہ سے روایت ہے رسول اللہ طابقہ نے فر مایا: ''اللہ کی بندیوں کو مجد میں نماز پڑھنے سے منع نہ کرو۔'' ابن عمر طابقہ کے ایک بیٹے نے کہا: ہم تو تھیں منع کریں گے۔سالم الطشے بیان فرماتے ہیں کہ ابن عمر طابقہ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا: میں تجھے اللہ



١٦ أخرجه البخاري، الأذان، باب استئذان المرأة زوجها . . . الخ، ح : ٨٧٣ من حديث معمر به مختصرًا، ورواه مسلم، ح : ١٣٥/٤٤٢ من حديث ابن شهاب الزهري به، نحو المعنى.

## www.sirat-e-mustaqeem.com

-- كتاب السنة -- كتاب السنة كَفَالَ: فَغَضِبَ غَضَباً كرسول تَاهِمُ كى حديث ساتا مول اورتو كهتا م مم تو شديداً، وقالَ: أُحَدِّنُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَظِية منع كري گيد و وَتَقُولُ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ؟.

فوائد ومسائل: ﴿ عورتوں کونماز باجماعت اداکر نے کے لیے مجد میں جانا جائز ہے۔ تاہم گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ ﴿ صحابہ کرام جائمۃ کی ناراضی ذاتی وجو ہات کی بنا پڑئیں ہوتی تھی کی کیک کوئی غلط کام ہوتے د کھی کر یا غلط بات من کروہ پر داشت نہیں کرتے تھے۔ البتہ غلط کام ہود کئے کے لیے موقع محل کی مناسبت سے مناسب طریقہ اختیار کرنا چی جائن زجر و تو نئے کے زیادہ مؤثر ہونے کی امید ہود ہاں پیر طریقہ اختیار کرنا بھی جائز ہے۔ احتیار کرنا چی جائن نے بناب بلال واللہ کا مقصد ارشاد نبوی کی تھیل سے انکار نہیں تھا، بلکہ مقصد بیر تھا کہ آج کل عورتیں گھر سے نگلتے ہوئے ضروری آ داب کا کماحقہ خیال نہیں رکھتیں اس لیے انھیں اجاز تہیں دینی جائے ہیں نان کے الفاظ چونکہ ظاہری طور پر نامناسب تھے اس لیے ابن عمر عاہدے نا نہائی ناراضی کا اظہار فربایا۔ منداحد کی دوایت (۲۷/۲) میں ہے کہ حضر سے عبداللہ بن عمر عاہدے کے ندور ہان سے بات تک ندی ۔

1V - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ وَأَبُو الْجَحْدَرِيُّ وَأَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ أَنَّهُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ أَنَّهُ كَانَ جَالِساً إِلَى جَنْبِهِ ابْنُ أَخِ لَهُ، فَخَذَفَ كَانَ جَالِساً إِلَى جَنْبِهِ ابْنُ أَخِ لَهُ، فَخَذَفَ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهٰى عَنْهَا. وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهٰى عَنْهَا. وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَهُا لَا تَصِيدُ صَيْداً وَلاَ تَنْكِي عَنْهَا. عَدُوا، وإِنَّهَا لاَ تَصِيدُ صَيْداً وَلاَ تَنْكِي عَنْهَا. عَدُوا، وإِنَّهَا تَكْمِيرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ». قَالَ: فَعَادَ ابْنُ أَخِيهِ يَخْذِفُ، فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ:

أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنْهَا، ثُمَّ

عُدْتَ تَخْذفُ؟ لاَ أُكَلِّمُكَ أَبَداً.

المعنور عبدالله بن مغفل دائن سے روایت ہے ان کا ایک بھیجا ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دوائلیوں کے درمیان رکھ کردور) کنکری چینی تو انھوں نے اسے منع کیا اور کہا: اللہ کے رسول بنائی نے اس حرکت سے منع کیا ہو اور فرمایا ہے: ''اس سے شکار ہوتا ہے نہ دیمن زخی ہوتا ہے (یعنی کوئی فائدہ نہیں' لیکن) ہیکی کا دواوق تی طور پر) دانت تو ڑدیت ہے اور (کسی کی) آگھ کھوڑ دیتی ہے۔ '(پھھ دیر بعد) ان کے بھیجے نے پھر بہی حرکت کی تو عبداللہ دائل نے نار باہوں کے اللہ کے رسول بنائی نے اس سے منع فرمایا ہے تو پھر بہی کہ دیر تھ کے اس سے منع فرمایا ہے تو پھر بہی کہ دیر تا ہے ہیں تجھ سے بھی کلام نہیں کروں گا۔

🏄 فواكدومسائل: ۞ رسول الله 我的 نع برغلط اورنقصان ده كام مصنع فرمايا ب الرحد بظا بروه معمولي مؤكودكمه

١٧ أخرجه مسلم، الصيدوالذبائح، باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو... الخ، ح:١٩٥٤ من
 حديث الثقفي وغيره به.



- - كتاب السنة \_\_\_\_\_عظمت مديث بيزاس كافافت كرف والع برختى كابيان

بعض اوقات ایک کام بظاہر معمولی نظر آتا ہے کین اس کا انجام معمولی نہیں ہوتا۔ ﴿ کَی گناہ کے عام ہوجانے کی وجہ سے بھی ہم اے معمولی بجھے لیتے ہیں طالا نکہ اللہ کے ہاں وہ بڑا گناہ ہوتا ہے اس لیے صغیرہ گناہوں سے بھی پر ہیز کرنا چاہیے۔ ﴿ ہروہ کام جس میں کوئی ویٹی یا دنیوی فائدہ نہ ہواور نقصان کا اندیشہ ہؤاس سے بچنا ہی چاہیے۔ ﴿ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو تنبید کرنے کے لیے اور اس کے گناہ سے نفرت کے اظہار کے لیے ملا قات ترک کردیتا جائز ہے تاکہ وہ قوب کرکے اپنی اصلاح کرلے۔ ﴿ ہراس کام سے اجتناب ضروری ہے جس سے کی مسلمان کو نقصان کا نیخ کا اندیشہ ہو۔

١٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنِي بُرْدُ بْنُ سِنَانِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُبَادَةَ ابْنَ الصَّامِتِ الأَنْصَارِيُّ، النَّقِيبَ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزَا مَعَ مُعَاوِيَةً أَرْضَ الرُّوم. فَنَظَرَ إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَتْبَايَغُونَ كِسَٰرَ الذَّهَبِ بِالدَّنَانِيرِ، وَكِسَرَ الْفِضَّةِ بِالدَّرَاهِمِ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ الرِّبَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تَبْتَاعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلِ، لاَ زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا وَلاَ نَظِرَةَ». فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ! لاَ أَرَى الرِّبَا فِي لهٰذَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَظِرَةٍ، فَقَالَ عُبَادَةُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ رَأْيِكَ! لَئِنْ أَخْرَجَنِي اللهُ لاَ أُسَاكِنْكَ بِأَرْض لَكَ عَلَى فِيهَا إِمْرَةٌ. فَلَمَّا قَفَلَ لَحِقَ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا

۱۸-حفرت قبیصه راش سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مَاثِيْنِم كِصحالي حضرت عباده بن صامت انصاري ر الشور نیان انصار کے نمائندے تھے ا حضرت معاویہ ڈٹاٹٹا کی معیت میں روم کے علاقے میں جہاد کیا۔ (وہاں) انھوں نے دیکھا کہ لوگ سونے کی ڈلیوں کے بدلے دیناروں کا اور جاندی کی ڈلیوں کے بدلے درہموں کا لین دین کررہے ہیں۔ حضرت عُبادہ ڈاٹھئانے فرمایا: لوگوائم تو سود کھارہے ہو۔ میں نے رسول الله مَالِيْلُم كو يه فرمات سنا ہے: "سونے كوسونے کے بدلے نہ ہیچو گر برابر برابر نہاس میں زیادتی ہونہ ادھار۔'' حضرت معاویہ ڈاٹنؤنے فرمایا: ابوالولید! میرے خیال میں سودوہی ہے جس میں ادھار ہو۔حضرت عبادہ سناتا ہوں اور آپ مجھے اپنی رائے بتاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ مجھے(اس جہاد سے سیح سلامت) واپس لے گیا تو میں اس علاقے میں نہیں رہوں گا جہاں مجھ برآ پ کی حکومت ہو۔ جب وہ جہاد سے واپس ہوئے تو (حضرت

85

عظمت حدیث نیزاس کی مخالفت کرنے والے بریختی کابیان

أَقْدَمَكَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، وَمَا قَالَ مِنْ مُسَاكَنَتِهِ. فَقَالَ: ارْجِعْ يَا أَبَا

- - كتابالسنة

قانونأنا فذكرديايه

الْوَلِيدِ! إِلَى أَرْضِكَ، فَقَبَّحَ اللهُ أَرْضَا لَسْتَ فِيهَا وَأَمْثَالُكَ، وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: لاَ إِمْرَةَ

رُوْنَ فَ اللَّهُ وَاحْمِلِ النَّاسَ عَلَى مَا قَالَ، فَإِنَّهُ لَكَ عَلَيْهِ وَاحْمِلِ النَّاسَ عَلَى مَا قَالَ، فَإِنَّهُ هُوَ الأَمْرُ.

معاوید دائش کے ساتھ شام جانے کے بجائے) مدینہ جائیج مضرت عمر دائش نے فرمایا: ابوالولید! آپ یہاں کیوں تشریف لے آئے؟ حضرت عبادہ دائش نے واقعہ بیان فرمایا اور حضرت معاویہ دائش کے ساتھ رہنے کے بارے میں جو کچھ کہا تھا' وہ بھی بیان فرمایا۔حضرت عمر دائش نے فرمایا: ابوالولید! اپنے علاقے میں واپس چلے جائد ہرا کرے اس علاقے کا جس میں آپ اور جا بیا تاللہ ہرا کرے اس علاقے کا جس میں آپ اور بھیجا: عبادہ دائش ہوں۔ اور حضرت معاویہ دائش کولکھ نے جو بھی کہا ہے' لوگوں سے اس کے مطابق عمل کراؤ' کی کوئی حکومت نہیں اور عبادہ دائش کراؤ' کے بھیجا: عبادہ دائش کے کوئی سے سے کے مطابق عمل کراؤ' کے کوئید (شریعت کا) جس میں ہے۔

دونوں طرف مقدار برابر ہواور دونوں فریق بیک وقت ادائیگی کردیں۔البت اگرسونے کا تبادلہ چاندی نے کیا جائے تو دونوں کی مقدار برابر ہونے کی شرطنیس ٹاہم دونوں طرف سے ادائیگی ایک ہی مجلس میں ہوجانی چاہے۔ ای پر قیاس کر کے کہا جاسکتا ہے کہ پرانے کرنی نوٹوں کا بنے نوٹوں سے تبادلہ بھی انھی شروط کے ساتھ جائز ہے۔شلا سوروپ کے بنا نوٹوں کا بنا نوٹوں کے بنا لیا ہوسکتا ہے کہ ایک سماتھ جائز ہے مشلا سوروپ کے کرانے نوٹ لینا دینا جائز نہیں۔ ﴿ حدیث نبوی کے مقابلے میں کسی کی رائے معتر نبییں اگرچہ وہ ایک سمالی کی رائے ہو۔ تاہم ایسا ہوسکتا ہے کہ ایک سمالی نے حدیث سے ایک مطلب سمجھا ہے دوسر صحالی کی رائے میں اس سے وہ مسکلہ نبییں لگاتا یا وہ دوسری حدیث کو رائح سمجھتا ہے۔اس مطلب سمجھا ہے دوسر صحالی کی رائے میں اس سے وہ مسکلہ نبییں لگاتا یا وہ دوسری حدیث کو رائح سمجھتا ہے۔اس اجتہاد میں اگر ملطلی ہو عندانلہ معاف ہے۔ ﴿ صحابہ کرا می نظر میں حدیث کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ حدیث سے ہٹ کر ایک جائے فاہر کی گئی تو صحابی کرسول اس قدر ناراض ہوئے کہ انھوں نے وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا۔ حضرت عمر ہواٹھ نے بھی اس جذبہ کی قدر کہ حقرت معاویہ ڈاٹھ کو کھم دے دیا کہ دھنرت عبادہ وہ گلاتہ تھا رہ کی قدر کی تائید تر آن وصلی شرے سے کہ سکہ میں سحابہ ہوگئی کو تنف آن راء ہوں تو وہ ورائے زیادہ قابل قبول ہوگی جس کی تائید تر آن وصلی شرکہ کہا کہ مسلم میں سحابہ ہوگئی کو تنف آن راء ہوں تو وہ وہ رائے زیادہ قابل قبول ہوگی جس کی تائید تر آن وصلی شرک میں کائید تر آن وصلی شرک میں کی تائید تر آن وصلی شرک کی مسلم میں سحابہ ہوگئی کو تنف آن راء ہوں تو وہ وہ دیا تر وہ وہ کائے دیں جو تر کی کائے تو تر آن کو وہ دی خوالی کو کی ہوگئی کو تائی تو کیا تو تر کیا کہ دیا تھوں کو تو کیا تھی تر کیا کو کیا تو تر کیا کہ دی کیا کہ کو کیا تو تو تر کیا کہ دیا تھا تو تر کیا کہ دی کو کیا کہ کو کیا تو تر کیا کہ کو کیا کہ کو کیا تو کیا تو تر کیا کہ کو کیا کو کیا تو کیا کہ کو کیا کو کیا تو کیا تو کیا تو کیا تو کیا تو کیا کہ کو کیا کو کیا تو کیا تو کیا کو کر کیا کہ کو کیا کو کو کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کر کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کو کو کو کیا کو کو کو کیا کو کیا کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو کو کر کو ک

ہے ہو جیسے حضرت عمر ڈاٹٹانے دونوں آ راءمعلوم ہونے براس قول کوتر جح دی جوفر مان نبوی سے ثابت تھااوراہے

🌋 فوا کد ومسائل: 🛈 سونے کا سونے سے یا جاندی کا جاندی سے تبادلہ صرف ای صورت میں جائز ہے جب



قریب تر ہو۔

۔۔۔ عظمت ِ صدیث، نیزاس کی مخالفت کرنے والے پڑخی کا بیان ۱۹۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹٹؤ سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: جب میں شھیں اللہ کے رسول ٹٹٹٹ کی کوئی صدیث سناؤں تو تم رسول اللہ ٹٹٹٹٹ کے بارے میں وہ گمان رکھو جو زیادہ بہتر اور مدایت و تقوای سے

14 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْخَلَادِ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ أَنْبَأَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَظُنُوا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَظُنُوا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَظُنُوا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْدَاهُ وَأَهْدَاهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهَاهُ وَأَهْدَاهُ وَأَهْدَاهُ وَأَهْدَاهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْهَاهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلّٰهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

۲۰ - حفرت علی بن ابی طالب والله سے روایت ہے افھوں نے فر مایا: جب میں شمصیں اللہ کے رسول علال کا کھا کے کہ کوئی حدیث ساؤں تو تم اللہ کے رسول علال کا بارے میں وہ مگان رکھؤ جوزیادہ بہتر اور ہدایت وتقوای سے قریب تر ہو۔

٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا بُخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. قَالَ: إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ طَالِبٍ. قَالَ: إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ مُو أَهْنَاهُ وَلُمْنُوا بِهِ الَّذِي هُوَ أَهْنَاهُ وَأَثْقَاهُ.

فوائد ومسائل: ﴿ نَهُ مَوْره و دُنُول حدیثوں کا مطلب سے ہے کہ جب کوئی الی سیح حدیث سامنے آئے جس سے بظاہر کوئی نامناسب مفہوم سمجھ میں آتا ہوئو اس کی تشریح ایسے انداز سے کی جانی چاہیے جس سے وہ ظاہر کی قباحت بنائی ندر ہے 'کیونکہ بعض اوقات ایک حدیث کو ایک سے زیادہ انداز سے سمجھا جانائمکن ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس کا وہ مطلب صحیح ہوگا ، جس کی تائید قرآن مجیدا ور دوسری صحیح احادیث سے ہوتی ہو۔ ﴿ جس طرح قرآن مجید کی بعض آیات میں ایس خطلب میں اس طرح بعض اوقات کسی آیات میں ایسے مسائل بیان کیے گئے ہیں جوعفل سے ماورا ہیں (خلاف عقل نہیں) اس طرح بعض اوقات کسی حدیث میں بھی ابیا مسئلہ بیان ہوسکتا ہے۔ اس صورت میں صحیح طرز عمل یہی ہے کہ حدیث پر ایمان رکھا جائے اور کہا جائے کہ اس کا مطلب کما حقد اللہ ہی جانت ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات یا قبراور برزخ کے حالات بیان کرنے والی احادیث۔ یہی طرز عمل سے بہتر اور ہدایت وقتوای سے قریب تر ہے۔



<sup>19- [</sup>إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ١/ ٣٨٥، ٤١٥ عن يحيلي به، وقال البوصيري: " هذا إسناد فيه انقطاع \* عون ابن عبدالله لم يسمع من عبدالله بن مسعود".

٧٠ [إستاده صحيح] أخرجه أحمد: ١/ ١٢٢ ، ١٢٦ من حديث شعبة به، وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح،
 رجاله محتج بهم في الصحيحين ".

عظمت حدیث نیزاس کی مخالفت کرنے والے بریختی کابیان

- - كتاب السنة

ا۲-حفرت الوہریہ والٹونے روایت ہے نبی تالیقا نفر مایا: 'میرے علم میں یہ بات نہیں آنی چاہے (اس سے اجتناب کرو) کہتم میں سے کی کومیری حدیث سنائی جائے اوروہ اپنے بلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہواور (میری حدیث میں کر) کہدوے: قرآن پڑھو۔ (بات یہ ہے کہ) جو بھی اچھی بات کہی گئی ہے وہ میں نے کہی ہے۔'' ٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْدِرِ: حَدَّثَنَا الْمَمْبُرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ: حَدَّثَنَا الْمَمْبُرِيُّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيِّ عَيَّ أَنَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ أَعْرِفَنَ مَا يُحَدَّثُ أَحَدُكُمْ عَنِي الْحَديثَ وَهُو مُتَّكِىءٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ: الْحَديثَ وَهُو مُتَّكِىءٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ: افْرَأْ قُرْآناً. مَا قِيلَ مِنْ قَوْلٍ حَسَنٍ فَأَنَا قُلْتُهُ».

88

۲۲ - حضرت ابوسلمہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہر رہ ڈاٹٹؤ نے ایک آ دمی سے کہا: سینیج! جب میں مسلسل اللہ کے رسول ٹاٹٹؤ کی کوئی حدیث سناؤں تواس کے مقالمے میں مثالیں نہ بیان کیا کرو۔

٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ آدَمَ:
 حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 عَمْرو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
 وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ

٧ ٦\_[ضعيف] \* عبدالله بن سعيد المقبري متروك (تقريب)، وله طريق آخر ضعيف عند أحمد: ٣٦٧، ٤٨٣ /. ٧٢\_[إسناده حسن] انظر، ح: ٤٨٥ . رسول الله الله الله المعلى الماليان كرفي مين احتياط كابيان

- - كتاب السنة

سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ أَخِي! إِذَا حَدَّثُتُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَدِيثًا فَلا تَضْرِبْ لَهُ الأَمْثَالَ.

قَالَ أَبُو الْحَسَن: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْكَرَابِيسِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، مِثْلَ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

(حدیث نمبر۲۰) جو حفرت علی دانی سے مروی ہے۔ امام ابن ماجہ نے یہاں اس حدیث کی ایک اور سند بھی بیان کی ہے ٔ حدیث کے الفاظ دوبارہ ذکر نہیں کیے۔

کے فوائدومسائل: ﴿اس سے صحابہ کرام ﴿اللهُ كَا طرز عُمل معلوم ہوتا ہے کہ وہ صدیث سنتے ہی اس پڑعمل کرتے تھے اور چون و چرانہیں کرتے تھے۔ ﴿ حضرت ابو ہر یہ ڈٹائٹٹ نے اس شخص کے طرز عمل کوغلاقر اردیتے ہوئے تنبید فر مالی ہے جس نے حدیث سن کرعقلی موشکا فیوں کے ذریعے سے اس پراعتر اض کرنے کی کوشش کی تھی۔

> (المعجم ٣) - باب التَّوقِّي فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (التحفة ٣)

باب:٣-رسول الله طَلْمُ السَّمِ السَّمَ اللهُ السَّمَ السَّمِ السَّمَ المَّالِيان السَّمَاط كابيان

٣٣- حضرت عمرو بن ميمون بطش بيان كرتے بيں كہ ميں ہر جعرات كو بلا ناغدون و هلے حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ كى خدمت ميں حاضر ہوتا تھا، ميں نے آتھيں كہ حدمت ميں حاضر ہوتا تھا، ميں نے آتھيں كہ حدمت اللہ كاللہ اللہ كاللہ نے بوں فر مايا: رسول اللہ كاللہ نے نے بوں فر مايا: رسول اللہ كاللہ نے فر مايا: آپ كی طرف نظر اٹھائی تو د يکھا كہ وہ تي سے بين ہور ہى بين كھولے كھڑے ہيں اور ركيس بين كھولے كھڑے ہيں اور ركيس بيول كئي ہيں (حديث بيان كرنے كي ہمت نہيں ہور ہى) كھول كئي ہيں (حديث بيان كرنے كي ہمت نہيں ہور ہى) آخر فر مايا: آپ كاللہ كے ليكي ارشاد فر مايا تھا كہ ياس سے آپائل ہيں اور ركيس كے اللہ كاللہ كھول كئي ہيں (حديث بيان كرنے كي ہمت نہيں ہور ہى)





## www.sirat-e-mustaqeem.com

- كتاب السنة ربول الشرائة على عند من المسالة على المسالة المس

فوائد ومسائل: ﴿عروین میمون ولا برجعرات کوعبدالله بن مسعود واللهٔ کی خدمت میں حاضرہوتے تھے کونکہ حضرت ابن مسعود واللهٔ الله بن مسعود والله کا بھا بھی مناسب موقع اور وقت کے لحاظ سے علم و وعظ کی مجلس منعقد کیا کرتے تھے سے بخاری میں مروی ہے کہ آپ سے ایک سے زیادہ بار علم و وعظ کی مجلس قائم کرنے کی درخواست کی گئی تو فرمایا: رسول الله کا بھا بجی مناسب موقع اور وقت کے لحاظ سے نصحت کرتے تھے تا کہ سامعین آکا بہ کا شکار نہ ہوجا کیں ۔ (صحیح البحاری) العلم باب من جعل لاهل العلم أیاماً معلومة و حدیث: ۱۰) اس لیے علم سکھانے یا وعظ وضیحت کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کر لینا مناسب کیا تھے تاکہ لوگ آسانی سے استفادہ کر سیس ﴿عرب ﴿ عدیث میں ﴿ عَشِیتَ هِ ﴾ کا لفظ ہے ۔ جس کا ترجمہ ہم نے 'دون و ھئے' کہا کہ گوگ آسانی سے استفادہ کر سیس ﴿ عدر وَ اللّٰہ أَعْلَمُ . ﴿ حضرت عبدالله بن معود واللّٰہ المنا ہے اس کیا ہے ۔ ہو بکا المنظ میں کرتے تھے کہ کوئی ایسالفظ بی کر کم طاقی کا کم فرف منسوب نہ ہوجا ہے جو آب نے نہیں فرمایا۔ تاہم بہت سے صحابہ کرام روایت باللفظ بی کرتے تھے ۔ صدیث کی روایت دونوں طرح درست ہے۔ روایت باللفظ این کر اور وایت مدیث کی روایت دونوں طرح درست ہے۔ روایت باللفظ این کر اور وایت صدیث کے الفاظ ہوری طرح یا دنہ ہوں تو صدیث بیان کر کے کہ: [اَوْ کَمَا قَالَ] '' یہ الفاظ ہوری طرح یا دنہ ہوں تو صدیث بیان کر کے کہ: [اَوْ کَمَا قَالَ] '' یہ الفاظ ہا جوالفاظ آپ نے خوالفاظ آپ نے درائے کا من المن کی تو نظ کا کمل نہ کور ہے۔

٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ٢٣ - امام محد بن سير ين ولا في فرمايا: حضرت حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ السّ بن ما لك وللله جب رسول الله وللله كا كو كل حديث مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ أَنَسُ بْنُ بِيانِ فرماتٍ تَوَ اس كو كم ل كرنے كے بعد فرماتِ: مَالِكِ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَدِيثاً [أَوْكَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ جَدِيثاً قَوْرَ عَنْ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ مَنْ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَنْ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ مَنْ مَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

م ح حداً فَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة: ٢٥ - حفرت عبدالرحمٰن بن الى لِيلَ وَلَيْ سے روایت حداثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ ح: وَحَدَّثَنَا جَانِعوں نے فرمایا: ہم نے زید بن ارقم والله اسے عرض

٢٤ [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ٢٠٥ عن معاذ به، وقال البوصيري: ' لهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، فقداحتجا لجميع رواته' .



٣٧٠. [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٤/ ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٠ عن غندر وغيره به، وقال البوصيري: الهذا إسناد
 صحيح، رجاله كلهم ثقات، محتج بهم في الكتب الستة .

- رسول الله تَاقِيمً عديث بيان كرفي من احتياط كابيان

کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول ٹاٹٹا کی حدیثیں سائے۔ انھوں نے فرمایا: ہم بوڑھے ہوگئے ہیں اور بھولنے لگے ہیں جبکہ رسول اللہ ٹاٹٹا کی حدیث بیان کرنا بہت مشکل کام ہے۔ - كتاب السنة مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مُوَّةً، مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا مَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قُلْنَا لِيَرْدِ بْنِ أَرْفَمَ: حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ لِيَّذِ بْنِ أَرْفَمَ: حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ لِللهِ مَنْ وَنُولِ اللهِ مَنْ رَسُولِ اللهِ يَلِيْ شَدِيدٌ.

فوا کدومسائل: ﴿ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ٹائی مدیث نبوی کو بہت اہم اور عظیم چر سیجھتے تھے۔

اس لیے صرف وہ بی بات روایت کرتے تھے جواچھی طرح یا دہوتی۔ ﴿ اس سے محد ثین نے بیاصول اخذ کیا ہے کہ

ایک عالم کو جب بڑھا ہے کی وجہ ہے احادیث بیان کرنے میں غلطیاں ہونے لگیں تو اس کے لیے روایت حدیث

ترک کردینا مناسب ہے۔ ﴿ علما ہے کرام کو چاہیے کہ وہ اپنی تقریروں اور خطبوں میں صرف وہ می احادیث بیان

کریں جن کے بارے میں انھیں یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ وہ صحیح یا حسن در ہے کی ہیں اور ضعیف روایات سے

اجتناب کرنا جا ہے۔

٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَمْيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْنًا.

۲۷- امام محتمی رطاشہ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں سال بحر حضرت عبداللہ بن عمر طالبی کی مجلس میں حاضر رہا اس دوران میں) میں نے انھیں بھی رسول اللہ علی چڑ میان کرتے نہیں سنا۔

قوا کدومسائل: ﴿ حضرت عبدالله بن عمر عالیّا بھی رسول الله تالیّا کا نام لے کرای وجہ سے روایت نہیں کرتے سے جس وجہ سے ذکورہ بالا دوسر سے عابہ کرام فائدہ احتیاط کرتے سے بعنی وہ ڈرتے سے کدرسول الله تالیّا کے نام سے جہواً السے الفاظ بیان نہ ہوجا ئیں جو آپ نے نہیں فرمائے۔ ﴿ اس کا بیر مطلب نہیں کہ صحابہ کرام دین کی تبلیغ نہیں کرتے سے بلکہ بات یہ ہے کہ ان کا طریقہ مختلف تھا وہ لوگوں کو بتاتے سے کہ فلال کا م فرض ہے فلال حرام فلال کام کرنا جائز ہے اور فلال کام حراب بہتر ہے۔ وہ حضرات بیرسائل ان احادیث کی روثنی ہی میں بیان فرمات سے جو انھوں نے رسول الله تاہیں ہے تھے۔ سے جو انھوں نے رسول الله تاہیں ہے تھے۔

**٢٦ـ** أخرجه البخاري، أخبار الآحاد، باب خبر المرأة الواحدة، ح:٧٢٦٧، ومسلم، الصيد والذبائح، باب إباحة الفب، ح: ١٩٤٤ من حديث توبة العنبري عن الشعبي به مطولاً، وحديث ابن أبي السفر أخرجه أحمد: ٢/١٥٧



رسول الله عَالَيْمُ مع حديث بيان كرف ميس احتياط كابيان

۲۷- حضرت طاؤس الشيئ سے روايت ہے انھوں نے فر مایا: میں نے حضرت عبداللہ بن عماس ڈاٹھا سے سنا'

انھوں نے فرمایا: ہم حدیثیں یاد کیا کرتے تھے اور اللہ

کے رسول مُلاثِیْم کی حدیثیں یاد کی جاتی میں کیکن جبتم

نے سخت اور زم زمین پر چلنا شروع کر دیا تو (تم پراعثاد)

٧٧- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيم

الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَن ابْن طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

الْحَدِيثَ، والْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللهِ

فَهَنْهَاتَ.

- - كتابالسنة \_

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: إِنَّا كُنَّا نَحْفَظُ عَلَيْ . فأمَّا إِذَا رَكِبْتُمُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ،

🚨 فوائد ومسائل: 🛈 احادیث نبوییشری جحت ہیں'اس لیے صحابہ کرام ڈائیٹر پوری کوشش اور تندہی سے حدیثیں

دور کی بات ہے۔

سنتے اور یاد کرتے تھے۔حضرت عبداللہ بن عباس عاش نبی اکرم ٹاٹیل کی زندگی میں بھین کی عمرے گزررہے تھے اس لیے آپ ٹاٹیل ہے بہت کم حدیثیں بن سکے البتہ بعد میں کبارصحابہ کرام ڈوکٹا ہے بہت می حدیثیں بن سکے البتہ بعد میں حتی کہان کا شار کثیر الروایت صحابہ کرام میں ہونے لگا۔ ﴿ اصل دلیل صرف فرمان نبوی ہے دوسرے حضرات کے فتووں کا وہ مقام نہیں ہوسکیا'اس لیے ہرمسئلہ میں قرآن وحدیث ہے دلیل تلاش کرنا ضروری ہے۔ ﴿ صحابہ دِتا بعین کے اقوال سے وہاں کام لیا جاسکتا ہے جہاں حدیث نبوی نہ ملے۔اس لیے تابعین صحابہ کرام کے اقوال بھی لکھ لیتے تھے۔حضرت!بنءباس ڈاٹھنانے اس عمل کومناسب نہیں سمجھا کہ حدیث نبوی کےساتھ دوسروں کےاقوال لکھے جا کیں' اس ليے توجه دلائي كەھدىيىي يادكروا قوال اورفتونىيى - ﴿ سخت اورزم زمين ير چلنے كامطلب ہے كہتم قابل قبول اورنا قابل قبول روايات مين الميازنيين كرتے-[الصَّعُبُ وَالذَّلُول] كالكترجمديجي بوسكا ب: "تم نے اڑیل اور مطبع جانوروں پرسواری کرنا شروع کردی۔'' حالانکداڑیل جانور سے پر ہیز کرنا جاہیے۔اس کا مقصد بھی بی

ہے کہ ہرراوی ہے روایت نہ لی جائے بلکہ صرف قابل اعتاد اور ثقہ حضرات کی روایت قبول کی جائے تا کہ نادانستہ

طور بررسول الله مَالِيمٌ كي طرف كوئي اليي بات منسوب نه هوجائے جوآب نے فرمائي بي نہيں۔

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَرَظَةَ بْنِ كَعْبِ قَالَ: بَعَثَنَا عُمَرُ بْنُ

٢٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: حَدَّنَنَا ١٨- حفرت قرظ بن كعب الله عد روايت ب انھوں نے کہا: حضرت عمر بن خطاب ڈاٹھؤنے ہمیں کوفیہ روانه فرمایا اور جمیں رخصت کیا۔ (اس موقع پر) آپ

٧٧\_ أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء . . . الخ، ح: ٧ من حديث عبدالوزاق به.

٢٨\_ [إسناده ضعيف] \* مجالد تقدم، ح: ١١، وتابعه بيان في رواية سفيان بن عيينة (المستدرك: ١/٢٠) لكنه عنعن، وصححه الحاكم.



- رسول الله علالم الله على الله

مارے ساتھ چلتے چلتے مقام' مِرَار'' تک پہنچ گئے تب فرمایا: کیاشمھیں معلوم ہے کہ میں کیوں تمھارے ساتھ چل كرآيا ہوں؟ ہم نے عرض كيا: (ہمارے) اصحاب رسول مَنْ الله مونے كاحق سمجھتے ہوئے اور انصار كےحق (كى ادائيگى) كے خيال ہے۔ فرمایا: بلكه میں تواس ليے تمھارے ساتھ چل کرآیا ہوں کہ میںتم سے ایک بات کہنا چاہتا تھا۔ میں نے جاہا کہ میرےاس چلنے کی وجہ سےتم اسے یادرکھو۔ (تا کہ محسن یادرہے کہ بیروہ اہم نصیحت ہے جو حفرت عمر فاٹن نے مدینہ سے اتنی دور مارےساتھ آ کرہمیں کی تھی۔)تم ایسے لوگوں کے پاس مارہے ہوجن کے سینے قرآن کی وجہ ہے اس طرح جوش مار رہے ہیں جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے جب وہ شمصیں دیکھیں گےتو گردنیں اٹھا کرتمھاری طرف متوجہ ہوں گے اور کہیں گے: برمحمہ ٹاٹیا کے ساتھی ہیں۔ تو اللہ کے رسول تَلَقُ کی حدیثیں کم بیان کرنا' (جب تم اس بڑمل کرو گے تو) پھر میں بھی (اجر میں)تمھاراشر یک ہوں گا۔ - كتاب السنة لخطّاب إلى الْكُوفَة وَشَيْعَنَا. فَمَشَى مَعَنَا لَخُطَّابِ إِلَى الْكُوفَة وَشَيْعَنَا. فَمَشَى مَعَنَا بِى مَوْضِعِ يُقَالُ لَهُ صِرَارٌ. فَقَالَ: أَتَدُرُونَ بَمَ مَشَيْتُ مَعَكُمْ؟ قَالَ: قُلْنَا: لِحَقِّ صُحْبَةِ يَسُولِ اللهِ عَلَى وَلِحَقِّ الأَنْصَارِ. قَالَ: لَحِنِّي مَشَيْتُ مَعَكُمْ لِحَدِيثٍ أَرَدْتُ أَنْ لَحَدِيثٍ أَرَدْتُ أَنْ لَحَدِيثٍ أَرَدْتُ أَنْ لَحَدِيثٍ أَرَدْتُ أَنْ نَحْفَظُوهُ لِمَمْشَايَ لَحَدُّكُمْ بِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْفَظُوهُ لِمَمْشَايَ لَعَكُمْ. إِنَّكُمْ تَقْدَمُونَ عَلَى قَوْمٍ، لِلْقُرْآنِ لِي صُدُورِهِمْ هَزِيزٌ كَهَزِيزِ الْمِرْجَلِ. فَإِذَا لِي صُحَدِيثٍ أَوْكُمْ مَدُّوا إِلَيْكُمْ أَعْنَاقَهُمْ وَقَالُوا: لَوْكُمْ مَدُّوا إِلَيْكُمْ أَعْنَاقَهُمْ وَقَالُوا: لَصَحَابُ مُحَمَّدٍ. فَأَقِلُوا الرَّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ وَايَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ وَايَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَايَةً عَنْ اللهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَيَقَالُوا اللهُ وَايَةً عَنْ اللهُ وَلَيْتُهُمْ وَقَالُوا: يُسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَايَةً عَنْ اللهُ وَايَةً عَنْ اللهُ وَلَيْتُهُمْ وَقَالُوا: يَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْتُ اللهُ وَلَيْتُهُمْ وَقَالُوا: وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَهُمْ اللّهُ وَلَالُهُ اللّهُ وَلَالُوا اللّهُ وَلَالُوا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَكُمْ أَنْ اللّهُ وَلَالُوا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَالُوا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالُوا اللّهُ وَلَالُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالُوا اللّهُ وَلَهُ وَلَالُوا الللّهُ وَلَالُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَالُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَالُوا اللّهُ وَلَالُوا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَالُوا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ الللّهُ وَلِي الللهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّه

فا کدہ: اس روایت سے متکرین حدیث حدیث کی اہمیت کے گھٹانے پراستدلال کرتے ہیں کیکن بیروایت سنداً ضعیف ہے۔اگر صحیح بھی ہوتو اس سے مرادا حادیث کے بیان کرنے میں احتیاط کو کموظ رکھنے کی طرف توجہ مبذول کرانا تھا اور بیائی بات ہے جس کے صحیح ہونے میں کوئی شبنہیں۔گویا اس سے اصل مقصدا حادیث کو تحقیق کے ساتھ بیان کرنے کی اہمیت کو بیان کرنا تھا تا کہ نی ٹاٹیل کی طرف خلط نسبت نہ ہو۔

٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا
 عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَیْدٍ، عَنْ
 بخیتی بْن سَعِیدٍ، عَن السَّائِب بْن یَزیدَ،

79-حفرت سائب بن یزید دخراف سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں مدیند منورہ سے مکد مکرمہ تک حضرت سعد بن مالک دلاللہ کا ہم سفر رہا۔ (یور سے سفر

٢٩\_ [إسناده صحيح] وأصله عند البخاري، المغازي، باب "إذ همت طائفتان منكم . . . الخ"،
 ٢٨٢٤،٤٠٤،٢ من حديث السائب رضي الله عنه، أطول منه.



## www.sirat-e-mustaqeem.com

-- كتاب السنة -- كتاب السنة قال يَو مَن الْمَدِينَةِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهُ عَن النَّبِي عَلَيْهُ اللهُ عَن النَّبِي عَلَيْهُ اللهُ عَن النَّبِي عَلَيْهُ اللهُ عَن اللهُ عَن النَّبِي عَلَيْهُ اللهُ عَن اللهُ عَن النَّبِي عَلَيْهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَ

ن کا کدہ: اس کی وجہ وہی احتیاط ہے جو صحابۂ کرام کی عادت تھی' تا ہم وہ لوگوں کومسائل بیان فرماتے اور ان کو وعظ و تصیحت فرماتے تھے اور سیسب کچھا حادیث ہی ہے ماخوذ ہوتا تھا۔

> (المعجم ٤) - بابُ التَّغْلِيظِ فِي تَعَمُّدِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ (التحفة ٤)

باب: ۴ - رسول الله مَالِيْلُم پر جان بو جھ کر حجھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے

۳۹ - حضرت عبدالله بن مسعود والنواس روایت بخ رسول الله تالیخ نے فر مایا: ''جس نے جان بو جھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا' اسے چاہیے کہ (جہنم کی) آگ میں اپنا ٹھکانا بنا لے'' ٣٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُويْدُ بْنُ صَعِيدٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

فوائدومسائل: ﴿ جموت باند صنح کا مطلب بیہ ہے کہ اپنے پاس سے کوئی بات بناکر نبی تُلَقِیٰ کی طرف منسوب کرد سے اور اسے صدیث کے طور پر پیش کر ہے۔ بیب بڑا گناہ ہے۔ ﴿ اس سے محدثین نے بیر مسئلہ اخذکیا ہے کہ جب کسی موقع پر کوئی ضعیف صدیث بیان کرنے کی ضرورت پڑنے قوسامعین کو تنادیا جائے کہ بیر حدیث ضعیف ہے۔

اس سے استدلال درست نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ضعیف صدیث کے متعلق بیدیقین نہیں ہوتا کہ بیر واقعی اللہ کے رسول سُلِیْن نے فرمائی ہے یا راوی نے غلطی سے اس طرح بیان کردی ہے۔ ﴿ جَہٰم کی آ گ میں شھکانا بنانے کا مطلب بیہ ہے کہ وہ مروجہ نہم میں جائے گا۔ اسے یقین کر لینا چا ہے کہ اس کے اس گناہ کی وجہ ہے جہنم میں اس کے لیے جگہ متعین ہوچی ہے کیاں گروہ قور ہر کے اور سب کو بتا دے کہ اس کی بیان کردہ فلال فلال حدیث خود ساختہ ہے تو امید کی جائتی ہے کہ اس کا گناہ معاف ہوجائے گا۔ تا ہم محدثین اس کے بعد بھی اس کی روایت قبول نہیں ہے تو امید کی جائتی ہے کہ اس کا گناہ معاف ہوجائے گا۔ تا ہم محدثین اس کے بعد بھی اس کی روایت قبول نہیں کرتے۔ ﴿ بیوریمی اس کی بیوریمی اس کی روایت قبول نہیں کرتے۔ ﴿ بیوریمی کی روایت قبول نہیں کرتے۔ ﴿ بیوریمی بیوریمی کرتے۔ ﴿ بیوریمی بیوریمی کی روایت قبول نہیں کرتے۔ ﴿ بیوریمی بیوریمی بیوریمی نیوریمی کرتے۔ ﴿ بیوریمی بیوریمی نیوریمی بیوریمی بیوریمی کی بیوریمی کرتے۔ ﴿ بیوریمی بیوریمی بیوریمی کی بیوریمی ب



**٣٠\_[صحيح]** أخرجه الترمذي، الفتن، باب في لزوم تقوى الله عند الفتح والنصر، ح: ٢٢٥٧ من حديث شعبة عن سماك به مطولاً، وقال: " لهذا حديث حسن صحيح " .

رسول الله ظافيم برجان بوجه كرجموث بولن بروعيد كابيان

٣١ - حضرت على والثلاس روايت برسول الله مثليلم

نے فرمایا: ''مجھ پر جھوٹ نہ باندھو جھوٹی بات میرے

ذےلگانا آگ (جہنم) میں داخل کردیتاہے۔"

- - كتاب السنة

کیاہے جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں۔

٣١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسْى قَالاً: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ ضَرِيكٌ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّ الْكَذِبَ عَلَيَّ الْكَذِبَ عَلَيَ اللهِ عَلَيَّ الْكَذِبَ عَلَيَ يُولِجُ النَّارَ».

٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْجِ الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْمِصْرِيُّ: حَدْثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ- حَسِبْتُهُ

قَالَ: مُتَعَمِّداً - فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

فوائدومسائل: ﴿راوى (غالبًا حضرت انس بن ما لك والله الك والله الك عَلَيْهُ الله والله الله الك علمه بهى فرما يا انبين اور باقى حديث مين كوئى شك نهين \_ ﴿ يدراوى كى ديانتدارى به كدا سے حديث رسول علائم كلمات مين سے جس كلمه پرشك تھااس نے اس كا برملا اظہار كرديا \_ ﴿ ديگر روايات سے واضح به كد "مُتَعَبِّدًا" كالممه حديث رسول مين شامل بے اسے راوى كاشك كہنا ورست نهيں ہے ۔

٣٣ حَدَّفَنَا أَبُو خَيْثَمَةً زُهَيْرُ بْنُ
 حَرْب: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ
 جَابِرُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَذَبَ
 عَلَى مُتَحَمِّداً فَلْيَبَوَأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

۳۲ - حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹو سے روایت ہے' رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فرمایا:''جس نے مجھ پر جھوٹ بولا ۔۔۔۔۔میرا گمان ہے آپ نے بیٹھی فرمایا: جان بوجھ کر۔۔۔۔۔ تواسے چاہیے کہ (جہنم کی) آگ میں اپناٹھ کا نابنا لے''

۳۳- حضرت جابر دانتو سے روایت ہے 'رسول اللہ مُلَاثِمَ نے فرمایا:''جس نے جھھ پر جھوٹ بولاً اسے جا ہے کہ اپنا ٹھکا نا (جہنم کی) آگ میں بنا لے۔''

العلم، العلم، باب إثم من كذب على النبي ﷺ، ح:١٠٦، ومسلم، المقدمة، باب تغليظ الكذب على صدال العلم، المقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ، ح:١، من حديث شعبة عن منصور به.

٣٧ـ [صحيح] أخرجه الترمذي، العلم، باب ماجاء في تعظيم الكذب علَى رسول الله ﷺ، ح: ٢٦٦١ من حديث. الليث به، وقال: ' لهذا حديث حسن غريب صحيح من لهذا الوجه من حديث الزهري" .

**٣٣ـ [صحيح متواتر]** أخرجه أحمد:٣٠٣/٣٠عن هشيم به، وصرح بالسماع عنده، والحديث متواتر كما في 'الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة' وغيره.



سول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا إِن بِهِ مِهِ مُرْجِعُوثُ بِولِي مِن اللهِ مِن

٣٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ
مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

- - كتاب السنة

٣٧٠- حضرت ابو ہریرہ دی تائیئے سے روایت ہے رسول اللہ علی ہو علی ہے اس نے میرے ذیتے وہ بات لگائی جو میں نے میرے ذیتے وہ بات لگائی جو میں نے نہیں کہی اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانا (جہنم کی) آگ میں بنالے۔''

٣٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى هٰذَا الْمِنْبَرِ: "إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةً الْحَدِيثِ عَنِي، فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ فَلْيَقُلْ حَقًّا الْحَدِيثِ عَنِي، فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، وَلَمْنَ أَقُلْ، فَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

۳۵- حضرت ابوقادہ ڈیاٹھ کے روایت ہے انھوں
نے فرمایا: میں نے رسول اللہ کیاٹھ کواس منبر پر بیفرماتے
ساہے: ''مجھ سے بکثرت حدیثیں بیان نہ کرواور جو محض
میری طرف منسوب کر کے کوئی بات کہے وہ حق کچ بات
کہ جس نے میری طرف نسبت کر کے وہ بات کی 'جو
میں نے میری طرف نسبت کر کے وہ بات کی 'جو
میں بنا لے۔''

٣٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالاً: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِلزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامِ: مَا لِيَ لاَ أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى كَمَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى كَمَا أَسْمَعُكَ ابْنَ مَسْعُودٍ وَفُلاناً وَفُلاناً؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقُهُ وَفُلاناً وَفُلاناً؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقُهُ

٣٦- حضرت عبداللہ بن زبیر والٹائے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے (اپنے والد) حضرت زبیر بن عوام والٹ ہے موش کیا: کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو اللہ کے رسول طالغ ہے اس طرح حدیثیں بیان کرتے نہیں سنتا جس طرح ابن مسعود والٹ اور فلاں فلاں صحافی کو سنتا ہوں؟ فرمایا: میں نے جب ہے اسلام قبول کیا ہے نبی موان کین موانیین ہوا کیکن وجہ میں نے آپ مالئی ہے ایک کلمہ سنا ہے (جس کی وجہ میں نے آپ مالئی ہے ایک کلمہ سنا ہے (جس کی وجہ میں نے آپ مالئی ہے ایک کلمہ سنا ہے (جس کی وجہ میں نے آپ مالئی ہے ایک کلمہ سنا ہے (جس کی وجہ میں نے آپ میں نے ایکی نے ا



٣٤\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٥٠١ من حديث محمد بن عمرو به، وهو حسن الحديث (ميزان الإعتدال: ٧٣/٣)، وللحديث طرق كثيرة جدًا.

٣٥\_[إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٥/ ٢٩٧ من حديث محمد بن إسحاق به، وهو صرح بالسماع عنده.
 ٣٦\_أخرجه البخاري، العلم، باب إثم من كذب على النبي ﷺ، ح: ١٠٧ من حديث شعبة به.

#### www.sirat-e-mustageem.com

رسول الله مَاثِينًا برجان بوجه كرجهوث بولنے بروعيد كابيان

مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلٰكِنِّي سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً يَقُولُ: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

- - كتابالسنة

ے روایت حدیث سے اجتناب کرتا ہوں) آپ ٹاکٹا فرماتے تھے: ''جس نے جھ پر قصداً جموث بولاً اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکا نا (جہنم کی) آگ میں بنالے''

٣٧ - حَلَّاثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِدٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِدٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَى مُنْ اللهِ عَلَى مُنَائِدً أَمْ فَعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

۳۵- حفرت ابوسعید دانش سروایت بے رسول اللہ تلفی نے فرمایا: '' جس نے مجھ پر قصد اُ جھوٹ بولا' اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکا نا آگ میں بنا لے۔''

🌋 فائدہ: رسول الله مَالِيْمُ کی طرف منسوب جھوٹی روایت کو''موضوع'' کہتے ہیں۔موضوع روایت کے متعلق چنداصول درج ذیل ہیں: ﴿موضوع روایت کو بیان کرنا بالا نفاق حرام ہے بال تنبیه کی غرض سے بیان کرنا درست ہے۔ ﴿ موضوع روایت کو پیچانے کے لیے چند قواعد درج ذیل ہیں: (الف) جھوٹا شخص اقرار کرلے کہ اس نے نبی علیٰ کا نام لے کرفلاں فلاں جھوٹ گھڑ اہے جبیہا کہ ابوعصمہ نوح بن الی مریم نے قر آئی سورتوں کے فضائل گھڑے تھے ادر اس کا قرار بھی کیا تھا۔ (ب)ا پیےاسا تذہ ہے سننے کا دعوٰ ی کرے جواس کی پیدائش ہے قبل فوت ہو گئے ہوں یاان ہے زندگی بھر ملا قات نہ ہوئی ہو۔ ( ج) کوئی شخص اپنے گروہ کے فضائل اور مخالفین کی مذمت میں روایت بیان کرے۔ (د)روایت کے الفاظ انتہائی رکیک ہوں کہ زبان نبوی سے ان کا نگلنا محال ہو۔ ﴿ موضوع روایات کو گھڑنے کے چنداسباب علمائے کرام نے بیان کیے ہیں۔موضوع روایت کو بیان کرنا یا فضائل اعمال میں ان کو قابل عمل مجھنا پالوگوں کواس کی تبلیغ کرنا'ان اسباب ہےان کی قباحت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔مثلاً: اپنے ندہب کی حمايت اور دوسرے مذہب كى مذمت ميں احاديث گھڑنا۔ حكمرانوں كا تقرب حاصل كرنا۔ اسلام ميں طعن وشنيع 'طلب رزق'شہت کاحصول وغیرہ۔ ﴿ موضوع روایات سےعصمت انبیاء برحرف آتا ہے۔ائمہ وعلاء کی بےاد لی ہوتی ہے اور اسلام کا روشن چیرہ دھندلا جاتا ہے؛ نیز بدعات کے فروغ کا ایک اہم سبب موضوع روایات بھی ہیں الہذا ان روایات کو بیان کرنا الکل حرام ہے۔ ﴿ موضوع روایات کی قیاحت واضح کرنے کے لیے چند مثالیں: (الف)عمر بن موكٰ نامي جھوٹے نے نبی ملينا اير يہ بہتان باندھا كه آپ نے فرمايا: "الله تعالى جب غصے ميں ہوتا ہے تو وحي عرلي زبان میں نازل کرتا ہے اور جب راضی ہوتا ہے تو وحی فاری میں نازل کرتا ہے۔'' اس کے جواب میں اساعیل نا می کذاب نے بیروایت گھڑی:"الله تعالی کے مال ناپیندیدہ زبان فاری ہےاوراہل جنت کی زبان عربی ہے۔" (ب) مامون بن



٣٧\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ٣٩ من حديث عطية بن سعد العوفي به، وهو "تابعي معروف، ضعيف الحفظ، مشهور بالتدليس القبيح" (طبقات المدلسين/المرتبة الرابعة)، وانظر أيضًا، ح: ١١٢٩، والحديث متواتر كما تقدم، ح: ٣٣.

(المعجم ٥) - باب مَنْ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ [حَدِيثاً] وَهُوَ يَرْى أَنَّهُ كَذِبٌ (التحفة ٥)

٣٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِم، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنِ أَبِي الْمُلْى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ حَدِيثاً وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبُيْنِ».

باب:۵- جس حدیث کے متعلق معلوم ہو کہ وہ جھوٹ ہےا سے رسول اللہ مَالِیْظُ کی طرف منسوب کر کے بیان کرنامنع ہے

۳۸-حضرت علی دانش سے روایت ہے نبی سُلَقِم نے فرمایا: ''جس شخص نے میری طرف نسبت کر کے کوئی صدیث بیان کی حالانکہ اس کے خیال میں وہ جھوٹ ہے تو وہ بھی دوجھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔''

فوائد ومسائل: ﴿ جس طرح جموفی حدیث گرنا حرام اور کبیره گناه ہے ای طرح اس جعلی حدیث کو دومروں

تک پہنچانا بھی برا جرم ہے۔ ایسی حدیث روایت کرنے والا اے گھڑنے والے کے ساتھ گناه میں شریک ہے لہذاوه

بھی ای وعید کا ستحق ہے جو حدیث گھڑنے والے کے حق میں وارد ہے بینی وہ جہنی ہے۔ ﴿ [الگاذِیمِن] حدیث
کا پیلفظ دوطرح ہے پڑھا گیا ہے شنیہ کے صغے ہے [الگاذِیمِن] اور جمع کے صغہ ہے [الگاذِیمِن] فہ کورہ بالا

ترجمہ شنیہ کے لحاظ ہے کیا گیا ہے۔ جمع کے لحاظ ہے ترجمہ یوں ہوگا: ' وہ بھی جھوٹ ہو لئے والوں میں سے ایک جھوٹا

ترجمہ شنیہ کے لحاظ ہے کیا گیا ہے۔ جمع کے لحاظ ہے ترجمہ یوں ہوگا: ' وہ بھی جھوٹ ہو لئے والوں میں سے ایک جھوٹا

ہے۔ ' اس اختلاف ہے اصل مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ﴿ ان وجھوٹوں ہے مراد دو مدی نبوت بیں ' مسیلم کذا ب

یمامہ (نجبہ ) میں اور اسود عشی یمن میں۔ دونوں نے رسول اللہ سکھڑ کی زندگی میں نبوت کا دعوی کر دیا تھا' اس لیے

جس نے کوئی حدیث گھڑی تو گویا اس نے دعوٰی کیا کہ وہ نبی ہے کیونکہ قرآن کی طرح حدیث بھی ایک طرح ہے۔ جمع والمعنی کرنے ہے مراد ہوگا کہ قیامت تک جمعے نبوت کا وی ہے کیونکہ یہ کھی اللہ کی طرف سے الہام ہوتی ہے۔ جمع والمعنی کرنے ہے مراد ہوگا کہ قیامت تک جمعنے نبوت کا



٣٨ــ[صحيح] أخرجه ابن أبي شيبة، الأدب، باب ما ذكر من علامة النفاق: ٨/ ٥٩٥، ح: ٢٥٦٠٧ \* ابن ابي ليلَّى تابعه شعبة في رواية والأعمش، والحديث الآتي شاهدله، وانظر، ح: ٤٠ .

## www.sirat-e-mustageem.com

----- رسول الله مناتيم سے جان ہو جھ کر جھوٹی حدیث منسوب کرنے کی ممانعت کا بیان

دعوی کرنے والے آئیں گئوہ بھی ان میں سے ایک ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ نے قیامت سے پہلے پہلے میں کذاب و د جال (جھوٹے نبیوں) کا ذکر فرمایا ہے (مسند أحمد: ۱۰۴/۲) اور جھوٹی روایت گھڑنے والے کوان کے ساتھ شار کیا ہے۔ ﴿ لوگوں کوخبر دار کرنے کے لیے ایس روایت بیان کرنا جائز ہے تا کہ دہ اس سے دھوکا کھا کراس پر عمل نہ کر بیٹھیں' کیونکہ اس صورت میں مقصود دھوکا دینانہیں' بلکہ دھوکے سے بچانا ہوتا ہے۔

٣٩ - حضرت سمره بن جندب الثنة سے روایت ہے' حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: نَي كَالِيُّمُ نَه فَرِمايا: ''جَوْتُخص مجم سے كوكى مديث بيان کرتا ہے اور اس کے خیال میں وہ حجوث ہے وہ بھی حموث بولنے والے دوا فراد میں ہے ایک ہے۔''

٣٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن الْحَكَم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰي، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّى حَدِيثاً وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ».

٢٠- حضرت على والثور سے روایت بے نبی مثالیظم نے فر مایا:'' جو شخص مجھ ہے کوئی حدیث روایت کرتا ہے اور اس کے علم کے مطابق وہ حجوث ہے تو وہ بھی حجوث بولنےوالے دوافراد میں ہے ایک ہے۔''

· ٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنِ الأَعْمَش، عَنِ الْحَكَم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ رُوَى عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌّ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ».

محدین عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں جناب حسن بن موسیٰ نے شعبہ سے حضرت سمرہ بن جندب والفا کی مثل حدیث بیان کی۔ حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ [عَبْدِ اللهِ]: أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ عَنْ شُعْبَةً. مِثْلَ حَدِيثِ سَمُرَةً بْن جُنْدُب.

اسم- حضرت مغيره بن شعبه طافؤ سے روايت ب

٤١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةً:

٣٩\_ أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ، باب وجوب الرواية عن الثقات . . . . الخ عن ابن أبي شيبة به .



<sup>•</sup> ٤ ـ [صحيح] انظر الحديث السابق، وأخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند(١١٢/١، ح: ٩٠٣) عن عثمان ابن أبي شيبة به .

الخ عنابن أبي شيبة به، وفيه: "عن شعبة ◄ اخرجه مسلم، المقدمة، باب وجوب الرواية عن الثقات.

خلفائے راشدین کے طریقے کی پیروی کا بیان

- - كتاب السنة

رسول الله ظالل نے فرمایا: ''جوفض میری طرف منسوب کرکے کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور اس کے علم کے مطابق وہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹ بولنے والے دو افراد میں سے ایک ہے۔'' حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: امْنُ حَدَّثَ عَنِي بِحَدِيثٍ وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ.

عَلَىٰ فَاكْدُو: الن روایات میں رسول الله تَلِيْنَ رِجِموث با ندھنے كا عذاب ندكور ب اور حقیقت میں رسول الله تَلِيْنَ رِ جموث بولنا تمام جہان كرجوث سے بوز بے۔

(المعجم ٦) - باب اثباع سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ (التحفة ٦)

24 - حَدِّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ الْبِي ذَكُوانَ الدُّمَشْقِيُّ: حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلاَ وِيعني: ابنَ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلاَ وِيعني: ابنَ رَسُولُ اللهِ يَتَقَلَى مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَفَعَظْنَا مَوْعِظَةً بَسُولُ اللهِ يَقْفِلُ: فَامَ فِينَا اللهُ لُولُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا اللهُ لَولَ اللهِ إِلَيْنَا بِعَهْدِ. فَقَالَ: الْعَلَيْكُمْ بِسُنَي وَسُنَّةً وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالْمَاعَةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَاللَّهُ لَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

باب:۲-ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کی پیروی کابیان

۲۹- حضرت عرباض بن سارید تاتی دوایت به انحول نے فربایا: ایک دن رسول اللہ تاتی بم لوگوں یک کی میں کھڑے ہم لوگوں یک کھڑے ہوئے اورایک متاثر کن وعظ فربایا جس سے دل (اللہ کی ناراضی اور عذاب ہے) خوف زدہ ہوگئے اور آئیسیں اشک بار ہوگئیں ۔عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے ہمیں ایسے بھیحت فربائی ہے جس طرح رضست کرنے والا بھیجت کیا کرتا ہے آپ ہم ہے کوئی عبد و پیان لے بیجے ۔ تو آپ تابی ایک نے فربایا: "اللہ کا کوئی جبی غلام ہو۔ اور تم میرے بعد خت اختلاف دیکھو کوئی جبی کا اور ہدایت یا فنہ خلفات راشدین کے فو میری سنت کو اور ہدایت یا فنہ خلفات راشدین کے طریقے کو افتیار کرنا اے ڈاڑھوں سے پکڑ کر رکھنا کے کاموں سے کے کوئی موبی اس پرمضوطی سے قائم رہنا) اور سے شکاموں سے

44 وسقيان عن.

<sup>23</sup>\_ [إسناده حسن] اخرجه الطبراني في الكبير : ٢٤٨/١٨، ح: ٦٣٢، والحاكم: ٩٧/١ من حديث عبدالله بن العلاء بهءوله علة غير قادحة، وانظر الحديث الآتي .

## www.sirat-e-mustaqeem.com

-- كتاب السنة \_\_\_\_\_ خلفات داشدين كطريق كى بيروى كابيان عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَالأُمُّورَ بِهِيرَكُمْنَا كَوْلَهُ هِرِبِعْتَ كَمُرَابَى ہے۔'' الْمُحْدَثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةِ ضَلاَلَةٌ».

کے اللہ کی ناراضی ہے ۔ تین کے لیے برے کا موں ہے پر بیز کیا جائے تا کہ جہنم کے عذاب ہے محفوظ رہیں۔

اللہ کی ناراضی ہے ۔ بین کے لیے برے کا موں ہے پر بیز کیا جائے تا کہ جہنم کے عذاب ہے محفوظ رہیں۔

شرعی حاکم کی فرماں برداری فرض ہے الابیکہ وہ کوئی ایساتھم دے جو واضح طور پر خلاف شریعت ہو۔ ﴿ بی عالیم اللہ وَ فرمایا کہ امت میں بہت ہے اختلافات ہوں گئے چنا نچہ ایسابی ہوا کہ مسلمانوں میں نہ ہی اور سیاسی بنیا دوں پر بہت ہے اختلافات پیدا ہوگے۔ نبی اکرم ٹاٹھ کا بہلے ہے اس کی خبر دے دینا آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔

﴿ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وَ اللہ وَ الرَّ سُولِ إِنْ کُنتُم تُو مِنونُ بِاللّٰهِ وَ الرَّ سُولِ إِنْ کُنتُم تُو مِنونُ بِاللّٰهِ وَ الرَّ سُولِ إِنْ کُنتُم تُو مِنونُ بِاللّٰهِ وَ الْمَوْمِ اللهِ وَ الرَّ سُولِ إِنْ کُنتُم تُو مِنونُ بِاللّٰهِ وَ الْمَوْمِ اللّٰهِ وَ الرَّ سُولِ إِنْ کُنتُم تُو مِنونُ بِاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ الرَّ سُولِ إِنْ کُنتُم تُو مِنونُ بِاللّٰهِ وَ الْمَوْمِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَى

خَدَّمَنَا إِسْمَاعَيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقُ مَنْصُورٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقُ فَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعاوِيةً بْنِ حَبِيبٍ، مُعَاوِيةً بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ ضَمْرَةً بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو السُّلَمِيِّ أَنَّهُ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرِو السُّلَمِيِّ أَنَّهُ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرِو السُّلَمِيِّ أَنَّهُ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَارِيَةً يَقُولُ: وَعَظَنَا مَمْعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةً يَقُولُ: وَعَظَنَا

سرم - حفرت عرباض بن سارید دانش سروایت ہے انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائیڈ نے ہمیں (ایسا) وعظ فرمایا 'جس کے اثر سے آگھوں سے آنسو ہنبے گے اور دل (اللہ کی ناراضی اور عذاب سے ) خوف زدہ ہوگئے۔ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بیتو ایسا وعظ ہے جیسے کسی رخصت کرنیوالے کی تھیجت 'تو آپ ہم سے کیا

**- 172** [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، السنة، باب في لزوم السنة، ح:٤٦٠٧، والترمذي، ح:٢٦٧٦، وقال: 'حسن صحيح"، ورواه أحمد:(١٢٦/٤) عن عبدالرحمٰن بن مهدي به، وصححه ابن حبان:(١٠٢)، والحاكم: ١/ ٩٦،٩٥، والذهبي.



خلفائے راشدین کے طریقے کی پیروی کا بیان

- - كتابالسنة

وعده ليت بي اليم اليم في المان در مان دون (شریعت) پر جھوڑ رہاہوں۔جس کی رات بھی دن کی طرح (روش) ہے میرے بعدو ہی شخص کج روی اختیار كرے گا جو بلاك ہونے والا ہے۔تم ميں سے جوكوئى زنده رے گا'وہ جلد بہت اختلاف دیکھے گا'لبذاشھیں میری سنت اور بدایت بافته خلفائے راشد من کا جوطریقه معلوم ہوای کو اختیار کرنا۔ اسے ڈاڑھوں کے ساتھ مضبوطی ہے بکڑنا۔اور (امیر کی) اطاعت کولازم پکڑنا اگرچەدە چېشى غلام ہو كيونكەمۇمن تونكيل دالے اونكى طرح موتاب جہال لےجایاجائے چلاجا تاہے۔"

رَسُولُ اللهِ ﷺ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لهٰذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ. فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: «قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهَارِها. لا يَزيغُ عَنْهَا بَعْدِي إلَّا هَالِكٌ، مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفاً كَثِيرًا. فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةٍ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ، وإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا. فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَل الأَنِفِ، حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ».

🚨 فواكدومسائل: 🗈 شرى احكام سے روگردانى بلاكت كاباعث بـ - 🗣 موثن شرى احكام كى اجاع كرتا بـ اگر چه بظا ہرمشکل ہوں ۔مومن کواونٹ کے ساتھ تشبیداس لیے دی گئی ہے کہ وہ اپنے مالک کے حکم کے مطابق چلنا ہے اگر چہ سفر مشکل ہی ہو۔ ﴿ اسلام نے غلامی کے سلسلے میں جو دور رس اصلاحات کیس اور جس طرح انھیں بہتدریج تمام انسانی حقوق سے نوازا'ان ہی میں ہے ایک پیجھ ہے کہ وہ اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کی بنیاد پراعلیٰ سے اعلیٰ منصب پرجھی فائز ہو سکتے ہیں۔ایسے حالات میں مسلمانوں کو یہی ہدایت ہے کہ وہ اس پرناک بھوں نہ چڑھا کیں 'بلکہ اس کی اُس حیثیت کوشلیم کریں جواسے اس کی ذہنی ور ماغی صلاحیتوں کی وجہ سے حاصل ہوئی ہو۔ ﴿ رسول اللَّهُ تَالِيمٌ کے ارشاد کےمطابق قرون ثلاثہ کے بعدامت محمد بدمیں وسیع اختلاف ہوا' نئے نئے نداہب ادر گراہ فرقوں نے جنم لیا۔ ہرایک نے اپناا بناامام اور پیشوانطبرالیا ہے کہ اختلاف کے وقت اس کی طرف رجوع کرے اور رسول اللہ ٹاٹیٹا کی وصیت کو بھول گئے ہیں' حالانکہ آپ نے وصیت کی تھی کہ اختلاف کے وقت میری اور خلفائے راشدین کی سنت پر چلنا۔

۴۴ - حفرت عرباض بن ساریه دانتو سے روایت یژهانی' پھر چرۂ مبارک ہاری طرف پھیرلیا اور ایک یرتا ثیر وعظ فرمایا..... اس کے بعد راوی نے بوری

٤٤ - حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم: حَدَّثْنَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرِو، عَنِّ الْعِرْبَاضِ بْنِ

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ : حَدَّثَنَا حِالْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المان ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ



بدعات اورغیرضروری بحث و تکرارے پر ہیز کرنے کا بیان

- - كتابالسنة ..

سَارِيَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنا رَسُولُ اللهِ ﷺ مديث بيان كى۔ مَلاَةَ الصَّبْحِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَوَعَظَنَا نؤعِظَةً بَلِيغَةً. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

فوا کدومسائل: ﴿ نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنامسنون ہے۔ ﴿ وعظ وَ فَسِیحت کے لیے فرض نماز کے بعد کا وقت مناسب ہے 'کیونکہ اس موقع پرمسلمان جمع ہوتے ہیں اور توجہ سے امام کی بات سنتے ہیں۔ تاہم وعظ اس قدر طویل نہیں ہونا جا ہے کہ سامعین اکتا ہے بحد موس کرنے لگیں۔

> (المعجم ۷) - باب اجْتِنَابِ البِدَعِ وَالْجَدَلِ (التحفة ۷)

باب: ۷- بدعات اورغیر ضروری بحث و تکرار سے پر ہیز کرنے کابیان

\* بدعت کی تعریف: ہروہ کام جسے دین میں تقرب الٰہی کے حصول کے لیے ایجاد کیا گیا ہواوراس کی صحت پر کوئی دلیل کتاب اللہ'سنت رسول اور صحابہ کے مل سے نہ ہو۔

بدعات کی ابتدااور پھیلاؤ کے اسباب: ﴿ بدعت کی غلط تقسیم: بدعت کودوقسموں میں تقسیم کر کے بیشار خرافات کودین میں داخل کردیا گیا ہے کہ بیہ بدعت حسنہ ہے طالا نکہ ہر بدعت گراہی ہے، مثلاً بدعت حسنہ کے نام سے خرافات کودین میں داخل کردیا گیا ہے جس میں ولایت طریقت سلوک بیعت اجازت عنایت فیض مراقب چلئسائ رضی طال وجد عوس چہلم چادر بوقی قمر کا عنسل میلاؤ گیار ہویں اور ای تسم کی بیشار گراہیاں شامل ہیں۔ ﴿ آ باوا جداد کی بیروی: اکثر جہلاء اپنے باپ دادا کی رسومات کو دین مجھ کر اپناتے ہیں اور پھر دین و دنیا کی ہربادی پرشاداں کی بیروی: اکثر جہلاء اپنے باپ دادا کی رسومات کو دین میں شرکت سالانہ فاتح خوانی محفل میلا داور برسیاں منانا محفل و خرص مولوی صاحبان اورآ باؤاجداد کی اندھی تقلیم میں جنال جہلاء بدعت سے سوا بحضی بدکردار سیاستدان خودغرض مولوی صاحبان اورآ باؤاجداد کی اندھی تقلیم میں جنال جہلاء



بدعات اورغیرضروری بحث وتکرار سے پر ہیز کرنے کا بیان

- - كتابالسنة

خوب بروان جے ھارہے ہیں۔ ﴿ بِزِرگان کی محبت میں غلو: جہلاء قر آن وسنت کی تعلیمات ہے دورہونے کے یا وجود ہزرگوں کی محبت کونحات کا ذریعہ بچھتے ہیں۔اس اندھی محبت کی وجہ سے طرح طرح کی بدعات کے ذریعے سے بزرگول کی خوشنودی اورتقرب کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ ﴿ دِین سے دوری: بدعات کی ابتدااورتر تی ہمیشہ یے دین اور جہلاء میں ہوئی ہے۔قرآن وسنت کی تعلیم سے بے رغبتی بدعات کی دلدل کو ہر روز وسیع کر رہی ہے۔ علاء کی مجر ماندخاموثی: علائے حق کی خاموثی بدعات کے فروغ کا بہت بڑاسب ہے۔ جب علائے حق بدعات کا پرزور ردنیں کرتے تو عوام انھیں دین سمجھ کرا بنا لیتے ہیں۔ ﴿ حکم انوں کی سریری بیمل اور بدکردار حکمران عوام کومشغول رکھنے کے لیے مختلف بدعات کی سریرستی کرتے ہیں تا کہ عوام بدعات کو دین وثواب سمجھ کران میں مصروف رہیں اورخود حکمران اپنی عیاشیوں میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں۔جبیبا کہ وطن عزیز میں چند برسوں ہے محافل میلا د' تعزیہاور ماتم کےجلوسوں میں ہور ہاہے۔ ﴿ سالا نہ بدعات کی ایک جھلک: عہد حاضر میں بدعت نے جس طرح تیز رفتاری ہے تر تی کی ہے شاید ہی کسی اور شعبے نے ایسی تر تی کی ہو۔ سال بھر میں کوئی دن ایسانہیں گزرتا جس میں کسی نہ کسی بدعت کی محفل نہ بھتی ہو۔ سال بھر کی مشہور ومعروف بدعات کچھ یوں ہیں: حضرت حسین وباللهٰ كى شہادت كے دن ماتم، تعزيداوررونے پيننے كى بدعات نبى اكرم ئاللى كى ولادت كے نام يرمحافل ميلا د كا انعقاد ، شب برات اورشب معراج کی محفلین گیار ہویں شریف نیچهٔ ساتواں ٔ چالیسواں ٔ اجرت بیقر آن پڑھانا وغیرہ۔ الله تعالیٰ تمام بدعات ہے بیخے اورسنت نبوی رعمل کرنے کی تو نیق عطا فرمائے۔ آمین ۔ ﴿ بِدَعَيْ هُخْصُ اسلام اور علمائے اسلام کی نظر میں : قر آن وسنت کی اتباع جھوڑ کرلوگوں کی آ راءاور بدعات کواختیار کرنے والاشخص اسلام اورعلائے اسلام کی نظر میں انتہائی براہے۔اس سلسلے میں فرامین نبوی اوراقوال علاء درج ذیل ہیں: ⊕رسول اکرم الله نے بدعتی کی ندمت کرتے ہوئے فرمایا:''مدینہ منورہ عمر پہاڑے لے کر تو رتک حرم ہے؛ جس مخص نے اس میں كوئى بدعت رائح كى ياكسى بدعتى كو پناه دى اس پرالله تعالى فرشتول اورتمام لوگول كى لعنت مورا يسخنص سے الله تعالى قیامت کےروزکوئی فرض یانفل عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔'' (صحیح البخاری عضائل المدینة باب حَرَم المدينة حديث: ١٨٤٠ وصحيح مسلم الحج حديث: ١٣٤٠) كا نيزارشاد نبوي ب: (جس تخف نيلوكول کو ہدایت کی دعوت دی اے اس ہدایت بیمل کرنے والے تمام لوگوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا اوران کے ا پنے اجر میں بھی کوئی کی نہیں ہوگی اور جس شخص نے گمراہی کی طرف بلایا' اے گمراہی بڑمل کرنے والے تمام لوگوں كے كنابوں كے برابر كناه بوگاجب كدان كاسية كنابول مين بھى كچھى نہ ہوگى۔ '(صحيح مسلم' العلم' باب من سن سنة حسنة أو سيفة ..... عديث: ٢٧٤٣) الاحفرت بشام بن حسان را الله تعالى بدي الله تعالى بدي مین محض کاروزهٔ نماز 'جج' جهادُ عمرهٔ صدقه خیرات' غلام آ زاد کرنا' نفلی عبادت اور فرض عبادت کیچی جمی قبول نهیس فرماتا۔ (كتاب الاعتصام: ١٣/١) ﴿ حضرت الوب يختياني فرمات مين بدعي فخص نماز روز ي مين جتني محت كرتا ب اتنا ہی الله تعالی سے دور ہوجاتا ہے۔ (كتاب الاعتصام: ١١٣١) امام ابوالجوزاء راش بدعتى كے ساتھ اپني نفرت كا



بدعات اورغیرضر وری بحث و تکرار سے پر ہیز کرنے کا بیان

- - كتابالسنة <sub>--</sub>

اظہاران الفاظ میں کرتے ہیں: اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! بدعی شخص کے پاس بیٹھنے سے کہیں زیادہ بھے یہ بات پہند ہے کہ میرا گھر بندروں اور خزیروں سے بھر جائے (اور میں ان کی مجلس اختیار کرلوں۔) (الاعتصام: ۱/۱۱) حضرت عبداللہ بن عمر شاہنا بدی گوارائبیں فرماتے تھے۔ایک شخص نے آکر کہا کہ فلاں گھنا نے قرمایا: میں نے سنا ہے کہا کہ فلاں فخص نے آپ کوسلام کہا ہے۔حضرت عبداللہ بن عمر شاہنا نے فرمایا: میں نے سنا ہے کہا س نے فلاں بدعت شروع کی ہے اگر بیسے جہتو اسے میری طرف سے سلام مت پہچانا۔ (سنن الدارمی المقدمہ الب احتمال المقدمہ المقدم المقدم المقدمہ المقدمہ المقدمہ المقدم المقدم المقدم المقدمہ المقدم المقدمہ ا

26- حَدَّفَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَانَهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ مُطَاتَيْنِ». ويَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَمَاتُيْنِ». ويَقُولُ: ﴿بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ وَالْمُرْمِورِ كِتَابُ اللهِ. وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ وَالْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وكُلُّ مُحْمَدِ، وَلَنَ يَقُولُ: «مَنْ تَرَكَ مُعْدَثَاتُهَا، وكُلُ مُعْدَةً فَلَا فَلِا هَلِهِ، وَكُلُ مُعْدَقًا لَهَا )، وكُلُ مُعْمَدِهُ فَلَا فَلِا هَلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أَوْ ضَيَاعًا وَلَكَا اللهِ وَكَلُ مَيْنَا أَوْ ضَيَاعًا فَلَى وَإِلَى ».

۳۵ - حضرت جابر بن عبدالله الله عليهاسي روايت ب انھوں نے فرمایا: اللہ کے رسول ناٹی جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آئکھیں سرخ ہوجاتیں'آوا زبلند ہوجاتی اورغصہ تیز ہوجاتا۔ (پوں محسوس ہوتا) گویا آپ (دشمن کے ) اشکر سے خوف دلاتے ہوئے کہدرہے ہیں: وہ صبح یاشام کوحملہ آ ورہونے والا ہے اور آ پ اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرماتے '' مجھے اور قیامت کواس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح دوانگلیاں (ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں۔'')علاوہ ازیں فرماتے: ''امابعد! بہترین چیزاللہ کی کتاب ہے'اور بہترین طریقہ محمد (مُنْقِيمًا) كاطريقه بـ اوربدترين كام في ايجادكرده کام (بدعتیں) ہیں اور ہر بدعت گراہی ہے۔" اور فرماتے تھے:''جومحض (مرتے وقت) مال چھوڑ جائے' وہ اس کے گھر والوں کا ہے اور جو (اپنے ذھے) قرض چھوڑ جائے بابیوی بچوں کو (لاوارث) چھوڑ حائے تو (اس کی اوا ٹیگی اوران کی کفالت)میرے ذمے ہے۔''

فوائد ومسائل: ﴿ خطبے كا اصل مقصد غلطيوں پر تنبيه كرنا اوران كے برے انجام سے ڈرانا ہے 'لہذا خطبہ ميں طالات كے مطابق عوام كي غلطيوں كي نشاندہى اورضيح راسته كي طرف رہنمائي كرنا ضرورى ہے۔ ﴿ موضوع كَى مناسبت سے خطبے ميں جذباتي رنگ اختيار كرنا بھى درست ہے۔ ﴿ صراط متنقيم كا خلاصه كتاب الله اورسنت رسول الله

> · . • اخرجه مسلم، الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، ح: ٨٦٧ من حديث عبدالوهاب به .



بدعات اورغیرضروری بحث وتکرارے برہیز کرنے کابیان

- - كتاب السنة.

اشارات ہے مدد لینا درست ہے۔ ﴿ خطبے کے دوران میں انگی ہے اشارہ مسنون ہے اور کوئی بات سمجھانے کے لیے مناسب اشارات ہے مدد لینا درست ہے۔ ﴿ قرب قیامت کی صراحت میں بیاشارہ موجود ہے کہ حضرت محمد تاہما آخری بی ہیں۔ جس طرح درمیانی انگی اور شبادت کی انگی کے درمیان کوئی اور انگی نہیں ہوتی 'ای طرح نبی کا کرم تاہما کے بعد قیامت ہے پہلے کی کو نبی بنا کرمبعوث نہیں کیا جائے گا' البتہ حضرت عیسیٰ عیشا کا آسان ہے نزول نبی اکرم تاہما کے منافی نہیں' کیونکہ اضیں نبوت پہلے مل بھی اوراب وہ شریعت محمدی کے مطابق مگری کر یں گا۔ آخری نبی ہونے نبیں منہمک ہوکر قیامت کوفر اموش نبی گے۔ ﴿ قیامت قریب ہونے میں امت کے افراد کے لیے بیستی ہے کہ وہ دنیا میں منہمک ہوکر قیامت کوفر اموش نبیک کردیں بلکہ ہر کردیں بلکہ نبی دوروں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ ﴿ فوت ہونے والے کا ترکہ قرآن و حدیث میں بیان کیے ہوئے اصولوں کے برعت ہونے والے کا ترکہ قرآن و حدیث میں بیان کیے ہوئے اصولوں کے برعت ہونے والے کا ترکہ کرتی نہیں رکھتے بلکہ ان کا فرض ہے کہ ہروارث کے نمیاں کے مقررہ حصکا حصول تھی بنا کیں۔ ﴿ لاوارث اور ضرورت مندافراد کی کفالت کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ لیے اس کے مقرض ہولیکن وہ اتنا مال نہ چھوڑ گیا ہوجس ہے قرض ادا ہو سے تواسلامی حکومت کا فرض ہے کہ بیت المال سے اس کا قرض ادا کرے اوراس کے بسماندگان کے حرض ادا ہو سے تواسلامی حکومت کا فرض ہے کہ بیت المال سے اس کا قرض ادا کرے اوراس کے بسماندگان کے جائر افراجات یورے کرے۔

106

۲۶- حفرت عبداللہ بن مسعود والا سے روایت ہے اسول اللہ واللہ اللہ کا کلام اور علی ہیں: کلام اور علی طریقہ تو بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور بہترین کلام اللہ کا کلام ہے وہ بیں جو (دین کاموں سے بچو سب سے برے کام وہ ہیں جو (دین میں) نے ایجاد کے گئے ہوں اور ہرنو ایجاد ممل بوعت کمراہی ہے۔ خبردار! تم میں کبی زندگی کا خیال پیدا نہ ہوجائے ورنہ تمھارے دل سخت ہوجا کیں خیردار! جو پچھ آنے والا ہے وہ قریب ہی ہے دورتو کے دورتو دہ ہے جو آنے والا نہیں۔ خبردار! بدفییب وہ ہے جو مال

13- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ الْمَدَنِيُّ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُفْبَةً عُفْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَشِيَّةً قَالَ: "إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ: الْكَلاَمُ وَالْهَدْيُ، فَأَحْسَنُ الْكَلاَمِ كَلاَمُ اللهِ، وَأَحْسَنُ الْكَلاَمِ كَلاَمُ اللهِ، وَأَحْسَنُ الْهَدِي مَحَمَّدٍ، أَلا اللهِ، وَأَعْسَنُ الْمُدِي، فَإِنَّ شَرَّ الأَمُورِ، فَإِنَّ شَرَّ الْمُحْورِ، فَإِنَّ شَرَّ الْمُحْورِ، فَإِنَّ شَرَّ الْمُحْورِ، فَإِنَّ شَرَ

٤٦\_[إسناده ضعيف] أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، ح: ٢٥ من حديث محمد بن جعفر به مختصرًا \* أبوإسحاق \* مشهور بالتدليس، وهو تابعي ثقة \* (طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر/ المرتبة الثالثة) وعنعن، وأكثر ألفاظ الحديث صحيحة في أحاديث أخرى.

۔ بدعات اورغیرضروری بحث وتکرارے پر ہیز کرنے کا بیان

کے پیٹ میں بدنصیب قرار یا گیااورخوش نصیب وہ ہے جس نے دوسرول (کے برے انجام) سے نفیحت حاصل کرلی۔ خبردار! مومن سے جنگ کرنا کفر ہے اور اسے گالی دینافتق ہے۔کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے (مسلمان) بھائی سے قطع تعلق کیے رہے۔ خبردار! جھوٹ سے بچو جھوٹ نہ سنجيدگى ہے بولناحائز ہےاور نہ مذاق میں ۔ابیانہیں ہونا چاہیے کہ آ دمی اینے بچے سے کوئی وعدہ کرے پھراسے پورانہ کرے۔ بلاشبہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور سچے نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ سے کے بارے میں کہاجا تاہے:اس نے سچ بولا اور نیکی کا کام کیا اور حموثے کو کہا جاتا ہے: اس نے حموث بولا اور گناہ کا ارتکاب کیا۔خبر دار! (بعض اوقات ایسابھی ہوتا ہے کہ ) بندہ جھوٹ بولتار ہتا ہے حتی کہ اللہ کے ہاں اسے کذاب لكھ دياجا تاہے۔'' رَكُلُّ بِدْعَةِ ضَلاَلَةٌ. أَلاَ لاَ يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ لأَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ، أَلاَ إِنَّ مَا هُوَ آتِ لْرِيبٌ، وَإِنَّمَا الْبَعِيدُ مَا لَيْسَ بِآتِ. أَلاَ نَّمَا الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، رَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ: ۚ أَلاَ إِنَّ قِتَالَ الْمُؤْمِن كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، وَلاَ يَحِلُّ لْمُسْلِمُ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ. أَلاَ رَايًاكُمُّ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ لاَ يَصْلُحُ الْجِدِّ وَلاَ بِالْهَزْلِ، وَلاَ يَعِدِ الرَّجُلُ صَبيَّهُ مَّ لاَ يَفِيَ لَهُ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، رَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ نَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِق: صَدَقَ وَرَرً. وَيُقَالُ لِلْكَاذِبِ: كَذَبَ رَفَجَرَ. أَلاَ وَإِنَّ الْعَبْدَ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عنْدَ الله كَذَّاماً».

- - كتاب السنة

فائدہ: بدروایت سندا ضعیف ہے تاہم اس کے اکثر جملے صحیح حدیثوں میں بھی آئے ہیں اس لیے وہ صحیح ہیں ، جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں جہاں ایا ان سے متعلقہ فوائد بھی ذکر کردیے جائیں گے۔ إن شاء الله.

٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالاً: كَذَّتَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ

. **٤٧-[صحيح]** أخرجه أحمد: ٨/٦ عن إسماعيل به، وله طريق آخر، متفق عليه عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمدعنها، رضي الله عنها.



بدعات اورغیر ضروری بحث و تکرارے بر ہیز کرنے کا بیان

- - كتابالسنة

عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَلاَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لهذِهِ الآيةَ: ﴿ هُو الَّذِي أَرَنَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ مَايَتُ مُحْكَمَتُ هُنَ أُمُ ٱلكِنْكِ وَأُمَرُ مُتَشَكِهَتُ ﴾ - إلى قَوْلِه - : ﴿ وَمَا يَذَكُرُ إِلّا أُولُوا ٱلْأَبْكِ ﴾ [آل عمران: ٧]

(واضح) ہیں' جو اس کتاب کی اصل ہیں اور کچھ دوسری متنابہات (غیر واضح) ہیں' تو جن کے دلوں میں بکی ہے وہ متنابہات کے پیچھے پڑے دہتے ہیں جو متنابہ (غیر واضح) ہیں' ان کا مقصد محض فقنے اور تاویل کی تلاش ہوتا ہے مالانکہ ان کی اصل حقیقت سے اللہ کے سواکوئی واقف نہیں اور علم میں پیشنگی رکھنے والے کہتے ہیں: جارا ان (متنابہات) پر ایمان ہے' یہ سب جارے رب کی طرف سے ہیں اور ایمان ہے' یہ سب جارے رب کی طرف سے ہیں اور نسیست تا وصل کرتے ہیں۔''

پھر فرمایا: ''اے عائش! جبتم ان لوگوں کو دیکھو جو ان (متثابہات) کے بارے میں بحث کرتے ہیں تو (جان لوکہ) یمی وہ لوگ ہیں جنسیں اللہ نے (اس آیت میں) مرادلیائے لیذاان سے بچو۔'' فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ، فَهُمُ الَّذِينَ عَنَاهُمُ اللهُ، ﴿ فَاحْذَرُوهُمْ ﴾ .

فوائد و مسائل: ﴿ قرآن مجید کی بعض آیات احکام پر ششتل ہیں جو واضح ہیں یا سیح احادیث ہے ان کی
وضاحت ہوجاتی ہے اوران پڑل کرنے میں کوئی مشکل نہیں اس طرح کی سب آیات تھکم ہیں۔ بعض آیات کا تعلق
عقائد ہے ہے مثلاً تو حید رسالت ، قیامت وغیرہ قرآن مجید اوراحا دیث میں ان کی تفصیل موجود ہے اوران کے
دلائل بھی مذکور ہیں ہیہ بھی تھکم ہیں۔ اس کے برکس بعض آیات الی بھی ہیں جن کا واضح مفہوم متعین نہیں کیا جاسکنا،
مثلاً حروف مقطعات ان پر اس صدتک ایمان لانا کافی ہے کہ یہ بھی قرآن کا جز ہیں اوراللہ کا کام ہیں جن کی تلاوت
مثلاً حروف مقطعات ان پر اس صدتک ایمان لانا کافی ہے کہ یہ بھی قرآن کا جز ہیں اوراللہ کا کام ہیں جن کی تلاوت
برای طرح او اب ملتا ہے جس طرح دوسری آیات کی تلاوت باعث ثواب ہے۔ اس سے زیادہ جبتو کی ضرورت
نہیں۔ اس طرح وہ معاملات جن کا تعلق عالم غیب سے ہان پر بھی اس انداز سے ایمان لانا کافی ہے کہ بیا شیاء
یقینا موجود ہیں بایہ طلات بھینا بیش آنے والے ہیں اوران کی جوتفیلات قرآن وحدیث میں مذکور ہیں وہ ہمارے
لیمانی ہیں اس سے زیادہ تحقیق توقیش کی ضرورت نہیں مثلا فرشتے اللہ کی ایک اطاعت گر ارتخلوق ہیں جوا ہے اپنے اپنے
متعین دائرہ کارمیں مصروف عمل ہیں۔ یا قیامت کے دن بندوں کے اعمال کاوزن ہوگا۔ اس پر ایمان لانا چا ہے۔ یہ
متعین دائرہ کارمیں مصروف عمل ہیں۔ یا قیامت کے دن بندوں کے اعمال کاوزن ہوگا۔ اس پر ایمان لانا چا ہے۔ یہ
متعین دائرہ کارمیں مصروف عمل ہیں۔ یا قیامت کے دن بندوں کے اعمال کاوزن ہوگا۔ اس پر ایمان لانا چا ہے۔ یہ
متعین دائرہ کارمیں مصروف عمل ہیں۔ کہ ہمیں کافروں اور بدکاروں کی قبروں میں عذاب کے آخار نظر نہیں آتے اور

نک لوگوں کی قبروں میں نعمت کے آٹارنظرنہیں آتے ۔ان مسائل میں جتنی زیادہ بحث وتحیص کی جائے لغزش کے

108

#### www.sirat-e-mustageem.com

بدعات اورغیر ضروری بحث و تکرارے پر ہیز کرنے کا بیان

ام کانات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں البذاان برمجمل ایمان کافی ہے۔ ﴿ مَشَابِهَات مِس بلاضرورت بحث سے برہیز ہی علائے حق کا طریقہ ہے۔ ﴿ اس قتم کے معاملات کو زیر بحث لانے سے فتنے کے دروازے کھلتے ہیں لہذا جولوگ اں تتم کے مباحث چھٹریںان کی حوصلہ شکنی کرنی جا سے تا کدوہ کوام کے ایمان کے لیے خطرہ نہنیں۔

 ٤٨ - حَدَّثنا عَلِيُ بْنُ الْمُنْذِر: حَدَّثنا ۳۸ - حضرت ابوا مامہ رہائٹؤ سے روایت ہے اللہ کے رسول مَالِينَا نِے فر مایا: '' کچھ لوگ ہدایت پر تھے' پھراس مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ. ح: وَحَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ کے بعد گمرای اختیار کر لی تو آخیں جھگڑے ہی نصیب مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالاً:

ہوئے۔'' پھرنی مُلَیْمُ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿ بَلُ

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، هُهُ قَوُمٌّ خَصِمُو نَ ﴾ '' بلكه يمي لوگ جَطَّرُ الومِيں ـ'' عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

المَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إلَّا

أُونُوا الْجَدَلَ». ثُمَّ تَلاَ لهذِهِ الآيةَ: ﴿ بَلْ لَهُمْ

فَوْمُ خَصِمُونَ﴾. [الزخرف: ٥٨]

🚨 فوا كدومسائل: ﴿ حق كے مقابلے ميں باطل اور جموثي الفتكوكرنے كا نام "جدل" ہے۔ ﴿ الله تعالى نے انبیائے کرام کواں لیے مبعوث فرمایا ہے کہ حق و باطل میں امتیاز فرمادیں' پھر کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں کچھ حق واضح ہوجانے کے باوجود باطل پراڑے رہتے ہیں 'پھرموسن کہلانے والوں میں ہے بھی بعض پختہ اور کامل ایمان کے حامل ہوتے ہیں' بعض لوگ کمزورا بمان والے ہوتے ہیں' جن کے بارے میں پیخطرہ ہوتا ہے کہوہ دوبارہ غلط راستہ اختیار کرلیں گئے اس لیے ایمان دالوں کواستقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے تا کہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ ﴿ بعض اوقات پختہ ایمان والوں کی آئندہ نسل کمز ورایمان والی یا ایمان ہے محروم بھی ہوسکتی ہے۔ بیلوگ دینوی مفاد کے لیے اینے آپ کومسلمان کہلانا بھی ضروری سیحتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات پر کماحقہ کمل کرنے کی ہمت بھی نہیں یاتے، چنانچہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی غلط روی کے جواز کے لیے کسی آیت یا حدیث سے الٹاسیدھااستدلال کر کے اپنے ضمیر کوبھی مطمئن کرلیں اور ناقدین کوبھی خاموش کر دیں لیکن چونکہ ان کے دلائل کمزور ہوتے میں'للذا بحث ومباحثہ کا ا کمہ درواز ہ کھل حاتا ہے اوران کی نفس برسی کی وجہ ہے امت کا اتحاد بارہ بارہ ہوجاتا ہے۔ ﴿ اختلافات کے خاتمے کا فطری اور درست طریقہ رہے کہ بحث ومماحثہ اخلاص کے ساتھ حق کی تلاش کے جذبہ سے کیا جائے۔ جب ایک موقف سیح ثابت ہوجائے تواسے تسلیم کرلیاجائے۔

**٨٨\_ [إسناده حسن**] أخرجه الترمذي، التفسير، باب ومن سورة الزخرف، ح:٣٢٥٣ من حديث محمد بن بشر وغيره، وقال: " لهذا حديث حسن صحيح " ، وصححه الحاكم، والذهبي.



بدعات اور غیر ضروری بحث و تکرارے پر بیز کرنے کابیان ۲۹ - حضرت حذیفہ واٹٹن سے روایت ہے اللہ کے

رسول تَلْقُلُ نِے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ بدعتی کا روزہ قبول کرتا

ہےنەنماز'نەصدقە'نەرجج'نەعمرہ'نەجہاد'نەفل'نەفرض۔وہ

اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح گوندھے

ہوئے آئے میں ہے بال نکل حاتا ہے۔''

**- كتابالسنة** .

29 - حَدَّفَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُوهَاشِمِ ابْنِ أَبِي خِدَاشٍ الْمَوْصِلِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِحْصَنٍ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِحْصَنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ يُنِ اللهِ يَعْ اللهِ بْنِ اللهِ يَعْ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْ اللهِ اللهُ عَمْرَةً، وَلاَ حَبَّا، وَلاَ عَدْرُا وَلاَ عَدْرُا اللهِ اللهُ عَمَا تَخْرُجُ مِنَ الإسلامِ كَمَا تَخْرُجُ اللهِ اللهِ عَمَا تَخْرُجُ اللهِ اللهِ عَمَا تَخْرُجُ اللهُ اللهُ عَرَا اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهِ عَمَا اللهُ عَمْرَةً مِنَ الإسلامِ كَمَا تَخْرُجُ اللهِ اللهُ عَرَا اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ عَرَا اللهُ عَرَا اللهُ عَرَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَرَا اللهُ اللهُ اللهُ عَرَا اللهِ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَرَا اللهُ اللهُ عَرَا اللهُ عَرَا اللهُ عَرَا اللهُ عَرَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَا اللهُ الل

عدد 11 يا

۵۰- حضرت عبدالله بن عباس واللها الدوايت ب رسول الله تالله في فرمايا: "الله تعالى نے بدعق كاعمل قبول كرنے سے انكار كرديا ہے حتى كه وہ خض بدعت تركرد ہے ." • ٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عِبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا بِشُورٍ الخَيَّاطُ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبَى اللهُ أَنْ يَقْبُلُ عَمَلَ صَاحِب بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ يَعْبُلُ عَمَلَ صَاحِب بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ

بِدْعَتَهُ». 10- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ

۵۱ - حفرت انس بن مالک ڈٹٹٹا سے روایت ہے' رسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا:''جوخص باطل پر ہوتے ہوئے جھڑا ترک کردئ اس کے لیے جنت کے اطراف میں

٩٤\_[إسناده موضوع] \* محمد بن محصن العكاشي كذاب كما قال الإمام ابن معين وغيره، (تهذيب التهذيب).

• [إسناده ضعيف] أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، ح: ٣٩ من حديث عبدالله بن سعيد الأشيح به \* أبوزيد،
 وأبوالمغيرة مجهولان كما في التقريب وغيره.

١٥٠ [حسن] أخرجه الترمذي، البروالصلة، باب ماجاء في المراء، ح:١٩٩٣ من حديث ابن أبي فديك به، وقال: 'حديث حسن' \* سلمة ضعيف (تقريب)، وله شاهد حسن عند أبي داود، الأدب، باب في حسن الخلق وغيره، ح: ١٨٠٠.

.. رائے اور قیاس سے پر ہیز کا بیان

. - كتابالسنة

ایک محل تیار کیا جائے گا اور جو محض حق پر ہوتے ہوئے جھڑا ترک کردئے اس کے لیے جنت کے وسط میں (محل) تیار کیا جائے گا اور جو محض اپنے اخلاق اچھے کرلے اس کے لیے (جنت کے) بلندترین جھے میں محل تیار کیا جائے گا۔''

وَرْدَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّة: «مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ قَصْرٌ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ، وَهُوَ مُحِقِّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا، وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلاَهَا».

فوائد ومسائل: ﴿ وَالصَّلُحُ خَيْرٌ ﴾ (النساء: ۱۲۸) (وصلح بهتر ہے۔ ' ﴿ جب کو کی محتق کرنے کی کوشش کی جانی چاہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَالصَّلُحُ خَيْرٌ ﴾ (النساء: ۱۲۸) (وصلح بهتر ہے۔ ' ﴿ جب کو کی محتق اپنی غلطی محسوں کرلے تو

اسے چاہیے کہ اس آیت کی تلاوت کرے تا کہ اختلاف ختم ہوجائے۔ یمل اس قد رخظیم ہے کہ اس کی جزائے طور پر

جنت میں ایک محل ملے گا۔ ﴿ و نیوی معاملات میں میمکن ہے کہ انسان اپنا جائز حق چھوڑ کر جھگز اختم کروے۔ باہمی

اتفاق واتحاد کے لیے دی گئی یقر بانی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم عمل ہے جس کا انعام ہیہ ہے کہ ایسے ختص کو جنت کے

درمیان میں ایک عمد محل ملے گا۔ ﴿ مسلمان کے اخلاق اعلیٰ درج کے ہونے چاہیلیں تا کہ روز مرہ کے معاملات

خوش اسلو بی سے چلتے رہیں خوش خلقی 'برداشت اورزم خوئی کی صفات سے مزین ہوکر لا ائی جھڑے کے امکانات ہی

خوش اسلو بی سے چلتے رہیں خوش خلقی 'برداشت اورزم خوئی کی صفات سے مزین ہوکر لا ائی جھڑے کے امکانات ہی

خوش اسلو بی سے چلتے رہیں خوش خلقی 'برداشت اورزم خوئی کی صفات سے مزین ہوکر لا ائی جھڑے کے امکانات ہی

خوش اسلو بی سے جائیں۔ معاشرے میں اس قتم کے افراد جانے زیادہ ہوں گئا تناہی امن وامان زیادہ ہوگا' اس لیے ایسا مختص نہ کورہ بالا دونوں قتم کے افراد سے بلند تر مقام کا حال ہے اور جنت میں بھی اسے ان سے اعلی تر مقام حاصل ہوگا۔

(المعجم ٨) – باب اجْتِنَابِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ (التحفة ٨)

٣٥- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ إِدْرِيسَ، وَعَبْدُهُ، وأَبُو مُعَاوِيَةَ، وعَبْدُ رواة اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. ح: وَحَدَّثَنَا كُوا شُويِدٌ بْنُ مُسْهِرٍ، حَ وَمَدَّثَنَا كُوا وَمَالِكُ بْنُ مُسْهِرٍ، حَ وَمَالِكُ بْنُ مَسْهِرٍ، حَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً، گاروَمَالِكُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، مَثْرُ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، مَثْرُ وَشَعْبُ بْنُ عُرْوَةً، مَثْرُ وَشَعْبُ بْنِ عُرْوَةً، مَثْرُ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَنْ فِي اللهِ عَلَيْهُ مِنْ عُرْوَةً وَمَ اللهُ عَنْ فِي اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عِلْهَ عَلَيْهِ ع

۵۲ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص واللہ سے روایت ہے اللہ تعالی علم روایت ہے اللہ تعالی علم کوائی نے فرمایا: ''اللہ تعالی علم کواس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے دلوں سے سلب کر لے بلکہ وہ علاء کوفوت کر کے علم کواٹھائے گا۔ جب کوئی عالم باتی نہیں رہے گا تولوگ جاہل سردار مقرر کرلیں گے بھران سے (مسائل) پوچھے جائیں مقرر کرلیں گے بھران سے (مسائل) پوچھے جائیں

باب: ۸-رائے اور قیاس سے پر میز کابیان

٧٥- أخرجه البخاري، العلم، باب كيف يقبض العلم، ح: ١٠١، ومسلم، العلم، باب رفع العلم وقبضه. . . الغ، ح: ٢٦٧٣ من حديث هشام به، وتابعه أبوالأسود عندهما، والبخاري أيضًا، الاعتصام، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ح: ٧٣٠٧ بلفظ ' فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون . . . الخ".



رائے اور قیاس سے پر ہیز کا بیان

- - كتابالسنة

گے تو وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے۔ (اس طرح خود) گمراہ ہوں گے اور ( دوسرول کوبھی ) گمراہ کریں گے۔'' عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَشْرِعُهُ مِنَ النَّاسِ لاَ يَشْرِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ، فَإِذَا لَمْ يُثْتِي عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا».

(112)

۵۳-حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے'رسول اللہ نٹائٹے انے فرمایا:''جس مخص کو بغیر دلیل کے فتوی دیا گیا (اوراس نے اس غلط فتوی پڑعمل کرلیا) تو اس کا گناہ اس پر ہے جس نے اسے فتوی دیا۔''

٣٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
أَبِي أَيُّوبَ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيءٍ، حُمَيْدُ بْنُ
هَانِيءِ الْخَوْلاَنِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ
ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرِ

٣٦٥ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، العلم، باب التوقي في الفتيا، ح: ٣٦٥٧ من حديث عبدالله بن يزيد به،
 وصححه الحاكم، والذهبي.

رائے اور قیاس سے پر ہیز کا بیان

کے فوائد ومسائل: ﴿ عام آ دمی کا فرض ہے کہ وہ علاء ہے مئلہ دریافت کرے اور علاء کو چاہیے کہ قر آن وحدیث کے دلائل کی روثنی میں وقتی میں جواب دیں۔ ﴿ لِغِیرولیل کے محض عقل کی روثنی میں فتوی وینا گناہ ہے کیونکہ سائل کا اعتباد عالم پر ہوتا ہے اگروہ غلط فتوی دے گا تو سائل کی غلطی کی ذمہ داری عالم پر ہوگ۔

مه - حضرت عبدالله بن عمرو و الشاست روایت بخ رسول الله طالی ان فرمایا: (و علم تین چیزیں بین اور جو کچھان کے علاوہ ہے وہ اضافی ہے (اس کے بغیر گزارہ بوسکتا ہے۔) محکم آیات ثابت شدہ سنتیں اور مالی حقوق جوعدل پرونی ہوں۔''

الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنِي رِشْدِينُ بْنُ الْعَلاَءِ وَجَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ، الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنِي رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْدٍ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، هُوَ الإفْرِيقِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ الله

فوا کدومسائل: () سند کے لحاظ ہے بیروایت ضعیف ہے ، تا ہم قرآن وحدیث کے علم کی اہمیت اور ضرورت دوسرے بہت ہے دائل ہے ثابت ہے۔ ای طرح علم میراث کی اہمیت بھی جات ہی جائیں۔ ﴿ محکم آیت ہے مراد بیہ ہے کدوہ آیت منسوخ ہوئد تنظابہ قرآن وحدیث میں نائخ اور منسوخ کاعلم بھی بہت اہمیت کا حال ہے اس کے بغیر کی بھی سنتے میں فیصلہ کرتے ہوئے نظی ہو عتی ہے۔ ﴿ ثابت شدہ سنت ہے مراد بیہ ہے کہ وہ سنت بسند صحیح رسول الله تُلِیُّم ہے ثابت ہواور منسوخ بھی نہ ہو۔ ﴿ مالی حقوق کے عدل پر بنی ہونے ہے مراد ہیہ ہے کہ مالی معاطلت میں شرکی استحقاق کے بغیر کیچے لیناد یناظلم ہے اور اس ہے دنیا میں فساد پھیلتا ہے اس لیے مسلمان کو ان امور کی الزی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے اور ان میں سے ایک علم میراث ہے۔

کی لازی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے اور ان میں سے ایک علم میراث ہے۔

حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادِ سَجَّادَةُ:
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الأُمَوِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ
 ابْنِ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ،
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ

۵۵- حضرت معاذ بن جبل والله سے روایت ہے اللہ کے رسول علی اللہ نے جب مجھے یمن اللہ کے رسول علی اللہ نے جب مجھے یمن مسجوا تو فرمایا: "متم ہرگز فیصلہ نہ کرنا مگر (بقینی) علم کے مطابق اور اگر کسی معالم میں مشکل پر جائے تو تو تقف

• [سناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض، ح: ٢٨٨٥ من حديث عبدالرحمٰن الإفريقي به، وهو ضعيف كشيخه(تقريب)، والحديث ضعفه الذهبي في تلخيص المستدرك: ٤/ ٣٣٢ وله شواهد ضعيفة.



٥٥-[إسناده موضوع] \* محمد بن سعيد المصلوب كذاب كما قال النسائي وغيره (تهذيب التهذيب).

- - كتاب السنة \_\_\_\_\_\_ ايمان م علق احكام ومسأل

جَبَلٍ، قَالَ: لَمَّا بَعَنَني رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْبَيْ إِلَى الْبَيْ إِلَى الْبَيْ اللهِ ﷺ إِلَى الْبَيْن قَالَ: «لاَ تَقْضِيَنَّ وَلاَ تَفْصِلَنَّ إِلَّا بِمَا تَعْلَمُ، وَإِنْ أَشْكُلَ عَلَيْكَ أَمْرٌ، فَقِفْ حَتَّى تُبَيِّئَهُ أَوْ تَكْتُبَ إِلَىَّ فِيهِ».

70- حَدَّثَنَا سُونِدُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرَّجَالِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرِو الأوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةً، مَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ أَمْرُ بَنِي إِسَرائِيلَ مُعْتَدِلاً حَتَّى نَشَأَ فِيهِمُ الْمُولِّدُونَ، وَأَبْنَاءُ سَبَايَا الأُمَمِ، فَقَالُوا بِالرَّأْي، فَضَلُوا وَأَضَلُوا».

(المعجم ٩) - **بَابُّ: فِي الْإِيمَانِ** (التحفة ٩)

٧٥- حَدَّفَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيُّ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ، الطَّنَافِسِيُّ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ، عَنْ شَهْبُلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الإيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ أَوْ سَبْعُونَ بَاباً أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَن الطَّريق. وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عَن

کرناحتی که (صورت حال) واضح طور پرسجھ کے (اور تحقیق کرلے)یااس کے بارے میں مجھے ککھ دیتا۔''

۵۷- دهزت عبدالله بن عمروبن عاص شاشب روایت به انهول نظیم سے منا کا الله تاکیم سے سنا آپ فرما رہے تھے: "بنی اسرائیل کا معامله درست رہا حتی کہ ان میں دوسری قوموں کی لونڈ یوں کی اولاد پیدا ہوگی۔ (بڑے ہوکر) انھوں نے اپنی رائے سے مسائل بیان کیے تو وہ گراہ ہوئے اور (دوسروں کو بھی) گراہ بیان کیے تو وہ گراہ ہوئے اور (دوسروں کو بھی) گراہ بیان کے تو وہ گراہ ہوئے اور (دوسروں کو بھی) گراہ

# باب:٩- ايمان متعلق احكام ومسائل

۵۵- حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹا ہے روایت ہے رسول اللہ عظیما نے فر مایا: ''ایمان کے ساتھ یا ستر سے زیادہ شعبے میں۔ ان میں سب سے معمولی (کم تر درجہ) رائے ہے تکلیف دہ چیز کا دورکرنا ہے اور سب سے بلند''لا الدالا اللہ'' کہنا ہے اور صبا بھی ایمان کی ایک ثباخ ہے۔''

٥٦ [إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني كما في الجامع الصغير للسيوطي \* عبدة لم يلق ابن عمرو (تحفة الأشراف: ٣٠ / ٣٦٠)، وحارثة ابن أبى الرجال ضعيف (تقريب)، وله شاهد ضعيف عند البزار.

٧٠ أخرجه البخاري، الإيمان، باب أمور الإيمان، ح: ٩، ومسلم، الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان . . .
 الخ، ح: ٣٥ من حديث ابن دينار به، وأخرجه مسلم من حديث سهيل به .

#### www.sirat-e-mustageem.com

ایمان ہے متعلق احکام ومسائل - - كتاب السنة

وَالْحَياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ».

حضرت ابوہریرہ جانو سے یہی روایت ایک دوسری سندہے بھی مروی ہے حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ. ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْل - جَمِيعاً - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عِينَ أَخُوهُ.

🎎 فوائدومسائل: ﴿ ايمان كي مثال ايك درخت كى ي التي حيدورسالت پرايمان اس كى جرا بهاورا عمال صالحه شاخیں اور دنیوی اوراخروی فوائداس کے کھل ہن'اگر درخت کی جڑیاتی ندرے تو درخت بھی قائم نہیں رہ سکیا'البتہ اگرکوئی شاخ کٹ جائے تو درخت پھر بھی قائم رہتا ہےاگر چیناتھی ہوجا تا ہے۔اسی طرح گناہوں ہےا بمان میں نقص پیدا ہوتا ہے اورنیکیوں ہے ایمان کی بحمیل وتر تی ہوتی ہے۔ ® سبھی نیکیاں ایمان کی شاخیں ہیں لیکن سب ہےاہم کلمہ 'توحید لا إله إلا الله کا زبان ہےاقرار ہے کیونکہ اس کے بنتیج میں اے ایمان کے دیگر فوائد حاصل ہوسکتے ہیں۔ زبان کے ساتھ اقرار کے بغیرایمان معتبرنہیں۔ ﴿ کسی نیکی کومعمو لی سمجھ کرنظر انداز کرنا درست نہیں کیونکہ مومن کے دل میں نیکی کی خواہش ایمان ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس لیے وہ ایمان کی شاخ ہے۔ ﴿ حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے انسان بہت ہے گناہوں سے نیج حاتا ہے البتہ اس سے وہ بے حاحیا مراذ نہیں جوانسان کو دینی مسائل یو چھنے ہے' علم حاصل کرنے ہے یا نیکی کا کوئی اور کام کرنے ہے روک دے۔ @ایمان میں زبانی اعمال بھی شامل ہیں اور قلبی اعمال بھی اور دوسرے اعضاء وجوارح سے انجام دیے جانے والے اعمال بھی مثلاً "لا إله إلا الله" کا قرارزیان کاعمل ے ٔاس بریقین رکھنا دل کاعمل ہےاوررائے ہے تکلیف دہ چیز کوہٹا دینا دیگراعضاء کائمل ہے۔ بہسب ایمان کی شاخیس اوراس کے اجزاء ہیں۔ ﴿ ہروعمل احِما اورمطلوب ہے جس ہے عام انسانوں کوفائدہ بہنچے ۔ضروری نہیں کہوہ فائدہ صرف مسلمانوں تک محدود ہؤبشر طیکہ اس ہے اسلام کے کسی اور حکم کی مخالفت نہ ہوتی ہو۔ ﴿ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہا یمان کے کئی جز میں اور جس چیز کے اجزاء ہوتے ہں اس چیز میں کی وبیشی ضرور ہوتی ہے' للبذا ایمان میں بھی کی بیشی ہوتی ہے۔ ﴿ایمان کی ان شاخوں پڑمل کے اعتمارے جس قدرمومن مضبوط ہوگا اس کا ایمان بھی زیادہ ہوگا اور جس قدر کمزور ہوگا اس کا ایمان بھی اس قدر کم ہوگا۔ ٥٨- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلِ، ۵۸- حضرت سالم وطلف نے اپنے والد (حضرت





ایمان ہے متعلق احکام ومسائل عبداللّٰد بن عمر ڈاٹٹنی) ہے روایت کی اُٹھوں نے فر مایا: نجا

مَثَاثِيمٌ نِهِ اللهِ آ دمي كوسنا كه وه اين بهائي كوحيا كم تعلق

تقیمت کررہا تھا تو آپ ٹاٹٹا نے فرمایا ''بے شک حیا

ایمان کی ایک شاخ ہے۔"

وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ

سُفيان، عنِ الزهرِي، عن سَالِم، عن أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ: «إِنَّ الْحَيَاءَ شُعْبَةٌ

ُخاهُ فِي الحَيَاءِ فقال: «إِن الحَيَاءَ شَعْبَ - الدّ الذّ

مِنَ الإيمَانِ».

فوا کدومسائل: ﴿ حیاے مرادوہ اخلاقی کیفیت ہے جس کی وجہ سے انسان معیوب امور سے پر ہیز کرتا ہے اور
حق دار کے حق کی ادائیگی میں کوتا ہی نہیں کرتا۔ ﴿ حیامومن کی خوبی ہے اس لیے ہروہ چیزیاعمل جوانسان کو بے حیائی
پرآ مادہ کرے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ ﴿ اس صدیث سے بیٹھی ظابت ہوتا ہے کہ ایمان کی بہت می شاخیں
ہیں جن میں کی بیشی ممکن ہے 'لہذا ایمان میں بھی کی بیشی ہوتی ہے۔ ﴿ حیا کے متعلق نفیحت کرنے کا مطلب بیہ
ہیں جن میں کی بیشی ممکن ہے 'لہذا ایمان میں بھی کی بیشی ہوتی ہے۔ ﴿ حیا کے متعلق نفیحت کرنے کا مطلب بیہ
ہیں جن میں کی بیشی ممکن ہے 'لہذا ایمان میں بھی کی بیشی ہوتی ہے۔ ﴿ حیا کے متعلق نفیحت کرنے کا مطلب بیہ
کوئی غلط بات سننے میں آئے جے وہ صحیح مجمور ہا ہوتو اس کی غلط فہنی دور کر کے جی بات واضح کردینی چاہیے۔ یہ بھی
نہی عن المنکر کی ایک صورت ہے۔ ﴿ بعض لوگ فطری طور پر شر میلے ہوتے ہیں۔ ان کی تربیت کر کے ان کا
درخ نکیوں کی طرف موڑ دیا جائے تو بیزیادہ منید ہوتا ہے۔

90- حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ.ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فِي اللهَ عَلْقِيدُ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ كِنْرِ، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ

مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْ دَلِ مِنْ إِيمَانِ».

99- حفزت عبدالله بن مسعود والنوسي روايت بخ رسول الله مَالَيْمَ في فرمايا: ''جس كے دل ميں رائی كے دانے برابر بھى تكبر ہوگا' وہ جنت ميں داخل نہيں ہوگا اور جس كے دل ميں رائی كے دانے برابر بھى ايمان ہوگا' وہ آگ (جہنم) ميں داخل نہيں ہوگا۔''



ایمان ہے متعلق احکام ومسائل

- - كتاب السنة

حدیث: ۹۱) '' تکبر کا مطلب حق بات کو تھرانا اور لوگوں کو حقیر مجھنا ہے۔' ﴿ اگر تکبر کی بنا پر اللہ اور اس کے رسول خالیج کی با توں پر ایمان لانے ہے انکار کیا جائے تو اس کی سزادائی جہنم ہے کیونکہ بید ایمان کے سراسر منافی ہے اور اگر تکبر اس قتم کا ہے کہ کوئی شخص مال و دولت' حن وجمال' جاہ و منصب وغیرہ کی وجہ سے دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق بات مانے ہے انکار کرتا ہے' تو یہ تکبر بھی اللہ تعالی کو تحت نا لہند ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کی سرز اجھتے بغیر جنت میں نہیں جاسکے گا' مگر یہ کہ اللہ تعالی اپنے خاص فضل سے اسے معاف کردے۔

٢٠- حضرت ابوسعيد خدري والله سے روايت ب رسول الله الله الله المالية المرايات عب الله تعالى ( قيامت ك دن) مومنول کوجہنم سے نجات دے دے گا اور وہ امن میں ہوجا ئیں گےتو پھروہ اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو ( گناہوں کی کثرت کی وجہ سے )جہنم میں چلے گئاس قدراصرارے ایے رب سے بار بارعرض کریں گے کہ دنیا میں اپنے بھائی ہے اپنے حق کے لیے اس طرح جھکڑا نہ کیا ہوگا۔ وہ کہیں گے: اے ہمارے یروردگار! یہ ہارے بھائی ہیں ہارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے ہمارے ساتھ جج کرتے تھے تونے اٹھیں (اپنے عدل کی بنایر) جہنم میں داخل کر دیا (اب اینے فضل سے انھیں معاف فرما دے)' اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جاؤ' جنھیں تم پیچانتے ہو (جہنم سے) نکال لو۔ وہ ان (دوز خیوں) کے پاس آئمیں گے اور انھیں ان کی شکلوں سے پیچان لیں گے۔آ گ ان کی صورتیں نہیں کھائے گی (چبرے نہیں جلیں گے )' آ گ نے کسی کو آ دھی پنڈلیوں تک جلا د با ہوگا' کسی کوڅنوں تک جلا دیا ہوگا' وہ انھیں نکال لا ئیں

٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا خَلَّصَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ النَّارِ وَأَمِنُوا، فَمَا مُجَادَلَةُ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنْيَا، أَشَدَّ مُجَادَلَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ أُدْخِلُوا النَّارَ، قَالَ: يَقُولُونَ:رَبَّنَا! إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَحُجُّونَ مَعَنَا فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَأَخْرَجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ، فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بصُورهِمْ، لا تَأْكُلُ النَّارُ صُورَهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبَيْهِ، فَيُخْرِجُونَهُمْ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنا! أَخْرَجْنَا مَنْ قَدْ أَمَرْتَنَا، ثُمَّ يَقُولُ: أَخْرَجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ دِينَارِ مِنَ الإِيمَانِ، ثُمَّ مَنْ كَانَ

117

١٠ـ [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الإيمان، باب زيادة الإيمان، ح:٥٠١٣ من حديث عبدالرزاق...
 ٨/١١٢، ١١٢.

ایمان سے متعلق احکام ومسائل

گے اور عرض کریں گے: اے ہمارے رب! جن کا تونے ہمیں تھم دیا تھا' نھیں ہم نے نکال لیاہے۔اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا: جس کے دل میں ایک دینار کے وزن برابر ایمان ہےاہے بھی نکال کو پھر (ارشاد ہوگا)جس کے دل میں نصف دینار کے وزن برابر (ایمان ہے اسے بھی نکال لو)اس کے بعد (یہاں تک حکم ہوجائے گا کہ)جس کے ول میں رائی کے دانے برابر ایمان ہے (اسے بھی جہنم ے نکال لو۔'') حضرت ابوسعید ڈاٹٹڑنے فر مایا: جے یقین نه آئے وہ اس آیت کو پڑھ لے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضعفها وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنَّهُ أَجُرًا عَظِيُمًا ﴾ " في الله تعالى ذره برابر بهي ظلم نہیں کرتا'اوراگر (کسی کی) کوئی نیکی ہوگی تو اسے ٹی گنا بڑھا دے گا اور اسے اپنے پاس سے اجرعظیم عطا فرمائےگا۔"

فِي قَلْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِينَار، ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَكِ». قَالَ أَبُو سَعِيدِ: فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ هٰذَا فَلْيَقْرَأْ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَتُوْتِ مِن لَّذَنَّهُ أَحًّا عَظِمًا ﴾. [النساء: ٤٠]

🌋 فوائدومسائل: 🛈 قیامت کے دن شفاعت کبری تو صرف حفزت مجم مصطفیٰ مَنْفِیْ کے لیے مخصوص ہے لیکن دیگر ا نبیائے کرام میجھ اورموننین کوبھی درجہ بدرجہ شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ ﴿ کُوبَی نبی یاولی اپنی مرضی ہے کسی گناه گار کوجہنم سے نجات نہیں دے سکتا بلکہ وہ حضرات اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اپنے گناہ گار بھائیوں کے حق میں درخواست کریں گئے بھر جن کے حق میں اللہ جا ہے گا شفاعت قبول فر ما کر انھیں جہنم سے نحات دے دے گا۔ 🕏 گناہ گارمومن جہنم کی آ گ میں اپنے چہروں کی وجہ سے پیچانے جائیں گے کہ بیمومن ہیں۔ایک حدیث میں ہے كه نيك مومن گناه گارول كومجدول كے نشانات سے پيچا نيں گے۔ (صحيح بنحاری الرقاق باب الصراط حسر جهنم' حدیث: ۱۵۷۳) اس سے نماز کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ ﴿ گناہ گاروں کوجہنم میں ان کے گناہوں کے مطابق کم یازیادہ عذاب ہوگا۔ ﴿ تمام مومنوں کا ایمان برابرنہیں بلکہ کم زیادہ ہوتار ہتا ہے۔ ﴿ اللّٰہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کم ہے کم ایمان والابھی نجات یا جائے گا لیکن مشرکین کونجات نہیں ملے گی اُنھوں نے جونیکیاں خلوص ہے کی ہوں گی'ان کا بدلہ بیہ ملے گا کہان کےعذاب میں تخفیف ہوجائے گی لیکن وہ عذاب دائمی ہوتارہے گا۔ ﴿ اس سے اللہ کا عدل ثابت ہوتا ہے کہ کا فرول کو بھی عذاب میں برابرنہیں رکھا جائے گا اور اس کی رحمت بھی ظاہر ہوتی ہے كة تعوزي نيكيول يرزياده ثواب ل جائے گا۔

ایمان ہے متعلق احکام ومسائل

- - كتاب السنة

۱۷- حفرت جندب بن عبدالله والقط سروایت ہے،
انھوں نے فرمایا: ہمیں نبی تاقیق کا ساتھ نصیب ہواجب
کہ ہم بحر پور جوان تھ تو ہم نے قرآن کا علم حاصل
کرنے سے پہلے ایمان سکھا، پھر ہم نے قرآن سکھا تو
اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگیا۔

71 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ، وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ - وَنَحْنُ فِئْنَا الْإِيمَانَ قَبْلِ أَنْ فَيْلِ أَنْ نَعَلَمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلِ أَنْ نَعَلَمْنَا الْقُوْآنَ، فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَاناً.

حصہ ہے جب جوانی کی پوری قوت حاصل ہوجاتی ہے۔ اس عمر میں نو جوانی کا کھانڈرا پن ختم ہو چکا ہوتا ہے البذا انسان ہرکام کی طرف بنجیدگل سے توجہ دیتا ہے اور اسے اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور بڑھا پا ابھی شروع نہیں ہوتا کہ انسان یادکرنے اور عمل کرنے کی مشقت برداشت نہ کر سکے۔ ان صحابہ کرام نے اس عمر میں دین کاعلم حاصل کیا جو اس مقصد کے لیے بہترین عمر ہے۔ ﴿ علم کا اصل مقصد عمل ہے البذا طالب علم کو چا ہے کہ جوعلم حاصل کرے اس پر عمل بھی کرے تاکہ علم یاد بھی رہے اور اس کا فائدہ لیعنی رضائے البی بھی حاصل ہو۔ ﴿ طالب علم کوابتدائی مر حلے میں صرف مسائل بتانے چا جمییں ۔ ان کے دلائل یا اختلافی مسائل کے دلائل کی تفصیل اور رائح قول کی وجہ ترجے وغیرہ بعد کے مراحل میں بیان ہونے عابمیں ۔ ﴿ وَحَدِرُ اللّٰ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِن بیان ہونے عابمیں ۔ ﴿ وَحَدِر اور عَمَا نَد کاعلم عَادات و معاملات کے علم ہے زیادہ اہمیت رکھتا

🚨 فوائدومسائل: 🛈 حدیث میں [حَزَاوِ رَةَ] کالفظ دار دہوا ہے'جس کا داحد [حَزَوَّ رَا ہے۔اس ہے مرادعمر کا وہ

زیاده تر معاملات بیان ہوئے۔ ﴿ عَلَم مِیں اضافے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ﴿ روایت کا آخری جمله ایمان میں کی بیشی پردلیل ہے۔

٦٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوْرِ،
 مُحَمَّدُ بْنُ فُضْيْلٍ: حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ نِزَارٍ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الكِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ لهٰذِهِ قَدَ

۲۲ - حفرت عبدالله بن عباس و الشاسے روایت ہے، رسول الله ظافر نے فرمایا: ''میری امت کی دو جماعتیں ایسی میں' جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں: مُرُجِعَه اور قَدَریَّه۔''

٦٦. [إسناده صحيح] أخرجه الطبراني في الكبير: ٢/ ١٦٥، ح: ١٦٧٨ من حديث وكيع وغيره به، وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات".

ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کی دور میں جوقر آنی سورتیں نازل ہوئی ہیںان میں زیادہ زورعقیدے پر ہے۔اور مدنی دور میں

٣٢\_[إستاده ضعيف] أخرجه الترمذي، القدر، باب ماجاء في القدرية، ح: ٢١٤٩ من حديث محمد بن فضيل به، وقال: " لهذا حديث حسن غريب صحيح " \* يزار ضعيف (تقريب)، وله شاهد ضعيف عند الترمذي.



- - كتاب السنة - - كتاب السنة

الأُمَّةِ لَيْسَ لَهُمَا فِي الإسْلاَمِ نَصِيبٌ: الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ».

🎎 فوائد ومسائل: ① بدروایت تو سندا ضعف ب، تابم مرجعه اور غدریه فرقول کا وجود ایک مسلمه تاریخی حقیقت ہے'اس لیے ذیل میںان کےعقائد کا تذکرہ اوراہل سنت سےان کےفرق واختلاف کی تفصیل بیان کرنی مناسب معلوم ہوتی ہے۔[السُر جنه، الإر جاء] کے معنی 'موَخر کرنا''یا'' امید دلانا'' ہیں۔[مُر جنه] کومُر جنه کہنے کی چند وجوہات ہوسکتی ہیں: \* 1 مُر جنه ] عمل کونیت اوراعقاد سے مؤخر کرتے ہیں۔ \* ان کا یہ کہنا ہے کہ ا یمان کے ساتھ معصیت کچھ مفزنہیں جیسا کہ کفر کے ساتھ اطاعت مفیدنہیں۔ \* کبیرہ گناہ کے مرتکب شخف کے معاملے کوآخرت کے دن تک مؤخر کرنا۔ دنیا میں اس کے جنتی یا جہنی ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ \* حضرت علی واللهُ كوخلافت میں پہلے نمبرسے چوتھے نمبر پرمؤخر كرنا۔ ﴿ مُر حنه كِي اقسام: مُر حنه كےمندرجه ذيل فرقے ہیں: ٥ الحهمية الصالحية ◊ الشِّمرية ٥ اليُّونسية ◊ اليونانية ◊ النَّجَّارية ◊ الغُيُلانية ◊ الحَنفية ◊ الشبيبية المَعَاذية والمريسية والكرّامية. ﴿ مرجئه ك چنداجمعقائديه بين: ﴿ ان كنزويك جَسْ فَخُصْ نے کلئہ طیبہ کا اقرار کرلیا وہ ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا اگر چہ کفر وشرک کی ہرغلاظت میں ملوث ہوجائے۔ ﴿ان کے زویک ایمان صرف قول کا نام ہے عمل اس میں شامل نہیں اس لیے جاند سورج اور بت کو بجدہ کرنا کفرنہیں بلکہ صرف کفر کی علامت ہے۔ ﴿ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی بلکہ ایک فاسق و فاجر مخص کا ایمان انبیاء اور فرشتوں کے ایمان کے برابر ہوتا ہے۔ ﴿ بیصفات البی کے منکر ہیں اور قیامت کے روز دیدارالبی کے بھی منکر ہیں۔ ﴿ مر جنه کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کےعقائد:مر جنه اور دیگر فرقوں کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ عدل وانصاف پرمنی ہے اور اس کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت نبوی کی صریح نصوص ہیں' اس لیے ان کے عقیدے میں کسی قیم کی تجی یا تضاد نہیں ہے بلکہ ان کاعقیدہ صاف 'سیدھااور برحق ہے۔اہل سنت والجماعت کے چند اجم عقائد بيرين:

ن ان کے زویک ایمان اقرار اسانی تھدیق قبی اور اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ اعمال ایمان سے خارج خبیس نیکیوں سے ایمان بوصتا ہے اور گناہوں سے اس میں کی آتی ہے۔ اس کی دلیل قر آن مجید کی متعدو آیات ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ کا بیار شاو ہے: ﴿ وَ إِذَا مَا اَنْزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنُهُمُ مَّنُ يَقُولُ أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هذِ إِيْمَانًا فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُو الفَرَاد وَ اَللهُ عَلَيْ اللهُ الله



### www.sirat-e-mustaqeem.com

\_\_ ایمان ہے متعلق احکام ومسائل

- - كتابالسنة

نالی سنت والجماعت الله تعالی کے تمام اساء وصفات پر ایمان رکھتے ہیں اور اس میں تشیبہ تمثیل تکیف یا تاویل کے بغیرایمان لاتے ہیں۔الله تعالی کی صفات کے بارے میں ان کاعقید ویہ ہے کہ بیصفات الله تعالی کی شان اور علومرتبہ کے لائق ہیں۔ کی گلوق کی صفات کے ساتھ ان کی مشابہت لازم نہیں آتی کیو نکہ الله تعالی کا فر مان ہے:

﴿ لَيْسَ كَمِشُلِهِ شَيءٌ ﴾ ''اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ '' نیز اہل سنت والجماعت قیامت کے روز مومنوں کو دیدار اللی مونے کے قائل ہیں 'اس کی دلیل میں صحیحین کی بیروایت پیش کی جاتی ہے: ''صحابہ کرام نے نی اکرم ملائیل سے بوجونے کے قائل ہیں 'اس کی دلیل میں صحیحین کی بیروایت پیش کی جاتی ہے: ''صحابہ کرام نے نی اکرم ملائیل سے کے جاند کے رسول! کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرکئیں گے؟ آپ نے فر مایا: '' کیا سورج کو کو کیھنے میں صحیح کو کو کیھنے میں شمص کوئی دفت ہوتی ہے جبکہ اس کے سامنے کوئی بادل بھی نہ ہو؟ ''صحابہ نے فر مایا: ''تم اسی طرح بلامشقت و رکاوٹ اپنے رب کا دیدار کرو گیست ' (صحیح کے رسول! تو آپ نے فر مایا: ''تم اسی طرح بلامشقت و رکاوٹ اپنے رب کا دیدار کرو گیست ' (صحیح صحیح مسلم ' الایمان' باب معرفة طریق الرق یہ ' حدیث: ۱۸۲۷)

٦٢ - حضرت عمر دلائشًا سے روایت ہے انھوں نے

٦٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا



.... ایمان سے متعلق احکام ومسائل

- - كتاب السنة

فرمایا: ہم نی تلای کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک آ دمی آیا جس کے کیڑے انتہائی سفید اور سر کے بال انتہائی سیاه تنفیٰاس پرسفر کےاثر ات (گرد وغباراور تھکن وغیرہ) نظرنہیں آ رہے تھے اوراہے ہم میں سے کوئی پیجا نتانہیں تھا۔وہ نبی ناتیا کے پاس آ کر بیٹھ گیا'اپنے گھٹے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیےاوراینے ہاتھا بنی رانوں پررکھ ليئ پراس نے كہا: اے محد! اسلام كيا ہے؟ ني اللے نے فر ماما: ''اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں (محمہ ) اللہ کا رسول ہوں' نماز قائم کرنا' زکاۃ دینا' رمضان کے روز ہے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔'' اس نے کہا: آپ نے سے فرمایا۔ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ آپ مَالِيْظِ ہے۔ سوال کرتا ہے اور (خود ہی) تقیدیق بھی كرتا إ (كرآب كاجواب يح م) كمراس في كما: اح محمد! ایمان کیا ہے؟ نبی تلکھ نے فرمایا:''(ایمان میہ ہے کہ) تواللہ پڑاس کے فرشتوں پڑاس کے رسولوں پڑ اس کی کتابوں یر قیامت براوراچھی بری تقدیر برایمان لائے۔' اس نے کہا: آب نے سی فرمایا۔ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ آپ ٹاٹیا سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ کی تقید بق بھی کرتاہے کھراس نے کہا: اے محمد!احیان کیا ے؟ نی اللے نے فرمایا: ' (احسان میہ ہے کہ ) تواللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہاہے اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تو تخھے دیکھتا ہے۔' اس نے کہا: قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا: ''جس سے اس کے متعلق یو چھا جار ہاہے وہ یو چھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔''اس نے کہا: اس کی علامت کیا ہے؟ آپ نے

وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَس بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْن يَعْمُرَ، عَن ابْن عُمَرً، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَالنَّبِيِّ عَلِيْتُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثَّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ شَعْرِ الرَّأْسِ، لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ سَفَرٍ، وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، قَالَ: فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَا الإسْلاَمُ؟ قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ الْبَيْتِ». فَقَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجِبْنَا مِنْهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَا الإيمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَكُتُبِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَالْقَدَرِ، خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجبْنَا مِنْهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: فَمَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل». قَالَ: فَمَا أَمَارَتُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا - قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي: تَلِدُ الْعَجَمُ الْعَرَبَ - وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبِنَاءِ». قَالَ: ثُمَّ قَالَ: فَلَقِينِي النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ثَلاَثٍ، فَقَالَ:

ايمان سيمتعلق احكام ومسائل

- - كتاب السنة

«أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ؟» قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ مَعَالِمَ دِينِكُمْ».

فرمایا: ''(قرب قیامت کی علامتیں یہ ہیں) لونڈی اپنی أَعْلَمُ. قَالَ: «ذَاكَ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ الله كوجة كَي .....وَيَ الراف نِهَا: يَعِنَ عِم كعورتول ہے عربوں کی اولا دہوگی .....ادریہ کہتم ایسے لوگوں کو دیکھو گےجن کے پیروں میں جو تیاں نہیں جسم پر کیڑ ہے نہیں' مفلس ہی (کھانے کوخوراک نہیں) بکریاں چراتے ہیں (لیکن پھران کے پاس اتی دولت آ جائے گی کہ) ایک دوس ہے ہے بوھ کر بوی بوی عمارتیں بنا كيں گے۔'' حضرت عمر دلائٹؤنے فرمایا: تين دن بعد نبي الله مجمد سے طے تو فرمایا: " کیاتم کومعلوم ہے وہ آ دمی کون تھا؟'' میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا:'' وہ جبریل ملی<sup>نوں ہ</sup>ے تم لوگوں کوتھارے دین کی اہم ہا تیں سکھانے آئے تھے۔''

🏄 فوا کدومسائل: 🛈 پیرحدیث''حدیث جرئیل'' کے نام سے مشہور ہے'اس میں دین کے اہم مسائل ندکور ہیں۔ اس میںعمادات بھی ہن' دل اور ہاتی جسم کے اعمال بھی' واجہات' سنن اورمستحیات بھی اورممنوع اورمکروہ امور بھی۔ ⊕''اسلام'' سے ظاہری اعمال مراد ہیں جن کو دیکھ کر کسی کے سلم یا غیرمسلم ہونے کا فیصلہ کیا جا تا ہے۔اور''ایمان'' ہے قبلی تصدیق ویقین مراد ہے جس پر آخرت میں نجات کا دارو مدار ہے۔''احسان'' بھی ایمان ہی کا اعلی درجہ ہے جس كے سبب عبادت ميں حسن پيدا ہوتا ہے۔ ﴿ اكثر اوقات جب ' ايمان' كالفظ بولا جاتا ہے تواس سے باطنی تصدیق کے ساتھ ساتھ ظاہری اعمال بھی مراد ہوتے ہیں۔ای طرح ''اسلام'' سے وہ اسلام مراد ہوتا ہے جس سے آ خرت میں نجات حاصل ہوگی' یعنی دلی نضدیق کی بنیاد پر نیک اعمال کی انجام دہی' اس لحاظ ہے'' ایمان'' اور "اسلام" بهم عني بوجاتے بيں جب كها لگ الگ ذكر بول البته جب كسى مقام پر" ايمان" اور" اسلام" دونوں ا كتفح مٰہ کور ہوں تو ایمان سے قلبی تصدیق مراد ہوتی ہے اور اسلام سے ظاہری اطاعت کے اعمال جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ب: ﴿ فَالَتِ الْاَعُرَابُ آمَنَّا قُلُ لَّمُ تُؤْمِنُوا وَلَكِنُ قُولُواۤ آسُلَمُنا ﴿ (الحجرات:١٣) " يروكت بين بم ا بمان لائے اور ہم اسلام لائے رحقیقت میں )تم ایمان نہیں لائے لیکن تم یوں کہوکہ ہم اسلام لائے (مخالفت چھوڑ کرمطیع ہوگئے۔'')@اللہ کی عبادت اس طرح کرنا جیسے کہ اللہ کی ذات روبرو ہے۔اس کا مطلب پیرے کقلبی توجہ انابت' خشوع نوف ورجاوغیره کی کیفیات اپنے کمال پر ہول ورنداللہ کی زیارت دنیا میں رہتے ہوئے ممکن نہیں 'کوئی مخلوق ا ہے برداشت نہیں کرسکتی'البتہ جنت میں مومنوں کواللہ کا دیدارنصیب ہوگا'اس میں کوئی شک نہیں' قر آن وحدیث کی

ایمان ہے متعلق احکام ومسائل

- - كتاب السنة

کی واضح نصوص میں اس کی صراحت موجود ہے البتہ اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ دیکھیے (صحیح البحاري عديث: ٢٣٣٤ اور صحيح مسلم عديث : ١٨٢) @ قيامت قائم بون كا وقت بالتعيين كوكي نہیں جانتا ، پیغیر ندفر شتے 'صرف الله تعالی جانتا ہے کیونکہ وہی علام الغیوب ہے۔ ﴿ قیامت کی بہت ی علامات حدیثوں میں دارد میں ان میں کچھ قیامت سے کافی پہلے واقع ہو چکی ہیں مثلاً: بعثت نبوی ارض حجاز سے ظاہرہونے والی آ گ جس سے شام کے شہر بھری میں بھی روثنی ہوگئ ، بدواقعہ ۲۵ ھ میں پیش آیا۔تفصیل کے لیے دیکھیے (منت الباري شرح صحيح البخاري٬ كتاب الفتن٬ باب خروج النار) اوربعض ابھي ظاہر ہونے والي بين، مثلًا:ظهور د جال اورامام مهدی کا ظهورٔ نز ول مسیح مایشااور یا جوج و ما جوج کا خروج به بیزی بزی علامات مین زیرنظر حدیث میں چھوٹی علامات ذکر کی گئی ہیں۔ ﴿ إِنَّانُ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا] "لونٹری اپنی مالکہ کو بنے گئ"اس جملے کی وضاحت کئ طرح سے کی گئی ہے: ( ( ) ایک مطلب ہہ ہے کہ لونڈیوں کی کثرت ہوجائے گی اور لونڈیوں سے جواولا دہوگی'وہ آتا کی اولا دہونے کی وجہ ہے آ قائے حکم میں ہوگی جبکہ ان کی مال لونڈی ہی کہلائے گی اور بیٹی اپنی مال کی مالک قرار دی حائے گی۔حضرت وکیج بڑلشے کا قول ای طرف اشارہ کرتا ہے۔ (پ) ایک مطلب پہنجی ہے کہ اولا داینے والدین کا ادب واحترام کرنے کے بجائے ان سے گستاخی اور سرکٹی کاروبیر کھے گی اوران پراس طرح تھم چلائے گی جس طرح آ قاانے غلاموں اورلونڈ یوں سے درشت سلوک روار کھتے ہیں۔(ع الیک رائے یہ بھی سامنے آئی ہے کہ اس حدیث میں جدید دور میں پیدا ہونے والے بعض مسائل کی طرف اشارہ ہے 'مثلاً: ایسے تج بات کیے گئے ہیں جن میں ذکر اور مؤنث کے مادہ تولیدکومؤنث کےجم سے باہر ملا کرتجر بدگاہ میں جنین وجود میں لایا گیا جے بعد میں کسی اورمؤنث ے جسم میں رکھ کر تخلیقی مراحل کی بھیل ہوئی۔اس طرح مولود جس کے جسم میں پیدا ہوا' اس کے ماد ہ تولید سے پیدا نہیں ہوا۔ان تج بات کے نتیج میں بیٹین ممکن ہے کہ کوئی دولت مندمیاں بیوی اپنا جنین کی غریب عورت کے جسم میں بروان چڑھا کمیں جوتھوڑی می اجرت کے بدلے بیہ شقت برداشت کرنے پر تیار ہوسکتی ہے'جب بچہ پیدا ہوگا تو دولت مندمیان بیوی بی اس کے ماں باپ مانے جاکمیں گے اورجس عورت نے اس کی پیدائش کی تکلیف اٹھائی ہوگ وہ اجیریا مملوک ہی رہے گی اور پیدا ہونے والا بچہ اے اپنی مان نہیں بلکہ نو کرانی ہی تصور کرے گا اور خود وہ عورت بھی اپنی یمی حیثیت سمجھ گی۔موجودہ دور میں اخلاقی اقدار جس تیزی سے روبہ زوال ہیں اس کے مدنظر ہیے کچھ بعید نہیں کہ عملًا بهصورت رواج بإجائے۔ والله اعلم. يورپ مين جهاں عفت وياك دامني كاتصورختم ہوگياہے'اب اس قسم كي صورتیں اختیار کی جانے گلی ہیں۔اللہ تعالیٰ اسلامی معاشروں کواس اخلاقی پستی سےمحفوظ رکھے۔ ﴿ جِبغر بِت کے بعد دولت نصیب ہوتوضیح طرز عمل یہ ہے کہ اللہ کی اس نعت کاشکر کرتے ہوئے نا داروں کی ضروریات بھی یوری کی جا ئیں تا کہ اخروی فوا کہ بھی حاصل ہو تکیں' جیسے قارون کواس کی قوم کے افراد نے کہا تھا: ﴿وَابْتَعْ فِيهُمَا آتْـكَ اللُّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنُ كَمَآ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴿ (القصص: ٤٤) ' اور جو کھاللہ نے مجھے دے رکھا ہے اس میں ہے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیوی ھے کو بھی نہ بھول اور



ايمان سي متعلق احكام ومسأئل

- كتاب السنة

چیاللہ نے تھے پراضان کیا ہے تو بھی (دوسروں پر) اصان کر۔' ﴿ محض النے فائدے اور راحت کے لیے اور فخر و مباہت کے لیے بی چوڑی عمارتیں بنا درست نہیں۔ ﴿ عقا کداور اعمال بیسب دین ہے لہذا اخروی نجات کے لیے بی چوڑی عمارتیں بنا درست نہیں۔ ﴿ عقا کداور اعمال بیسب دین ہے کہہ ہوگا اللہ کو وہ سب کچھ پہلے لیے بی عقا معاور ہے ہوگا اللہ کو وہ سب کچھ پہلے ہے معلوم ہے۔ اب جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے اس علم کے مطابق ہوتا ہے جواس نے کھور کھا ہے۔ تقدیر کے اجتھے برے ہو اس کے اس علم کے مطابق ہوتا ہے جواس نے کھور کھا ہے۔ تقدیر کے اجتھے برے ہو کا مطلب بیہ ہے کہ جو کچھ ہوارے لیے بظاہر خیر ہے مثلاً : تندر سی خوالی پیداوار کی گرت اور فراوانی یا جے ہم خرار ادیتے ہیں مثلاً : قدر مال کا آلام ومصائب 'بیسب کچھ اس کی مرضی اور حکست کے مطابق ہور ہا ہے۔ اس خیری ہوتا ہے۔ سی خرار کا ہو میں ہوتا ہے۔ سی جریل اعمان طباق کا قرآنی وی لے کرآنا تو مشہور ومعروف ہے علاوہ از ہیں دین اسلام کے دہ خیری ہوتا ہے۔ سی جریل اعمان طبیع کے جریل اعمان کھنے کے مسائل کی تو خوب ہوتا ہے۔ سی دینی واسلام سائل کی تو خوب نی واسلام سائل کی تو خوب ہوتا ہے۔ سی دیا ہوتا ہو ہوا ہوت ہے مطاب کہ کہاں وفست قائم کی جائے اس انداز سے بیشون کے سائل خوب ذہن شین ہوجاتے ہیں۔ سی سائل کی توسید کیا سے تعدد طریقے ہیں ان موب ایس ایس ہوتا ہے۔ سی دو احرام سے بیشون کے سائل خوب ذہن شین ہوجاتے ہیں۔ سی سائل کی توسید کیا سی سائل کی تو بی دو احرام سے بیشون کے اور خوب میں کہا ہوت ہوتا ہے کہی سفید کئی کر ادب واحرام ہے بیشون الذم دی اس ساختا ہو کی لیہ سی ایس البیاض 'حدید نے اس البیاض' حدید نے اسمان احداد میں لیس البیاض' حدید نے اسمان

125

۱۹۳ - حفرت الوجرية والتناس روايت بكه ايك
دن رسول الله تالله بابرلوگول عين تشريف فرما ته كه
ايک شخص خدمت اقدس عين حاضر جوا اورعرض كيا:
اے الله كرسول! ايمان كيا ہے؟ رسول الله تالله الله تالله الله تالله يواس كة فرشتول
يزاس كى كتابول پراس كے رسولوں پر اور اس سے
ملاقات پر ايمان لائے اور دوبارہ زندہ جونے پر بھى
ايمان لائے "اس نے كہا: اے اللہ كرسول! اسلام
كيا ہے؟ آپ نے فرمايا: "يمكر تو الله كى عبادت كرے
اور اس كے ساتھ كى كوشر كى نہ كرے فرض نماز قائم

﴾ 1- أخرجه البخاري، الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ . . . الخ، ح: ٥٠، ومسلم، الإيمان، باب الإيمان العمر؟ وبيان خصاله، ح: ٩ من حديث إسماعيل به . ایمان ہے متعلق احکام ومسائل

- - كتابالسنة

کریے فرض کا ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے۔'' اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! احسان کہا ﴿ ے؟ نبی مَنْ اللَّهُ نے فر مایا: '' تو اللّٰہ کی عمادت اس طرح ﴿ کرے گویا تواہے دیکھر ہائے اگر تواسے نہیں دیکھا تووہ ت تحقے ویکھتا ہے۔' اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا:"جس سے اس کے متعلق یو چھا جار ہاہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ ہمیں حانیا کیکن میں تحقیے اس کی علامتیں بتاتا ہوں۔ جب لونڈی اینی مالکہ کو جنے گی تو بیاس کی ایک علامت ہے جب بکریوں کے چرواہے ایک دوسرے کے مقالمے میں کمبی چوڑی عمارتیں بنائمیں تو بیربھی اس کی علامت ہے' (لیکن اس کے وقت کانعین ) ان پانچ چیز وں میں . شامل ہےجنھیں اللہ کےسوا کوئی نہیں جانتا' پھررسول اللہ ا تُلْتُلُمُ نِيرٌ بِت تلاوت فرما كَي: ﴿إِنَّ اللَّهُ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامُ وَمَاتَدُرِيُ نَفُسٌ مَّاذَاتَكُسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرِيُ نَفُسٌ بِأَيِّ أَرُضٍ تَمُونُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ '' قیامت کاعلم اللہ ہی کے پاس ہۓ وہ ہارش نازل کرتا ہےاوروہی جانتا ہے کہ (مادہ کے )رحموں میں کیا ہےاور کسی کومعلوم نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا اورکسی کومعلوم نہیں . کہاس کوئس زمین میں موت آئے گی'یقیناً اللہ تعالیٰ علم ر کھنے والا باخبرہے۔''

الْمَفْرُوضَة، وَتَصُومَ رَمَضَانَ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الإحْسَانُ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ تَعْبُدُ اللهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ وَلَيْكَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ يَرَاكَ». قَالَ: ﴿ مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّاعَةُ؟ السَّائِلِ، وَلٰكِنْ سَأْحَدُّنُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا. السَّائِلِ، وَلٰكِنْ سَأْحَدُّنُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا فِي السَّاعِة، وَإِذَا تَطَاولَ رِعَاءُ الْغَنَمِ فِي الْبُبْيَانِ فَلْلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسِ لاَ اللهِ عَلْمُ السَّاعَة وَيُتَزِلُكَ مَنْ اللهِ عَلَيْ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَاذَا وَيَعَلَمُ مَا فَ الْأَرْحَارِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَاذَا وَيَعَلَمُ مَا فَلَا مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَيَعْمَلُ مَا اللهِ عَنْ اللهِ وَيَعْمَلُ مَا فَلَا مَنْ اللهِ عَلَيْ وَيَعَلَمُ مَا فَلَا اللهِ عَلَيْ وَيَعْمَلُ مَا فَلَا اللهِ عَلْمَ مَاذَا وَيَعَلَمُ مَا فَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَيَعَلَمُ مَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَاذَا وَيَعَلَمُ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمْ اللهَ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ مَا اللهَ عَلَيْمُ مَا اللهَ عَلَيْمُ مَا اللهِ اللهُ عَلَيْمُ مَا اللهُ عَلَيْمُ مَا اللهِ عَلَيْمُ مَا اللهُ عَلَيْمُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْمُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْمُ مَا فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ مَلِكُمْ عَلَيْمُ اللهُ ا

فوا کدومسائل: ﴿ مستقبل کا صحیح علم صرف الله کو ہے۔ آیت مبار کدیمیں فدکور تمام امور کا تعلق مستقبل ہے ہے۔ قیامت کے متعلق جوعلامات بیان کی گئی ہیں ان کے ظہور کا متعین وقت اللہ کے سواکو کی نہیں جانتا' چہ جائیکہ قیامت کے وقت کا تعین کرنے کی کوشش کی جائے' اس طرح دوسرے امور بھی ہیں جن کے متعلق انسان اندازے لگا تارہتا



ایمان ہے متعلق احکام ومسائل - كتاب السنة

ہے جو سیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی مثلاً: با دل د کچھ کر ہم بارش کی امید کر سکتے ہیں لیکن سوفیصد یقین نے ہیں کہد سکتے کہ یہ مادل برسے گا مابغیر برہے ہی آ گے گزر جائے گا۔ای طرح آ ثار وعلامات کی روثنی میں بجے کی امید کرسکتے میں کیکن ان کا ندکر مامؤنث ہونا' ذیبن یا کم عقل ہونا' کسی جسمانی یا ذہنی معذوری میں مبتلا ہوناوغیر ہالسےامور ہ*ی*ں جن کے بارے میں کوئی فخص کممل وثو ت سے کچے نہیں کہ سکتا۔ ہم مستقبل کے بروگرام تو بنا سکتے ہیں لیکن نا گہانی ر کاوٹوں اور اجا تک پیش آنے والے حالات ہے قبل از وقت واقف نہیں ہو سکتے' اس طرح کسی کی زندگی اور موت کے بارے میں صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔انسان صرف انداز ہ کرسکتا ہے لیکن یقین ہے نہیں کہ پسکتا کہاں کا انداز ہ بالکا صحیح ہوگا۔ ⊕اگر عالم کوکوئی مسئلہ معلوم نہ ہوتو اسے چاہیے کہ کہددے'' مجیے معلوم نہیں'' اوراسے ا بني عزت وشان كے منافی نه منجھے۔ ﴿ عالم كو جاہيے كه سوال كرنے والے كونرى اور محبت سے منجھائے ' ناراضي كا اظیارنهکرے۔

٦٥- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْل، وَمُحَمَّدُ

ابْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَم بْنُ صَالِح أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُوسَى الرِّضَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب، قَالَ: ُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الإيمَانُ مَعْرِفَةٌ

ِ اللَّهُلْبِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالأَرْكَانِ».

قَالَ أَبُو الصَّلْتِ: لَوْ قُرىءَ لهٰذَا الإسْنَادُ

ا عَلَى مَجْنُونِ لَيَراً.

٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ انْ الْمُثَنِّي، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ نْنُ

رسول تلکی نے فرمایا: ''ایمان نام ہے دل ہے (اللہ کی) معرفت کا' زبان سے اقرار اور (جسم کے ) اعضاء کے ساتھ (اس کےمطابق)عمل کرنے کا '' ابوصلت نے کہا:اگر بەسندىسى مجنون ىرپۇھى جائے تو وەتندرست ہوجائے۔

٧٥ - حضرت على جاثثؤ سے روایت ہے كہ اللہ كے

۲۲ - حضرت انس بن ما لک جاشؤ سے روایت ہے کہ الله كرسول تَالِينًا في عرمايا: "تم مين عي كوكي فخص اس

**١٥\_[إسناده موضوع]** أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات: ١/٨٢٨ من حديث الهروي به \* أبوالصلت الهروي كذاب، كذبه أبوحاتم وغيره (تهذيب)، وتوثيق ابن معين له لا يزيده إلا وهنًا، كما في هامش الفوائد المجموعة للشوكاني، ح: ١٠٣، باب صلوة الجماعة.

71 أخرجه البخاري، الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأحيه ما يحب لنفسه، ح: ١٣، ومسلم، الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان . . . الخ، ح: ٥٤ من حديث شعبة به .



### www.sirat-e-mustageem.com

ایمان مے معلق احکام وسائل وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک اپنے (مسلمان) بھائی کے لیے ..... یا فر مایا: اپنے ہمسائے کے لیے ..... بھی وہ چیز پہندنہ کرے جواپنے لیے پہند کرتا ہے۔''

جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يُحَدِّثُ قَالَ: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِنَفْسِهِ». لِأَخِيهِ – أَوْ قَالَ لِجَارِهِ – مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

- - كتاب السنة

فوائد ومسائل: ﴿اس حدیث میں مسلمانوں کی باہمی خیرخواہی کی نفشیلت اوراس کی ترغیب ہے۔ ﴿ دوسرے مسلمان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا چا ہیے جیسا کوئی شخص اپنے لیے پند کرتا ہے مثلاً: جس طرح کوئی شخص میہ پند نہیں کرتا ہے کہ کوئی اسے دھوکا دے 'ای طرح اسے چا ہیے کہ دہ بھی دوسروں کو دھوکا خددے' جس طرح ایک شخص میہ پند کرتا ہے کہ مشکل میں اس کی مدد کی جائے' اسے بھی چا ہیے کہ مشکلات میں دوسروں کی مدد کرے۔ ﴿ عام طور پر انسان اپنے حقوق کے بارے میں بہت حساس ہوتا ہے لیکن اپنے فرائنش کے متعلق غفلت کا ارتکاب کرتا ہے کہ طال نکہ دو بھی کسی محقوق بین اگر بڑھنی دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے تو سب کے حقوق محفوظ ہوجا کیں گے اور معاشرے میں امن دامان قائم ہوجائے گا۔ ﴿ اضلاق حسنہ ایمان کی تحمیل کا باعث بین ان کے بغیر ایمان کا مل نہیں معاشرے میں امن دامان قائم ہوجائے گا۔ ﴿ اضلاق حسنہ ایمان کی تحمیل کا باعث بین ان کے بغیر ایمان کا مل نہیں ہوتا' جس کے بنتیج میں آخر ہے میں عذاب ہوسکتا ہے۔

77- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاّ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

۲۷ - حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نٹاٹٹؤ نے فر مایا: ''تم میں سے کوئی شخص ایمان دارنہیں ہوسکتا حتی کہ میں اسے اس کی اولا ڈوالد اورتمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہوجاؤں۔''

فوا کدومسائل: ﴿ نِی اکرم تَلَیُّمْ ہے محبت ایمان کی بنیاد ہے جس قدر محبت پختہ ہوگی ای قدر ایمان بھی زیادہ ہوگا۔ موجت میں کی بیٹی کی دلیل ہے۔ ﴿ محبت کا معیار زبانی دموی نہیں بلکہ اطاعت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ قُلُ إِن کُنتُهُم تُحِبُونَ اللّٰه فَاتَبِعُونِی ﴾ (آل عمران: ٣) ''کہد دیجیے اگرتم اللّٰہ ہے محبت کرتے ہوتو میری اتباع کرو'' ﴿ اللّٰہ اوراس کے رسول تُلَیِّمُ کی محبت دوسروں سے زیادہ ہونے کا پہۃ تب چاتا ہے جب اولاد کی محبت واللہ بن کی محبت یا کمی بزرگ یادوست کی محبت کی السے کام کا تقاضا کرے جس سے اللہ تعالی اور اس کے رسول تالیم ایمن کی بروانہیں ہوگی بلکہ اس کے رسول تالیم ایمن کی بروانہیں ہوگی بلکہ اس کے رسول تالیم ایمن کی بروانہیں ہوگی بلکہ



<sup>77</sup> أخرجه البخاري، الإيمان، باب حب الرسول من الإيمان، ح:١٥، ومسلم، الإيمان، باب وجوب محبة رسول الله ﷺ، ح: ٤٤ من حديث شعبة به .

ايمان يسيمتعلق احكام ومسائل - - كتاب السنة

انسان دوسروں کو ناراض کر کے اللہ کے رسول مٹائٹا کے حکم اوراسوہ برعمل کرے گا' اگر دوسروں کی محبت زیادہ ہوگی تو شربیت کی مخالفت کاار تکاب کر کے انھیں خوش کرنے کی کوشش کی جائے گی جوایمان کےمطلوبہ معیار کےخلاف ہے۔اس طرح قوم اور قبیلہ کے رسم ورواج کی بھی یہی حیثیت ہے۔

> ٦٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ، لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَ لاَ أَدُلَّكُمْ عَلَى شَيْءِ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ».

۲۸ - حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت ہے کہ اللہ ك رسول مَا فِينَ فِي مايا: "قتم باس ذات كي جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک مومن نہ بن جاؤاور( کامل) مومن نہیں بن سكتے جب تك باہم محبت كرنے والے ندبن جاؤ ـ كيا میں شمھیں وہ کام نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمھارے اندرایک دوسرے کی محبت پیدا ہوجائے؟ آپس میں ''سلام'' کورواج دو۔''

🚨 فوائد دمسائل: ﴿ وَول جنت كے ليے ايمان لازمي شرط ہے۔ ﴿ باہمى عبت ايمان كي تكميل كاذر بعيہ ہے اس ليے وہ تمام کام کرنے چاہمیں جن سے باہمی محبت پیدا ہواوران کامول سے اجتناب کرنا چاہیے جن سے باہمی نفرت پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ ﴿ ایک دوسرے کوسلام کرنا آ پس میں اچھے تعلقات قائم کرنے اور قائم رکھنے کا ایک عمدہ ذریعہ ہے۔ دوسری احادیث میں بعض دیگر امور بھی بیان ہوئے ہیں مثلاً: مصافحہ کرنا 'معانقہ کرنا' تحفہ تحا نف دینا۔ دیکھیے: (موطأ امام مالك: ٣٠٨/٢ حديث: ١٣٤١ والأدب المفرد حديث: ٥٩٣)

> 79- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْرٍ:حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ہےاوراس سے جنگ کرنا کفرہے۔'' الأَعْمَش؛ ح: وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ،

> > عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ إَرْسُولُ اللهِ ﷺ: "سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ

۱۹ - حضرت عبدالله (بن مسعود) ٹٹاٹنؤ سے روایت بے رسول الله مَالِيَّا نے فرمایا: ''مسلمان کوگالی دینا گناه

٦٨\_أخرجه مسلم، الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون . . . الخ، ح: ٥٤ عن ابن أبي شيبة به . ٣٩\_أخرجه البخاري، الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ح: ٤٨، ومسلم، الإيمان، أِياب بيان قول النبي ﷺ . . . الخ، ح: ٦٤ من حديث أبي وائل به، وأخرجه أيضًا البخاري، ح: ٧٠٧٦، ومسلم، اح: ٦٤ من حديث الأعمش به.



### www.sirat-e-mustageem.com

فوائد ومسائل: ﴿ چونکه مسلمانوں میں باہمی تعلقات کا خوش گوار ہونا شرعاً مطلوب ہے اس لیے شریعت نے ان کاموں ہے منع فرمایا ہے جن سے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہوان میں ایک چیز گالی گلوج بھی ہے جوایک اس کاموں ہے منع فرمایا ہے۔ ﴿ مسلمان کے الی تنہیں اس لیے اسے فسق یعنی نافر مائی اور گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ﴿ مسلمان سے جنگ کرنا کفر ہے اس سے وہ کفر مراد نہیں جس کی وجہ ہے کوئی شخص اسلام سے خارج ہوجاتا ہے بلکہ اس سے مرادایا کام ہے جو مسلمان کی شان کے خلاف ہے بعین علاء کی اصطلاح میں [کفر دُون کفر اُن چیوٹا کفر ہے۔ "قرآن مجید میں ہو واران طائِفَتنِ مِنَ الله وَمِن الله وَمِن الله وَمِن بی رہے ہیں کافر میں لڑائی ہوجائے تو ان میں سلم کرادیا کرو۔ "اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ لڑائی کے باوجود وہ مومن ہی رہتے ہیں کافر میں ہوجائے۔

٧٠ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ:
 حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ
 الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الإِخْلاَصِ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَعِبَادَتِهِ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ

الزَّكَاةِ، مَاتَ وَاللهُ عَنْهُ رَّاضٍ». قَالَ أَنَسٌ: وَهُوَ دِينُ اللهِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ

الرُّسُلُ، وَبَلَّغُوهُ عَنْ رَبِّهِمْ قَبْلَ هَرْجِ الأَحَادِيثِ، وَاخْتِلاَفِ الأَهْوَاءِ.

• 2- حفرت انس بن ما لک فات صوایت ہے کہ اللہ کے دوایت ہے کہ اللہ کے رسول طالبہ نے فرمایا: ''جوشخص ایک اللہ کے لیے ظوص رکھتے ہوئے اور کسی کواس کا شریک نہ مان کر صرف اس کی عبادت کرتے ہوئے نماز پڑھتے اور زکا قدیم ہوئ اس کی موت اس حال میں آتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔''

حفرت انس والله نے فرمایا: اللہ کا دین یہی ہے جے رسول کے کر آئے اور جسے انھوں نے اسپ رب کی طرف سے (بندوں کو) پہنچایا' بعد میں (تچی جھوٹی) باتیں خلط ملط ہوگئیں اور طرح طرح کی من مرضی کی باتیں سائے آگئیں۔

وَتَصْدِيقُ ذٰلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ، فِي آخِرِ مَا

اس کی تصدیق اللہ کی کتاب کی ان آیات سے ہوتی

٧- [ضعيف] أخرجه الطبري في تفسيره: ١/ ٣٢٠، التوبة: ٥ من حديث أبي جعفر به، وصححه الحاكم:
 ٢/ ٣٣٢، وحسنه المنذري برمزه، وضعفه البوصيري، رجاله موثقون عند الجمهور لكن قال ابن حبان في الربيع بن أنس: "الناس يتقون حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأن في أحاديثه عنه اضطرابًا كثيرةً" (الثقات).

ايمان ہے متعلق احکام ومسائل

نَزَلَ. يَقُولُ اللهُ: ﴿ فَإِن تَنابُوا ﴾ - قَالَ: خَلْعُ الأَوْثَانِ وَعِبَادَتِها: - ﴿ وَأَقَامُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَءَاتُواُ ٱلزَّكُوْنَ ﴾. [النوبة: ٥]

- - كتاب السنة

ہے جو آخر میں نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ فَإِنْ تَابُولُا ﴾ ''لی اگر وہ تو بہ کریں۔'' حضرت الس وٹائلائے فرمایا: یعنی اوٹان سے دست کش ہوجا کیں اور ان کی عبادت ترک کردیں۔ ﴿ وَاَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاَتُواُ الزَّ کو مَ ﴾ "اورنماز قائم کریں اورزکا ۃ اواکریں۔''

وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿فَإِن تَنَابُواْ وَأَقَىٰامُواْ ٱلصَّكَلُوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ فَإِخْوَنُكُمُمْ فِي ٱلدِّينِ ۗ۞. [التونة: 11]

ووسرى آيت من فرمايا: ﴿فَإِنُ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الرَّكُوةَ فَإِخُوانُكُمُ فِي الدِّينَ ﴾ الصَّلُوةَ وَاتَوُا الرَّكُوةَ فَإِخُوانُكُمُ فِي الدِّينَ ﴾ "الروة وتبرليل نمازقائم كرين اورزكاة اداكرين تووه بحق تحاريد في بهائي بين "

حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ مِثْلَهُ.

ابوحاتم نے عبیداللہ بن موئی سے انھوں نے ابوجعفر الرازی سے انھوں نے رہیج بن انس سے اس مفہوم کی ایک مرسل روایت بیان کی۔

فوا کدومسائل: ﴿ پہل آیت کے ممل الفاظ بیر ہیں: ﴿ فَاذَا انْسَلَحَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشُرِ كِيْنَ حَبَّتُ وَجَدُتُمُوهُمُ وَ حَدُوهُمُ وَاحْصُرُوهُمُ وَاقْعُدُوا لَهُمُ حُلَّ مَرُصَدِ فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَوةَ وَاتَوُ الزَّكُوةَ فَحَدُّوهُمُ وَحَدُرُهُمُ وَاحْصُرُوهُمُ وَاقْعُدُوا لَهُمُ حُلَّ مَرُصَدِ فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاوَ وَاتَوُ الزَّكُوةَ فَحَدُّوا سَبِينَكُهُمُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (التوبة: ٥) ' پجر جب حرمت کے مہینے گر رجائیں اگروہ مشرکوں کو جہال پاؤ قل کر وَاقعیں گرفتار کروان کا محاصرہ کروان کی تاک میں ہرگھات میں جا بیشو ۔ (لیکن) اگروہ تو برکرلیں 'مُناز کے پابند ہوجا کیں اور زکاۃ اوا کرنے لیس تو انکی راہ چھوڑ وو بینیا اللہ بخشے والامہر بان ہے ۔ 'اس کی وضاحت حضرت انس نے یوں کی ہے کہ تو ہہ ہے موادشرک سے تو ہہ ہے ۔ ﴿ ان آیات ہے معلوم ہوا کہ کی تو موادث حضرت انس نے یوں کی ہے کہ تو ہدے موادشرک سے تو ہہ ہے ۔ ﴿ ان آیات ہے معلوم ہوا کہ کی تو موادث کو میں انسان ای وقت تسلیم کیا جا سکتا ہے جب وہ تو حیدورسالت کے اقرار کے ساتھ سائل یعنی نماز اور زکاۃ کی خلاف جہاد کیا تھا۔ ﴿ یروایت تو ضعیف ہے کین اس میں بیان کردہ اور کی تا تیوسی کی تو بہ ہے ہوں کی تا تیوسی کو موادیت ہوں کی تا تیوسی کی تو بہ ہے اور کی تا تیوسی کی تو بہ ہے ہوں کی تا کہ کے مالوں کیا تھے۔ ﴿ یوروایت تو ضعیف ہے کین اس میں بیان کردہ باتوں کی تا تیوسی کی ایوسی کی تا کیوسی کو تا کیوسی کی تا کیوسی کی تا کیوسی کی دو ایت ہے ہوں کی جا کی تو باتوں کی تا تیوسی کی تا کیوسی کی کیوسی کی تا کیوسی کی کوسی کی کیوسی کی کی تو بھوں کی جا کی تو باتوں کی تا کیوسی کی کیوسی کی تو بیوسی کی تو باتوں کی تا کیوسی کی کیوسی کی کیوسی کی تو بیوں کی تا کیوسی کی کیوسی کی کی تو بیوسی کی کیوسی کی کوسی کی تو بیوں کی کیوسی کی کیوسی کیوسی کی تو بیوسی کی کیوسی کی کیوسی کیوسی کی کیوسی کی کیوسی کیوسی کی کیوسی کی کیوسی کی کیوسی کیوسی کیوسی کیوسی کیوسی کی کیوسی کیوسی

ا ٤- حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے رسول اللہ

٧١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ: حَدَّثَنَا

 الا\_[صحيح متواتر] \* الحسن موصوف بتدليس الإسناد (طبقات المدلسين/المرتبة الثانية) وعنعن، وللحديث طرق كثيرة عند البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من الأحاديث المتواترة.



## www.sirat-e-mustaqeem.com

- كتاب السنة الله عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ كرول حَى كرول حَى كرول حَى كرول عَلَى الله كرول وَقَى عَبُودُ عَقَى رَسُولُ الله عَنْ أَفَا تِلَ النَّاسَ نَبِينِ اور عِن (مُحَمَّ) الله كارسول بول اور نماز قَائم كرين حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اور زكاة اواكرين "

٧٧- حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُوسُفَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ
جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ

21-حفرت معاذین جبل والتوسید وایت ہے کہ رسول اللہ تالیق نے فرمایا: " مجھے تکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں حتی کہوہ گوائی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں (حمد ) اللہ کا رسول ہوں اور نماز قائم کریں اور زکاۃ اداکریں۔ "

132

٧٧\_[صحيح متواتر] وقال البوصيري: " لهذا إسناد حسن" ، انظر الحديث السابق.

ایمان سے متعلق احکام ومسائل

- - كتاب السنة

أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَلَّقِيمُوا الصَّلاَةَ، اللهُ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُقِيمُوا الزَّكَاةَ».

٧٧- حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيُّ: أَنْبَأْنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّيْفِيُّ: حَدَّثَنَا نِزَارُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: المِسْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلاَمِ مَصِيْنَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلاَمِ نَصِيبٌ: أَهْلُ الْإِرْجَاءِ، وَأَهْلُ الْقَدَرِ».

۳۵-حفرت عبدالله بن عباس اورحفرت جابر بن عبدالله الله عبدالله الله عبدالله الله عبدالله الله عبدالله الله عبدالله عبدا

نوف: بيحديث ضعف بئتا تهم مرحقه اورقدريك وضاحت حديث نمبر: ١٢ كي من ميس كرر ويكل بـ

۲۷ - حفرت ابو ہریرہ اور حفرت عبداللہ بن عباس کالٹی سے روایت ہے ان دونوں نے فرمایا: ایمان میں اضافہ اور کی ہوتی ہے۔

سَعِيدُ بْنُ سَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ بْنُ خَارِجَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ

٧٤- حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبُخَارِيُ

قَالاً: الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ.

٧٠- حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبُخَارِيُ:
 حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ

۵۷- حفرت ابودرداء دہائٹئا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔

َ ٧٣٣[**رسناده ضعيف**] أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، ح:٩٤٨ عن يونس به، وضعفه البوصيري \* يزار تقدم، رح:٢٢، وله شواهد ضعيفة عند الترمذي وغيره.

٧٤ [إسناده ضعيف جدًا] \* عبدالوهاب "متروك، وقد كذبه الثوري" (تقريب)، ومفهوم الأثر صحيح، مروي بالتواتر عن ثقات أثمة المسلمين رحمهم الله.

ُ **٧٠ [إسناده ضعيف]** \* إسماعيل بن عياش كان يدلس (طبقات المدلسين/ المرتبة الثالثة) وعنعن،والحارث لم أجدمن وثقه، وفيه علل أخرى.



حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الحارثِ، أَظُنَّهُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: الإيمَانُ يَزْدَادُ وَيَنْتَقِصُ.

فوا کدومسائل: ﴿ یدونون آثاراً گرچ سندا ضعیف بین اور مرفوعاً ثابت نہیں لیکن یہ بات سلف ہے متواتر نقل موقی چلی آئی ہے اور مشہور ہے اس لیے ایمان میں کی بیشی الل سنت کے ہاں سلم ہے۔ امام بخاری دلات نے اپنی کتاب ' صحیح بخاری' میں' کتاب ' صحیح بخاری' میں' کتاب الایمان' کے پہلے باب میں اس کے ثبوت میں قرآن مجیدی متعدد آیات ذکر فرمائی بیں اور اس کے بعد کی ابواب میں ایسی احادیث ذکر فرمائی بیں جن سے نیک اعمال کا اجزائے ایمان ہوتا فرمائی بیں جن سے نیک اعمال کا اجزائے ایمان ہوتا ثابت ہوتا ہے۔ واضی رہے کہ جس چیز کے اجزاہوں' ان میں سے اگر ایک یا چند جز مفقو دہوں تو وہ چیز ناقص ہوجاتی ہے۔ اس مسئلہ کی مزید تفصیل کے لیے فتح الباری کے متعلقہ ابواب کا مطالعہ مفید ہوگا۔

(المعجم ١٠) - بَابُّ: فِي الْقَدرِ (التحفة ١٠)

٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ [الرَّقِّيُ]:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ،
وَأَبُومُعَاوِيَةً. ح: وَحَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ
الرَّقِّيُّ: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ،
قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا وَهُو الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَحْدِكُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ أَحَدِكُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعثُ اللهُ أَنْ يَكُونُ مَلْ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعثُ اللهُ أَنْهُ اللهُ اللهُ الْمَلَكَ، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَقُولُ: أَكْتُبْ عَمَلُهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيًّ فِيْقُولُ: أَكْتُبْ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيًّ فَيَقُولُ: أَكْتُبْ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيًّ

باب:١٠- تقذير ہے متعلق احکام ومسائل

۲۵-حفرت عبداللہ بن مسعود دلائٹ سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: ہمیں اللہ کے رسول تلکی انے حدیث سائی وہ (خود بھی) سچے تئے اور انھیں (اللہ کی طرف سے بھی) بچی خبر لی۔ (آپ نے فر مایا:) ''انسان کا مادہ تخلیق اس کی مال کے پیٹ میں چالیس دن (قطر کی صورت میں) جمع رہتا ہے 'چراتی ہی مدت کے لیے مورت میں) جمع رہتا ہے 'چراتی ہی مدت کے لیے ہی عرصہ گوشت کا نکر ابنارہتا ہے 'چراللہ تعالی اس کے ہی موسی کی موسی کی انسان کی موسی کی انسان کی عرصہ گوشت کا نکر ابنارہتا ہے 'چراللہ تعالی اس کے محمد کے ایس ایک فرشتہ جسجتا ہے جسے چار باتوں (کے کھنے) کا اس کی عمراوراس کارزق لکھ دے اور یہ بھی کہ دہ بقست ہوگا یا خوش قسمت وسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ہوگا یا خوش قسمت وسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ

٧٦ـ أخرجه البخاري، القدر، ح: ٢٥٩٤ وغيره، ومسلم، القدر، باب كيفية خلق الآدمي . . . الخ، ح: ٢٦٤٣ من حديث الأعمش به، وأخرجه مسلم أيضًا من حديث أبي معاوية ووكيع به .



تقذريه يمتعلق احكام ومسائل

- - كتاب السنة

میں میری جان ہے! ایک آ دمی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے حتی کداس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے 'پھراس پر (تقدیری) تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنیوں والاعمل کر کے جہنم میں داخل ہوجاتا ہے۔ (اس طرح) ایک آ دمی جہنیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے حتی کہ وہ جہنم سے ایک ہاتھ دور رہ جاتا ہے 'پھر اس پر (تقدیریا) لکھا غالب آ جاتا ہے 'چنانچہ وہ جنتیوں والاعمل کر کے جنت میں واغل ہوجاتا ہے۔'' أَمْ سَعِيدٌ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. وَإِنَّ أَحْدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا الْكِتَابُ فَيعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا الْكِتَابُ فَيعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا الْكِتَابُ فَيعْمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْكِتَابُ فَيعْمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْمَلْ الْجَنَّةِ الْمُلْ الْجَنَّةِ الْمُلْ الْجَنَّةِ الْمُلْ الْجَنَّةِ الْمُلْ الْجَنَّةِ الْمُلْ الْجَنَةِ الْمُلْ الْجَنَّةِ الْمُلْ الْجَنَّةِ الْمُلْ الْجَنَّةِ الْمُلْ الْمُلْ الْجَنَّةِ الْمُلْ الْمُلُولُ الْمُلْ الْمُلْمُ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمِلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْ



🌋 فوا کدومسائل: 🛈 نقذریکامطلب بیہ ہے کہ ابدتک جو پھے بھی ہونے والا ہے اس کاعلم پہلے سے اللہ کو ہے اور اس نے اسے ککھ رکھا ہے۔اب جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے از لی علم کے مطابق ہی ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے گناہ گارکو گناہ کرنے پرمجبور کیا ہے۔انسان اللہ کی دی ہوئی طاقت ہی ہے نیکی یا گناہ کرتا ہے۔اگر اللہ تعالی جاہتا توبیا فتیار چین لیتالیکن وہ ایبانہیں کرتا' البتة اسے پہلے ہے معلوم ہے کہ فلال بندہ اس افتیار کو چیچ طریقے سے استعال کرے اس کی خوشنودی حاصل کرلے گا اور فلاں بندہ اس اختیار کے غلط استعمال کی وجہ ہے اللہ کو ناراض کر کے سزا کامستحق ہوجائے گا۔ ﴿ انسان کے نیک وبدا عمالُ اس کی عمرُ اس کارزق اوراس کا جنتی یا جہنمی ہونا ایک خاص وقت پراللہ کے بتانے سے فرشتوں کے علم میں آتا ہے اور وہ لکھ لیتے ہیں اگرچہ یہ فیصلے ازل میں ہو بھے ہیں اورلوح محفوظ میں درج ہو چکے ہیں۔ ﴿ مال کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں۔ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں تبدیلی بتدرتج ہوتی ہے لیکن پہلے جالیس دن تک اس کی کیفیت مادہ تولید سے قریب تر ہوتی ہے جبکہ دوسرے مرحلہ میں وہ در کیضے میں خون سے زیادہ مشابہ محسوں ہوتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں اعضاء بننے لگتے میں کین مجموعی طور پر وہ نرم گوشت کے نکڑے سے مشابہ نظر آتا ہے۔ ﴿ ہرانسان کی عمر مقرر ہے۔اس سے پہلے فوت نہیں ہوسکتا' لہٰذا بندے کو جان کے خوف ہے ایمان ترک نہیں کرنا جا ہیے بلکہ ایمان کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہنا جا ہیے۔ ® ہرانسان کا رزق مقرر ہو چکا ہے جواسے بہرحال ملنا ہے' بندے کی آ ز مائش اس چیز میں ہے کہ وہ اس کے حصول کے لیے کون سے ذرائع اختیار کرتا ہے ۔مقررہ زرق حلال طریقے سے بھی مل جائے گا اور جوچیز نقد ریمین نہیں وہ ناجا ئز ذرائع اختیار کرنے سے بھی نہیں ملے گی ، اس لیےاللہ پر تو کل کرتے ہوئے رزق علال حاصل کرنے کی کوشش کرنی جا ہے۔ ﴿ سَمِ حَصْ کے بارے میں بالیقین جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کرنا جا ہے۔ یہ بات صرف اللہ تعالی کومعلوم ہے کہ کون جنت میں جانے والا ہے اور کون جہنم کا ایدھن بننے والا ہے' البینۃ اللہ تعالٰی کی رحت کی امید رکھنا ضروری ہےاورکسی نیک آ دمی کے بار ہے میں اظہار خیال

- - كتاب السنة \_\_\_\_\_ حتاب السنة \_\_\_\_ حتاب السنة \_\_\_\_ حتاب السنة \_\_\_ حتاب السنة \_\_\_ حتال احكام ومائل

کرتے ہوئے ہی کہنا چاہے کہ ہمارے خیال میں وہ نیک آ دی تھااور ہم اللہ کی رحمت سے امیدر کھتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا' البتہ جن افراد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یا اس کے نبی تائیڈ نے بتا دیا ہے ان کے جنتی یا جہنی ہونے کے بارے میں بھین دکھنا چاہیے مثلاً: الواہب اوراس کی ہو کی جہنی ہونا' چیسے سورہ الہب میں فہ کورے یا عشرہ مثلاً اللہ ہم اللہ اللہ ہم اللہ کا جنتی ہونا وغیرہ ۔ ﴿ کَی عَیْرِ مسلم یا گناہ گار کو تبلغ کی جائے اور وہ قبول ندکرے تو بہیں کہنا چاہیے کہ اس ہم گر کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہم مکمن ہے آخری وقت میں ہدایت نصیب ہوجائے' چیسے ایک بہودی لا کے کومرض الموت میں رسول اللہ تائیڈ نے اسلام لا نے کو کہا' تو وہ اسلام لے آیا اور فوت ہوگیا۔ (صحیح بہودی لا کے کومرض الموت میں رسول اللہ تائیڈ نے اسلام لا نے کو کہا' تو وہ اسلام لے آیا اور فوت ہوگیا۔ (صحیح بہودی الہندان خوف رکھتے ہوئے استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے حضرت یوسف پڑائے نے دعافر مائی میں میں ادوست اور بھی خوب کو اللہ نے اللہ نوت کی دعا کرتے رہنا چاہے یہ کہ مسلوما ہی میں ادوست اور باللہ باللہ باللہ باللہ کی حالت میں فوت کی نااور آسمان کے بنانے والے! تو تی دنیا اور آخرت میں میرا دوست اور کا کرمازے بھی اسلام کی حالت میں فوت کی نااور آسمان کے بنانے والے! تو تی دنیا اور آخرت میں میرا دوست اور کا کرمازے باللہ باللہ کی حالت میں فوت کی نااور آسمان کے بنانے والے! تو تی دنیا اور آخرت میں میرا دوست اور کیا دیا۔''

٧٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ

أَبَاسِنَانِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدِ الْحِمْصِيِّ، عَنِ اللَّهِ الْحِمْصِيِّ، عَنِ النَّيْلَمِيِّ، قَالَ: وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هٰذَا الْقَدَرِ، خَشِيتُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيَّ وَأَمْرِي، فَأَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْب،

فَقُلْتُ: أَبَاالْمُنْذِرِ! إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ لهٰذَا الْقَدَرِ فَخَشِيتُ عَلَى دِينِي وَأَمْرِي، فَحَدِّثْنِي مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ، لَعَلَّ اللهَ

أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ، وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ، وَهُوَ غَيْرُ ظَالِم لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ

طَّلِيمٍ لَهُمْ، وَلُو رَحِمُهُمُ لَكَانَتُ رَحَمُتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ

22- ابن دیلی رئیش سے روایت ہے اضوں نے کہا: میرےدل میں تقدیر کے مسئلہ میں شبہ پیدا ہوا جس سے مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ میرا دین اور کام (معاملات) تباہ نہ کردے ، چنانچہ میں حضرت اُبی بن کعب ڈائٹو کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا: ابومنذر! میرے دل میں تقدیر کے بارے میں شبہ پیدا ہوگیا ہے جس سے مجھے اپنے دین اور معاملات کے بارے میں (خرابی کا) خوف ہے۔ مجھے اس کے متعلق کیکھے فرمائے شاید اس سے اللہ تعالی مجھے فائدہ بخش کے فرمائیا: اگر اللہ تعالی مجھے فائدہ بخش دے۔ حضرت ابی ڈائٹو نے فرمائیا: اگر اللہ تعالی (تمام) جانوں والوں اور (تمام) نے مین والوں کو عذاب دیا جانوں والوں اور (تمام) نے مین والوں کو عذاب دیا جانوں والوں اور (تمام) نے مین والوں کو عذاب دیا آگر ان پر جمت کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال ان پر خست ان کے اعمال اگر ران پر درحمت کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال اگر ران پر درحمت کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال اگر ران پر درحمت کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال اگر ران پر درحمت کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال اگر ران پر درحمت کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال اگر ران پر درحمت کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال اگر ران پر درحمت کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال اگر ران پر درحمت کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال کی درحمت ان کے اعمال کے اع



٧٧ــ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، السنة، باب في القدر، ح: ٤٦٩٩ من حديث أبي سنان به، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ١٨١٧. تقذير سي متعلق احكام ومسائل ہے بہتر ہوگی۔اوراگر تیرے پاس اُحدیباڑ جتناسونا ہو یا اُصدیباڑ جتنا مال ہواور تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ كردئة تيرايمل قبول نبيس ہوگا جب تك كه تو تقديرير ایمان نہ لائے۔ مخصے معلوم ہونا چاہیے جومصیبت مخصے کپنچی ہے وہ تجھ سے ملنے والی نتھی (اسے بہر حال آناہی تها) اور جومصيبت تخصِّه نهيس پنچي ٔ وه مخصِّے پہنچنے والی نه هي اور (بہجان لے کہ) اگر تیری موت اس عقیدے کے سوا سن اور عقیدے پر ہوئی تو توجہنم میں داخل ہوگا۔ اور اگرتو میرے بھائی عبداللہ بن مسعود واٹھا کے یاس جاکر بدمسکلہ یوچھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ ابن دیلمی وطلف فرماتے ہیں میں حضرت عبدالله دالله کا خدمت میں حاضر ہوا اور ان ہے بیہ سئلہ یو چھا' انھوں نے بھی وہی بات فرمائی جو حضرت الی دلاللہ نے فرمائی تھی۔ اور فرمایا: اگر تو حذیفہ والشکے یاس جائے (اور مسئلہ دریافت کرے) تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ میں حضرت حذیفہ والن سے بوجھا، انھوں نے وہی بات فر مائی جود وسرے دونوں حضرات نے فرمائی تھی۔ اور فرمایا: حضرت زید بن ثابت والٹیؤ کے پاس جا کران سے یو جھاو۔ پھر میں حضرت زید بن ثابت داللہ کی خدمت میں حاضر ہوااوران ہے مسئلہ یو چھا۔انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ مُنافِیٰ سے بدارشاد سنا ہے آپ نے فرمایا: ''اگراللہ تعالیٰ (تمام) آسانوں والوں اور (سب) زمین والوں کوعذاب دینا جا ہے تو دے سکتا ہے' یہاس کاان برظلم نہیں ہوگا اورا گران پر رحت کرے تو اس کی رحت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ اور اگر تیرے پاس اُحد جتنا سونا ہو یا اُحدیباڑ جتنا سونا ہواورتو

جَبَل أُحُدٍ ذَهَباً ، أَوْ مِثْلُ جَبَل أُحُدٍ تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قُبِلَ مِنْكَ حَتَّى ثُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَأَنَّكَ إِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ لهٰذَا دَخَلْتَ النَّارَ، وَلاَ عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ أَخِيَ، عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَتَسْأَلَهُ، فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ، فَسَأَلْتُهُ فَذَكَرَ مِثْلَ مَا قَالَ أُبَيٍّ، وقَالَ لِي: وَلاَ عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِىَ حُذَيْفَةَ، فَأَتَيْتُ حُذَيْفَةَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ مًا قَالاً، وَقَالَ: ائْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَاسْأَلْهُ، فَأَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمْ وَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِم لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ أُحُدِ ذَهَباً ، أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدِ ذَهَباً تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ **بِالْقَدَرِ كُلِّهِ، فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ** لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَأَنَّكَ إِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هٰذَا دَخَلْتَ النَّارَ».



- تقذیرے متعلق احکام ومسائل

- - كتاب السنة

اسے اللہ کی راہ میں خرج کردے تو وہ تیرائیکل قبول نہیں کرے گا حق کہ تو ساری تقدیر پر ایمان لائے اور (یقین کے ساتھ) جان لے کہ جومصیبت تجھے کہنی کہا وہ جھے سے ملنے والی نہ تھی اور جومصیبت تجھے نہیں کپنجی وہ تجھے جہنچنے والی نہ تھی۔ اور (جان لے کہ) اگر تیری موت اس عقیدے کے سواکسی اور عقیدے پر ہوئی تو تو جہنم میں داخل ہوگا۔''

🗯 فوائدومسائل: ۞اس حديث ہے مسئلہ نقتر برکی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ نعالی مالک الملک ہے اس لیے خلوق ك بارے مين اس كا مرفيصلة حق ب-قرآن مجيد مين ارشاد ب: ﴿ لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُون ﴾ (الأنبياء: ۲۳)'' وہ جو کچھ کرے'اس ہے اس کے متعلق سوال نہیں کیا حاسکتا اوران (مخلوقات) ہے سوال کیا جائے گا (اوران کامواخذہ ہوگا۔'') یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی کام پراعتراض کرنا درست نہیں کیونکہ اس کے ہرکام میں حکمت ہوتی ہے' کیکن ضروری نہیں کہ وہ حکمت ہماری سمجھ میں بھی آئے یا ہمیں بتائی بھی جائے۔ ﴿ جومصیبت آنی ہے وہ بہرحال آ کر رہے گی' خواہ انسان اس ہے ڈرتے ہوئے نیکی کا راستہ چھوڑ کر غلط روی بھی افتسار کرلے۔اور جو راحت اورنعت قسمت میں ہوہ بہرحال ملے گی اگر چاس سے پہلے مشکلات ومصائب ہی کیوں نہ آ کیں اس لیے الله يرتوكل كرتے ہوئے اس كى رحمت كى اميدر كھنى جائے مايون نبيس ہونا جائے ۔ ارشاد اللي ب: ﴿إِنَّهُ لَا يَائِفُسُ مِنُ رَّوُحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوَمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (يوسف: ٨٤) (الله كي رحت سے نااميد وبي جوت بيں جو كافرلوگ ہیں۔'' 🥏 صحابۂ کرام پختہ اور گہرے علم کے حامل تھے جس کی وجہ ہے ان کا ایمان بھی کامل اور قوی تھا۔ تقدیر جیسے بظاہر مشکل مسئلے میں بھی آخییں وہ یقین وعرفان حاصل تھا' جس کی وجہ ہے وہ اطمینان کی دولت سے مالا مال تتھ اور اس مارے میں وہ شکوک وشبہات کا شکارنہیں تھے۔ ﴿ صحابہ کرام ٹائیؒ ایک دوسرے کا احترام کرتے اور ایک دوسرے کے علم کا اعتراف کرتے تھے۔علائے دین کا بھی ایک دوسرے کے بارے میں یہی روبیہ ہونا حاہیے۔ کسی مسئلے میں اطمینان قلب کے حصول کے لیے ایک سے زیادہ علائے کرام سے مسئلہ یو چھا حاسکتا ہے۔ 🕜 صحابهٔ کرام کے فٹاؤی قر آن وحدیث ہے ماخوذ ہوتے تھے بلکہ اکثر اوقات وہ ارشاد نبوی ہی فقل کردیتے تھے' اگرچہ بیصراحت ندکریں کہ بیارشاد نبوی ہے۔ ﴿ محدثین کے مال بیاصول ہے کہ صحابۂ کرام ﷺ کے ایسے اقوال جن کا تعلق اجتہاد ہے نہیں ہوتا' مرفوع کے حکم میں ہوتے ہیں' مثلاً:اس مسئلے میں دیگر صحابۂ کرام نے تو حدیث کے مرفوع ہونے کی صراحت نہیں کی کیکن حضرت زید بن ثابت بھٹٹؤنے وضاحت فرمادی کہ بیالفاظ رسول اللہ ٹاٹیٹم کی زبان مبارک ہے نکلے ہوئے ہیں۔﴿ تقدیر کا به مسئلہ ایمان کے بنیادی مسائل میں سے ہے اور تقدیریرایمان لائے



- كتاب السنة

السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ

النَّبِيِّ يَثِيُّةٍ وَبِيَدِهِ عُودٌ، فَنَكَتَ فِي الأَرْض،

نُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا

وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ

النَّارِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلاَ نَتَّكِلُ؟

قَالَ: «لَا، إعْمَلُوا وَلاَ تَتَّكِلُوا، فَكُلُّ

مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى

وَالْقَيْ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ يَحْلَ

وَأَسْتَغْنَىٰ وَكُذَّبَ بِأَلْحُسْنَى فَسَنُيْتِرُ الْمُسْرَىٰ ﴾.

[الليل: ٥-١٠]

٧٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

۷۸- حضرت علی دلالؤے سے روایت ہے انھوں نے حَدَّثْنَا وَكِيعٌ. ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ:

فرمایا: ہم نی اکرم ملل کے پاس بیٹے ہوئے تھے آپ

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ،

بغيركس انسان كاايمان قابل اعتبار نبيس موتا البذا تقذير كاا نكارجبنم كى سزا كاباعث بن جاتا ہے۔

www.sirat-e-mustaqeem.com ------قديرية معلق احكام ومسائل

میں کیسریں لگانے لگے (جیسے کو کی شخص گہری سوچ میں ہو عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰن

کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی آپ اس کے ساتھ زمین

تو کرتا ہے)' پھر آپ نے سراٹھایا اور فرمایا:''تم میں

سے ہر مخص کا ٹھکانا جنت یا جہنم میں لکھ دیا گیا ہے۔''

عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! پھر ہم ( لکھے ہوئے

یر) جروسانه کرلیس؟ فرمایا: د نهین عمل کرو( لکھے ہوئے

یر) بھروسانہ کرو ہر کسی کے لیے وہ کام آسان ہوجاتا

ہےجس کے لیےوہ پیدا کیا گیا۔'' پھرآپ ٹاپٹانے بیہ

آيات تلاوت فرما كين: ﴿ فَأَمَّا مَنُ أَعُظِي وَاتَّقِي ٥

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى٥ فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسُرِى٥ وَامَّا

مَنُ بَخِلَ وَاسْتَغُنٰى ٥ وَكَذَّبَ بِالْحُسُنٰى ٥

فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسُرِى ﴿ وَ فِي الله كَل راه

میں) دیا اور (اینے رب سے) ڈرا۔ اور اچھی بات کی

تقىدىق كى توجم بھى ائے آسان رائے كى سہولت ديں

گے کیکن جس نے بخل کیا اور بے بروائی کی او راجھی

بات کی تکذیب کی تو ہم بھی اس کوشنگی اور مشکل کے

اسباب میسر کردیں گے۔''

🌋 فوا کدومسائل: ۞اس حدیث میں تقدیرالٰہی کا ثبوت ہے۔ ۞ ہرانسان کےانجام کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے

اور یوں جنت یا جہنم میں اس کا ٹھکا نامقرر ہے۔ ﴿ تقدر عِلم الّٰہی کا نام ہے؛ بندے کو مجبور کرنے کا نام نہیں۔ ﴿ جنت

اورجہتم میں داخلے کا تعلق بندوں کے اعمال سے ہے۔ کسی کومعلوم نہیں کہ اس کی قسمت میں کیا ہے اس لیے نیک

اعمال کرنے کی کوشش کرنااور گناہوں ہے بچتے رہنافرض ہے۔ ﴿ تقتریریرا بمان کامطلب پینہیں کہانسان محنت اور

٧٨\_ أخرجه البخاري، التفسير، سورة: "والَّيل إذا يغشُّى"، باب قوله: "وأما من بخل واستغنَّى"، ح:٤٩٤٧

وغيره، ومسلم، القدر، باب كيفية خلق الآدمي . . . الخ، ح: ٢٦٤٧ من حديث وكبيع به، وله طرق عندهما .

\_\_\_\_\_ تقدير ہے متعلق احکام ومسائل

- - كتابالسنة

کوشش ترک کرد سے بلکدا سے چا ہے کہ اللہ کے احکام کی تعیل میں پیش آنے والے خطرات سے خوف زدہ نہ ہواور مشکلات میں گھر کر اللہ کی رحمت سے ماہوں نہ ہوجائے کیونکہ اگر قسمت میں کامیا بی کھی ہے تو وہ ان مشکلات و مصائب کے بعد مل کررہے گی اورا گرنبیں تو محنت اور نبیت کا ثواب تو ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع نہیں مصائب کے بعد مل کو فت و بخور میں مشغول رہتے ہیں اور کہتے ہیں جو تقدیر میں ہوگا ، یہ ان کی حماقت ہے بلکہ عمل سعاوت وشقاوت کی علامت ہیں ،جس کے عمل استھے ہیں امید ہے کہ وہ سعید ہوگا اور جس کے برے ہیں اندیشہ ہے کہ وہ شقی ہوگا۔ بہر حال ہرا کی کو اچھے اعمال میں رغبت کرنی چا ہے۔ دھزے عمر شاہو ایک کو ایک کو ایکھے اعمال میں رغبت کرنی چا ہے اور گناہ سے نیچنے کی فکر کرنی چا ہے۔ حضرت عمر شاہو ایک کھوا تھا ، میرا کیا تصور ہے۔ "
حضرت عمر شاہو ایک کھوا بھی محموا برا تھ کے مدال ہے تھو وہ کہنے لگا: " تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا ، میرا کیا تصور ہے۔ "
آپ نے فرمایا: " تقدیر کے مطابق بھی ہم تمھا راہا تھ کاٹ رہے ہیں اس میں ہمارا کیا تصور ہے۔ "

٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْقُويِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ. إحْرِصْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ. إحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ، فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدْرَ اللهُ، وَمَا شَاءَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدْرَ اللهُ، وَمَا شَاءَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدْرَ اللهُ، وَمَا شَاءَ

فَعَلَ ، فَإِنَّ «لَوْ» تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» .

29-حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت ہے اللہ کے رسول مُلٹی نے فر مایا: "طاقت ورمون کمز ورمون سے بہتر اور اللہ کوزیادہ پیارا ہے۔ اور ہرایک میں خیر موجود ہے۔ جو چیز مجھے فائدہ دیتی ہے اس میں رغبت کر اور اللہ سے مدد ما نگ۔ عاجز نہ بن۔ اگر مجھے کوئی مصیبت آ جائے تو یوں نہ ہوتا۔" بلکہ یوں نہ کہہ: "اگر میں اس طرح کرتا تو یوں نہ ہوتا۔" بلکہ یوں کہہ: "اللہ نے یہی مقدر کیا تھا اور اللہ نے جو چاہا کیا۔" کیونکہ (لفظ لُو)" اگر" سے شیطان کا کام شروع ہوجاتا ہے۔"

فوائد ومسائل: ﴿ جسمانی و و و الله قوت الله کی ایک نعمت ہے اس نعت کو نیکی کے کا موں میں استعمال کرنا چاہیے۔ ﴿ جو خُصْ کُونِ مِنَّمَ کی قوت میں دوسروں ہے کم تر ہے وہ بھی خیر ہے محروم نہیں میمکن ہے کہ ایک قوت کے لحاظ ہے کم زور خُصْ و درسری قوت کے لحاظ ہے قوی ہو الہذا اللہ تعالی نے کسی کو جو صلاحیت بھی عنایت فرمائی ہواس پراللہ کا شکر اداکر نا اور اسے نیکی کے حصول و فروغ اور برائی ہے : بچنے اور بچانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ﴿ و نیموی فوائد کے حصول کی کوشش کرنا تو کل کے منافی نہیں البتہ اس کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرنا یا دینوی فوائد کی حرص کو

٧٩\_ أخرجه مسلم، القدر، باب الإيمان بالقدر والإذعان له، ح: ٢٦٦٤ عن ابن أبي شيبة به.



تقدير ہے متعلق احکام ومسائل

- - كتابالسنة

ذبمن پراس طرح سوار کرلینا که زیاده توجه ادهر بی رہے درست نہیں ہے۔ ﴿ شریعت میں یہ چیز مطلوب نہیں کہ کوئی فی خوص خود محنت کر کے کمانے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے دوسروں پر بوجھ بن کر بیٹھ جائے۔ اس روبہ کو تو کل قرار دینا غلط ہے البتہ جو خص کی واقعی عذر کی وجہ سے روزی نہیں کماسکا 'وہ معذور ہے اور مسلمان معاشرے کا فرض ہے کہ اس کی ضروریات پوری کرے۔ ﴿ کوئی کام کرنے ہے پہلے غور وفکر کرنا چاہے اور معالمہ اللہ پرچھوڑ دیں پہلوؤں پرغوراور مشورہ کرلینا چاہے 'کین اگر بعد میں کی وجہ سے نتائج تو تع کے ظاف نگلیں تو معالمہ اللہ پرچھوڑ دیں اور بھے لیس کہ اللہ کا کوئی فلاف تو تع کے خلاف فو تع نظری الہی کہ انگار کا کہ بلو لگا ہے اور بیشیطانی فعل ہے کہ آدی کو خلاف تو تع نظری الہی کے انکار کا پہلو لگا ہے اور بیشیطانی فعل ہے کہ آدی کو خلاف تو تع نتیجہ نگلنے پر حسر ہے دلوا تا ہے اور تقدری الم مکر بنا تا ہے۔ ﴿ کسی کام کا منتیجہ خلاف تو تع نگلنے کے بعد جب اس کی طافی ممکن نہ ہوئو منفی سوچوں میں گھر جانا 'نہ صرف ہے فائدہ بلکہ نقصان دہ ہے۔ بعد میں یہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں: ' کاش میں نے فلاں کام اس طرح نہ کرتا۔' البتہ اپنے کام کا تقیدی جائزہ لیکا در اس طرح نہ کرتا۔' البتہ اپنے کام کا تقیدی جائزہ لیکا در است ہے تا کہ جو خلطی ہوئی ہوئی ہوئی ہے دوبارہ اس سے بچاجائے۔

آدَمُ مُوسٰى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسٰى، فَحَجَّ آدَمُ

مُوسٰى» ثَلاَثاً .

۱۰۸- حفرت ابو ہریہ وٹائٹ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علی افران نے فرمایا: ''حفرت آ دم اور حفرت موکی ملی ایک کی آپس میں بحث ہوگئ ۔ حفرت موکی ملی اے آ بہارے والد بیں آپ نے ہمیں محرومی کا شکار کردیا اور گناہ کا ارتکاب کر کے ہمیں جنت ہے نکلوا دیا۔ آ دم ملی اور گناہ کا ارتکاب کر کے ہمیں جنت نکلوا دیا۔ آ دم ملی نے آف کو اپنے ہاتھ شرف ہم کلامی کے لیے نتی فرمایا اور آپ کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر تو رات دی کیا آپ مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے چالیس کرتے ہیں جو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے چالیس سال پہلے میری قسمت میں لکھ دی تھی ؟ چنانچہ بحث میں آ دم علی املی مولی علی پر عالب آ گئے۔ آ دم علی املی مولی علی پر عالب آ گئے۔ آ دم علی املی مولی علی پر عالب آ گئے۔ آ دم علی املی آ گئے۔ آ دم علی املی مولی علی پر عالب آ گئے۔ آ دم علی املی آ گئے۔ آ دم علی امرتہ آ ہے نے فرمایا۔)

٨٠ أخرجه البخاري، القدر، باب تحاج آدم وموسى عند الله، ح: ٦٦١٤، ومسلم، القدر، باب حجاج آدم
 وموسى صلى الله عليهما وسلم، ح: ٢٦٥٢ من حديث سفيان بن عيينة به.



- - كتاب السنة \_\_\_\_\_\_ تقدير ي متعلق احكام ومسائل

فوائد ومسائل: ﴿ حضرت آوم اور حضرت آوم الارحضرت مولى المينة كى بدطا قات ممكن ہے جنت ميں ہوئى ہؤ ممكن ہے عالم ارواح ميں۔ والله اعلم. ﴿ حضرت مولى المينة كا مقصد حضرت آوم المينة كو بيطعند دينائيس كدائھوں نے غلطى كوں كى كيونكہ وہ غلطى تو الله اعلم و غلطى تو الله اعلم و غلطى تو الله اعلم و غلطى تو الله و غلطى تو الله و غلطى تو الله و غلطى تو الله و غلطى كور الله و غلطى تو الله و غلطى الله و غلطه و غلطه الله و غلطه و غلطه و غلطه الله و خلا الله و خلا الله و خلا الله و خلا تعالى الله و خلا تع

٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبْعِيِّ، عَنْ عَنْ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبْعِيْ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لا يُؤْمِنُ بِأَرْبَعِ: بِاللهِ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَبالْبَغْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْقَدَر».

۱۸- حضرت علی ٹاٹھ سے روایت ہے اللہ کے رسول تاٹھ نے فرمایا: ''کوئی بندہ مومن نہیں ہوسکا حق کہوہ علی چار کی اللہ کے اللہ پر جواکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں اس بات پر کہ میں (محمد) اللہ کارسول ہول موت کے بعد زندہ ہوکرا محمد پراور تقدیر پر۔''

# 🏄 فائدہ:اس حدیث میں ایمان کے بنیادی مسائل کا ذکرہے جن میں تقدیر پر ایمان بھی شامل ہے۔

١٨ـ [حسن] أخرجه الترمذي، القدر، باب ماجاء أن الإيمان بالقدر خيره وشره، ح: ٢١٤٥ من حديث شعبة عن منصور به، وذكر كلامًا، وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، وفيه علة قادحة \* ربعي سمعه من رجل(من بني أسد) عن علي رضي الله عنه به، راجع مسند الطيالسي، ح: ١٠٦، وأبي يعلى، ح: ٣٧٦ وغيرهما، ولهذا الرجل لم أعرفه، فالسند ضعيف، وللحديث شواهد عند ابن أبي عاصم في السنة، ح: ١٣٤ وغيره.

٨٧- أخرجه مسلم، القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. . . الخ، ح : ٢٦٦٢ عن ابن أبي شيبة به .



تقذريب متعلق احكام ومسائل

- - كتاب السنة

کی عمر کو پہنچا۔ آپ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''عائشہ! یہ بات نہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے کچھافراد پیدا کیے ہیں انھیں اس کے لیے پیدا کیا جب کہ وہ ابھی اپن باپوں کی پشتوں میں تھے اور جہنم کے لیے کچھافراد پیدا کیے ہیں انھیں اس کے لیے پیدا کیا ہے جب کہ وہ ابھی اپن باپوں کی پشتوں میں تھے۔''

إِلَى جِنَازَةِ غُلام مِنَ الأَنْصَارِ. فَقُلْتُ:
يَارَسُولَ اللهِ! طُولِي لِهِذَا، عُصْفُورٌ مِنْ
عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ.
قَالَ: ﴿أَوَ غَيْرُ ذَٰلِكَ يَا عَائِشَةُ؟ إِنَّ اللهَ خَلَقَ
لِلْجَنَّةِ أَهْلاً، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ
لَلْجَنَّةِ أَهْلاً، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلاً، خَلَقَهُمْ لَهَا
وَهُمْ فِي أَصْلاَب آبَائِهِمْ﴾.

کے فواکد ومسائل: ﴿ حضرت عاکشہ بڑا نے جس یقین کے ساتھ اس لڑکے کومنتی کہا آپ ٹائیڈا کو پہند نہ آیا اور فرمایا کہاس کا علم حض اللہ تعالیٰ کے پاس ہے علامہ نو وی برائشہ نے کہا ہے کہ اللہ اعلم کا اس امر پرا جماع ہے کہ مسلما نو ل کے سب بنچ جنتی ہیں 'چنانچہ متعدد احادیث بھی اس فیصلے کی مؤید ہیں ۔ رسول اللہ ٹائیڈ نے بیرحدیث شاید تب فرمائی ہوجب اس کا آپ کا علم نہ واور بعد میں اللہ تعالیٰ نے علم عنایت فرمادیا۔ ﴿ اس روایت سے تقدیر کا جموت ماتا ہے۔

٨٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ السَّمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ الْمِن جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ النَّبِيَّ عَلَيْ فِي الْقَدَرِ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ: ﴿ يَوْمَ يُسْتَجُونَ فِي الْقَدَرِ ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ: ﴿ يَوْمَ يُسْتَحَبُونَ فِي الْقَدَرِ ﴾ [القمر: ٤٨ ، ٤٩]

کے فوائد ومسائل: ﴿ اِسَ آیت اور حدیث ہے بھی تقذیر کا ثبوت ملتا ہے۔ ﴿ کفار کے لیے جہنم کا سخت عذاب مقدر ہے۔ ﴿ واضح اور تعلق مسئلے میں اختلاف اور بحث کرنا اللہ تعالی کو پیٹنز نبیں۔



٨٣\_ أخرجه مسلم، القدر، باب كل شيء بقدر، ح: ٢٦٥٦ عن ابن أبي شيبة وغيره به.

\_\_\_\_\_ تقدیرے متعلق احکام ومسائل

- - كتابالسنة \_\_

٨٤ حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَلَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ: حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ أَبِيهِ لَيْعَيَّ مَنْ مَنْ أَبِيهِ مُلَيْكَةً ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا شَيْئاً مِنَ الْقَدَرِ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قُولُ: "مَنْ تَكلَّم فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ سُئِلَ يَقُولُ: "مَنْ تَكلَّم فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يَتَكلَّمْ فِيهِ لَمْ عُشْأَلُ عَنْهُ".

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ: حَدَّثْنَاهُ خَازِمُ ابْنُ يَحْيَىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سِنَانِ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ عُثْمَانَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٨٥ حَدَّئَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّئَنَا اللهِ مُعَاوِيَةَ: حَدَّئَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ فِي الْقَدَّرِ، فَكَأَنَمَا يُفْقَأُ فِي الْقَدَرِ، فَكَأَنَمَا يُفْقَأُ فِي الْقَدَرِ، فَكَأَنَمَا يُفْقَأُ فِي وَجُهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَبِ، فَقَالَ: «بِهٰذَا أُمِرْتُمْ أَوْ لِهٰذَا خُلِقْتُمْ؟ فَقَالَ: «بِهٰذَا خُلِقْتُمْ؟ فَقَالَ: بِهٰذَا خُلِقْتُمْ؟ هَنْكُمْ ".

ابوالحن القطان نے کہا: ہمیں خازم بن کیلیٰ نے' انھیں عبدالملک بن سان نے انھیں کیلٰ بن عثان نے اسی(مالک بن اساعیل) کی مثل روایت بیان کی۔

۸۵- حضرت عبدالله بن عمرو فاتنا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ایک روز رسول الله تالی ابر سحابہ کے پارے میں بحث کررہے تھے۔ آپ کا چیرہ مبارک غصے سے اس قدر مرخ ہوگیا، گویا اس پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے میں۔ (تب) نی تالی نے فرمایا: ''کیا شخصیں اس بات کا تھم دیا گیا ہے؟ ہم قرآن کی آیات کو ایک دوسری سے کرا رہ ہوتم سے بہلی امتیں ای وجہ سے تاہ ہوئی تھیں۔''



<sup>\$4. [</sup>إسناده ضعيف] أخرجه الآجري في الشريعة (ص: ٢١٤ على تصحيف في السند، باب ترك البحث والتنفير . . . النخ) من حديث يحيلى به ، وقال البوصيري: \* لهذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف يحيى بن عثمان\* ، وشبخه لين الحديث (تقريب).

٨٠ [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ١٧٨/٢، عن أبي معاوية به، وقال البوصيري في الزوائد: 'لهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات'.

وتقدير سيمتعلق احكام ومسائل

- - كتابالسنة

حضرت عبداللہ بن عمر و ٹاٹٹنانے فر مایا: مجھے رسول اللہ ٹاٹٹا کی کسی مجلس سے غیر حاضر رہنے پر خوثی نہیں ہوئی جس طرح اس مجلس میں موجود نہ ہونے پر خوثی ہوئی۔ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو: مَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِمَجْلِسٍ تَخَلَّفْتُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَشِيْ مَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذٰلِكَ الْمَجْلِسِ وَتَخَلَّفِي عَنْهُ.

فوائد و مسائل: ① تقدیر اسرارالهی میں ہے ایک بر (راز) ہے اس پر جمل ایمان لانا کافی ہے اس طرح دوسرے فیبی امور کے بارے میں بھی جس قدر بتا دیا گیا اسے مان لینا کافی ہے اور جس چیزی وضاحت نہیں گی گئ اس کی تفصیل معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ۞ قرآن و صدیث کی نصوص کی وضاحت اس انداز ہے کرنی چاہیے کہ ان محدیث کرا کہ بیدا نہ ہو ور نہ امت میں اختلاف و افتر اق بیدا ہوتا ہے اور قرآن و صدیث پر ایمان میں فرق آنے کا اندیشہ ہے۔ ۞ قرآن و صدیث کے مطالعے کا اصل مقصد اخلاق و کمل کی اصلاح ہے۔ اگر کوئی شخص محض زور خطابت کے اظہار کے لیے یا اپنے علم وضل کا رعب جمانے کے لیے یوجیدہ مسائل میں مشخول ہوتا ہے تو یہ اصل مقصد کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہے۔ ۞ نصیحت کرتے ہوئے موقع محل کی ممنا سبت سے بعض او قات غصے کا ظہار بھی کیا جا سکتا ہے خصوصاً جب کے نصیحت کرنے و الا قابل احترام شخصیت کا حال ہواور سامعین پر اور قات غصے کا ظہار بھی کیا جا سکتا ہے خصوصاً جب کے نصوصاً جب کے نصوصاً جب کے الا تعالی احترام شخصیت کا حال ہواور سامعین پر دوسرے صحابی نے اضی سے دواقعہ سایا ، تا ہم محد ثین کے اصول کے مطابق سے حدیث ' قبی کے دو کہ اللہ کے دوسرے صحابی نے اضیس سے واقعہ سایا ، تا ہم محد ثین کے اصول کے مطابق سے حدیث ' توجی کو کہ اللہ کے دوسرے صحابی کو دوسرے صحابی کو دوسرے صحابی کو دوسرے معابی کو دوسرے معابی کو دوسرے کر کی میا ہو کہ کی کا نام نہ بھی لیا جائے لیکن اس سے می کر روایت کرنے و اللہ بھی اس محلی ہوتا کہ موتری کر کیم میا ہی نے خوتی ہوئی کہ حاضر بین پر نبی کر کیم میا ہی نے خوتی کی کو فیق میل جائے یا وہ کی گناہ سے نبی کر بی کر کیم میا ہی نا ظہار کر نافخر دریا میں شامل نہیں بلکہ اس محمود کی کا خبر کی کی تو فیق مل جائے یا وہ کی گناہ سے نبی کر ای کا ظہار کرنافخر دریا میں شامل نہیں بلکہ کی کو میت می طوم میں کیا میا ہے کے یادہ کی کی کو میت می طوم میں خوائیاں کا ایک حصیہ ۔

^٨٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ، أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُ، عَنْ أَبِيهِ، عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ

۸۲-حفرت عبدالله بن عمر طالبیات روایت بے الله کے رسول تالیلی نے فرمایا: ' بیاری ایک سے دوسرے کو نہیں گئی' برشگونی کی کوئی حقیقت نہیں' نہ الوکوئی چیز ہے۔' ایک اعرابی اٹھ کرآ ہے کے قریب آیا اور کہا: اے

٨٦ــ[حديث صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٢٤، ٢٥ عن وكيع به، وهو في مصنف ابن أبي شببة: ٩/ ٣٩، ٤٠ \$ \* يحي ابن أبي حية ضعفوه لكثرة تدليسه، وأبوه مجهول (تقريب)، وسيأتي لهذا الحديث مكررًا: ٣٥٤٠، وللحديث شواهد عندالبخاري، الطب، باب لا هامة، ح: ٧٧٠٠ وغيره.



-- كتاب السنة من الله عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ الله كرسول! ويكسي نا ايك اون كوفارش كى يمارى ماكل مَسُولُ الله عَدْوَى وَلاَ طِيرَةَ وَلاَ الله كرسول! ويكسي نا ايك اون كوفارش كى يمارى هَامَةَ». فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْرَابِيَّ فَقَالَ: يَا هوتى جُوه تمام اونوْل كوفارش مِي مِتلا كرويتا جــ تو رَسُولَ الله! أَرا أَيْتَ الْبَعِيرَ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ آبِ نَهُ فَمَالِ!" يه تقدير جُ يَهِ اون كوفارش كى فَيُجْرِبُ الْإِيلَ كُلَّهَا؟ قَالَ: «ذَلِكُمُ الْقَدَرُ، عَلَى؟" فَمَنْ أَجْرَبُ الْإِيلَ كُلَّهَا؟ قَالَ: «ذَلِكُمُ الْقَدَرُ، عَلَى؟" فَمَنْ أَجْرَبُ الْإِيلَ كُلَّهَا؟ قَالَ: «ذَلِكُمُ الْقَدَرُ، عَلَى؟"

من الجرب الأون! » . لله وابر ما الأرب الم

🗯 فوائد ومسائل: 🕥 عام طور پرتصور کیا جاتا ہے کہ اگر کسی بیار کے پاس کوئی تندرست آ دمی افعتا بیشتا ہے یااس کے ساتھ کھا تا پیتا ہے یااس کا لباس استعال کرتا ہے تو اسے بھی وہی بیاری لگ جاتی ہے جومریض کوتھی۔عرف عام میں ایس بیاریوں کومتعدی بیاریاں کہا جاتا ہے۔حقیقت بیہ ہے کہ بیاری اس طرح ایک سے دوسرے کونہیں لگتی' البتد الیا ہوسکتا ہے کہ جس وجہ سے پہلے آ دی کے جسم میں مرض پیدا ہوائے وہی وجہ کسی او مخص میں بھی یائی جائے اوروہ بھی بیار ہوجائے۔جدیدطب میں جراثیم کا نظریہ بہت مقبول ہے لیکن بیجراثیم بھی بحکم البی اثر انداز ہوتے ہیں' گویا دوسرے مریض کے بیار ہونے کی اصل وجہ تھم باری تعالیٰ ہے نہ کدمریض کے ساتھ اٹھنا میٹھنا۔اس کے علاوہ ہومیو پیتھک نظریۂ علاج جراثیم کوامراض کا سبب ہی تشلیم نہیں کرتا اس لیے اس نظریے کے مطابق بھی مرض کا ایک شخف ہے دوسرے کومنتقل ہونا ایک غلط نصور ہے۔ ﴿ عرب لوگ پرندوں اورجنگل جانو روں کے گز رنے سے شگون لیتے تھے۔کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا تو کسی بیٹھے ہوئے پرندے یا ہرن وغیرہ کو پھر مارکر بھگا تا'اگروہ دائیں جانب جاتا تو سمجها جاتا کہ کا صحیح ہوجائے گا'اگر بائیں طرف جاتا تو سمجها جاتا کہ کامیابی نہیں ہوگی۔اس طرح کے کام محض توہم پری کا مظہر ہیں جن کاحقیقت ہے کوئی تعلق نہیں۔ آج کل بھی اس طرح کے توہات پائے جاتے ہیں مثلاً بحس لنگڑے یا پیکے چثم انسان سے ملاقات ہوجائے تواسے نوست کا باعث قرار دینا۔ کالی بلی راستہ کاٹ جائے توسیحینا كه كام نبيس مو كاياكسي خاص عدو (مثلاً تيره كا عدو) ياكسي خاص دن (مثلاً منگل) ياكسي خاص مهيند (مثلاً ماه صفريا شوال) کو نامبارک قرار دینا بھی ای میں شامل ہے۔ کوئی نقش بنا کراس کے خانوں میں اُنگل رکھنا یا اس قتم کے فال ناموں ہے قسمت معلوم کرنے کی کوشش کرناسب ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ﴿ مشرکین عرب میں ایک غلط تصور رہیمی پایا جا تاتھا کہ اگرمقتول کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کی روح اُلّو کی شکل اختیار کر کے بھٹکتی اور چیختی مچرتی ہے اور انقام کا مطالبہ کرتی ہے۔اس غلط تصور کی وجہ ہے ان لوگوں میں نسل درنسل انقام اور قبل و غارت کا سلسلہ جاری رہتا تھا' حالانکہاس کی کوئی حقیقت نہیں تھی' اس طرح اُتو کومنحوں تصور کرنا غلط ہے۔ وہ بھی دوسری مخلوقات کی طرح اللّٰد کی ایک مخلوق ہے جس کا انسانوں کی قسمت ہے کوئی تعلق نہیں۔

حَدَّثَنَا ٨٧- جناب فعي رالله سروايت سئ انهول نے

٨٧- حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثْنَا

146

تقذير يحتعلق احكام ومسائل

. - كتابالسنة

کہا: جب حضرت عدی بن حاتم واٹھ کو فہ تشریف لا نے تو کوفہ کے چند فقہاء کی معیت میں ہم بھی حاضر خدمت ہوئے ہم نے ان سے عرض کیا: آپ نے جو کچھ اللہ کے رسول تاٹھ سے سنا ہے ہمیں بھی سنا ئے۔ انھوں نے فرمایا: میں نی تاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ تاٹھ نے فرمایا: ''عدی بن حاتم! اسلام قبول کر لے' تالیم نے فرمایا: ''عدی بن حاتم! اسلام کیا چیز ہے؟ آپ سلامت رہے گا۔'' میں نے کہا: اسلام کیا چیز ہے؟ آپ برتی نہیں اور میں (محمد) اللہ کا رسول ہوں اور تو ہرقتم کی' برخی نہیں اور میں (محمد) اللہ کا رسول ہوں اور تو ہرقتم کی' بری نہیں بین میں میں دی کے اللہ کا رسول ہوں اور تو ہرقتم کی' بری نہیں بین میں کی تقدیر پرایمان لا ہے۔''

يَحْيَى بْنُ عِيسَى الْجَوَّارُ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى الْبَ أَبِي الْمُسَاوِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِم الْكُوفَة، أَتَيْنَاهُ فِي نَفَرٍ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْكُوفَة، فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَتَيْتُ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: عَلَيْ بْنَ حَاتِمِ! النَّبِي عَلَيْ مُن مَا الْإِسْلاَمُ؟ فَقَالَ: النَّهُ اللهُ اللهُ مَسْلَمُ اللهِ اللهُ مَا الْإِسْلاَمُ؟ فَقَالَ: وَمَا الْإِسْلاَمُ؟ فَقَالَ: وَتَعْرِهَا وَشَرِهَا وَشَرِهَا وَشَرِّهَا وَسُرَّهَا وَسُولُ اللهِ عُلُوهَا وَمُرَّهَا».

۸۸- حفزت الومولی اشعری دی تا ہے۔ روایت ہے اسول الله ناتی نے فرمایا: '' دل کی مثال ایک پر کی ی ہے جے ہوا کیں چیٹیل میدان میں الثاتی پلٹاتی رہتی ہیں۔''

٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمْرِ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ غُنيْمِ ابْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الْيَشَةِ، تُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ بِفَلاَةٍ».

فوا کدومسائل: ﴿ پرندے کا اکھڑ اہوا ایک پر بہت بلکی چیز ہوتا ہے جے معمولی ہوا بھی سید ھے سے الٹا اور الئے
سے سیدھا کر سکتی ہے۔ اگر دہ کسی تصلیمیدان میں ہوتو ظاہر ہے ہوا اس پر زیادہ اثر انداز ہوگی کیونکہ وہاں ہوا کے اثر کو
کم کرنے والی کوئی رکا وٹ نہیں ہوگی۔ اور وہ ہزی تیزی سے الٹ بلیٹ ہوتا ادھر سے ادھراور یہاں سے وہاں اثر تا
پھرے گا' انسان کے دل کی بھی بھی حالت ہے۔ اس پر مختلف جذبات واحساسات تیزی سے اثر انداز ہوتے ہیں
جس کی وجہ سے وہ بھی نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے بھی گناہ کی طرف' بھی اس میں محبت کے لطیف جذبات موج زن
ہوتے ہیں بھی نفرت کی آندھی چڑھ آتی ہے۔ دل کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھا کر شیطان اسے گناہوں میں ملوث



<sup>﴾</sup> البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف، لاتفاقهم على ضعف عبدالأعلى".

٨٨ـ [حديث صحيح] أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، ح: ٢٢٨ عن ابن نمير وغيره به \* الرقاشي تابعه الجريري عند أحمد: ٤/ ٤٠٨، وله شاهد صحيح عند أحمد: ٤/ ٤٠٨.

- - كتاب السنة \_\_\_\_\_\_ تقرير معلق احكام ومسائل

کردیتا ہے البذاکی کوئیکی کی راہ پرگامزن دیکھ کرینیس کہاجاسکتا کہ پیضر ورجنت میں جائے گااورنہ کی کو گئاہوں میں غرق و کھوکر یہ کہاجا سکتا ہے کہ پیلاز ما جہنمی ہے 'اس لیے نیکی کی تو فیق طیقو اللہ ہے استقامت کی دعا کرنی چاہیے اور گناہ ہوجائے تو اشک ندامت کا نذرانہ لے کر اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہوجانا چاہیے 'ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی آندھی اے رحمت ہے بہت دور لے جائے۔ ﴿ چونکہ دل کی ٹیفیات کی بھی لمحتبد میل ہو بھی ہیں 'اس لیے انسان اپنے انجام کے بارے میں مطمئن نہیں ہوسکتا ہے ورش وران ہے کہ ایمان پر وفات کی دعا کی جائے اور ہرقدم پر اللہ تعالی اپنے انجام کے بارے میں مطمئن نہیں ہوسکتا ہے جیسا کہ رسول اللہ تائیز ایوں دعا کرتے تھے: [یَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ ہے ہدایت ورہنمائی کی ورخواست کی جائے جیسا کہ رسول اللہ تائیز ایوں دعا کرتے تھے: [یَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ تَسِن مَلْ عَلَی طَاعَتِ وَفَر ما نبرداری پر گئیٹ قَلْمِی عَلَی طَاعَت وَفَر ما نبرداری پر قائم بات رہوں کہ کھیرنے دالے! میراول اپنی اطاعت وفر ما نبرداری پر قائم بات رہوں کہ کھیرنے دالے! میراول اپنی اطاعت وفر ما نبرداری پر قائم بات در کھی۔ '

• حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّنَنَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّنَنَا خَالِي يَعْلَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي جَارِيَةً، أَغْزِلُ عَنْهَا؟ يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي جَارِيَةً، أَغْزِلُ عَنْهَا؟ قَالَ: «سَيَأْتِيهَا مَا قُدُرَ لَهَا» فَأَتَاهُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَالَ: قَدْ حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَ النَّبِيُ فَقَالَ النَّبِيُ فَقَالَ النَّبِيُ الْمَا قُدُر لَهَا» فَأَتَاهُ بَعْدَ ذٰلِكَ عَنْهَا؟ إِلاَّ هِيَ كَائِنَةٌ».

۸۹-حفرت جابر والله الله الساری صحابی نبی منافظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میری ایک لونڈی ہے کیا میں اس سے عزل کرسکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: ''جواس کی قسمت میں ہے وہ اے اللہ کی جائے گا۔'' بعد میں وہ صحابی دوبارہ حاضر ہوا اور کہا: لونڈی امید سے ہوگئ ہے۔ نبی منافظ نے فرمایا: ''جو کچھ کسی کی قسمت میں ہوتا ہے وہ ہو کے دہتا ہے۔''

فوائد ومسائل: ﴿ تدبیر کے باوجود تقدیر غالب آجاتی ہے لیکن یہ چیز تدبیر کے استعال میں رکاوٹ نہیں۔
انسان کواپی کوشش کرنی چا ہیے اور نتیجہ اللہ پرچھوڑ ویٹا چا ہے۔ ﴿ عزل کا مطلب یہ ہے کہ مرواپی بیوی یا لونڈی سے عجامعت میں مشغول ہو جب محسوں کرے کہ انزال قریب ہے تو پیچھے ہٹ جائے تا کہ انزال باہر ہوا در حمل قرار نہ پائے۔ یہ گویا اس دور کا'' فائد انی منصوبہ بندی'' کا طریقہ تھا۔ ﴿ لونڈی سے عزل جائز ہے کیونکہ اس کا امید سے ہونا' مالک کی خدمت میں رکاوٹ کا باعث ہوتا ہے اور لونڈی رکھنے کا بڑا مقصد گھر کا کام کان آور مالک کی خدمت ہے۔ بالبتہ آزاد عورت (بیوی) سے عزل کرنا اس کی اجازت سے مشروط ہے۔



٨٩. [حسن] أخرجه أحمد: ٣/٣١٨،٣١٣ من حديث الأعمش به، وصححه البوصيري، وله شاهد حسن عند أحمد وغيره، وحسنه الهيثمي في المجمع : ٢٩٦/٤.

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

تقدیرے متعلق احکام ومسائل ۹۰ - حضرت ثوبان ڈاٹٹوئے روایت ہے رسول اللہ تاٹیل نے فرمایا: ''صرف نیکی ہی عمر میں اضافے کا باعث ہوتی ہے اور تقدیر کو محض دعا ہی ٹالتی ہے بلاشیدانسان کو بعض اوقات ایک گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رزق سے محروم کردیاجا تا ہے۔'' -- كتاب السنة -- كتاب السنة و بن مُحَمَّد: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُغَيْانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيْسَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ تَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا اللَّمَاءُ ، الْعُمْرِ إِلَّا اللَّمَاءُ ، ولاَ يَرُدُ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ ، وإنَّ الرَّجْلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بَخَطِيئَة يَعْمَلُهَا » .

🗯 فواكدومسائل: 🛈 بيروايت بعض محققين كے نزديك حن درجے كى ہے جوعندالحد ثين قابل جمت ہوتى ہے البتهاس مدیث کا آخری حصه [و إِنّ الرُّ جُلّ .....] انسان اسینے برے ممل کی وجہ بے رزق ہے محروم ہوجا تا ہے کسی معتبر سند ہے ثابت نہیں بلکہ شیخ الیانی ڈلٹیز اس کی بابت لکھتے ہیں کہ یہ موضوع ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے : (الصحيحة · حديث: ۱۵۴) و الضعيفة · حديث: ۱۷۹) ﴿ نَيْكِي كَا تُوابِ جَسِ طَرِح ٱخْرَتِ مِن بِلنديُ ورحات اور ابدی نعمتوں کا باعث ہوتا ہے اس طرح نیک کی وجہ سے اللہ تعالی دنیا میں بھی نعت عزت اور مزید نیکی کی توفیق سے نواز تاہے ٔاسی طرح برے عمل کی سزاو نیااور آخرت دونوں میں ملتی ہے ٔ اِلآیہ کہاللہ تعالیٰ معاف فرمادے۔ ﴿ عمر میں اضافے کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔(() یعنی عمر میں برکت ہوتی ہے اور وہ اجھے کا موں میں صرف ہوتی اور ضائع ہونے ہے چکے حاتی ہے۔(ץ) نیکیوں کی تو فیق ملتی ہے جس کی وجہ ہے مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچار ہتا ہے جيها كه الله تعالى كا ارشاد ب: ﴿ وَالْبِقِيثُ الصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَّ خَيْرٌ آمَالًا ﴿ (الكهف:٣٦) " باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں ثواب کے لحاظ ہے بہتر ہیں اور امید کے اعتبار ہے اچھی ہیں۔ " اع ) فرشتوں کو یا ملک الموت کواس کی جوعر معلوم تھی' اس میں اضافہ کر دیاجا تا ہے۔ بیفرشتوں کے لحاظ ہے اضافہ ہے' الله تعالی کو پہلے سے علم تھا کہ فیخض فلال نیکی کرے گا جس کے انعام کے طور پراس کی عمر میں اس قدراضا فہ کردیا حائے گا۔ ﴿ تقدیر بدلنے کامطلب مدہے کہ جس مصیبت ہے انسان ڈرتا ہے دعا کی برکت ہے رک جاتی ہے۔ اور آئی ہوئی مصیبت رفع ہوجاتی ہے۔جس طرح حضرت یونس مایٹا کو دعا کی وجہ ہے مچھلی کے پیپ سے نجات مل گئی۔ الله تعالى فِ قرمايا: ﴿ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبَكَ فِي بَطُنِهِ اللِّي يَوُم يُبُعَثُونَ ﴾ (الصَّفْت: ۱۸۳۰۱۳۳۰ ''اگروہ (الله کی) یا کیزگی بیان کرنے والوں میں ہے نہ ہوجاتے 'تولوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس (مچھلی) کے پیٹ ہی میں رہتے ۔'' یہاں بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ بہتبد ملی فرشتوں کے ملم کے مطابق تبدیلی ہے'



٩٠ـ[إسناده ضعيف] أخرجه النسائي في الكبراى (تحفة الأشراف: ١٣٣/٢، مختصرًا)، وأحمد: ٥/٢٧٧، ٢٨٢ معنى وكيع به، وحسنه العراقي، ولبعض الحديث شاهد حسن عند الترمذي، ح: ٢١٣٩، وسيأتي لهذا الحديث مكررًا، ح: ٢٠٣٩.

- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمِ الْخَفَّافُ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمِ قَالَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! الْعَمَلُ فِيمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ أَمْ فِيمَا جَفَّ بِهِ الْمَقَادِيرُ أَمْ فِيمَا جَفَّ بِهِ الْمَقَادِيرُ، وَكُلِّ مُيسَّرٌ لِمَا الْقَلَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ، وَكُلِّ مُيسَّرٌ لِمَا الْقَلَمُ وُجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ، وَكُلِّ مُيسَّرٌ لِمَا الْقَلَمُ خُلِقَ لَهُ».

91- حضرت سُراقہ بن جُعشُم ڈاٹٹو سے روایت ہے' انھوں نے فرمایا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیاعمل ان امور میں شامل ہے جنھیں کھے کر قلم خشک ہوگیا اور اس کے بارے میں تقذیر کا فیصلہ ہو چکا یا اس کا تعلق آئندہ (فیصلہ ہونے والے معاملات) ہے ہے؟ آپ نے فرمایا: '' بلکہ وہ ان امور میں شامل ہے جن کو کھے کر قلم خشک ہوگیا اور اس کا اندازہ ہو چکا اور ہرا یک کے لیے وہ کام آسان ہوجا تا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔''

کے فائدہ: انسان کے نیک اور بدہونے کا تعلق بھی تقذیرے ہے لیکن بندے کواس کاعلم نہیں۔ وہ شریعت کے مطابق عمل کرنے کامکلف ہے۔ مزیدوضاحت کے لیے حدیث ۲۷ کے فوائد ملاحظ فرمائے۔

٩٢ - حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْمُصَفَّى الْجِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرِ اللهِ، إِنَّ مَجُوسَ هٰذِهِ الأُمَّةِ الْمُكَذِّبُونَ بِأَقْدَارِ اللهِ، إِنْ مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ لَقِيتُمُوهُمْ فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ، وَإِنْ لَقِيتُمُوهُمْ فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ، وَإِنْ لَقِيتُمُوهُمْ فَلاَ تَسُمُّوهُمْ فَلاَ تَسْمَلُوهُمْ فَلاَ تَسْمَلُوهُمْ أَلَا لَعُودُوهُمْ فَلاَ تَسْمَلُوهُمْ أَلَا لَا لَعَيْتُمُوهُمْ فَلاَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الله

9۲ - حضرت جابر بن عبدالله فالله عن روایت ہے که رسول الله طَلَیْل نے فرمایا: ''اس امت کے بجوی وہ بیں جواللہ کی تقدیم کا اکار کرتے بین اگروہ بیار ہوجا کیں توان کی عیادت نہ کروا گرم جا کیں توان کے جنازے میں نہ جاؤاورا گران سے ملاقات ہو تو انھیں سلام نہ کہو۔''

٩١ [صحيح] وقال البوصيري: 'مجاهد لم يسمع من سراقة'، وله شاهد عند مسلم، القدر، باب كيفية خلق الآدمي . . . الخ، ح: ٢٦٤٨، وبه صح الحديث.

٩٢ [إسناده ضعيف] أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، ح: ٣٢٨ عن ابن المصلّٰى به، وضعفه البوصيري \* ابن جريج وشيخه عنعنا، ولبعض الحديث طرق أخرى.

- - كتاب السنة

باب:١١-رسول الله تَالِيُّا كَصحابه كےفضائل ومناقب (المعجم ۱۱) - بَلَّبُ: فِي فَضَائِلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (التحفة ۱۱)

\* صحابی کی تعریف : لغت میں صحابی اس فحض کو کہتے ہیں جو کی دوسر فے تص کی صحبت و معیت اختیار کرتا ہے ' خواہ مختر مدت ہی کے لیے ہو۔ محد ثین کرام کے نزدیک ہروہ مسلمان فحض صحابی ہے جس نے نبی اکرم ماللہ ہے و فران قال کیایا نبی کریم طابعہ کی زیادت ہے مشرف ہوا۔ اصطلاح میں صحابی کی جامع مائع تعریف ہے ہے: [من گفی اللّهِی فی حَیَاتِهِ مُسُلِمًا وَ مَات عَلی اِسُلَامِهِ] ' 'صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں نبی کریم طابعہ کی زیادت آپ کی حیات مبار کہ میں گی اور پھر ایمان پر اس کی وفات ہوئی۔'' اس تعریف کی رو سے مند وجہ ذیل کی زیادت آپ کی حیات مبار کہ میں شار نہ ہول گے۔ (() وہ فیض جس نے آپ کی زیادت آپ کی وفات کے بعد اور فن ہے پہلے کی ' میسے عرب کا مشہور شاعر ابود و یب خویلد بن خالد ہذل ہے کیونکہ اس نے آپ کی زیادت آپ کی زیادت آپ کی وفات کے بعد اور فن سے پہلے کی ' میسے عرب کا مشہور شاعر ابود و یب خویلد بن خالد ہذل ہے کیونکہ اس نے آپ کی زیادت آپ کی وفات کے بعد اصلام لایا ، جیسے شاہ روم کا سفیر توخی ہے۔ (ع) وہ فحض جواسلام لایا نے کے بعد مرقد ہوگیا اور پھر حالت کفر می میں مرگیا ، جیسے شاہ روم کا سفیر توخی ہے۔ (ع) وہ فحض جواسلام لایا نے کے بعد مرقد ہوگیا اور پھر حالت کے بعد مرقد ہوگیا اور پھر حالت کے بعد مرقد ہوگیا ، پھر اس نے اسلام لایا ، جیسے شاہ و لی خور میں بیا ہو نے میں علما عاد اختلاف ہے سے حجو ترین بات بی ہے کہ وہ صحابی ہو ہے ہو ہو نبی اگر می ظاف کی حیاد میں بی ہیں جو دھزت ابو بگر جی عبد ظلاف میں وہار ہ مسلمان ہو گے۔ (مقدمة الإصابة' صوبالا میں ہو ہیں یا آپ کی وفات کے بعد دو بارہ اسلام لایا ہو ، جیسے العد میں قیس ہیں جو دھزت ابو بکر عبد ظلاف عبد خلافت میں دوبارہ مسلمان ہو کے۔ (مقدمة الإصابة' صوبالا)



\* جنات کا کھم : نی کریم گالله انس وجن سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ جَنَارَكَ الَّذِی نُوْلَ الْفُرُقَانَ عَلَی عَبُدِهِ لِیَکُونَ لِلْعَلَمِینَ نَدِیْرًا ﴾ (الفرقان:۱) ''بہت بایرکت ہے وہ وَات جس نے اپنے بندے پرفرقان اتارا تا کہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔''اک طرح جب نی کریم گالله نے بندے پرفرقان اتارا تا کہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔''اک طرح جب نی کریم گالله نے بندے پرفرقان الله دی تعقید کو وہ اسلام دی تو مسلمان ہونے والے جنوں نے اس کا اظہار اس طرح سے کیا:﴿ وَاَنَا مِنَا الله الله مُسلِمُونُ وَمِنّا الله الله مُسلِمُونُ وَمِنّا الله الله مُسلمُ مَا وُلِوَلَ تَحَرَّوا اَرْشَدُا ٥ وَامَّا الْقَاسِطُونَ فَکَانُوا لِحَهَنَّم حَطَبُا ﴾ (الحن: ٣) الله الله کا مهاں لاے گا اسے کی اتصان کا الله یہ میں اورجوالم الله بیں وہ جنم کا ایندھن بن گے۔' میح مسلم بین کریم تالیٰ کا کوان ہے۔ وہ مواضع الصلاۃ وہ بیستِ اُعْطِیْتُ وَارْ سِلْتُ اِلَی الْحَلْمِ وَ مُوسُرُتُ بِالرَّعُبِ وَاُحِقَانِی کا مَعْمِی اللّه المساحد و مواضع الصلاۃ حدیث: ۵۲٪)" بھے انہوں کے المساحد و مواضع الصلاۃ حدیث: ۵۲٪)" بھے انہوں کے مری المرت کی گئے۔' میصال کردی گئی ہیں پوری زمین میرے لیے باعث با کی گی اور تجدہ گاہ بناور کی کی ہیں بوری زمین میرے لیے باعث باکی گی اور تجدہ گاہ بناور کی گئی ہی بیوری زمین میرے لیے باعث باکی گی اور تجدہ گاہ بناور کی ہے۔' میصال کردی گئی ہے۔ اس کے الله کی کے الله کی کی ہے۔' الله طرف رسول بنایا گیا ہے اور میرے ساتھ نہوں کے سلم کوئم کردیا گیا ہے۔' الله کی کے الله کی کی ہے۔' کے مال کردی گئی ہے۔ اس کی کوئی ہے۔' کی کوئی کی کوئی کے کی کوئی کے کی کے کوئی کی کوئی کے کی کی کے کوئی کے کوئی کے کی الله کی کی کوئی کی کوئ

\* صحابی کی معرفت کے طریقے: اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی حضرت مجم مصطفیٰ تلقیٰ کا انتہائی عظیم اور بلند متام و مرتبدر کھا ہے اس لیے آپ کی صحبت اختیار کرنے والی پا کباز بستیوں کو بھی بڑا اعلی اور ذی شان مقام ملا۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی ہے ایمان صحابہ کی عظیم حبت کود کی کھر کر لیا جائے اور مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کی عظیم حبت کود کی کھر کر لیا جائے اور مصطفیٰ تلقیٰ کی زیارت سے مشرف ہوئے بغیر بی صحابی ہونے کا دعوٰ کی کردے تاکہ مسلمانوں کے زدیک باعزت مقام پالے جیسا کہ رتن ہندی نامی بد بخت نے یہ دعوٰ کی کیا تھا حالانکہ وہ ساتویں صدی ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ امام و ایک برطان اس کے بارے میں فرماتے ہیں: رتن ہندی ایک د جال و کذاب خض ہے جو ساتویں صدی ہجری میں فاہر ہوا اور اس نے صحابی ہونے کا دعوٰ کی کیا 'حالانکہ صحابہ کرام شائی ہم جھوٹ نہیں ہولتے جب کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے معالم میں کتنا جرائت مند ہے (کس دلیری سے جھوٹ بول رہا ہے ،) لہذا کی خض کے صحابی ہونے یا نہ ہونے کی معالم میں کتنا جرائت مند ہے (کس دلیری سے جھوٹ بول رہا ہے ،) لہذا کی خض کے صحابی ہونے یا نہ ہونے کی معالم میں کتنا جرائت مند ہے (کس دلیری سے جھوٹ بول رہا ہے ،) لہذا کی خض کے صحابی ہونے یا نہ ہونے کی معرفت حاصل کرنا ہے مصرف درتی حاصل کرنا ہے مصابل کرنا ہے دیائے ہیں:

التواتر: یعنی کمی شخص کے صحابی ہونے کی خبرلوگوں کی اتنی بڑی تعداد ہے منقول ہو کہ ان کا جموث پر اتفاق کرنا
 محال ہو، مثلاً: حضرات ابو بکر عمر، عثان علی خائیہ وغیرہ کا صحابی ہونا۔

شهرت: کوئی شخص صحابی مشهور ومعروف هولیکن بینجرتواتر کی صدتک نه پنیج مشلاً: حضرت ضام بن ثقلبه اورع کاشه بن



رسول الله عُلِيْلُمُ كے صحابہ كے فضائل ومنا قب

- - كتابالسنة

محصن رفافتها وغيره

- صحابی کسی دوسر فی فی ارے میں خبر دے کہ وہ صحابی ہے ، جیسے حضرت ابو مولی اشعری رفائش نے حضرت کے حضرت ابو مولی اشعری رفائش نے حضرت کے محمد کے بارے میں خبر دی کہ وہ صحابی کرسول ہیں۔
  - تابعی کسی کے صحابی ہونے کی خبردے جبکہ تابعی عادل اورایما ندار ہو۔
- © کوئی خص اپنے بارے میں نی کر یم ناٹی کی زندگی میں خبردے کدوہ صحابی ہے کیونکہ نی کریم ناٹی کی وفات کے بعد بیدوی قبول ندہوگا کداس نے نی کریم ناٹی کو دیکھا ہے یا آپ سے کوئی فربان سنا ہے کیونکہ بیناممن ہے۔
  صحیح بخاری میں نی کریم ناٹی کا بیفر کمان منقول ہے کہ آپ نے صحابہ کرام خاتی کو ناطب کر نے فربایا: 'آئی خ زمین میں جو بھی زندہ ہے وہ سوسال بعدختم ہو چکا ہوگا۔' (صحیح البخاری العلم 'باب السمرفی العلم ' حدیث: ۱۱۱) اس حدیث سے علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ اس مدت کے گزرنے کے بعد کی کے صحابی ہونے کا دعوی قبول نہیں کیا جائے گا۔

\* صحابه کرام کا مقام دمر تبه الله رب العزت نے حضرت مجم مصطفیٰ مُثاثِماً کو نبی آخرالز ماں بنا کرمبعوث فرمایا تو انس تاقیامت باقی رہنے والی شریعت مطہرہ سے سرفراز فرمایا۔ اس شریعت کے احکام ، قواعد وضوابط اورسنہری تعلیمات کونبی الرحمت ناتیج کے سے کرامت تک پہنچانے کے لیےالی یا کمباز امین وصادق اور عالی ہمت شخصیات كا انتخاب خود الله تعالى في فرمايا بخسين صحاب رسول كهتم بين - تمام علاء كينز ديك تمام صحاب كرام والتي انتها في ایماندار'دیانتداراورشرف ومنزلت کے لحاظ ہے نہایت بلند ہیں کیونکدان کی امانت ودیانت اور یا کیازی کی شہادت خود الله عزوجل اور رسول مقبول عَلَيْظ نے دی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿لِلْفَقَرَآءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنُ دِيَارِهِمُ وَ اَمُوَالِهِمُ يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِّنَ اللَّهِ وَ رَضُوَانًا ۚ وَ يَنصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولَٰٓئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ0 وَالَّذِينَ تَبَوَّوُ الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبُلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحدُونَ فِي صُدُورِهِمُ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفُسِهِ فَاوِلْئِكَ هُمُهُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (حشر: ٩٨)" (في كامال) ان مهاجر فقراء كے ليے ہے جوابيخ گھروں اور مالوں ہے نکال دیے گئے ہیں' وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلب گار ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ، ہیں۔ یمی لوگ راست باز ہیں۔اور (ان کے لیے ) جنھوں نے اس گھر (مدینہ ) میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنالی ہے اورا پنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں ہے مجت کرتے ہیں ادر مہاجرین کو جو پکھردے دیا جائے اس ہے وہ ا بے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے بلکہ خودا ہے او پر انھیں ترجیح دیتے ہیں گوخود کو کتنی ہی تخت حاجت ہو۔اور (بات بیہ ہے کہ ) جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیاو ہی کامیاب ہے۔'' نیز ان کامیاب ہونے والوں کے متعلق فر مایا کہ بیہ لوگ الله = اورالله ان سے راضی ہو چکا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَ السَّابِقُونَ الْاَوَّ لُونَ مِنَ الْمُهَا حريُنَ وَالْاَنْصَارُ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُمُ بِإِحْسَانِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَ رَضُواعَنُهُ ۚ وَ أَعَدَّلَهُمُ جَنَّاتِ تَحْرِيُ



رسول الله عَنْ اللهُ عَلَيْهُم كے صحابہ كے فضائل ومناقب

- - كتاب السنة

تَحْتَهَا الْاَنُهَارُ خَالِدِیْنَ فِیْهَآ اَبَدا ُ ذَلِكَ الْفَوُرُ الْعَظِیْمُ ﴾ (التوبة: ١٠٠) [اور جومهاجرین وانسارسابق اور مقدم بین اور جینے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو بین الله ان سب سے راضی ہوااوروہ اس سے راضی ہوئے اور الله نے ان کے لیے ایک باغات تیار کررکھے ہیں جن کے ینچ نہرین جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے سے بہت بوی کامیالی ہے۔''

کیکن صدافسوس کہ چند بدنصیب ان یا کباز وامانتدارہستیوں کےخلاف اپنی زبان وقلم استعال کر کے اینے نامہ اعمال کوسیاہ کرتے ہیں۔انعظیم شخصیات پرانگلیاں اٹھا کرخوداپی ذات کوتار تارکررہے ہیں۔کوئی اپنی زبان دراز کرتا ہےتو کہتا ہے کہ فلال صحابی رسول غیر فقیہ ہے اس لیے اس کی روایت قابل قبول نہیں تو کوئی کہتا ہے کہ فلال صحائی رسول کی روایت اس لیے قبول نہیں کیونکہ یہ ہمارے موقف کے خلاف ہے اوراس طرح اپنی اپنی مطلب براری کے لیے فرمان نبوی اوران فرامین کوامت تک پہنچانے والی عظیم ہستیوں پر کیچڑا تھال کرخود کو تباہ و ہرباد ہونے والوں کی صف میں شامل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس فر مان کے مصداق بن جاتے ہیں: ﴿ يُرِيُدُونَ أَنْ يُطْفِعُوا نُورَ اللَّهِ بِاَفُوَ اهِهِمُ وَيَاْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (التوبة:٣٣)" وه جايتے بيل كمالله كنور کواینے منہ سے بچھادیں اوراللہ تعالی انکاری ہے گرای بات کا کہا بنانور یورا کرے گا گوکافرنا خوش رہیں۔''خود کو محتِ رسول کہنے کے دعویدار صحابہ کرام ڈائٹی برطعن وشنیع کرتے ہوئے رسول اللہ مُکٹٹی کے بیارشادات عالیہ بھول جاتے یا صحابہ دشمنی میں اندھے ہوجاتے ہیں کہ انھیں بیفرا مین دکھائی نہیں دیتے۔ نبی کریم نظام نے اپنے صحاب کے بارے من فرمایا: [لَا تَسُبُوا اَصُحَابَى وَ فَلُو اَنَّ اَحَدَكُمُ اَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمُ وَلَا نَصِيفَهُ ] (صحيح البخاري فضائل اصحاب النبي الله عديث:٣١٤٣) "مير صحاب كوكاليال مت دینا'اگرتم میں ہےکوئی شخص احدیمہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کریتو وہ صحابہ کے خرچ کیے ہوئے ایک مدیا نصف مدکے (اجروثواب کے) برابزمبیں ہوسکتا۔''صحابہ کرام برطعن تشنیع کے تیر جلانے والےاور حب رسول کے دعویدارُ حدیث رسول كاس آكينے سے اپنا چرہ بخولى ديكھ سكتے ہيں۔آب الله فرمايا: احكيرُ هذه الاُمَّة الْفَرُنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيُهِمُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم] (صحيح مسلم فضائل الصحابة عديث:٢٥٣٥) ''میریاس امت کا بہترین گروہ وہ ہے جن لوگوں میں میں مبعوث ہوا ہوں' پھر جوان کے بعد ہیں' پھر جوان کے بعد ہیں (وہ بہترین ہیں۔'')اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ٹوکٹھ کے بعد جوبھی آئے گا وہ صحابہ کرام ٹوکٹھ کے مقام ومرتبه کونبین پنچسکتا، خواه وه کتنای براعالم فاضل فقیه اورمحدث ہو۔وه صحابهٔ کرام ۱۵ کنتر کے فیم حدیث کو کنچ سکتا ہے نفہم قرآن کوان کے حفظ وا تقان کو کہنچ سکتا ہے ندان کی امانت ودیانت کو۔ والله اعلم.

\* اہل علم کا صحابہ کرام کوٹراج مخسین : (() امام نو دی رائظ فرماتے ہیں: اہل علم کا اس بات پراجماع ہے کہ تمام صحابہ عدول (امانتدار اور دیانتدار) ہیں۔خواہ وہ صحابۂ کرام ٹوٹٹٹ کے باہمی جھگڑوں میں شریک ہوا ہویا نہ۔ ( ب) امام ابوزرعہ رائظ فرماتے ہیں: جب آپ کسی ایسٹے خص کودیکھیں جو صحابۂ کرام ٹوٹٹٹ کو برا بھلا کہتا ہے تو خوب جان لوکہ وہ



رسول الله مَنْ فَيْمُ كِصِحابه كِ فَضَائِل ومناقب

- - كتابالسنة

زندیق ہے کیونکہ اللہ کا رسول حق ہے قرآن مجیدحق ہے شریعت محمدی حق ہے اور بیساری چیزیں ہم تک صحابہ شاہیم نے پہنچائی ہیں۔ زندین لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری ان ہستیوں کو بحروح کردیں تا کہ کتاب وسنت کے احکام کورد کرکئیں نے پہنچائی ہیں۔ زندین لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری ان ہستیوں کو بحروح کردیں تا کہ کتاب وسنت کے احکام کورد کرکئیں اس لیے بیچرح کرنے والے خود بحروح ہیں۔ (مقد منہ الإصابة ص: ۱۲) (ج) حضرت سعید بن زید ڈائٹو افرات بین اللہ کا تم اصحابی رسول کا نبی خافی کے ساتھ ایک معرک میں شریک ہوتا جس میں اس کے چہرے پرغبار پڑئے تم میں ہوں ۔ (مسند تم میں ہے کی کی عمر کی کی عمر کی کی عمر کی کیوں نے افضل ہے نواہ اسے حضرت نوح عیفا جتنی عمر ہی کیوں نہ لی ہوں ۔ (مسند احد ۱۱۷۱) (۱۵) امام مالک وطنف فرماتے ہیں : جس شخص نے سنت نبوی کی پیروی کی اور رسول اللہ تافیق کے صحابہ کر ام خافیق کے ساتھ ہوگا اگر چہاں کے اعمال کم ہی ہوں۔ (ایقاظ المهمة لا تبناع نبی الاممة صوب کہ اس میں اپنی کی میں اپنی کو عمر فاروق کی عرف اور الجماعت کا می عقیدہ ہے کہ صحابہ کر ام خافیق میں سب سے افضل حضرت صحابہ کر ام خافیق میں میں بی عرف اور ابو عبیدہ شائی ہیں۔ اس تقسیم کے باق چھافر اور حضرت طائے زیبر سعد بن ابی وقاص سعید بن زید عبد الرحمان بن عوف اور ابو عبیدہ شائی ہیں۔ اس تقسیم کے باوجود تمام صحابہ کا احترام اور تعظیم برابر ہے کی کی ایک محبت میں دوسر سے صابی کر سول پر طعن کر نا ہرگر درست نہیں ہے بلکہ ہر کسی کا اوب و اور تم میان رہا ہر میں دوسر سے حابی کر سول پر طعن کر نا ہرگر درست نہیں ہے بلکہ ہر کسی کا اوب و احترام کا اقرام ہے۔

155

\* صحابہ کرام مخالفہ کے کتاب وسنت کے قطیم و خیرہ کو حفظ کرنے کے اسباب: (ان صحابہ کرام مخالفہ کی اگر بہت اُس اِس کی زندگی میں اس کی زیادہ ضرورت بھی اس لیے کہوہ اگر بہت اُس اِس کی زیادہ ضرورت بھی اس لیے کہوہ ہم چیز کوانے جا ما تھا ان کی زندگی میں اس کی زیادہ ضرورت بھی اس لیے کہوہ ہم چیز کوانے جا فیظے میں محفوظ کرنے کے عادی سے البندا انھوں نے اس مفروطر یقے ہے کتاب وسنت کے وسیع و عریض و خیرے کو محفوظ کر کے امت تک منتقل کر دیا ، اگر چہ چند صحابہ کرام شائع کی اس اللہ اور سنت رسول کو لکھتے بھی سے اور بعد کے اور ارمیں اس کا با قاعدہ استمام بھی کیا گیا تا کہ بی شیلے و خیرہ ہر طرح سے محفوظ و ما مون ہوجائے۔

(ب) صحابہ کرام شائع کی قوت حافظ اور ذہانت و فطانت ضرب المثل تھی ۔ تاریخ کے اور اق ان کے حافظ اور ذہانت و فطانت ضرب المثل تھی ۔ تاریخ کے اور اق ان کے حوالی اس کوالیک ہی کے واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ ان میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جضوں نے طویل و عریض کلام کوایک ہی بار سنا اور اسے لفظ بلفظ حفظ کر لیا۔ ان کے سینوں میں واقعات یاضی کی تفصیلات اپنی تمام تر جزئیات کے ساتھ بالکل محفوظ تھیں۔ ان کی اس صفت نے تر آن وسنت سے محفوظ کرنے میں بنیا دی کر دار ادا کیا۔

(ج) سادہ طرززندگی:صحابہ کرام ٹھائیم عیش وعشرت کی زندگی کےخواہاں تنے ننہ مال ودولت کی حرص ان کوون رات کاروبار میں مشغول رہنے پرمجبور کرتی تھی' بلکہ انتہائی سادہ زندگی اورمعاشرت نے ان کوقر آن وسنت کی تھاظت کے لیے دافروقت مہاکیا اوروہ اس سعاوت عظلی ہے مشرف ہوگئے۔

(د) الله اوراس کے رسول سے تجی محبت: صحابہ کرام اللہ کے کی محبت نے چشم فلک کو دہ مناظر دکھائے ہیں کہ نہ اس نے اس سے قبل دیکھیے ہوں گے نہ بھی بعد میں دیکھنے کولیس گے۔اس تجی محبت نے محبوب کی ہر ہراوا کو انتہائی - رسول الله مَالِيَّةُ كِصحابه كِفضائل ومنا قب

- - كتاب السنة

محبت وعقیدت کے ساتھ محفوظ کر کے آئندہ نسلوں تک پہنچادیا۔

(ه) قرآن دسنت کی فصاحت و بلاغت: عرب لوگ اپنے شعراء کانفیس کلام بڑے ذوق وشوق ہے۔ ناکرتے تھے اور اسے بڑی فصاحت و بلاغت نے تمام فصحائے عرب کوچیلئے اور اسے بڑی عقیدت نے تمام فصحائے عرب کوچیلئے کیا اور انھیں شکست فاش دی' تو صحابہ کی قرآن وسنت کے ساتھ محبت وعقیدت کی گنا بڑھ گئی اور وہ دن رات قرآن اور حدیث کو یا دکرنے میں لگ گئے۔

(و) ترغیب وتر ہیب: قرآن اور صدیث میں بہت ہے ایسے فرامین ہیں جن میں قرآن وسنت کو حفظ کرنے والوں کے لیے اجرعظیم کی فوق خبر کی سائی گئی ہے جبہ اعراض کرنے والے کو وردناک سزاے ڈرایا گیا ہے۔ چیے:

﴿ کِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلْیَكَ مُبَارِكُ لِیَدَّبُّرُوا آیَاتِهِ وَ لِیَتَذَکِّرَ اُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿ (صَ: ٢٩) ' یہ بابرکت کتاب ہے جے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر فوروفکر کریں اورعش منداس سے نصحت حاصل کریں۔' اور چیے فرمان اللی ہے: ﴿ إِنَّ اللَّهِ يُنَ كُمُمُونُ مَا آئِزَلُنَا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَ الْهُلای مِنْ بَعْدِ مَا بَیّنَاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ اُولِیْکَ یَلْعَنَهُمُ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللَّا عِنُونُ اِلْالَّذِینَ تَابُوا وَ مَنْ بَعْدُ مَا بَیْنَاهُ وَلِیکَ اَتُوبُ عَلَیْهِمُ وَ اَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ ﴾ (البقرة: ۱۵۹ اللَّعِنُونَ اللَّالَٰذِينَ تَابُوا وَ اللَّابِ اللَّابِ مِنْ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللَّابِ وَ اللَّالَٰذِينَ تَابُوا وَ اللَّابِ مِنْ اللَّابِ وَ اللَّابِ فَلَا اللَّابِ وَ اللَّابِ مِنْ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللَّابِ وَ اللَّالِدِينَ تَابُوا وَ اللَّابِ اللَّابِ وَ مَنْ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللَّابِ وَ مَنْ اللَّابِ وَ اللَّابِ وَ اللَّابِ وَ اللَّابِ وَ اللَّابِ وَ اللَّابِ وَ اللَّابُونِ اللَّابُونِ اللَّالِيَّ وَ اللَّابِ وَ اللَّهُ وَ اللَّابُونِ اللَّابُونِ اللَّهُ وَ اللَّابُونِ اللَّابُونِ اللَّابِ وَ اللَّابِ وَمِنْ اللَّابُونِ اللَّالِيلُولُ اللَّابِ وَلَا اللَّابُونِ اللَّهُ وَ مَلِ اللَّالِيلُ اللَّابُونِ اللَّالِيلِيلُ اللَّابِ وَلَا اللَّابُونِ اللَّالِيلُهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّالِيلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ

(ذ) کلامُ الله اور کلامِ رسول کی بے شار نصوص اسلامی واقعات وحواد ثات کے متعلق ہیں۔ صحابہ کرام شائدہ نے ان واقعات کی تفصیلات اور ان کے بارے میں شرعی فیصلوں کو یا در کھا جس سے بینصوص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوگئیں ، جیسے جنگ بدرواُ حدو غیرہ کے متعلق آیات واحادیث ہیں یا جرائیل ملیلا کی لمبی حدیث ہے جس میں اسلام وایمان کے ارکان کا بیان اور قرب قیامت کی بعض علامات کا ذکر ہے۔

(ح) رسول الله تُنَافِيكُم كَى سنبرى تعليم وتربيت: نبى اكرم مُنَافِيًّا نے اپنے محابدى تعليم وتربيت ميں ايسااحسن انداز اختيار فرمايا كه قر آن وسنت كى تعليمات محابہ كے اذہان ميں نقش ہوتى گئيں۔ آپ واقعات اور مثالوں سے صحابہ كرام مُنافِيُّ كوسمجھاتے اور بھى سوال وجواب كى نشست سے ان كى تربيت فرماتے راگر كى صابى كونلطى كرتے ہوئے ديكھتے تواہيے بيارے انداز سے تھي فرماتے كہ وتھيجے ان كے ذہنوں ميں نقش ہوجاتى۔

(ی) کتاب وسنت کے مطابق سیرت و کر دار: قر آن وسنت کومحفوظ کرنے میں ایک اہم سبب ہیہ کہ صحابۂ کرام ڈائٹے نے اپنی سیرت کوقر آن وسنت کے مطابق ڈھال لیا۔ان کا طرزعمل بیر ہا کہ جس چیز کواللہ اوراس



- رسول الله مَثَاثِيمُ كِصحابه كِ فضائل ومناقب

- - كتاب السنة

کے رسول جرام قرار دیتے 'اسے ترک کردیتے اور جھے حلال قرار دیتے اسے اپنا لیتے ۔اس طرح عمل سے علم رائخ ہوتا گیا اور آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ ہوتا گیا۔

\* صحابة كرام الله الله كالمتاكم بارے ميں علمائے اسلام كى تاليفات: صحابة كرام الله كا كانسلى حالات زندگ جانے كے ليمندرجد ذيل كتب كامطالعه كياجا سكتا ہے:

| مستف               | عربی کتب         | مصنف                       | عربی کتب                 |
|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| أبن سعد بخالقة     | 🖈 طبقات ابن سعد  | حافظا بن حجر عسقلاني وشلشه | الاصابة في تمييز الصحابة |
| حافظا بن كثير الشك | البداية والنهاية | حافظا بن عبدالبر دشك       | الاستيعاب                |
| حافظ ذہبی ڈھلنے    | سيراعلام النبلاء | حافظا بن اثير دخط          | 🖈 أُسُد الغابة           |

| ممينف                        | أردو كتب                   | ممنف                  | أردو كتب                                                               |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| مولا ناسعيدانصاري            | ⑤ سيرالصحابيات             | مولا نامحموداحم غفنفر | ① حیات صحابہ کے درخشاں پہلو                                            |
| مولا نامحر بوسف كاندهلوى     | @حياة الصحابة              | ,                     | ©جرنیل صحابه                                                           |
| رفقائے دارالمصنفین           | ﴿ سِيرالصحابه واسوهُ صحابه | ,                     | 3 حكمران صحابه                                                         |
| مولا ناشاه عين الدين احدندوي | ® حياة الصحابة             | طالب ہاشمی            | <ul> <li>شمع رسالت کے میں پروانے۔</li> <li>اور دیگر تالیفات</li> </ul> |

\* صحابہ و تنافذہ کے درجات و مراتب: علائے کرام نے صحابۂ کرام و افتی کی اسلام میں سبقت کے لخاظ ہے درجہ
بندی کی ہے۔ سب ہے بہترین درجہ بندی امام حاکم رششہ نے کی ہے جو درج ذیل ہے: (۱) پہلے در ہے میں وہ کبار
صحابہ و انتہ شامل میں جو مکہ مکر مدمیں اوائل اسلام میں مشرف بداسلام ہوئے، جیسے حضرت ابو بکر علی عثمان اور حضرت
خدیجہ و انتہ ہے۔ (۲) دارالندوہ میں کفار کے سلمانوں کے بارے میں صلاح و مشورے ہے پہلے سلمان ہونے والے
صحابہ (۳) ججرت حبشہ کی سعادت پانے والے۔ (۴) پہلی بیعت عقبہ کے شرکاء صحابۂ کرام ۔ (۵) دوسری بیعت عقبہ
میں شامل صحابہ کرام و انتہ ہے۔ (۲) وہ مہا جرصحابہ جو نجی اکرم علی کے درینہ منورہ داخل ہونے سے قبل قبا ہے ہتی میں آگر
ملے۔ (ک) جنگ بدر میں شرکت کرنے دالے صحابۂ عظام۔ (۸) وہ صحابہ جو جنگ بدراور صلح حدید بیسے کے درمیانی عرصہ

میں بجرت کر کے مدینہ پنچے۔ (۹) حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان کے شرکاء۔ (۱۰) صلح حدیبیہ اور فتح کمہ کے درمہانی عرصہ میں بجرت کرنے والے صحابہ۔ (۱۱) فتح کمہ کے دن اسلام قبول کرنے والے صحابہ۔ (۱۲) وہ نضے منے



# www.sirat-e-mustaqeem.com

صحابه جنھوں نے فتح مکماور ججة الوداع كےدن رسول الله علائم كى زيارت كى ـ

\* سب سے پہلاصحافی اورسب سے آخر میں وفات پانے والاصحافی: سب سے پہلے آزادمردوں میں حضرت ابو کمر الصدیق عورتوں میں حضرت ابو کمرا الصدیق عورتوں میں حضرت ابو کھیں حضرت ابو کھیں حضرت ابو کھیں حضرت زید ٹوائٹہ اسلام لائے۔سب سے آخر میں حضرت ابو کھیل عامر بن واثلہ ۱۱ ہجری میں فوت ہوئے۔ان سے پہلے ۹۹ ہجری میں حضرت محمود بن رہیج فوت ہوئے۔ مختلف شہروں کے لحاظ سے آخر میں فوت ہوئے والے صحابہ کرام ٹوائٹہ کے نام درج ذیل ہیں:

| مدينةمنوره | ۸۸ بجری | حضرت سهل بن سعد دانشو                                            | (1  |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------|-----|
| مکهکرمه    | •اا جري | حضرت الوقبيل عامر بن واثله راشط                                  | (2  |
| بقره       | ۹۳ جری  | حصرت انس بن ما لك دالله                                          | (3  |
| كوفه       | ۲۸،بجری | حضرت عبدالله بن ابواو في خالط                                    | (4  |
| شام        | ۸۸ بجری | حضرت عبدالله بن بسر مازنی واثنا                                  | (5  |
| مصر        | ۸۲،جری  | حضرت عبدالله بن حارث والثؤ                                       | (6  |
| يمامه      | ۱۰۲جری  | حضرت ہر ماس بن زیاد یا بلی دانشا                                 | (7  |
| افريقه     | ۲۲ بجری | حضرت رويفع بن ثابت انصاري ثاثثة                                  | (8  |
| خراسان     | ۳۷ ججری | حفرت بريده بن حصيب والنيا                                        | (9  |
| اصبهان     | ۵۰ جری  | حضرت نا بغه جعدي دانين                                           | (10 |
| سمرقند     | ۵۷ جری  | حضرت قثم بن عباس والثا                                           | (11 |
|            | ۲۰ جری  | (سب سے آخری بدری انصاری صحابی) حضرت ابواسید ما لک بن ربیعه والنظ | (12 |
|            | ۲۵۶۶ری  | (جبكه آخرى بدري مهاجر صحابي) حضرت سعد بن ابي وقاص الطنز (عشرهٔ   | (13 |
|            |         | مبشرہ صحابہ میں بھی سب سے آخر میں فوت ہونے والے ہیں)             |     |
|            | ۲۳ بجری | از داج مطهرات میں سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ را اللہ فوت ہو کمیں | (14 |



#### www.sirat-e-mustageem.com

-- كتاب السنة \_\_\_\_ رسول الله تلفي كصحابه كفضائل ومناقب

\* عبادله صحابہ کرام می اللہ بن عرفی اور فقہائے کرام اپنی کتب میں ایک اصطلاح ''عبادلہ صحابہ' استعال کرتے ہیں۔ بیعبداللہ کی جمع ہے۔ اس سے مندرجہ ذیل صحابہ شاقیۃ مراد ہوتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس' حضرت عبداللہ بن عباس کے عبداللہ بن عبادلہ بن اللہ بن محبول احداد کے بارے میں کوئی حتی رائے نہیں ہے کیونکہ نبی عاقبہ کی وفات کے بعد صحابہ دنیا کے مختلف گوشوں میں دعوت وارشاد اور قبال و جہاد کے لیے تشریف لے گئے تیے اس لیے ان کی مجمولی تعداد گتی ہے کوئی انداز و نہیں ہے۔ واللہ اعلہ اور قبال و جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھا اس لیے ان کی مجمولی تعداد تنہ بنیا نہ بنیا نے میں کوئی کی وکوتا ہی نہیں کی البتہ کچھ صحابہ کرام میں گئے اس سے جنود کو وقف کر رکھا تھا' اس لیے ایے صحابہ کرام کے روایت کردہ فرامین نوید دسرے صحابہ کی نہیں ہے تھوں کے اس قافلے کے سالا رصابہ میں تھی ہیں :

| روايات | صحابي كانام                              | روايات | صحابي كانام                 |
|--------|------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| 1660   | حِبر الأمة حضرت عبد الله بن عباس والنافة | 5364   | حضرت ابو ہر رہ رہ انتیا     |
| 1540   | حضرت جابر الثنية                         | 2630   | حضرت عبدالله بن عمر والنفها |
| 1170   | حضرت ابوسعيد خدري جانفنا                 | 2286   | حضرت انس والثؤ              |
|        |                                          | 2210   | ام المونين حضرت عائشه ريجة  |

\* صحابهٔ کرام خوانیم میں سے مشہور مفتیان کے نام یہ ہیں: ﴿ حضرت ابو ہریرہ ﴿ حضرت عمر فاروق ﴿ حضرت عمر فاروق ﴿ حضرت علی ﴿ حضرت ابن عمر ﴿ حضرت ابن عباس ﴿ حضرت ابن عباس ﴿ حضرت ابن عباس ﴿ حضرت ابن عباس کے مقالوہ ۴۰۰ استعمال کرام ذکر فرمائے ہیں لیکن ان کے قالو کی کی تعداد کم ہے۔ (دیکھیے :مقدمة الاصابة فی تمییز الصحابة: ٤-۹٠)

\* صحابہ کرام ٹوئٹی کی چندد کچسپ معلومات: ⊕اسلام اور کفر کے پہلے معرکے بدر کے موقع پر مکہ ومدینہ کے ہرگھر میں جن وباطل کی کھکٹن تھی اگر کسی گھر میں باپ موئن تھا تو بیٹا مشرک اگر ماں کا فرتھی' تو اولا دسلمان ہو چکی تھی لیکن حق وباطل کے اس معرکے میں مسلمانوں کی لیکن حق وباطل کے اس معرکے میں مسلمانوں کی طرف سے اپنے باپ حضرت یزیداور دادے حضرت اضل کے ساتھ شرکت کی۔

③ اس جنگ کا ایک انوکھا واقعہ پہ ہے کہ اس میں سات مسلمان بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ان کے نام حفزت



- - كتاب السنة - حضرت ابو بمرصديق ثانية كفضاكل ومناقب

معاذ معو ذاياس فالدعاقل عامراور وف بير \_ (عفراء بنت عبيد الإصابة في تمييز الصحابة: ٨٠٠/٨)

- ن ان سب سے دلچسپ واقعہ حضرت ام ابان بنت عتبہ کا ہے کہ ان کے دو بھائی ابوحذیفہ اور مصعب اور ایک چیام عمر مسلمانوں کی طرف سے لڑے۔ مسلمانوں کی طرف سے لڑے۔
- حضرت ابویکر ٹاٹٹا کی بیخوش بختی ہے کہ ان کا خاندان چوتھی نسل تک سحابہ میں شامل ہے، لیمنی ان کے والد محترم
   ابوقافہ آ ہے کے بیٹے عبد الرحمٰن اور بوتے محمد۔
- صحابہ کرام شائش اور تابعین پیشف کے اساء میں بید کچسپ انکشاف ہے کہ صحابہ اور تابعین میں 'عبدالرحیم' نامی کوئی ہستی موجود نہیں۔
  - الله صحابة كرام الله عليم مسب سے يبل بلندآ واز سے قرآن مجيدكى تلاوت حضرت عبدالله بن مسعود الله نے كى۔
- سب سے پہلے مؤ ذن حضرت بلال ٹاٹشاور جس صحابی نے مسجد بنائی وہ حضرت عمار بن یاسر ٹاٹشاہیں۔(الطبقات لابن سعد:۳۳۳/۳۳۳)
  - 🤀 الله تعالی کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے سب سے پہلے تیراندازی حضرت سعد بن ما لک ڈٹاٹٹونے کی۔
  - 🥸 جنگ بدر میں سب سے پہلے شہید صحالی حضرت صحیح ہیں۔ (مصنف ابن الی شیب ایک ۲۵۱/۵ مدیث ۲۵۷۷۲)

(۱۱/۱)-حضرت ابو بمرصدیق ڈٹاٹٹؤ کے فضائل ومنا قب (۱۱/۱) فَضْلُ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ [رَضِىَ اللَّه عَنْهُ]

\* پیدائش اور نام ونسب: آپ نی اکرم مُنظِیاً ہے وُ صائی سال بعد مکہ مکر مہیں پیدا ہوئے۔ آپ کا مبارک نام ونسب ہیے ہو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی القرشی نام ونسب ہیے ہو بن کعب بن لؤی القرشی الدیمی ' ابو بکر بن البوقا فہ خلیفہ رسول عالیہ ۔ آپ کا نسب چھٹی بشت میں نی اکرم مُنظیا کے ساتھ ل جا تا ہے۔ آپ ک کنیت ابو بکر ہے۔ '' بکر' عربی زبان میں جوان اونٹ کو کہتے ہیں۔ آپ کی اس کنیت کی وجہ سید میں مندرجہ ذیل آ راء پائی جاتی ہیں: (() چونکہ آپ اونٹوں کے ساتھ خاص مجبت وائس رکھتے تھے اور ان کی دیکھ بھال میں خاص مہارت و شفقت رکھتے ہوں ان کی دیکھ بھال میں خاص مہارت و شفقت رکھتے ہوں ان کی وجہ بید بیان کی ہے کہ آپ سب سے بہلے اسلام لائے اس لیے آپ کو ابو بکر کہا جانے لگا۔ (ب) بجب کہ بعض علاء نے اس کی وجہ بید بیان کی ہے کہ آپ نیک اعمال اور پاکیزہ وفضائل میں چیش چیش جانے لگا۔ (ب) علامہ زمنح شری کے نزد یک اس کی وجہ بیر ہے کہ آپ نیک اعمال اور پاکیزہ وفضائل میں چیش چیش جو تھے لہٰذا لوگوں نے آپ کو ابو بکر کہنا شروع کردیا ، لیغی نیکیوں میں سبقت لے جانے والا۔

\* لقب: آپ كالقب عتى جدا يك روز بى كرم عليمًا تشريف فرما ت كه مصرت ابو يكر صديق والله آپ ك پاس آئد آپ نے اضي و كيوكر فرمايا: [أنتَ عَتِينُ اللهِ مِنَ النَّارِ] "آپ كوالله تعالى نے آگ سے آزاد فرما ديا 160

حضرت ابوبكرصديق ولثثؤك فضائل ومناقب

- - كتاب السنة

ہے۔''ای دن ہے آپ کالقب[عتبق]''آگ ہے آزاد کردہ'' پڑگیا۔ (جامع الترمذی' حدیث:۳۷۹)
جب کہ بی کریم ٹائٹی کی وفات کے بعد مسلمانوں نے آپ کوخلیفہ رسول کالقب دیا۔ حضرت ابو بکر الصدیق اپنی قوم
کے معزز اور بلند مرتبہ فرد تھے۔ علم الانساب کے ماہر اور ایک کامیاب تاجر تھے۔ تجارت کے ساتھ ساتھ انتہائی
کامیاب بلغ دین بھی تھے۔ ابتدائے اسلام میں آپ کی دعوت سے عشرہ میشرہ میں سے درج ذیل کبار صحابہ شرف
ہاسلام ہوئے۔ حضرت عثان حضرت طلح حضرت زیبر' حضرت عبد الرحمٰن بنعوف اور حضرت سعد مثالاتہ۔

جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کے پاس چالیس ہزار دیناریا درہم تھے۔ آپ نے بیساری رقم اسلام کی خدمت میں خرج کر دی۔ خصوصاً مسلمان ہونے والے غلاموں کو آزاد کرنے کا اہتمام کیا۔ آپ نے حضرت بلال عامر بن فہیر ہُ زنیرہ نہدیاوراس کی بیٹی بی مول کی لونڈی اورام عییس شائی کوفی سبیل اللہ آزاد کروایا۔ نمی کریم طائی کی وفات کے بعد آپ نے مسلمانوں کی قیادت کی۔ آپ کی مدت خلافت تقریباً دوسال تین ماہ اور دی دن ہے۔ اس طرح آپ تریسے برس کی عمر میں ۲۲ جمادی الاخری میں فوت ہوگئے۔ دضی الله عنه و ارضاہ.

حضرت ابو بمرالصديق اللفظ نے چارشادياں كيں۔ آپ كى از واج اور اولا دكى تفصيل درج ذيل ہے:

- قستیله بنت عبدالعزی: آپ کی بیبیوی مسلمان نه بوئی تو آپ نے اسے طلاق دے دی۔ حضرت عبدالله بن الی کی بیارہ دین اللہ بن الی کی بیٹن سے تھے۔
- حضرت ام رومان: بیابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو کمیں۔ان کے بطن سے حضرت عبدالرحمٰن اور حضرت عائشہ چھی پیدا ہوئے۔
- حضرت اساء بنت عمیس: بید حضرت جعفر ثاتی کی زوج بر محتر محتیس حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت
   ابو برصدیق نے ان سے نکاح کرلیا محمد بن ابو برا نہی کے بطن سے ہیں۔
- حضرت حبیبہ بنت خارجہ: آپ حضرت ابو بمرصدیق ٹاٹٹو کے مؤاخاتی بھائی حضرت خارجہ ٹاٹٹو کی گخت جگر ہیں۔
   آپ کے بطن ہے حضرت ام مکثوم ہیدا ہوئیں۔
- \* حکیہ مبارک: حضرت ابو بمرصدیق ڈاٹٹو گورے چٹے و بلے پہلے اور موزوں قامت تھے۔ آپ کی بیشانی بلند' ستاہوا چیرہ' گھٹگریا لے بال اورصاحب و جاہت وعظمت تھے۔ آپ فطر تاکم گؤسنجیدہ اور باوقار تھے۔



- - كتاب السنة حضرت ابوبكرصديق وثاثؤ كيفضائل ومناقب

اسلام کامضبوط قلعہ تھے اور کفار کو ذلیل وخوار کرنے والے تھے۔ آپ کی حجت میں غلطی ہوئی نہ آپ کی بصیرت میں ضعف آیا۔ آپ نے شاندار خلافت کی اور شریعت کی ایسی پاسبانی کی جوکسی نبی کے خلیفہ کے نصیب میں نہیں آئی۔ آب بلانزاع وتفرقه خليفه برحق تقے اورآب ايسے عى تھے جيسے رسول للد تلال نے آب كے بارے ميں فرمايا تھا: کرور بدن قوی ایمان منکسر مزاج اور اللہ کے بال آپ عالی مرتبت تھے۔ زمین پر بزرگ اور مومنوں میں افضل تھے۔ آپ نے باطل کوا کھاڑ کر بھینک دیا اور اسلام اور مسلمانوں کو مضبوط بنایا۔ واللہ! رسول اللہ ظاہراً کی وفات کے بعدآ پ کی وفات ہے بڑھ کرمسلمانوں پر بھی کوئی مصیبت نہیں پڑے گ۔''

> وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُرَّةً، عَنْ أَبِي الأَحْوَص، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلاَ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيل مِنْ خُلَّتِهِ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً لَاتَّخَّذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ» قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي

99- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا 9٣- حفرت عبدالله والله وايت الله ع رسول مُلاثِيمُ نے فرمایا: ''میں ہر دوست کی دوسی سے مستغنی ہوں۔اگر میں کسی (انسان) کوخلیل بنا تا توابو بکر کو بناتا الیکن تمھاراساتھی اللہ کاخلیل ہے۔ "حدیث کے راوی وکیع وطاف نے کہا: رسول اللہ طافی نے ساتھی ہے خودکومرادلیاہے۔

🌋 فوائد ومسائل: ①[ حلیل] کالفظ[ حلت] ہے ماخوذ ہے۔ میمبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جس میں شراکت مکن نہیں۔اس ہے کم درجے کی محبت ایک ہے زیادہ افراد ہے مکن ہے ، اس لیے نبی تاثیر ہے خبت کا لفظ تو دوسروں کے لیے بھی فرمایا ہے' کیکن خلت کا اطلاق کسی اور پرنہیں حتی کہ سب سے افضل اور نبی ٹاپٹڑا کے سب سے مقرب صحابی حضرت ابوبکر ڈاٹٹا کو بھی بیہ مقام نہیں ملا۔ اللہ تعالٰی کی طرف سے بیہ مقام حضرت ابرا ہیم ملیٹا کے بعد حضرت محمد تَاثِيَّةُ كُوحاصل بواب\_ ارشاونيوى ب: [إنَّ اللَّهُ تَعَالِي قَدِ اتَّخَذَيني خَلِينًلا ' كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيُلاً ](صحيح مسلم' المساحد' باب النهي عن بناء المساجد على القبور... الخ حديث:٥٣٢) "الله تعالیٰ نے مجھے خلیل بنایا ہے جس طرح ابراہیم ملیٹا کوخلیل بنایا تھا۔''﴿اس حدیث ہے حضرت ابوبکر ڈاٹٹا کی افضلیت ظا ہر ہوتی ہے کہ رسول اللہ مُلٹیل نے انھیں محبت کے اعلیٰ ترین درجے کے قابل قرار دیا۔

٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ۹۴ -حضرت ابو ہر برہ ڈھٹٹؤ سے روایت ہے رسول اللہ

٩٣ ـ أخرجه مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ح: ٢٣٨٣ من حديث وكيع

٩٤ ـ [إستاده ضعيف] أخرجه النسائي في الكبرى، ح: ٨١١٠ عن أبي معاوية به، وصححه ابن حبان، وله شواهد.

### www.sirat-e-mustageem.com

حضرت ابوبكرصديق والثؤك فضائل ومناقب الله فرمايا: " مجهة بهي كسى مال سه اس قدر فاكده حاصل نہیں ہوا' جس قدر ابوبکر کے مال سے مجھے فائدہ عاصل ہوا ہے۔'' حضرت ابوبکر دہائیٰ (بین کر) آبدیدہ ہو گئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں بھی اور میرا مال بھی آ یہ ہی کے لیے توہ۔

- - كتاب السنة وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالاً: حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً: -حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا ُّفَعَنِي مَالٌ قَطَّ، مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرِ» نَالَ:فَبَكَى أَبُو بَكْرِ، وَقَالَ:يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ: يَارَسُولَ اللهِ!

🌋 فوا کدومسائل: ﴿ ہمارے فاضل محقق نے اس روایت کوسندا ضعیف کہاہے تاہم ﷺ البانی برطشہ نے مجموع طرق کوسا منے رکھتے ہوئے اس روایت کو محیح قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الصحیحة ، حدیث:۲۷۱۸) ﴿اللّٰه کا قرب نیک اعمال سے حاصل ہوتا ہے۔جس قدر نیکیاں زیادہ ہوں گی ای قدر مقام بھی بلند ہوگا، ﴿ صحابہُ كرام جائثة كاايمان بعد كےلوگوں سے زيادہ اعلیٰ اوراكمل تھا اس ليےان كےاعمال ميں خلوص بھی زيادہ تھا ،چنانچہ ان کے بظاہر معمولی ائمال بھی بعد والوں کے بظاہر عظیم ائمال سے انضل شار ہوئے ۔خصوصاً جن حالات میں ان حضرات نے مالی قربانیاں دس بعد کے مسلمانوں کووہ حالات پیش نہیں آئے' اس لیے رسول اللہ تابیخ نے فرمایا: [لَاتَسُبُّوا اصحابيُ فَلَوُ الَّ احَدَكُمُ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحْدِ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهمُ وَلَا نَصِيفَهُ] (صحيح البخاري فضائل أصحاب النبي هل باب قول النبي الله لو كنت متخذا خليلا حديث:٣٦٤٣) ''میرے صحابہ کو برانہ کہؤتم میں ہے کوئی اگراُ حدیبہاڑ کے برابرسونا خرج کرے' تو کسی صحالی کے ایک مُد بلکہ آ دھے مُد (کے ثواب) تک نہیں پننج سکتا۔' ﴿ اس میں حضرت ابو بکر ڈاٹٹا کا خلوص اور نبی اکرم ناٹٹا ہے ان کی محبت بھی ظاہر ہے کہا ہے اعمال پرفخزہیں کیا' بلکہا ہے مال کو نبی کریم مایٹاہی کا مال قرار دیا ، جیسے کسی شاعر نے کہا ہے <sup>۔۔</sup> منت منہ کہ خدمت سلطان ہے کئی منت ازو شناس که بخدمت گذاشتت

''احسان نہ جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرر ہاہے' بلکہ اس کا حسان مجھ کہ اس نے تجھے اپنی خدمت میں رکھ جھوڑ ا ہے۔''﴿ امامُ قائد یالیڈرکوچاہیے کہ اپنے ساتھیوں کی خدمات کواہمیت دے اوران کااعتراف کرے تا کہ دوسروں کوبھی دین کی خدمت کا شوق بیدا ہواور دہ ان حضرات کا کما حقداحتر ام بھی کریں' اوران کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کریں۔ ﴿ جِسْ شخص کے متعلق یہ خیال ہو کہاس کی تعریف ہے اس کے دل میں تکبراور فخر کے جذبات پیدانہیں ہوں گے' کسی حکمت کے پیش نظراس کی موجود گی میں بھی اس کی تعریف کی جاسکتی ہے۔ عام حالات میں کسی کے

<sup>﴾</sup> ضعيفة عند الترمذي، ح: ٣٦٦١، والحميدي، ح: ٢٥١ وغيرهما .

وحفرت ابوبكرصديق والثاكاك ومناقب

- - كتاب السنة

کے سامنے اس کی تعریف کرنے سے پر ہیز کرنا جاہیے۔ ۞اس حدیث میں حضرت ابوبکر ڈٹاٹٹؤ کی افضلیت کا صرف ایک پہلو (انفاق فی سیل اللہ) ذکر کیا گیا ہے، جبکہ آب والله کی افضلیت کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں جو مختلف احادیث میں ندکور ہیں۔

90-حضرت على والثون سے روایت ہے رسول الله مالیکم نے فرمایا: "ابوبکر اور عمرتمام پہلے بچھلے ادھیر عمر جنتیوں کے سردار ہیں' نبیوں اور رسولوں کے علاوہ۔اے علی! جب تک وه دونوں زنده بین انہیں پیربات نہ بتانا۔'' ٩٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةً، عَنْ فِرَاس، عَنِ الشُّعْبِيِّ، عَنِ الحَارِثِ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ سَيِّدًا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرينَ، إِلَّا النَّبيِّـينَ وَالْمُرْسَلِينَ، لاَ

تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ! مَا دَامَا حَيَّيْن ».

🥍 🚨 فوا ئدومسائل: ۞ ہمارے فاضل محقق نے اس روایت کوسندا ضعیف قرار دیا ہے'و واس روایت کی تحقیق میں رقم طراز ہیں کہ اس روایت کے بعض الفاظ کی تا ئید میں کچھ طرق حسن درجے کے بھی ہیں علاوہ ازیں شیخ البانی الطشے نے بھی اسے حج قرار دیا ہے۔ دیکھیے: (الصحیحة عدیث: ۸۲۴) لہذامعلوم ہوا کہ بیروایت سنداضعف ہونے کے باو جود دیگرشوابد کی بنا پر قابل حجت ہے۔ ﴿ ادھیڑعمر جنتیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جواس عمر میں فوت ہوئے' ور نہ جنت میں عمروں کا فرق نہیں ہوگا' بلکہ سب لوگ ہمیشہ کی جوانی سے لطف اندوز ہوں گے۔ ﴿ اس سے بير بھی معلوم ہوتا ہے کہ غیر نی خواہ کتنے بلندم تبہ پر پہنچ جائے' نبی کے برابریااس سےافضل نہیں ہوسکتا۔ ﴿اس میں صراحت ہے ك حضرت البوبكر اور حضرت عمر والثبانبياء يبيلل كے بعد سب سے افضل ہیں ، لینی امت مجمد بیاور سابقہ امتوں کے تمام مومنوں سے افضل ہیں۔ ﴿ اس میں اشارہ ہے کہ بید حفرات نبی اکرم تَلَقِیٰ کے بعد خلافت کے ستحق ہیں۔ چونکہ جنت میں اہل جنت کے سر دار ہوں گے تو د نیامیں بھی انہی کومومنوں کا سر دار ہونا جا ہیے۔ 🕥 نبی مَاثَیْمٌ نے شیخیین ڈی ٹٹر كو براه راست بيخبزنبين دي تاكه دل مين فخرنه آجائے كيونكه غيرنبي معصوم نبين موتا۔

97 - حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹا سے روایت ہے کہ

٩٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو



٩٠ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، المناقب، باب أبوبكر وعمر سيدا . . . الخ، ح:٣٦٦٦ من حديث الشعبي به \* الحارث ضعيف عند الجمهور، ولبعض الحديث طرق حسنة عند عبدالله بن أحمد في زوائد المسند، وابن عدي وغيرهما ، وانظر ، ح: ١٠٠.

٩٦\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الحروف والقراءات، ح: ٣٩٨٧، والترمذي، المناقب، باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ح:٣٦٥٨ من حديث عطية العوفي به، تقدم، ح:٣٧، وقال|الترمذي: "حسن"، ◘

# www.sirat-e-mustaqeem.com

حفرت ابو بكرصد من التلاك فضائل ومناقب الله ك رسول مناقب أو خيج الله ك رسول مناقبة أن (جنت ميس) او خيج درج والول كوان سے كم تر درجات والے اس طرح ديكھيں گے جيسے آسان كى كى افق ميں طلوع ہونے والا ستارہ ديكھا جاتا ہے۔ بلاشبہ ابو بكر اور عمر التنجان (بلند درجات والول) ميں سے ہيں بلكہ ان سے بھی اچھے ہیں۔''

-- كتاب السنة ابْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالاَ: حَدَّنَنا وَكِيعٌ: حَدَّنَنا ابْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالاَ: حَدَّنَنا وَكِيعٌ: حَدَّنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: "إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى يَرَاهُمْ مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ كَمَا يُرَى الْكَوْكَبُ الطَّالِعُ فِي اللهَّمَاءِ، وَإِنَّ أَبًا بَكْرٍ اللهَّمَاءِ، وَإِنَّ أَبًا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ، وَأَنْعَمَا».

فوائد ومسائل: ﴿ اس روایت کوجی ہمارے فاضل محق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے اور مزید کھا ہے کہ اس روایت کے بچھ صے کاحسن در ہے کا شاہد ملتا ہے علاوہ ازیں شخ البانی طلعہ نے مجموع طرق کے اعتبارے اسے سی قرار دیا ہے ویکھیے: (الروض النصیر فی ترتیب و تنحریج معجم الطبرانی الصغیر، حدیث: ۵۰) البذا معلوم ہوا کہ بیروایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود شواہد کی بنا پر قابل جمت ہے۔ ﴿ جنت کے درجات کا فرق کوئی معمولی فرق نہیں اس لیے مون کو بلند ہے بلند درجات کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ محت اور کوشش کرنی معمولی فرق نہیں اس لیے مون کو بلند ہے بلند درجات کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ محت اور کوشش کرنی جوتا ہے۔ ﴿ افق میں طلوع ہونے والاستارہ اگر چرد کیھنے میں زیادہ بلند کی پر بہت زیادہ محت نیادہ فیلف محسول نہیں ہوتا ہے۔ جنت کے مختلف درجات میں فرکون تعیس سرسری نظر میں ایک دوسری سے بہت زیادہ محت نیادہ محت کے درجات کا فرق بھی بہت زیادہ ہے۔ اس طرح اہل جنت کے درجات کا فرق بھی بہت زیادہ ہے۔ اس طرح اہل ہے۔ اس طرح اس حدیث میں ان دونوں صورت میں مطلب بیہوگا کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ دوسرا بیلفظ' نہمت' سے ماخوز بھی ہوسکتا ہے۔ اس طرح اس حدیث میں ان دونوں صورت میں مطلب بیہوگا کہ بیحضرات بہت محتول میں ہیں اور اللہ کے بیشار انعامات سے سرفر از ہیں۔ ﴿ اس طرح اس طرح اس حدیث میں ان دونوں طلیل القدر صحاب کی تصرت کے ہے۔ اس طرح اس حدیث میں ان دونوں طلیل القدر صحابوں کے لیے جنت کی واضع خوشخبری ہے۔

٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا
 وَكِيعٌ. - : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا

◄ وحسنه البغوي، ولبعض الحديث شاهد حسن عند الطبراني في الأوسط: ٧/٧، ح: ٦٠٠٣.



٩٧=[حسن] أخرجه الترمذي، المناقب، باب اقتدوا بالذَّيْنِ من بعدي أبي بكر وعمر، ح: ٣٦٦٢ من حديث سفيان
 به، وقال:حسن الخ، وسقط منه مولى لربعي، وله شاهد حسن عند الترمذي، وصححه ابن حبان(موارد)،
 ح:٢١٩٣.

حضرت ابوبكرصديق والثؤك فضائل ومناقب

- - كتابالسنة \_

عرصةمهارےاندرموجودرہوں گا'لہٰذامیرے بعد(خلیفہ ننے والے) دوافراد کی پیروی کرنا۔'' بیفر ماتے ہوئے آپ ناٹی نے ابو بکراور عمر ڈاٹنے کی طرف اشارہ کیا۔

مُؤَمِّلٌ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْن عُمَيْر، عَنْ مَوْلِّي لِربْعِيِّ بْن حِرَاش، عَنْ رِبْعِيِّ بْن حِرَاش، عَنْ حُذَيْفَةَ بْن الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لاَ أَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فِيكُمْ، فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي » وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ .

🚨 فوائد ومسائل: ۞ اس میں شخین طافبا کی خلافت کا داضح اشارہ ہے۔ ۞ سی بھی ادارہ منظم یا جماعت کے سربراہ کو چاہیے کہ اپن تربیت کے ذریعے ہے ایسے افراد تیار کرے جواس کے بعد کام کوخوش اسلولی سے چلاسکیں۔ 🗨 جماعت کے سربرآ وردہ افراد کواہمیت دی جانی جا ہے؛ تا ہم سربراہ کے بعداس کا مقام لینے والے کالعین اہل حل و عقد کےمشورے ہی ہے ہوگا۔ ﴿ شیخین کی رائے اوراجتہاد دیگر صحابۂ کرام اورائمہ عظام کی رائے ہے وزنی اور فتیتی ہے بلکہ قابل اتباع ہے۔

٩٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: لَمَّا وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَريرهِ، اكْتَنَفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ، أَوْ قَالَ يُثْنُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، وَأَنَا فِيهِمْ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَجُلٌ قَدْ زَحَمَنِي وَأَخَذَ بِمَنْكِبِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب، فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ، ثُمَّ قَالَ: مَا خَلَّفْتَ أَحَداً أَحَداً إِلَىَّ أَنْ أَلْقَى اللهَ بِمِثْل عَمَلِهِ مِنْكَ، وَأَيْمُ اللهِ، إِنْ كُنْتُ لأَظُنُّ لَيَجْعَلَنَّكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

۹۸-حضرت ابن ابوملیکه سے روایت ہے انھول نے فر مایا: میں نے ابن عباس ڈائٹاسے سنا کہ جب حضرت عمر ڈاٹیؤ کی میت کو جاریائی پرلٹایا گیا تو جناز ہ اٹھانے سے پیشتر لوگ اردگر دجمع ہوکران کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ یا فرمایا: جنازہ اٹھانے سے پہلے ان کی تعریف كرنے لگے اوران كے ليے دعائيں كرنے لگے۔ ميں بھی ان میں شامل تھا۔ میں (اینے خیالات سے) اس وقت چونکا' جب مجھے ایک شخص کا دھکا لگا' اور اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تووہ حضرت علی بن ابو طالب ڈاٹٹؤ تھے۔ انھوں نے حضرت عمر ڈاٹٹؤ کے لیے دعائے رحمت فرمائی۔ پھر بولے: آپ ہے بڑھ کر کوئی شخص الیانہیں تھا جس کے مملوں جیسے

٩٨\_ أخرجه البخاري، المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب. . . الخ، ح: ٣٦٨٥، ومسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رضي الله عنه ، ح : ٢٣٨٩ من حديث ابن المبارك به .



## www.sirat-e-mustaqeem.com

حضرت ابوبرصدین الله کے نصائل ومنا قب اعمال کے کر میں اللہ کے پاس جانے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اللہ کا آپ کوآپ ہوں۔ اللہ کا قب کو آپ کے دونوں ساتھیوں (رسول اللہ طابقی اور حضرت ابوبکر صدیق ڈاٹی کے ساتھ رکھے گا۔ کیونکہ میں رسول اللہ طابقی ہے اکثر اس قتم کے الفاظ ساکرتا تھا، آپ فرماتے ہے: 'میں اور ابوبکر اور عمر افعال جوئے۔ میں اور ابوبکر اور عمر باہر نکلے۔'' اس وعمر واغل ہوئے۔ میں اور ابوبکر اور عمر باہر نکلے۔'' اس لیے مجھے (پہلے ہی) یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور لیے مجھے (پہلے ہی) یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آپ کے دونوں ساتھیوں سے ملادے گا۔

--كتاب السنة مع صَاحِبَيْكَ، وَذَٰلِكَ أَنِّي كُنْتُ أُكَثِّرُ أَنْ أَسْمَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ». وَعُمَرُ». فَكُنْتُ أَظُنُ لَيَجْعَلَنَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ.



فوا کدومسائل: ﴿اس ہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی ڈاٹٹو کے دل میں حضرت عمر ڈاٹٹو کا بہت مقام تھا کیونکہ
نی کریم ٹاٹٹو ہم معالمے میں ان دونو ل حضرات (ابو بحر وعمر ڈاٹٹو) کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ﴿ حضرت علی ڈاٹٹو اُ
حضرات شیخیین ڈاٹٹو کو اپنے ہے افضل شیخصتہ تھے اس لیے تمنا کرتے تھے کہ کاش ان جیسے اعمال کی توفیق ملے۔ ﴿ نیکی
کاموں میں اپنے ہے افضل شخصیت کے اتباع کی کوشش کرنامتھیں عمل ہے البتہ دنیا کے مال ودولت میں یا برے
کاموں میں اپنے ہے آگے بوجھے ہوئے فض پر دشک کرنا درست نہیں۔ ﴿ رسول اللہ ٹاٹٹو اُکٹو کا تم ساتھ
کاموں میں اپنے ہے آگے بوجھے ہوئے فض پر دشک کرنا درست نہیں۔ ﴿ رسول اللہ ٹاٹٹو اُکٹو کا تم ساتھ رکھے اوران کا تذکرہ کرنے ہے تابت ہوتا ہے کہ آپ ٹاٹٹو کے کزد یک ابو بکر وعمر ڈاٹٹو کا تمام صحابہ ہے بوجھ کر مرتبدو

99 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ: 99 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ : 99 - حَرْت ابن عَرِيْ الله عَلَيْ بْنُ مَسْلَمَةً ، عَنْ إِسْمَا عِيلَ بْنِ عَلَيْمُ حَرْت ابو بَرَ اور حَرْت عَمِرَ اللهُ عَنْ الْنِ عُمْرَ ، قَالَ : بوعَ هُرے ) باہر تشریف لائے ۔ اور فرمایا: ''جمیں خَرَج رَسُولُ اللهِ ﷺ بَیْنَ أَبِی بَحْرٍ وَعُمَرَ ، اس طرح (قبرول سے ) اٹھایا جائے گا۔'' فَقَالَ: «هٰكَذَا نُنْعَتُ».

••ا-حضرت ابوجحيفه مثاثثة سے روايت بُ الله

١٠٠- حَدَّثْنَا أَبُو شُعَيْبٍ، صَالِحُ بْنُ

<sup>.</sup> **١٩\_[إسناده ضعيف**] أخرجه الترمذي، المناقب، باب قوله ﷺ لأبي بكر وعمر لهكذا نبعث . . . الخ، ح: ٣٦٦٩ : هن حديث سعيد به، وقال: " وسعيد بن مسلمة ليس عندهم بالقوي".

<sup>• •</sup> ١- [إسناده حسن] وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ٢١٩٢ من حديث مالك بن مغول به .

# www.sirat-e-mustaqeem.com

حضرت عمر والثؤاكے فضائل ومنا قب كرسول مُلَيُّمُ نِ فرمايا: "ابوبكراور عمر مُلَّجُ يهلِ اور پچھلے معمر جنتیوں کے سردار ہیں لیکن نبیوں اور رسولوں کے

الْهَيْثُم الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنَ خُنَيْسٍ: حَدَّثْنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرينَ،

إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ».

- - كتاب السنة

🏄 فائدہ: نبی وہ ہے جس پر وحی اترے اور رسول اس سے خاص ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ رسول وہ ہے جو کتاب و شریعت جدا گاندر کھتا ہواور کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہواور نبی جواس کے قدم بقدم ہو۔مبلغ ہو۔وجی دونوں پر آتی ہے۔مزیدتفصیل کے لیے ملاحظہ ہؤ حدیث: ۹۵ کے فوائدومسائل۔

سوا۔''

١٠١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، 168 ۗ ﴾ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ،

عَنْ أَنَس قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِشَةُ» قِيلَ:

مِنَ الرِّ جَالِ؟ قَالَ: «أَبُوهَا».

ا ۱۰ - حضرت انس ڈلٹٹؤ سے روایت ہے کہ کسی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کون سامخص آپ کوسب سے زیادہ پیاراہے؟ آپ نے فرمایا:"عائشہ "عرض کیا گیا مردول میں سے کون؟ فرمایا: ''ان کے والد (الوبكر دلانيا-")

🗯 فوائد ومسائل: 🛈 اس حدیث سے حضرت ابو بر داللہ کے علاوہ محضرت عائشہ بھا کی فضیلت بھی واضح ہے۔ 🕥 ابو بكر اور عائشه رجي رسول الله تاييل كے محبوب ترين افراد تھے۔ جو محض ان سے محبت كرے گا وہ بھى رسول كريم سَّالِيَّا كالمحبوب موكاا ورجوبغض وعداوت ركھے گا' وہ مبغوض موگا۔

(١١/٢) نَضْلُ عُمَدَ رَضِيَ الله عَنْهُ (١١/٢)-حفرت عمر والثُّؤكِ فضائل ومناقب

\* پيدائش اور نام ونسب: آپ كانام اورنسب يول بن عمر بن خطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رياح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب بن يؤى بن غالب القرشي العدوى \_ آ پ كىكنيت ابوحفص اورلقب امير

١٠١\_[صحيح] أخرجه الترمذي، المناقب، باب من فضل عائشة رضي الله عنها، ح: ٣٨٩٠ عن أحمد بن عبدة به، وقال: "حسن صحيح غريب من لهذا الوجه من حديث أنس"، وأخرج البخاري، ومسلم وغيرهما من حديث عمرو بن العاص نحوه.



حضرت عمر والثؤك فضائل ومناقب

- - كتاب السنة

المونین اورالفاروق ہے۔آپ کی والدہ حنتمہ بنت ہاشم ہیں۔آپ کی ولادت بعثت نبوی سے تمیں سال قبل ہوئی۔ \* حلید مبارک: آپ بڑے دراز قامت 'خوب صورت اور سرخ وسفید تھے۔ جسم بھرا ہوا تھا۔ ڈاڑھی اور مونچھیں خوب گھنی تھیں۔آ کھول میں سرخ ڈورے تھے۔

ابتدامین آپ اسلام اور مسلمانوں کے بخت خلاف تھے۔ پھررسول اللہ عظافی دعا ہے آپ مسلمان ہو گئے جس ہے۔ ین اسلام کو بے حد تین اسلام کو بے حد تین اسلام کو بے حد تین اسلام کو بے حد تون اسلام کو بے حد تون اسلام کو بے حد تون اسلام کو بھیجا کرتے تھے۔ رسول اللہ عظافی نے آپ کو' الفاروق'' کا لقب عطافر مایا۔ آپ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی نے ان فرمایا: بے شک اللہ تعالی نے ان کے ذریعے ہے توں وباطل میں فرق کردیا ہے۔ حضرت عمر فاروق علی نے ان کے ذریعے سے توں وباطل میں فرق کردیا ہے۔ حضرت عمر فاروق علی خلائے نے متعدد شادیاں کیں۔ آپ کی اولا دمیں سے ام المونین حضرت حصہ اور حضرت عبداللہ بن عمر علی کی جلائے قدر تو تحتاج وضاحت نہیں۔ اور عبیداللہ اور عاصم عیاج کا شاعظیم الشان صحاحہ میں ہوتا ہے۔ دیگر اولا داوراز واح کی تفصیل درج ذیل ہے:

- ام کلثوم بنت جرول: ان کاتعلق بنونز: اعدے تھا۔ انھوں نے اسلام قبول نبیں کیااور نہ جرت کی اس لیے ان کا
   نکاح ثوث گیا۔ ان ہے حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبید اللہ اورزید اصغر پیدا ہوئے۔
- نینب بنت مظعون: بیآپ کی سب ہے پہلی زوجہ محتر مہتھیں۔اسلام لانے کے بعد مکہ بی میں فوت
   ہوئیں۔ان کے بطن ہے حضرت عبدالله حضرت حفصہ اور عبدالرحمٰن شائق پیدا ہوئے۔
  - 🤂 جمیلہ بنت ثابت:ان کا تعلق انصار کے قبیلے اوس سے تھا۔ان سے حضرت عاصم پیدا ہوئے۔
- قریبة بنت الی امیه: به ام المومنین حضرت ام سلمه ویشی کی بهن تھیں مگر مسلمان نه ہوئیں ' اس لیے حضرت عمر ویشی نے انھیں ۲ جمری میں طلاق وے دی۔
- و عاتکہ بنت زید: بید صنرت سعید بن زید جو عشر امیشرہ میں سے ہیں کی ہمشیرہ تھیں۔ان سے حضرت عمر کے بیٹے عیاض بیدا ہوئے۔ عیاض بیدا ہوئے۔
- ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب: حضرت عمر واتلانے ان سے خاندان نبوت سے شرف قرابت پیدا کرنے کے لیے نکاح کیا۔ حق مہر میں چالیس ہزار درہم کی خطیر قم ادا کی۔ بینکاح حضرت عمر اور حضرت علی واثلاث کے مضبوط اور پیغاد صنعلقات کی دلیل ہے۔ ان سے حضرت عمر کے بیٹے زیدا کہراور رقبہ پیدا ہوئے۔
- ام حکیم بنت حارث: ان ہے آپ کی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئیں۔ اس کے علاوہ آپ کے صاحب زادے عبدالرحمٰن
   اوسط کی والدہ لہیہ عبدالرحمٰن اصغر کی والدہ سکینداور زینب کی والدہ ف کیبھہ ام ولد تھیں۔

حضرت عمر مٹالٹو ۳۳ جمری میں ماہ ذی الحدجہ کی ۲۷ تاریخ کو فیروز ابولوکؤ ہے زہر آلود نخبر سے شدید زخی ہوئے اورا تو ارکروز ۲۳ جمری محرم کی پہلی تاریخ کوشہادت سے سرفراز ہوگئے ۔حضرت عمر فاروق ٹٹاٹٹ نے ۲۳ برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا عہد خلافت دس سال ٔ پانچ ماہ اوراکیس دن رہا۔



- - كتاب السنة \_\_\_\_\_حفرت عمر الثناك ومناقب

\* حضرت عبداللہ بن عباس کی مدح سرائی: حضرت عرفاروق واللہ کے زخمی ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس واللہ بن عباس واللہ بن عباس واللہ بن عباس واللہ بن اللہ کی شم اللہ کی شم اللہ بن آئی ہے ہے کہ آپ کے جم کو بھی نہ چھوے گی ۔ بیت کرآپ کی آئی کھیں اشک بار ہو گئیں اور فر مایا: میرے بھائی! اس معاطم میں تمھاراعلم بہت تھوڑا ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو ساری زمین کے خزانے آنے والی آز مائٹ سے نجات کے لیے خرچ کر دیتا۔ حضرت ابن عباس واللہ فرمانے گے: اللہ کی تم الجھے امید ہے کہ آپ کو صرف اتنا ہی و کھنا پڑے گا جتنا اللہ تعالی نے اس فرمان میں فرمایا ہے: ﴿وَإِنْ مِنْ حُمْ اللّٰهِ وَالِدُ مَاللہ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مَاللہ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَال

١٠٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: أَخْبَرَنِي الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَيُّ أَصْحَابِهِ

كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ؟ قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُهُمْ؟ قَالَتْ: عُمَرُ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّهُمْ؟ قَالَتْ: أَنُه عُسُدَةَ.

انھوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ دی اسے عرض کیا: نی تالیم کواپنے کس صحابی سے سب سے زیادہ محبت تھی؟ انھوں نے کہا: ابو بکر دی لٹوسے میں نے کہا: ان کے بعد کون (زیادہ محبوب تھے؟) فرمایا: عمر دی لٹو میں نے کہا: پھر کون؟ فرمایا: ابوعبیدہ دی لٹون

۱۰۲-حضرت عبدالله بن شقیق برایش سے روایت ہے

فوائد ومسائل: آاس حدیث سے ان تین عظیم صحابہ کرام می این کم کی فضیلت فاہر ہوتی ہے۔ چونکہ ان متیوں سے نبی اکرم عظیم کو انتہائی محبت تھی اس لیے وہ اللہ کے بھی بہت پیارے تھے۔ ﴿ رسول اللہ عظیم کی ممتاز صحابہ کرام کے زیادہ محبت کا سبب ان کے امتیازی اوصاف ہیں ، مثل : حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہا تھی اس وجہ ہے مجبت تھی کہ وہ اس دور میں اسلام لائے جب حق کو قبول کرنا طرح طرح کے مصائب و آفات کو دعوت دینے کے متر اوف تھا اور پھر دین کی اشاعت و قوت کا سبب بنے۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح والتی کے سرائی کی کہ جہاد فی سبیل اللہ میں ان کا ایک خاص مقام تھا اور نبی علاق کی وفات کے بعد بھی ان کی سربرائی میں مسلمان افواج نے بہت زیادہ فتو صاحب کیں۔

١٠٢ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، المناقب، باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه . . . الخ،
 ٣٦٠٥ من حديث الجريري به، وقال: "حسن صحيح" \* الجُريري حدث به قبل اختلاطه، ورواه عنه جماعة.



حضرت عمر والثؤك فضائل ومناقب

- كتابالسنأ

1.٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّلْحِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ خِرَاشِ الطَّلْحِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ خِرَاشِ الْحَوْشَبِ، عَنْ الْحَوْشَبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَسْلَمَ عُمْرُ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! لِلَقَدِ

اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّماءِ بِإِسْلاَمِ عُمَرَ.

الطَّلْحِيُّ: أَنْبَأْنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءِ [الْمَدَنِيُ]، الطَّلْحِيُّ: أَنْبَأْنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءِ [الْمَدَنِيُ]، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوَّلُ مَنْ يُسَلِّمُ يُصَافِحُهُ الْحَقُّ عُمَرُ، وَأَوَّلُ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَأَوَّلُ مَنْ يُسَلِّمُ

- ١٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أَبُو عُبَيْدٍ الْمَدِينِيُ الْمَدِينِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ : حَدَّثَنِي الزَّنْجِيُّ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اللَّهُمَّ أَعِزَ الْإِسْلاَمَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً».

ا ۱۰۱- حفرت عبدالله بن عباس الله سے روایت به کدانھوں نے فر مایا: جب حفرت عمر الله اسلام لائے تو جبر بل علی ازل ہوئے اور فر مایا: اے محمد تاللہ اعمر کا اسلام لانے سے آسمان والے (فرشتے) بھی خوش ہوگئے ہیں۔

۱۰۱۰ حفرت أبى بن كعب والله عدر وايت بئ رسول الله والله على انه فرمايا: "حق تعالى سب سے بہلے جس مخص سے مصافحہ كرے كا اور سب سے بہلے جے سلام كم كا اور جے سب سے بہلے ہاتھ بكر كر جنت ميں داخل كرے كا وہ عمر واللہ ہيں۔"

1•۵-حضرت عائشہ بھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نکھی نے فریایا:''اے اللہ! اسلام کو خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے ہے توت بخش۔''



١٠٣ [إسناده ضعيف] أخرجه ابن عدي: ٤/ ١٥٢٥ من حديث ابن خراش به، وصححه الحاكم: ٣/ ٨٤ \* ابن خراش "ضعيف، وأطلق عليه على بن عمار الكذب" (تقريب)، وضعفه الجمهور.

١٠٤ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، ح:١٢٤٥ عن إسماعيل الطلحي به، وضعفه البوصيري، وقال في داود بن عطاء: "قد اتفقوا على ضعفه".

١٠٥ [إسناده ضعيف] وضعفه البوصيري \* عبدالملك وشيخه ضعيفان عند الجمهور، وله شاهد صحيح عند الحاكم: ٣/ ٨٣، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، فالحديث صحيح دون قوله "خاصة".

- حضرت عمر جالنُوْ کے فضائل ومنا قب

- - كتابالسنة

خلف فوائد و مسائل: ① بدروایت سندا ضعیف ب تا ہم شواہ کی بنا پر صحیح ب کین اس روایت میں فہ کور لفظ [خاصة] صحیح نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے ای حدیث کی تحقیق و تخریح ہے (الرحق المحق عربی ہے اسلام لانے کا واقعہ لا نبوت یعنی جمرت سے سات سال پہلے کا ہے و یکھیے: (الرحق المحقوم ازمولا ناصفی الرحل مبار پورئ صن ۱۳۵) جب کہ اس وقت حضرت عائشہ چھی کی عمر تقریباً ایک برس کی ہوگی اس لیے اگر بید عاحضرت عمر ڈاٹٹو کے اسلام لانے کے متعلق ہے تو ظاہر ہے حضرت عائشہ چھی کی عمر تقریباً کی براہ راست رسول اللہ تاہی ہے نہیں سی کی اور صحافی سے بی میں شار ہوگی سن ہوگی۔ کیکن اس بنا پر اس حدیث کو صحیف نہیں کہا جا سکتا کیو نکہ اس صورت میں بید 'مراسیل صحاب' میں شار ہوگی جو محد ثین کے نزد میک می جو اور جو جو حضرت عائشہ چھی نہی ہو سکتا ہے کہ بید وعا حضرت عمر ڈاٹٹو کی اسلام لانے کے لیے نہ ہو ۔ اور نئی کریم تائیل نے نہید وعالس زبانے میں فرم انی ہو جب حضرت عائشہ چھی نبی اس سے حضرت عمر ڈاٹٹو کی آئر کریم تائیل کی زوجیت میں آ چھی تھیں اور اسلامی سلطنت کی اس طرح انھوں نے نہیں مراد ہوں گئے جن میں روم واریان جیسی طاقت ورکا فرحکومتوں کی شاست اور اسلامی سلطنت کی واضی جرے آگیز حدتک تو سیع بھی شامل ہے۔ ﴿ بَنِ اَلَّم کَا اَلْم کَا اِلْ اِلْم کی واصی کے دعا کرنا'ان کی فضیلت کی واضی وریل ہے۔

١٠٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا

وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا

يَقُولُ: خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَبُو بَكْرٍ، وَخَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ.

رہے تھے: اللہ کے رسول نگاٹی کے بعد سب سے افضل انسان الوبکر دلائل میں اور الوبکر دلائلا کے بعد سب سے افضل انسان عمر دلائلا ہیں۔

۱۰۶-حضرت عبدالله بن سلمه بطش سے روایت ہے ۔ انھوں نے کہا: میں نے حضرت علی ڈائٹٹ سے سنا' وہ فر ما

فاکدہ: اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی وٹائٹو بھی حضرات ابو بکر وعمر وٹائٹری افضلیت کے قائل تھے، اس لیے حضرت علی وٹائٹو کی طرف جواس قتم کے اقوال منسوب ہیں، جن میں اس کے برنکس بات کہی گئے ہے دہ من گھڑت ہیں۔

201- حضرت ابو ہر رہ دہاتھ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ہم نبی طائع کے پاس بلیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا: ' میں سور ہاتھا' میں نے (خواب میں) اپ

١٠٧ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأْنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَني عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ

١٠٦ [صحيح] \* عبدالله بن سلمة حسن الحديث، لم يضر اختلاطه في رواية عمرو بن مرة، كذا حققته في تخريج مسند الحميدي، ح:٥٠، وله طرق عند البخاري وغيره، وهو من الأحاديث المتواترة.

١٠٧ أخرجه البخاري، فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب . . . الخ، ح: ٣٦٨٠، وغيره من حديث للبث به .

172

- حضرت عمر والثراك فضائل ومناقب

--كتابالسنة

1۰۸ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ، يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ غُضَيْفِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ غُضَيْفِ ابْنِ الْحارِثِ، عَنِ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ، يَقُولُ بِهِ».

کی خاطر ہوگا۔

۱۰۸-حضرت ابوذر التنظ بروایت بئ انصول نے کہا: پس نے اللہ کے رسول تالیخ است آ پ فر مار ہے تھے: "داللہ تعالی نے عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے وہ اسی کے مطابق بات کرتے ہیں۔ "(والنظی)

فوائد ومسائل: یمدیقین کی شان ہے کدان کی طبیعت حق سے اس قدر مانوس اور باطل سے اس قدر دور مواق ہے کہ ان کے لیے غلط بات کہنا یاغلط کام کر ناممکن نہیں رہتا۔ و یہ بھی موس جھوٹ سے پر ہیز کرتا ہے۔ لیکن

١٠٨ [صحيح] أخرجه أبوداود، الخراج والإمارة، باب في تدوين العطاء، ح: ٢٩٦٢ من حديث ابن إسحاق به،
 وصححه الحاكم، والذهبي، وله شواهد عند أحمد وغيره.



حضرت عثمان والثؤك فضائل ومناقب

- - كتابالسنة

اس سے مینیں سمجھنا چاہیے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوجاتے ہیں۔ کی بات میں غلاقہی ہوجانا اور بات ہے اور جان ہوجھ کر غلط کام کرنا بالکل مختلف چیز ہے۔ معصوم صرف پیغیر ہوتے ہیں کیونکہ انھیں وجی کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے ان سے اگر کوئی خلاف اولی کام ہوجائے تو فو را متنبہ کر دیا جا تا ہے جبکہ امتی کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ﴿ حضرت عمر فِاللّٰهُ کَلُ وَمِهِ عَلَیْ مِنْ اللّٰهِ کَلُ وَمِنْ اللّٰهِ کَلُ وَمِنْ اللّٰهِ کَلُ وَلَمْ اللّٰهُ عَلَیْ مِنْ اللّٰهِ کَلُ وَمِنْ اللّٰهُ کَلُ وَمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ کا محمول بق نازل ہوا۔ پر دے کا حکم 'جنگ بدر کے قید یوں کا مسئلہ مقام ابراہیم کے زویک نماز رئیس المنافقین عبداللّٰہ بن آئی کے جنازے کا مسئلہ وغیرہ شہور مثالیں ہیں۔ دیکھیے: (سنن الکبری للبيھفی: ۱۸۸۷) گویا بیاصابت رائے اللّٰہ کاموسوسی انعام اور فضل تھا جو حضرت عمر واللہ کو واصل ہوا۔

(۱۱/۳)-حضرت عثمان را الثلاک فضائل ومنا قب (۱۱/۳) فَضْلُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُ

\* پیدائش اور نام ونسب: آپ کانسب یوں ہے: سیدنا عثان بن عفان بن ابوالعاص بن امیہ بن عبد بنش بن عبد من معرفت بن عبد مناف جری گل امول الله علی الله علی الله علی الله عبد الله اور ابوعرو ہے جبکہ ذوالنورین اور امیرالموشین آپ کے لقب ہیں۔ آپ کی والدہ اروٰی بنت کریز' رسول الله عبد الله اور ابوعرو ہے جبکہ ذوالنورین اور امیرالموشین آپ کے لقب ہیں۔ آپ کی والدہ اروٰی بنت کریز' رسول الله عبد ابوے اور علی کی چوپھی بیضاء کی صاحب زادی تقییں مصرت عثان والتواسی اس کے واقعہ کے چھسال بعد پیدا ہوئے اور بعث نبوی کے وقت آپ کی عمر ۲۳ برس تھی۔ آپ حضرت ابو برصدیق والتی کی تبلیغ سے مسلمان ہونے والے چوشے مسلمان ہونے والے چوشے مسلمان ہونے والے چوشے مسلمان سے۔

\* حلیہ مبارک: حضرت عثان و الله میانہ قامت اور خوب صورت شخصیت کے مالک تھے۔ رنگت میں سرخی اور شخصیت میں وجاہت تھی۔ آپ کے شانے کشادہ پنڈلیاں بھری ہوئی کہاتھ لیجے اور ان پر بال تھے۔ سرکے بال گھنگریا لے تھے۔ ڈاڑھی تھن تھی اور بالوں کوزرد خضاب لگاتے تھے۔

حضرت عمر فاروق ٹاٹٹو کی شہادت کے بعدان کی بنائی ہوئی شول کے حضرت عثان ٹاٹٹو کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب
کیا اور ۲۴ ہجری کو محرم کے ابتدائی ایام میں آپ کی بیعت کی گئی۔ تقریباً ۱۲ سال بطور خلیفہ امت مسلمہ کی خدمت
کرنے کے بعد آپ ۱۸ ذی المحدحہ ۳۵ ہجری کو جعد کے دن شہید کردیے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر ۸۲ سال تھی۔
آپ کی شہادت وہ سانح تھی جس کے بعد مسلمان بھی منفق و متحد نہ ہو سکے۔ آپ کی شہادت پر صحابہ کرام کے رہنے وغم
کی جھکک ان کے مندرجہ ذیل تا کرات میں دیکھی جا سکتی ہے:

(الف) حضرت علی والنظ کواس عظیم سانحہ کاعلم ہوا تو اپنے صاحب زادوں حضرت حسن اور حسین کوسرزنش کی کہ انھوں نے حضرت عثبان کا آخری دم تک دفاع کیوں نہ کیا۔ پھر بوے دکھ بھرے انداز میں فرمایا: اللی ! میں عثبان کون سے بری ہوں اور اے لوگو! اب تم پر ہمیشہ تباہی رہے گی۔ (ب) حضرت حذیفہ بن بمان والنظ نے فرمایا: عثبان

174

حضرت عثمان ولأثؤك فضائل ومناقب

- - كتاب السنة

کے خون سے وہ رخنہ پیدا ہوگیا ہے جے پہاڑ بھی بندنہیں کرسکتا۔ (ج) حضرت سعید بن زید ڈٹٹؤ فر ہاتے ہیں: لوگو! تمصاری بدا عمالی کی سزامیں کوہ اُحدتم پرٹوٹ پڑے تو بجا ہوگا۔ (4) حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹٹڑنے فر مایا: اگر ساری خلوق اس قبل میں شریک ہوتی تو قو م لوط کی طرح اس پرآسان سے پھر وں کی بارش ہوتی۔ (ھے) ام الموغین محضرت عائشہ ڈٹٹٹ فرماتی ہیں: عثان و صلے ہوئے کپڑے کی طرح پاک صاف ہو گئے 'لوگوں نے اُنھیں قبل کر دیا' حالانکہ وہ سب سے زیادہ صلد ترحی کر نے والے اور اللہ کا خوف کھانے والے تھے۔ (و) حضرت حسان بن ثابت ڈٹٹٹؤ کہتے ہیں: لوگوں نے اس عظیم انسان کوقل کر ڈالا جس کی بیشانی پر سجدوں کے نشان ستے اور وہ ساری رات تلاوت قرآن میں مشخول رہتا تھا۔ (ز) حضرت کھب بن ما لک ڈٹٹٹو فر ماتے ہیں: اس (عثمان) کی قبر میں بخشش' سخاوت اور سیاست دفن ہوگئی اور نیکی جوسب سے آگے بڑھ جاتی تھی۔

حضرت عثان دانش نوکل آئونکاح کے۔آپ کی از واج اوراولاد کے نام یہ ہیں:

- حضرت رقیہ بنت رسول الله تالیخ : ان ہے آپ کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے۔ انہی کی نبیت ہے آپ کی کنیت ابوعبداللہ ہے۔
- ﴿ حضرت الم کلثوم بنت رسول الله طَلَقِعُ: حضرت رقيد كى وفات كے بعد نبى أكرم طَقِعُ نے اپنى دوسرى بيارى بينى حضرت الم کلثوم ﷺ كا نكاح حضرت عثان سے كيا' اس ليے حضرت عثان وہلؤ كى كنيت ذوالنورين (دونورول والے) ہے۔
  - فاختہ بنت غزوان: ان سے عبداللہ اصغر پیدا ہوئے۔
  - امعمروبنت جندب:ان سے آپ کے بیٹے عمرو فالدابان عمراورمریم پیدا ہوئے۔
  - 🥹 فاطمه بنت وليد بن عبر شمس: ان سے آپ كے بينے وليد سعيد اور ام سعد پيدا ہوئے۔
    - ام البنین بنت عیمینه بن حصن الفرارید: ان کے بطن عدد الملک پیدا ہوئے۔
    - ان رمله بنت شيبه ان سيآپ كى تين صاحر اديال تيس: عائش ام ابان اورام عمرو
- نا کلہ بنت الفرافصہ: ان سے ایک صاحبز ادی مریم پیدا ہوئیں۔ان کے علاوہ آپ کی ایک اور صاحبز ادی ام البنین پیدا ہوئیں جن کی والدہ لونڈی تھیں۔

109- حفرت ابوہریہ ڈاٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا:''ہرنی کا جنت میں ایک ساتھی ہوتا ہے اور دہاں میر اساتھی عثمان بن عفان ہے۔''

1.9 حَدَّثنا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ
 عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي، عُثْمَانُ بْنُ
 خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي الزُّنَادِ،
 عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

١٠٩\_[ضعيف] \* عثمان بن خالد متروك الحديث (تقريب)، وله شاهد ضعيف عند الترمذي، ح:٣٦٩٨.



وحضرت عثمان ثاثثة كفضائل ومناقب

- - كتابالسنة

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْحَلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْحَبَّةِ، وَرَفِيقِي فِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ».

ن کرہ: بیردوایت ضعیف ہے تاہم حضرت عثان ڈاٹٹؤ کا جنتی ہونا بہت ی سیح اصادیث کی بنا پرشک وشبہ سے مالاتر ہے۔ مالاتر ہے۔

11. حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُشْمَانَ الْعُشْمَانِيُ: حَدَّثَنَا أَبِي، عُشْمَانُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي الرِّنَادِ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبِي الرِّنَادِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهَ عَلْمَ النَّبِي عُلِيْ لَقِي عُشْمَانَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «يَا عُشْمَانُ! هٰذَا جِبْرِيلُ أَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ قَدْزَوَّجَكَ أُمَّ كُلْتُومٍ، بِمِثْلِ صَدَاقِ رُقَيَّةَ، اللهَ قَدْزَوَّجَكَ أُمَّ كُلْتُومٍ، بِمِثْلِ صَدَاقِ رُقَيَّةَ،

۱۱۰- حضرت الوہریہ ڈاٹٹ سے روایت ہے کہ نبی متبیع معجد کے درواز سے کے پاس حضرت عثمان ڈاٹٹ سے اور فر مایا: ''عثمان! میہ جبر بل طیاع ہیں انصوں نے جمعے بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کا نکاح ام کلثوم ڈاٹٹ سے رقیہ ڈاٹٹ کے مہر کے برابر مہر پر کردیا ہے اس شرط پر کہ ان سے بھی اسی طرح حسن سلوک کروجس طرح رقیہ ڈاٹٹ سے بھی اسی طرح حسن سلوک کروجس طرح رقیہ ڈاٹٹ

و الله قَدْزَوَّ جَكَ أُمَّ كُلْتُهُ (17) على مِثْلِ صُحْبَتِها».

فوائد ومسائل: ﴿ يه حديث بمى ضعف ہے ، تاہم تاریخی اعتبار سے يه درست ہے که رسول الله تافیل نے اپنی بیٹی رقیہ ظائل کی شعرت بیٹی رقیہ ظائل کی شعرت عثمان واللہ سے کہ تھی ، جب وہ و فات پا گئیں تو آپ نے اپنی دوسری بیٹی معفرت امکلائوم بیٹی کو معنون واللہ کے کاح میں دے دیا۔ ﴿ رسول الله تافیل کا ایک کے بعد دوسری بیٹی کو عثمان واللہ کا کہ میں دیا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ تافیل حضرت عثمان واللہ رنبایت خوش تھے اور ان کے حسن سلوک کے معترف سے معترف

١١٠ [ضعيف] انظر الحديث السابق.

111\_ [صحيح] أخرجه أحمد: ٢٤٣/٤ من حديث هشام به، وتابعه مطر الوراق عنده: ٢٤٢/٤، وقال البوصيري: ' لهذا إسناد منقطع، قال أبوحاتم \* محمد بن سيرين لم يسمع من كعب بن عجرة' وله شواهد عند الترمذي، ح: ٣٠٤٠ وغيره.

حضرت عثمان دالتؤكے فضائل ومناقب

- - كتاب السنة

فرمایا: "اس (فضنے کے) دن میشخص ہدایت پر ہوگا۔" میں جلدی سے اٹھا، عثان ڈاٹٹا کے دونوں باز و پکڑ کر رسول اللہ ٹاٹٹا کی طرف متوجہ ہوا اور کہا: کیا میشخص؟ آپ نے فرمایا: "(بال) بی شخص۔" رَجُلٌ مُقَنَّعٌ رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
﴿ لَهُذَا، يَوْمَئِذِ عَلَى الْهُدَى ﴾. فَوَثَبْتُ فَأَخَذْتُ
بِضَبْعَيْ عُثْمَانَ، ثُمَّ اسْتَقْبَلْتُ رَسُولَ اللهِ
ﷺ، فَقُلْتُ: لهذَا؟ قَالَ: ﴿ لهذَا».

117 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةً، عَنْ رَبِيعَةً بْنِ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَشِيرٍ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشِيرٍ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشِيرٍ، عَنْ عَائِشَةً، وَلَاكَ اللهُ هٰذَا الأَمْرَ يَوْماً، فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَخْلَعَ عَمِيصَكَ اللهُ، فَلاَ تَخْلَعُهُ عَمِيصَكَ اللهُ، فَلاَ تَخْلَعُهُ يَقُولُ ذَٰلِكَ ثَلاَتَ مَوَّاتٍ. قَالَ النَّعْمَانُ: يَقُولُ ذَٰلِكَ ثَلاَتَ مَوَّاتٍ. قَالَ النَّعْمَانُ:

الا-حفرت نعمان بن بثیر را شخانے حفرت عاکشہ بھا سے روایت کی انھوں نے کہا کہ اللہ کے رسول تالیکی فی نے فر مایا: ''اے عثمان! اگر اللہ تعالیٰ کی دن تجھے خلافت کی ذمہ داری بخش' پھر منافق تجھ سے وہ قمیص اتروانا چاہیں جواللہ نے تجھے پہنائی ہوئو اسے مت اتارنا۔'' آپ تالیک نے تین باریبی بات فرمائی۔ حضرت نعمان دی فی فرماتے ہیں: میں نے حضرت عاکشہ جھا سے کہا: آپ نے لوگوں کو بیجدیث کیوں نہیں سائی تھی؟ انھوں آپ نے لوگوں کو بیجدیث کیوں نہیں سائی تھی؟ انھوں

177

١١٧\_ [صحيح] أخرجه الترمذي (وقال: حديث حسن غريب)، المناقب، باب منع النبي ﷺ عثمان . . . الغ، ح: ٣٧٠٥ وفي سنده تصحيف مطبعي، من حديث ربيعة به، وزاد في السند: 'عبدالله بن عامر " \* ربيعة سمعه من عبدالله بن أبي قيس عن النعمان به، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ١٩٦٠ .

حضرت عثان خانثؤ کے فضائل ومنا قب

- - كتاب السنة

فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا مَنَعَكِ أَنْ تُعْلِمِي النَّاسَ فَهَانِيم السَه الدَّيُّ الْكُلُّم. بِهُذَا؟ قَالَتْ: أُنْسِيتُهُ.

فوائد ومسائل: ﴿ اِس مِين حضرت عَمَّان وَاللَّهُ وَ اِمَلا مِينَ آنَ فَى خَبر ہے۔ جوای طرح پیش آئی جیے اللہ کے رسول علی آئے فرمایا تھا۔ یہ آپ علی اللہ کے رسول علی آئے فرمایا تھا۔ یہ آپ علی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ ﴿ اِس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمّان والله خلاف گر یک پر حق تھے۔ ﴿ ملک کا حکمران جب فلم و نس سنجالے ہوئے ہوئے و معمولی حیلے بہانوں سے اس کے خلاف تحریک چلا کر فتندوفساد ہر پاکر نادرست نہیں۔ اِلا بیکہ وہ کفروشرک و تقویت دینے اور اسلام کے ضعف جیسے جرائم کا مرتکب ہو۔ ﴿ اِس مِین حضرت عمّان واللّ کے خالفین کے منافق ہونے کی صراحت ہے۔ ﴿ راوی کا بعض احادیث میں غلطی کر جانا یا بھول جانا اسے ضعیف قرار دینے کے لیے کافی نہیں 'خصوصا جب کہ اسے بعد میں یاد آ جائے اور وہ اصلاح کر کے البتہ جم خض سے بکٹر ت غلطی ہوتی ہوتو وہ حافظ کی کمروری کی وجہ سے ضعیف قرار یا تا ہے۔

117 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَائِسَةَ، قَالَتْ: قَلْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَائِسَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَ مَرضِهِ: «وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي بَعْضَ أَصْحَابِي» قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! عَنْدِي بَعْضَ أَصْحَابِي» قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! فَلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! فَلْنَا: أَلاَ نَدْعُو لَكَ عُمَر؟ فَسَكَتَ. قُلْنَا: أَلاَ نَدْعُو لَكَ عُمَر؟ قَالَ: "نَعَمْ" فَجَاءَ عُثْمَانُ، وَوَجُهُ فَخَلاَ بِهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُ عَيْ يُكَلِّمُهُ، وَوَجُهُ عُمْمَانَ يَتَغَيّرُ، قَالَ قَيْسٌ: فَحَدَّنَتِي أَبُو سَعَلَا فَيْسٌ: فَحَدَّنَتِي أَبُو سَهْلَةً، مَوْلَى عُثْمَانُ، إَنَّ عُشْمَانَ : أَنَّ عُشْمَانَ بْنَ عَمْانَ بْنَ عَقَانَ عَشَانًا فَيْرُو لَكَ عُمْرَاكُ فَلْكَ اللّهُ عَلْمَانَ بْنَ عَمْدُ أَلَا عَنْمَانً بْنَ عَمْدَانًا فَيْسُ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَانًا فَيْسُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَانَ بْنَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

قَالَ، يَوْمَ الدَّارِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَهدَ

إِلَىَّ عَهْداً ، فَأَنَا صَائِرٌ إِلَيْهِ .

۱۱۱۰ - حضرت عائشہ فاتا سے روایت ہے انھوں
نے فرمایا: اللہ کے رسول ناٹھا نے اپنی (آخری) بیاری
کے دوران میں فرمایا: ''میرا جی چاہتا ہے کہ میرے پاس
میرا ایک صحابی ہو۔' ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے
رسول! ہم ابو بکر ٹاٹھاکو بلا ہیجیں؟ آپ ٹاٹھا خاموش
ہوگئے۔ہم نے کہا: عمر ٹاٹھاکو بلالیں؟ آپ ٹاٹھا خاموش
رہے۔ہم نے کہا: عمان ٹاٹھاکو بلالیں؟ فرمایا: ''بال''
حضرت عمان ٹاٹھا حاضر ہوگئے۔ نبی ٹاٹھا نے ان سے
تضاور عمان ٹاٹھاکے چیرے کے تاکرات تبدیل ہوتے
تضاور عمان ٹاٹھاکے چیرے کے تاکرات تبدیل ہوتے
عات تھے۔ حضرت قیس ٹراٹھ کا بیان ہے کہ انھیں
حضرت عمان ٹاٹھائے کے آزاد کردہ غلام حضرت ابوسہلہ
برائھ نے تبایا کہ حضرت عمان ٹاٹھائے نے محصرہ کے ایا
میں فرمایا: اللہ کے دصول ٹاٹھائے نے محصرہ کے ایا

١١٣ [صحيح] أخرجه أحمد: ٦/ ٢١٤ عن وكيع به، والترمذي، ح: ٣٧١١ مختصرًا، وقال: 'حسن صحيح غريب' \* إسماعيل صرح بالسماع عند ابن أبي شيبة على بعض الإختلاف فيه.

#### www.sirat-e-mustageem.com

حضرت على بن ابوطالب دانش كي فضائل ومناقب

- - كتاب السنة

ہے اور میں اس پر قائم ہوں۔

وَقَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ: وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ.

صبر کرتے ہوئے اس پر قائم ہوں۔

قَالَ قَيْسٌ: فَكَانُوا يُرَوْنَهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ.

حضرت قیس رایش نے فرمایا: سب لوگوں (صحابہ و تابعین) کا خیال ہے کہ اس حدیث میں محاصرہ والے دن کی طرف اشارہ تھا۔

حضرت علی (بن محمہ) نے اپنی حدیث میں کہا: میں

فوائد ومسائل: ۞ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثان ڈاٹٹورسول اللہ تاہیم کے انتہائی مقرب اور ہم راز تھے۔ ۞ وعدے سے مراد اللہ کے رسول ٹائیم کی حضرت عثان ڈاٹٹو کو دی وصیت ہے کہ مفسدین کے خلط مطالبات کے سامنے مت جھکنا اور صبر واستقامت کا مظاہرہ کرنا۔ ۞ حضرت عثان ڈاٹٹو کا اطاعت رسول کا جذبہ بے مثال ہے کہا پی جان دینا قبول فر مالیا کیکن اہل باطل کے سامنے نہیں جھکے اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ ٹاٹھیم کے ادب و احترام کا بیمال ہے کہ باغیوں کے خلاف فوجی ایکشن سے صرف اس لیے پر ہیز کیا کہ رسول اللہ ٹاٹھیم کے شہر میں خون ریزی نہ ہو۔ ۞ آنے والے واقعات کی پیشگی اطلاع رسول اللہ ٹاٹھیم کی نبوت کی دلیل ہے۔

(۱۱/۴)-حضرت علی بن ابوطالب ڈٹائٹا کے فضائل ومنا قب (۱۱/۶) فَضْلُ عَلِيْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ

\* پیدائش اور نام ونسب: آپ کا نام ونسب یول ہے: علی بن ابوطالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن تھی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوگ قرشی ہاشی والٹور آپ کی والدہ محتر مدکا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے۔ آپ کی کنیت ابوتر اب ابوالحن اور ابو ببطین ہے۔ آپ بعثت نبوی ہے دس سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کی پرورش آپ کی کنیت ابوتر بیت نبی اکرم تاثیل اور آپ کی زونہ محتر مدحضرت خدیجہ اللہ نے کی۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ اسلام لائے۔ حضرت عثان والٹو کی شہادت کے بعد صحابہ کرام فالڈ نے آپ بیعت کی۔

\* حلیه مبارک: حضرت علی در الله تھے۔ درمیانہ تذکہ جوڑا چکا سینہ جس پر بال تھے۔ دست و باز ومضبوط شمانے چوڑے اور پر گوشت اور کو گھے بھاری تھے۔ آپ کا رنگ کھاتا ہوا گندی بری ہوی آئکھیں شگفتہ چہرہ کشادہ پیشانی اور ڈاڑھی مبارک دراز تھی۔ آپ کی شخصیت سے وجاہت و ذہانت مجلی تھی۔ آپ کو تر یسٹھ برس کی عمر میں مہم جمری کا رمضان المبارک کو جمعہ کے روز ایک سازش کے ذریعے سے شہید کر دیا گیا۔ آپ کی مدت خلافت سم سال کا م

حضرت على دلانئا كى بهلي شادى نبى اكرم تلايل كى لخت جگرسيدة النساء حضرت فاطمه رايلا سے ہوئى \_اس مبارك نكاح

179

- حضرت على بن ابوطالب والثُوُّك فضائل ومناقب

۱۱۴-حضرت علی دلانیؤ سے روایت ہے انھوں نے

فرماما: نی اُمی مُنْ اللِّمُ نے مجھے بالیّا کیدخبر دی کہ مجھ سے

صرف مومن ہی محت رکھے گا' اور مجھ سے صرف منافق

ہی نفرت کرے گا۔

- - كتاب السنة

سے اللہ تعالیٰ نے آپ کوتین بیٹے حضرت حسن حسین اور محسن اور دوصا جزادیاں حضرت زینب الکبری اور حضرت ام کلیم مالکبری عطافر ما کیں۔ آپ نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی البتدان کی وفات کے بعد آپ نے مندرجہ ذیل نکاح کیے:

- 😌 خولہ بنت جعفر:ان ہے آپ کے بیٹے محمد پیدا ہوئے جوشیعہ کے ایک اہم امام مانے جاتے ہیں۔
  - ام البنین بنت حزام: ان سے چار بیٹے عباس اکبرعثان جعفرا کبراورعبداللہ پیدا ہوئے۔
  - 🤀 کیلی بنت مسعود:ان کاتعلق بنوتیم سے تھا۔ان کے بطن سے عبداللداورابو بکرپیدا ہوئے۔
    - اساء بنت عميس جعميه :ان عدو ميني يحي اورعون بيدا مو يد.
      - - امامه بنت ابوالعاص: ان عيم اوسط بيدا موع -
- ام سعید بنت عروه بن مسعود: حضرت علی وایش کی صاحبزادیال ام انحسین اور رمله کبری کی والده محتر مهدان کے علاوہ ایک بیٹے مجمد اصغربین جن کی والدہ لونڈ کی تھیں ۔

آ پ کے عہد میں مسلمان باہم متحد نہ ہوسکے بلکہ ان کے درمیان دوخوفٹاک جنگیں صفین اور جمل ہو کمیں۔ جن میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ یہ جنگیں اجتہادی غلطی کا نتیجہ تھیں اس لیے علائے اہل سنت والجماعت کی ایک گروہ پر لعن طعن نہیں کرتے اگر چہ حضرت علی ڈاٹٹو کا گروہ حق پر تھا۔ بالآخر آپ کی شہادت کے بعد حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹو کی صلح ہے مسلمانوں میں ایک بار پھرا تھاد کی فضا بہتر ہوگئی۔

١١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا
 وَكِيعٌ، وأَبُو مُعَاوِيَةً، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ،

عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: عَهِدَ إِلَيَّ

النَّبِيُّ الأُمِّيُّ يَلِيُّ أَنَّهُ لاَ يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ. وَلاَ يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ.

فوا کدومسائل: کبار صحابہ کرام ڈائڈ نے اسلام کی خدمت اور دفاع میں بے مثال کارنا سے انجام دیے ہیں اس کیے اسلام سے مجت رکھنے والے ہر محض کے دل میں ان کی محبت اور قدر دمنزلت ہے۔ اور اسلام کے دشمنوں کے لیے ان کا وجود سوہان روح تھا۔ ایسے بی عظیم افراد میں حضرت علی ڈاٹٹز بھی میں اس لیے ان سے محبت ایمان کی

١١٤ أخرجه مسلم، الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار . . . الخ، ح: ٧٨ من حديث وكيع وأبي معاوية به .

180

- - كتاب السنة \_\_\_\_\_\_حضائل ومناقب

علامت اوران سے دشنی منافقت کی علامت ہے۔ ﴿ محبت سے مراد دہ غلونہیں جوبعض اہل بدعت میں پایا جا تا ہے، مثل بعض نے حفرت علی مزائظ کو نبیوں کی طرح معصوم قرار دے دیا۔ بعض نے ابو کمر وعمر شاہئی ہے افضل قرار دے دیا۔ بعض نے ابو کمر وعمر شاہئی ہے افضل قرار دے دیا۔ بعض ان میں خدائی صفات کے قائل ہوئے اور بعض نے آتھیں خود خدا ہی قرار دے دیا جو انسانی صورت میں زمین پراتر آیا۔ اسی طرح حضرت علی شائٹ کے نام کی نذر و نیاز یا مصائب ومشکلات میں آتھیں پکارنا 'یاعلیٰ علی مدد کے نعرے لگاناور نادگلی وغیرہ کے اذکار پڑھنا' ہاتھ کے ایک پنچ کی شکل بنا کرا سے علی شائٹ کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے وہ ہوئے وہ ان مورکا اس محبت سے کوئی تعلق نہیں جو ایمان کی علامت ہے۔ ﴿ صحابہ کرام شائٹ میں جو اختلافات ہوئے وہ ان امورکا اس محبت سے کوئی تعلق نہیں جو ایمان کی علامت ہے۔ ﴿ صحابہ کرام شائٹ میں ہو اختال فات ہوئے وہ اہم ہوا۔ ان مشاجرات کی وجہ سے کسی صحابی کومنا فتی قرار دینا بہت بڑی وجدال کی صورت میں علامت ہے۔ اہل سنت کے نزد یک ان مشاجرات کے بارے میں کف لسان (خاموش رہنا اور ایک دوسرے کوخطا کار قرار نہ دینا) بہتر ہے۔

110 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النِّي يَقِشَ أَنَهُ قَالَ لِعَلِيِّ: «أَلاَ تَرْضَى أَنْ لَكُونَ مِنْ مُوسَى؟».

فوا کدومساکل: ﴿ رسول الله عَلَيْمَ نے حضرت علی عَنْ الله سے بدارشاداس وقت فرمایا تھا' جب نبی عَلَیْمَاغ وہ تبوک

کے لیے تشریف لے گئے اور مدینه منورہ کے انتظام کے لیے حضرت علی عَنْ الله کُومِ مرفر مایا ۔ حضرت علی عَنْ الله کو جہاد سے

یکھیے رہنے پرافسوں ہوااور عرض کیا: آپ جمھے مورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ اس پر نبی عَنْ الله الله نا نہ مناور مایا۔ (صحیح البحاری المعازی ' باب غزوہ تبوك ' حدیث :۳۱۱۲) ﴿ بعض لوگوں نے اس سے

عظرت علی عَنْ الله کَا فَتْ بِلْقُصل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ کہتے ہیں: حضرت ہارون عَلَیْمَ حضرت مولی عَلَیْمَ کَا الله منافر منافر الله کا الله عنائر عَنْ الله کُلُومُ الله کا الله کے طافہ جھے اس ساس بنا پروہ لوگ خلفا نے محالہ عنائر می الله کو الله کے الله منافر کے الله کی کوشش کی ہے خلیفہ ہیں۔ اس بنا پروہ لوگ خلفا نے محالہ عنائر می الله کا الله کی الله کا کہ کا خلیفہ ہیں۔ اس بنا پروہ لوگ خلفا نے محالہ منافر ہی الله کا منافر کے الله کے الله منافر کے الله کی الله کا کہ کا کہ کا خلیفہ ہیں۔ اس بنا پروہ لوگ خلفا نے محالہ میں کا کہ کا کہ کا خلیفہ ہیں۔ اس بنا پروہ لوگ خلفا نے محالہ منافر کے الله کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کوشش کے کہ کا کہ کی کوشش کی کے کہ کو کے کا کہ کا کہ کا کہ کی کوشش کی کے کو کی کوشش کے کہ کی کوشش کی کر کی کوشش کی کے کہ کا کہ کی کوشش کی کوشش کے کا کہ کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کر کی کوشش کی کوشش کی کے کہ کی کوشش کی کی کوشش کی کی کوشش کی کوش

١١٥ أخرجه البخاري، فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي . . . الخ،
 ح:٣٧٠٦، ومسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ح: ٢٤٠٤ عن محمد بن شار به.

- - كتاب السنة \_\_\_\_\_حضاك ومناقب

بین که انھوں نے حضرت علی دانٹو کاحق لے لیا۔ درحقیقت پیمخش مغالطہ ہے کیونکہ حضرت ہارون ملیاتا کی خلافت عارضی سے کشی اور جمعنی درحضرت مولی ملیاتا کی زندگی میں تھی۔ ای طرح غرز وہ تبوک میں حضرت علی دانٹو کی خلافت عارضی تھی اور نبی اکرم مولی ملیاتا کی زندگی میں تھی۔ حضرت مولی ملیاتا کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ نہیں ہے کیونکہ ان کی وفات حصرت مولی ملیاتا کے بعد ان کا منصب حضرت بوشع بن نون ملیاتا نے وفات حضرت مولی ملیاتا کے بعد ان کا منصب حضرت بوشع بن نون ملیاتا کے بعد حضرت علی دائٹ کی خلافت کے محتمل مستقل تشکیم کر بھی کی روشنی میں اگر رسول اللہ تائیلی کی زندگی کے بعد حضرت علی دائٹ کی خلافت مستقل تشکیم کر بھی لیا جائے تو اس امرکی کوئی ولیل زندگی کے بعد حضرت علی دائٹ کی خلافت بلائھل ہوگی۔

117 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: أَخْبَرَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَدِيً ابْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: ابْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: حَجَّ، فَنَزَلَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَأَمَرَ الشَّهِ عَلَيْ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي الصَّلاةَ جَامِعَةً، فَأَخَذَ بِيدِ عَلِيْ، فَقَالَ: حَجَّ، فَنَزَلَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَقَالَ: حَجَّ، فَنَزَلَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَقَالَ: هَجَّ اللَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ الصَّلَ أُولَى بِلْمُلُ مَنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ أَنَا مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ فَلْهِ؟ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالْاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالْاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالْاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالْاهُ، اللَّهُمَّ عَادِمِنَ عَادَاهُ».

خیک فوائد ومسائل: ﴿ حضرت على وَاللَّهُ كَ فَضِيلت مِين بِيكُمات آپ وَاللَّهُ نِهِ اس وقت فرمائے تھے جب ججة الوداع على دالت ي بي غدير فيم مقام پر پہنچ تھے۔ اس محبت وموالات كو بيان كرنے كى ضر درت اس ليے محسوس ہوئى كه حضرت على دالتُّ جب يمن سے دالپس آئے تو كھے لوگ ان پرشاكى تھے۔ ﴿ بعض لوگوں نے اس حديث سے بھى حضرت على دالتُ كى خلافت بالفصل فابت كرنے كى كوشش كى ہے عالانكہ دوتى كا خلافت سے كوئى تعلق نہيں۔ ﴿ اس سے خوارج كى جضوں نے حضرت على كى فضيلت كا انكاركيا اور ان غالى شيعه كى غدمت فابت ہوتى ہے، جضوں نے خوارج كى جضوں نے حضرت على كى فضيلت كا انكاركيا اور ان غالى شيعه كى غدمت فابت ہوتى ہے، جضوں نے

١٩٦ـ[إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٤/ ٢٨١ من حديث حماد به، وضعفه البوصيري \* علي بن زيد بن جدعان ضعيف (تقريب)، وأصل الحديث (من كنت مولاه فعلي مولاه) صحيح متواتر، راجع ' نظم المتناثر ' وغيره.



حضرت على بن ابوطالب دانشؤ كے فضائل ومنا قب

- - كتاب السنة

حضرت على الألفا كوان كى زندگى مين "خدا" كها تها چنا نچه حضرت على اللفائ في الميس مزائد موت دى ـ ديكھيے : (صحيح البخارى استنابة المرتدين حديث: ١٩٢٢) ﴿ اس حديث صصرف بدبات معلوم بوتى به كه حضرت على اللفائد سے بھى محبت ركھنا ضرورى بئ نه كه بغض وعناد ـ ﴿ بعض كے نزد يك بيروايت صحيح بر ويكھي (الصحيحة

حديث:٥٥٠١)

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى: حَدَّثَنَا الْمُنَّ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى الْمُحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى اللَّهُ مَعَ عَلِيٍّ، فَكَانَ اللَّهُ ثَالَ: كَانَ أَبُو لَيْلَى يَسْمُرُ مَعَ عَلِيٍّ، فَكَانَ اللَّهُ ثَيْلَبَ لَيْسَانُ ثِيَابَ الطَّيْفِ فِي اللَّشَتَاءِ، وَثِيَابَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعَثَ إِلَيَّ وَأَنَا اللهِ عَلْمُ الْعَيْنِ، يَوْمَ خَيْبَرَ. قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ أَزْمَدُ الْعَيْنِ، فَتَقَلَ فِي عَيْنِي، ثُمَّ قَالَ: فَمَا إِنِّي أَرْمَدُ الْعَيْنِ، فَتَقَلَ فِي عَيْنِي، ثُمَّ قَالَ: فَمَا إِنِّي أَرْمَدُ الْعَيْنِ، فَتَقَلَ فِي عَيْنِي، ثُمَّ قَالَ: فَمَا وَجَدْثُ حَرًّا وَلاَ بَرْداً بَعْدَ يَوْمِيْدٍ. وَقَالَ: اللهُ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ وَجَدْتُ حَرًّا وَلاَ بَرْداً بَعْدَ يَوْمِيْدٍ. وَقَالَ: اللهُ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُهُ اللهُ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُهُ اللهُ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُهُ اللهُ وَرَسُولَهُ، فَيَعَلَ فِي عَلْمَالًا اللهُ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَيَعَنَ إِلَى عَلِى عَلَى اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَيُحِبُهُ اللهُ وَرَسُولَهُ اللهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَيَعْمَاهَا إِيّاهُ.

ے اا-حضرت عبدالرحمٰن بن ابولیلٰ سے روایت ہے' انھوں نے فر مایا: حضرت ابولیلی ڈاٹٹؤ رات کو حضرت علی ولافؤ کے ساتھ گفتگو میں شریک ہوتے تھے۔حضرت علی دلافظ سروبوں میں گرمیوں کا لباس اور گرمیوں میں سرویوں کالیاس پہن لیا کرتے تھے۔ہم نے (ابولیلی ڈاٹٹؤ سے) کہا' آب ان (علی والو) سے اس کے متعلق دریافت کرس۔ (انھوں نے دریافت کیا تو) حضرت علی واٹنؤ نے فر مایا: (جنگ) خیبر کے روز اللہ کے رسول مَنْ اللَّهُ فِي مِحِيدِ بلا بهيجا 'جب كهميري آئكسين وكهي تحيير \_ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے آشوب چیثم ہے۔آپ نے میری آتھوں میں لعاب دہن لگایا' اور فرمایا: 'اےاللہ! اس سے گرمی اور سردی دور کردے۔'' اس دن کے بعد سے مجھے گرمی یاسر دی محسوس نہیں ہوئی۔ رسول الله تلك نخ فرمايا: "ميں ضرور ايك ايبا آ دمي تبھیجوں گا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اس سے اللہ اور اس کے رسول کومحبت ہے وہ بھا گنے والانہیں ۔''لوگ گردنیں اٹھااٹھا کر دیکھنے لگے۔ آ ب مَا النَّاعِ نِے حضرت علی ڈاٹنؤ کو بلا بھیجا اور آخصیں حضنڈ ا عطافرمايابه

183

١١٧ [إسناده ضعيف] \* محمد بن أبي ليلى ضعفه الجمهور، قاله البوصيري، ح: ٨٥٤، ولحديثه شواهد عند النسائي في الكبراي، وأحمد وغيرهما.

حضرت على بن ابوطالب والثنؤ كے فضائل ومناقب

- - كتاب السنة

🌋 فوائدومسائل: ۞غزوۂ خیبر بجرت کے ساتویں برس ہوا تھا۔اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو یہود خیبر برفتح و کا میالی عطا فرمائی' تورسول الله تاثیم نے یہود سے پیداوار کی نصف تھجوروں پر مزارعت کا معاہرہ کرلیا۔واضح رہے مقام خیبر مدینہ ہے شام کی طرف ہے جوقلعوں اور تھجوروں کی سرزمین ہے۔ ﴿ تابعین حضرات صحابہ کرام ڈائیم کا اس قدر احر ام کرتے تھے کہ ایسے سوالات کرنے کی جرائے نہیں کرتے تھے جن کا تعلق براہ راست علم سے نہ ہواں لیے انھوں نے جب بیمعلوم کرنا چاہا کہ حضرت علی ڈاٹٹوالیاس میں موسم کا لحاظ کیوں نہیں رکھتے تواپنے اس ساتھی کے ذریعے سے یو چھا جوان سے نسبتا نے تکلفی رکھتے تھے۔ ® بہ حضرت علی ڈاٹٹا کا خاص شرف ہے کہ فوج کی قیادت کے لیے آخیس خاص طور پر طلب کیا گیا۔ ﴿ لعاب دبمن ہے حضرت علی دٹائٹا کی آنکھوں کی بیاری کا دور ہوجانا نبی اکرم ٹابٹی کا ایک معجزہ ہے جوآب علی اللہ کی نبوت کی دلیل ہے۔ ﴿ رسول الله عَلَيْ كابدارشاد مبارك حضرت على الله كالله كالله مومن ہونے کی دلیل ہے جس سےخوارج کی تر دید ہوجاتی ہے۔ ﴿ بیدواقعه صحیحین کی روایات سے ثابت ہے۔ دیکھیے: (صحيح البخاري، المغازي، حديث: ٢٢١٠، و صحيح مسلم، الجهاد، حديث: ١٢٠) تا يم ان مي مردي اور گرمی ہے متاکثر ندہونے کا ذکر نہیں۔اس کا ذکر صرف زیر بحث روایت میں ہے جس کی سند میں ایک راوی''محمد بن الی کیلئ''ضعیف ہے۔اورامام بوصیری وغیرہ نے صراحت کی ہے کہ جس روایت کے بیان کرنے میں وہ متفر د ہؤوہ قابل ججت نہیں۔ اور گرمی سردی والی بات بیان کرنے میں بیم تفرد ہے اس لیے روایت کا بیہ حصر صحیح نہیں۔ والله اعلم. ﴿ كُرْ شَتْهُ حديث مِين جو ' موليٰ' كالفظآ يا تھااس روايت سے داضح ہوا كه وہاں محبّ اور دوست مراد ہے۔

۱۱۸ - حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ۱۱۸ - حفرت عبدالله بن عمر الله سے روایت ب کے سر دار ہیں'اوران کے والدان سے افضل ہیں۔''

الْـوَاسِـطِـيُّ : حَـدَّشَـنَا الْـمُـعَـلَّـى بْـنُ رسولالله تَلْيُمْ نِفرمايا:"حسن اورحسين وليُهَ جنتي جوانوں عَبْدِالرَّحْمٰن: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْب، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللهِ يَظِيُّةُ: «اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْل الْجَنَّة وَأَنُو هُمَا خَنْ مِنْهُمَا ».

🗯 فوائد ومسائل: 🛈 اس حدیث میں حضرت حسن اور حضرت حسین رہیجن کے قطعی جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ 🕆 بدافغنلیت جزوی ہے کیونکدانھیں صرف جوانوں کے سر دار قرار دیا گیا ہے ۔معم جنتی حضرات اس میں شامل نہیں ' اسی طرح ان کی افضلیت صرف امتیوں پر ہے انہیائے کرام ﷺ کا درجہ بہرحال بلند ہے۔ ﴿ حضرت حسن اور حسین دینٹی جوانی میں فوت نہیں ہوئے کیکن ان جنتیوں کے سر دار ہیں جوجوانی کی عمر میں فوت ہوئے کسی جماعت کا

١١٨\_[حسن] أخرجه الحاكم: ٣/ ١٦٧ من حديث محمد بن موسَّى به، وقال الذهبي: "معلى متروك"، وكذبه ابن المديني وغيره، فالسندموضوع، ولهذا المتن طريق حسن عند الحاكم أيضًا، وصححه، ووافقه الذهبي.

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

- - كتاب السنة \_\_\_\_\_ حفرت على بن ابوطالب الله كي فضائل ومناقب مرداراييا فخص بهي مقرر كياجاسك مي جوبعض لحاظ سے ان ميں شامل نه بهو والله اعلم.

عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ طرف<u> سے صرف علی وَاثَوْبِی اواکریں گے۔''</u> رَسُولَ اللهِ ﷺ یَقُولُ: «عَلِیؓ مِنِّی وَأَنَا مِنْهُ،

ُ وَلاَ يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا عَلِيُّ».

🚨 فوائد ومسائل: ۞ ' على مجھ ہے ہے۔''اس جملے ہے مقصودانتہائی قرابت اور گہرتے تعلق کا اظہار ہے ، جیسے حضرت طالوت نے اپنے مومن ہمراہیول سے فرمایا تھا: ﴿إِنَّ اللَّهُ مُبتَلِيْكُمُ بِنَهَر ا فَمَنُ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِينٌ وَمَنُ لَّمُ يَطُعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِينَ ﴾ (البقرة:٢٢٩) "الله تعالى تمين ايك نهري آزمان والاب جس ناس سے(یانی) لیالیا' وہ مجھ ہے نہیں'اور جواہے نہ چکھے' وہ مجھ ہے ہے (میرامخلص ساتھی ہے۔'')⊕ادا کرنے ہے مراد پیغام پہنچانااوراعلان کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ براءت نازل فرمائی ادراس میں کا فروں کو حیار مہینے کا الٹی میٹم دے دیا گیا کہاسعرصہ میں اسلام قبول کرلیں یا جزیرہ عرب سے نکل جا کمیں' تو ان آیات کا اعلان کرنے کے لیے حضرت ابو بكر ڈٹاٹؤ كو بھيجا گيا۔ بعض صحابہ ڈٹائیئے نے عرض كيا كہ معاہدہ ختم كرنے كے ليے آپ كا قريبي رشتہ دار ہونا چاہیے کہ عرب اپنے رواج کےمطابق اس کے اعلان کو کما حقد اہمیت دے سکیں' اس لیے حضرت علی ڈٹٹٹڑ کو بیاعلان کرنے کے لیے بھیجا گیا کہ آئندہ مشرک حرم کی میں نہ آئیں اور کوئی شخص بےلباس ہوکر طواف نہ کرےاور یہ کہ مشرکین کے لیے چار ماہ کی مہلت ہے اس عرصہ میں اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تواخعیں ملک ہے نکال دیا جائے گا۔اس موقع پر نبی تَکْفِیْمُ نے فرمایا کہ چونکہ علی ڈاٹٹو کا مجھے ہے قرابت کاتعلق زیادہ ہے اس لیے یہ اہم اعلان وہی کرس گے۔ @اس سے زندگی میں مالی حقوق کی ادائیگی بھی مراد ہو عتی ہے ، یعنی انھیں اختیار دیا گیا ہے کہ نبی کریم ٹاٹیل کی طرف سےخرید وفر دخت وغیرہ کےمعاملات نیٹا کمیں۔ وفات کے بعدان حقوق کی ادائیگی حضرت ابوہکر ڈٹاٹٹانے کی تھی۔ نی َاکرم ٹائٹٹرانے اگر کسی کو پچھےعطا فرمانے کا وعدہ کیا تھااورا ہے یورا کرنے کا موقع نہ ملایا کوئی اور مالی ذ مہداری تھی' تو نبي تَاثِيمُ كي وفات كے بعدان تمام كي ادائيگي حضرت صديق اكبر دائية نے كي۔ (صحيح البحاري' كتاب الكفالة 'باب من تكفّل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع 'حديث:٢٢٩٢)





حضرت على بن ابوطالب ثانثُةُ کے فضائل ومنا قب

١٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

۱۲۰ - حضرت عباد بن عبدالله دخطشہ سے روایت ہے کہ حضرت علی خانٹونے فر مایا: میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں میں صدیق اکبر ہوں' میرے بعد

الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى: أَنْبَأَنَا الْعَلَاءُ بْنُ مُوسَى: أَنْبَأَنَا الْعَلاَءُ بْنُ صَالِح، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادِ ابْدِ عَلْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: أَنَا عَبْدُ اللهِ، وَأَنَا الصِّدِيقُ الأَكْبَرُ، وَأَنَا الصِّدِيقُ الأَكْبَرُ،

لاَ يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَذَّابٌ، صَلَّيْتُ قَبْلَ

یہ بات وہی کہے گاجوانتہائی جھوٹا ہے۔ میں نے دوسروں سےسات سال پہلے نماز ریڑھی ہے۔

النَّاسِ بِسَبْع سِنِينَ.

- - كتابالسنة .

ب ورون میں جگے جبہ بزول نبوت سے سات سال تک کاعرصہ تو بہت طویل ہے۔ ابتدائی تین سال کی خاموث تبلیغ کے نتیجہ میں بی مکہ تمر مدمیں اسلام کی وعوت بہت سے حضرات قبول کر چکے تھے اور ثانیا حضرت علی وہٹڑ چیسے اللہ تعالیٰ کے صالح'

منکسر المزاج بندے یہ فخر میکلمات کس طرح کہدیکتے تھے کہ''میں ہی صدیق اکبر ہوں۔''اس لحاظ سے بدروایت قویت شدہ میں طا

واقعی سخت ضعیف اور باطل ہے۔

الله عَلَيْ عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِم، عَن

ابْنِ سَابِطٍ، وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فِي

بَعْضِ حَجَّاتِهِ، فَلَاخَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ، فَذَكَرُوا عَلِيًّا، فَنَالَ مِنْهُ. فَغَضِبَ سَعْدٌ، وَقَالَ:

تَقُولُ هٰذَا لِرَجُلِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

يَقُولُ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ». وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ

انھوں نے فرمایا: ایک بار حضرت معاویہ وٹائٹر ج کے لیے
تشریف لا ئے تو حضرت سعد وٹائٹران کے پاس (ملاقات
کے لیے) گئے۔ (اثنائے گفتگویں) حضرت علی وٹائٹو کا
تذکرہ چھٹر گیا۔ حضرت معاویہ وٹائٹو نے ان کے متعلق
کچھتقیدی الفاظ کیے۔ حضرت سعد وٹائٹو کو غصہ آگیا اور
فرمایا: آپ ایسے خص کے بارے میں یہ بات کہدر ہیں جس کے متعلق میں نے رسول اللہ مٹائٹو کو یے فرماتے
ہیں جس کے متعلق میں نے رسول اللہ مٹائٹو کھی اس کامولی میں ہول علی وٹائٹو بھی اس کامولی

ا ا ا - حضرت سعد بن ابووقاص والفؤ سے روایت ہے '

١٢٠ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه الحاكم: ٣/ ١١١، ١١٢، وتعقبه الذهبي، والحديث في الخصائص للنسائي
 \*عباد بن عبدالله ضعيف (تقريب).

١٢١\_[صحيح] \* ابن سابط لم يسمع من سعد رضي الله عنه كما قال ابن معين، وللحديث شواهد عند مسلم
 زغيره.



#### www.sirat-e-mustaqeem.com

حضرت نیر طائف کے فضائل دمنا قب (دوست) ہے۔'' اور میں نے آپ طائع ہے سنا کہ آپ نے اٹلیم سے رعلی اللہ میں نے آپ طائع ہے سنا کہ ہے جو ہارون علی الانتخاب کا موئی علیما سے تھا البنتہ میرے بعد کوئی نبی نبیس۔'' اور میں نے آپ ٹائیم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا:''آج میں جسنڈ ااس محض کودوں گا جواللہ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ (اور وہ جسنڈ اعلی دائلؤ کو ملا۔)''

--كتاب السنة مِنْ مُوسٰى إِلَّا أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي». وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ»؟.



فوا کدومساکل: ﴿ حضرت علی اور حضرت معاویه ﴿ الله عَلَیْ کے درمیان بعض اختلافات ہوئے تھے جن کی وجہ سے بعض مفسدین کی ریشہ دوانیوں سے جنگ وجدل تک نوبت پنجی ۔ پیمش اجتہادی اختلاف تھا اس بنا پرہم لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ کی صحابی کے حق میں زبان طعن دراز کریں۔ ﴿ کسی کی عدم موجودگی میں اس پر تقید مناسب نہیں۔ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَدِم موجودگی میں بات کریں اور اس کی فرائن کے حق میں بات کریں اور اس کی خوبیاں ذکر کریں۔ ﴿ وَ اس حدیث میں حضرت علی وَاللَّهُ کَلَیْ مِتعدد فضائل ندکور ہیں۔ جن میں سے بعض کی تفصیل گزشتہ احاد یہ میں بیان ہو چکی ہے۔ ﴾

# (۱۱/۵) فَضْلُ النُّيَنِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۱۱/۵)-حفرت زبير اللَّهُ عَنْهُ فَضْلُ النُّيَنِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَضَالًا ومناقب

\* پیدائش اور نام ونسب: نام ونسب یوں ہے: حضرت زیر بن عوّا م بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی قریش اسدی۔ آپ کی والدہ محتر مدهنرت صفیہ نی اکرم تلقیٰ کی پھوپھی تھیں۔ آپ کے دادا حضرت خدیجه ام المونین ٹیٹا کے والد سے ۔ آپ کی والدہ محتر مہ نے آپ کی کنیت ابوطا ہر رکھی جبکہ آپ نے دادا حضرت خدیجه ام المونین ٹیٹا کے والد سے ۔ آپ کی والدہ محت مہ نے آپ کی کنیت ابوطا ہر رکھی جبکہ آپ نے ابوعبداللہ کنیت اختیار کی ۔ تقریباً ۱۵ برس کی عمر میں اسلام قبول کیا تو آپ مسلمانوں میں چوسے یا پانچویں نمبر پر سے۔ آپ نے بجرت مدینہ اور بجرت حبشہ کا شرف حاصل کیا۔ نبی اکرم تلقیٰ نے موّا خاق میں انھیں سلمہ بن مسلمہ بن مسلمہ بن قصرت نہر ان دس خوش کا بھائی بنایا۔ حضرت زبیر ان دس خوش نصیبوں میں سے ہیں جنھیں رسول اللہ تلقیٰ نے جنت کی بشارت دکی تھی ۔ اس کے علاوہ انھیں بی عظیم شرف حاصل ہے کہ حضرت عثمان عبدالرحمٰن بن عوف مقدادادر حضرت عبداللہ بن مصود دی تھے اکا برصحابہ نے آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں وصیت کی تھی البذا وہ ان صحابہ کی اولاد کے مال کی مصود دی تھے۔ جنگ جمل میں حضرت زبیر جائٹ حضرت نبیر جائٹ حضرت زبیر جائٹ حضرت نوبر جائٹ حضرت نبیر جائٹ حضرت نبیر جائٹ حضرت نہر جائٹ حضرت نبیر جائٹ حضرت نبیر جائٹ حساتھ جنگ حمل میں تشریف لیے ۔ وہاں حالت علی جنگ کرنے سے دہاں حالت علی جنگ کرنے ہے دہاں حالت

- - كتاب السنة \_\_\_\_\_\_حفرت زبير الثلاث كففاكل ومناقب

نماز میں ابن جرموز نامی شخص نے حضرت علی دائلاً کے تقرب کے حصول کے لیے آپ کوشہید کرویا۔ جب شیخص انعام واکرام کے لا کچ میں آپ کی تلوار لے کر حضرت علی دائلاً کی خدمت میں پہنچا تو حضرت علی دائلاً نے حاضری کی اجازت نددی بلکہ فرمایا:'' حضرت زبیر کے قاتل کو جہنم کی خوش خبری سنادو''اس طرح آپ ۲۳۱ جبری میں جمادی الاولیٰ کی درس تاریخ کو جمعرات کے دن شہید ہوگئے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً ۱۳۳ سال تھی۔ رضبی الله عنه.

\* از واج واولا د: آپ کی از واج اوراولا دکی تفصیل درج ذیل ہے:

- اساء بنت ابی بکر: ان ہے آپ کی بڑی ناموراولا دپیدا ہوئی ، مثلاً: حضرت عبدالله عروهٔ منذر عاصم مهاجر ضدیجة الکبری ام الحن اور عائشہ۔
  - 🟵 امة بنت خالد بن سعيد بن عاص: ان كے بطن سے خالد عمر و جبيب سوده اور ہند پيدا ہوئے۔
    - رباب بنت انف بن عبید: حفرت مصعب مخره اور رملدان سے پیدا ہوئے۔
      - 🟵 نرینب:عبیده اورجعفردوبیٹے ان سے پیدا ہوئے۔
      - امكلثوم بنت عقبه ان سے صرف ایک بینی زینب پیدا بوئی۔
      - 🟵 حلال بنت قیس:ان ہے بھی ایک بٹی خدیجة الصغری پیدا ہوئیں۔

۱۲۲-حفرت جابر واللئظ ہے روایت ہے کہ بنو قریقا کی جنگ کے موقع پر رسول اللہ طالا نے فرمایا: ''وشمن کی خبر کون لائے گا؟'' حضرت زبیر طالا نے کہا: میں۔ آپ طالا نے (دوبارہ) فرمایا: ''وشن کی خبر کون لائے گا؟'' زبیر طالا نے کہا: میں۔ تین بارایسے ہی ہوا۔ تو نی طالا نے فرمایا: ''برنی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حوار کی زبیر (طالا) ہے۔''

الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَائِنًا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَوْمَ قُرِيْظَةَ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبِرِ الْقَوْمِ؟» فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، فَقَالَ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبِرِ الْقَوْمِ؟» الْقَوْمِ؟ قَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، ثَلَاثًا، فَقَالَ الزَّبَيْرُ: أَنَا، ثَلاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَوْلِيٌّ، وَإِنَّ النَّبِيُّ حَوَارِيٌّ، وَإِنَّ

حَوَّارِيَّ الزُّبَيْرُ».

# 🗯 فواكدومسائل: ۞ بنوقر فظه كے خلاف مم ، جنگ خندق كے فوراً بعد شروع ہو كی تھی اس طرح ہے دونوں غزوات

۱۲۲\_ أخرجه البخاري، الجهاد، باب فضل الطليعة، ح:٤١١٣،٢٨٤٦، ومسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل طلحة والزبير رضى الله عنهما، ح:٢٤١٥ من حديث سفيان الثوري به.



وحضرت زبير والثؤك فضائل ومناقب

- - كتابالسنة

گویاایک بی ہیں۔ یہاں یوم بخوتر نظر سے مراد جنگ احزاب کے ایک دن کا واقعہ ہے۔ ﴿''حواری'' سے مراد جال فار ساتھی ہے۔ جس طرح حضرت علی مالی کے ساتھیوں (حوار یوں) نے کہا تھا: ﴿ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّٰهِ ﴾ (الصف: ۱۲)''ہم اللّٰہ کے (دین کے) مد گار ہیں۔'' ﴿اس سے حضرت زبیر وَاللّٰهُ کَاعظمت اور شان ظاہر ہوتی ہے کہ تی ملیئانے آٹھیں مقرب ترین ساتھیوں میں شارفر مایا۔

۱۲۳-حفرت زبیر ہاٹٹا ہے روایت ہے اُنھوں نے فرمایا: اللہ کے رسول ٹاٹٹا نے جنگ احد کے دن میر بے لیے اپنے والدین کوجع (ذکر) فرمایا۔ ١٢٣ - حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ أَبَوَيْهِ

يَوْمَ أُحُدٍ.

ابْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالاً: حَدَّثَنَا شِفْيَانُ بْنُ عَمَّادٍ، وَهَدِيَّةُ الْمُكَاتِ الْمُسَامُ بْنُ عَمَّادٍ، وَهَدِيَّةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَالَثُمْ اللَّهُ فَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ اللَّوُول مِمْ شَالُ بِمِنْ فَيُونَةً، عَنْ أَبِيهِ اللَّوُول مِمْ شَالُ بِمِنْ فَلَا: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: يَا عُرْوَةً! كَانَ بَحَى الله اوراس كرسوا أَبُواكَ مِنَ ﴿ اللَّذِينَ اَسْتَجَابُواْ لِللَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ زَيْرٍ وَاللَّهُ لِ

۱۲۴- حضرت عروہ اٹراشہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ دیا گئانے مجھے سے فرمایا: عروہ! تمھارے والداور نانا ان کوگوں میں شامل ہیں' جنھوں نے زخمی ہونے کے بعد مجھی اللہ اوراس کے رسول کے تھم کی تعیل کی' یعنی ابو بکراور نامیں۔

١٣٣ أخرجه البخاري، فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه، ح: ٣٧٢٠.
 ومسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما، ح: ٢٤١٦ من حديث هشام به.

١٧٤\_[إسناده صحيح] أخرجه الحميدي عن سفيان به، وصححه الحاكم علَى شرط الشيخين، ووافقه الذهبي .



- - كتاب السنة \_\_\_\_\_ حضرت طلح بن عبيدالله والثاك ومنا تب

بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْخُ﴾ [آل عمران: ١٧٢] أَبُو بَكْرِ وَالزُّبَيْرُ.

فوا کدومسائل: ﴿ اس حدیث ہے قرآن مجیدی اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ ہے: ﴿ الَّذِینَ اسْتَحَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنُ بَعُدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِینَ اَحْسَنُوا مِنْهُمُ وَ اَتَّقُوا اَحُرِّ عَظِیْمٌ ﴾ (آل عمران: ۱۵) 

''جن لوگوں نے اللہ اوراس کے رسول کے تھم کو قبول کیا 'اس کے بعد کہ انھیں نثم لگ چکے تھان میں ہے جنوں 
نے نیکی کی اور پر ہیزگاری اختیار کی اان کے لیے بہت زیاوہ اجر ہے۔' ﴿ اس آیت میں غزوہ احد کے بعد کے عالات کی طرف اشارہ ہے۔ مشرکین جب والی ہوئے تو راتے میں آٹھیں خیال آیا کہ ہم نے مسلمانوں کو نیست و 
عالات کی طرف اشارہ ہے۔ مشرکین جب والی ہوئے تو راتے میں آٹھیں خیال آیا کہ ہم نے مسلمانوں کو نیست و 
عالات کی طرف اشارہ ہے۔ مشرکین جب والی ہوئے تو راتے میں آٹھیں خیال آیا کہ ہم نے مسلمانوں کو نیست و 
عموس کیا کہ کی لئکر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے ، چنا نچہ آ پ نے اعلان فرمادیا کہ جنگ احد میں حصہ لینے 
والے تمام جاہد دوبارہ کوج کریں۔ آپ نے آٹھ میل دور حمراء الاسد تک تعاقب کیا' جب مشرکین کو بین جربی پنجی تو وہ 
مرعوب ہوگئے اور مدینہ پر حملہ کیے بغیروا پس چلے گئے۔ (دیکھیے: الرحق المخوم من شرک ان کو حضرت ابو کمر شائوان کے والد ہوئے۔ دعشرت ابو کمر شائوان کے والد ہوئے۔ 
کانا اور حضرت مانشہ شائل کے بھانے بیں ۔ ان کی والدہ حضرت اساء بنت الی بکر شائل ہیں ۔ اس طرح حضرت ابو کمر شائوان کے داند ورخم تا اساء بنت الی بکر شائل ہیں۔ اس طرح حضرت ابو کمر شائوان کے دانا ورحضرت زبیر بین عوام مائولان کے والد ہوئے۔

(۱۱/٦) فَضْلُ طَلْفَةَ نِنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ (۱۱/٦) - حضرت طلح بن عبيراللّٰه وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَنْهُ وَضَائِلُ وَمَا قَدَ مَنْ قَدْ مُنْ اللّٰهِ عَنْهُ وَمَا قَدْ وَضَائِلُ وَمَا قَدْ وَسَائِلُ وَمَا قَدْ وَسَائِلُو وَمَا قَدْ وَسَائِلُ وَمَا قَدْ وَسَائِلُو وَمَا قَدْ وَسَائِلُ وَمِنْ قَدْ وَسَائِلُ وَمِنْ قَدْ وَسَائِلُونُ وَمِنْ قَدْ وَاللّٰهُ وَمِنْ قَدْ وَمِنْ قَدْ وَمِنْ قَدْ وَاللّٰهُ وَمِنْ قَدْ وَمِنْ قَدْ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَمِنْ قَدْ وَمِنْ قَدْ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا لَهُ وَمِنْ وَمِنْ قَدْ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَمِنْ قَدْ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَمِنْ قَدْ وَمِنْ قَدْ وَاللّٰمُ وَمِنْ قَدْ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّالِمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَ

\* نام ونسب اورفضائل: نام ونسب یول ہے: طلحہ بن عبیداللہ بن عثان بن عرد بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن طلا: آپ خوش بن کعب بن لؤ کی بن غالب قریثی تیمی اورکنیت ابوتھ ہے۔ آپ کواسلام میں متعددفشیلیس عاصل ہیں مثلاً: آپ خوش نصیب و بلند مرتبعثرہ مبشرہ صحابہ میں ہے ایک ہیں۔ اسلام قبول کرنے میں سبقت لینے والوں میں آپ کا نمبر آ شھوال اور ابو یکر صدیق کی وعوت و تبلیغ ہے۔ اسلام لانے والوں میں پانچوال نمبر ہے۔ اس طرح آپ حضرت عمر فاروق ہی ٹائی ہوئی شوزی کے خاندان ہے ہے۔ اسلام لانے والوں ہیں پانچوال نمبر ہے۔ اس طرح آپ حضرت عمر الله کے کے بعد آپ کوئی شوزی کے خاندان ہے ہے۔ اسلام لانے کے بعد آپ کی بنائی ہوئی شوزی کے خاندان ہے ہے۔ اسلام لانے کے بعد آپ کی بی ان دوساتھوں کو "قوینین "کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ نی سرح مرس کی مارا پیا۔ حضرت عمر اسلام قبول کیا اور آپ مکہ کے ان چندش فاء میں ہے تھے جولکھنا پڑھنا جانے تھے۔ آپ نی سرح و مرس کی وجہ سے فیان ساملام قبول کیا اور ان جان فیر مانی کوئیس انھوں نے چارشادیاں کیں اور ان چاروں میں وہ کی وجہ سے فیارشادیاں کیں اور ان چاروں میں وہ حضرت طلحہ کوا کے ایسانشرف عاصل ہے جودوسرے کی صحابی کوئیس انھوں نے چارشادیاں کیں اور ان چاروں میں وہ خورت فیک کی کرم داف تھے ، لینی انھوں نے ام الموشین حضرت عائشہ کی بہن ام کلؤم م ام الموشین حضرت زیب بی کرم داف تھے۔ آپ انگوں نے ام الموشین حضرت خورت نے کہ کرم داف تھے۔ ایس انہ کی انہوں نے ام الموشین حضرت عائشہ کی بہن ام کلؤم م ام الموشین حضرت زیب

(190)

حضرت طلحه بن عبيدالله رالين كفضائل ومناقب

- - كتاب السنة

كى بهن حنة ام المونين ام حبيبكى بهن فارعداورام المونين امسلمكى بهن رقيه عيشادى كى -

\* حليه مبارك: آپ درميانے قد گندى رنگ شگفته صورت اور باريك ناك والے تھے۔ آخر وم تك چاق چو بند تھے اور بڑھا ہے كے آ خار طا ہزئيس ہوئے تھے۔

آپ جنگ جمل میں مردان بن حکم کے تیر سے زخمی ہو کر فوت ہوئے۔اس طرح آپ ۲۸ برس کی عمر میں ۳۹ ججری کو جھرات کے دن جمادی الآخرہ کی دس تاریخ کواس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت طلحہ ڈاٹٹونے کل سات شادیاں کیس اور دولونڈیاں بھی آپ کے پاس تھیں ۔ان سے کل گیارہ میٹے اور عیار بیٹیاں پیدا ہوئیں۔

۱۲۵- حفرت جابر والثنائ روایت ہے کہ حفرت طلحہ والثنائی اکرم نابیا کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا: ''بیشہیدہے جوز مین پرچل رہاہے۔'' ١٢٥ حَدَّنْنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو ابْنُ عَبْدِ اللهِ الأوْدِيُّ، قَالاً: حَدَّنْنَا وَكِيعٌ: حَدَّنْنَا السَّلْتُ الأَزْدِيُّ: حَدَّنْنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ طَلْحَةً مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ طَلْحَةً مَرَّ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ».

فوائد و مسائل: ﴿ اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے۔ شیخ البانی برطان نے اسے سیح کہا ہے۔ دیکھیے:

(الصحیحة ، رقم: ۱۲۱) اس میں حضرت طلحہ رائٹو کی شہادت کی خوش خبری ہے جوایک عظیم سعادت ہے۔ ﴿ آپ کی
شہادت جنگ جمل کے موقع پر ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشاجرات میں جو صحابہ کرام وہ اُنڈی شہید ہوئے وہ اللہ
کے ہاں مجرم نہیں ورند انھیں شہادت کی خبرند دی جاتی۔

۱۲۶-حفرت معاویه بن ابوسفیان دنانجاسے روایت ہے کہ نبی نائیجا نے حضرت طلحہ زنائٹا کو دیکھ کر فر مایا: ''میہ ان میں سے ہے جنھوں نے اپناوعدہ پورا کر دیا۔'' 177 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ:
 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ
 مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ
 طَلْحَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ

**١٢٥ـ[ضعيف]** أخرجه الترمذي، المناقب، باب مناقب أبي محمد طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه، ح: ٣٧٣٩ من حليث الصلت بن دينار به، وقال: "غريب" \* الصلت متروك كما قال أحمد وغيره (تهذيب)، وللحديث شواهد ضعيفة، ولم أجدله طريقًا صحيحًا ولا حسنًا، والحديث الآتي شاهدله معنوي.

١٢٦ـ [حسن] أخرجه الترمذي، تفسير القرآن، باب ومن سورة الأحزاب، ح: ٣٢٠٢ من حديث إسحاق به، وقال: 'غريب'، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي \* إسحاق بن يحيٰي ضعيف (تقريب)، وله طريق حسن عند الترمذي، ح:٣٢٠٣، وقال: "حسن غريب".



حضرت طلحه بن عبيدالله والثائل ومناقب

- - كتاب السنة

ابْن أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى طَلْحَةَ، فَقَالَ: «هٰذَا مِمَّنْ قَضَى نَحْمَهُ».

عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمُ مَّنُ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمُ مَّنُ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبُدِيُلاَّ ﴿ (الاحزاب: ٣٣) ''مومنوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جضوں نے جوعہداللہ سے کیاتھا' اسے سچا کر دکھایا۔ بعض نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا اور بعض (موقع کے ) منتظر ہیں اور انھوں نے (اپنے عزم میں ) کوئی تبدیلی نہیں گی۔'' 🖭 میں حضرت طلحہ والثلاً كاشرف ہے كەنھىيں شہادت سے يہلے دعدہ يوراكرنے والاقرار دے ديا گيا۔ كو يا نھوں نے اب تك جوكار مائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ اتنے زیادہ اور اتنے عظیم میں کہ اُٹھیں شہادت سے پہلے ہی شہیدوں کے بلند مقام کا حامل قرار دیا جاسکتا ہے۔ ®اس میں ان کے خلص مومن ہونے کی گواہی بھی ہے اور بید کدان کا اللہ سے کیا ہوا وعدہ ایک سچاوعدہ ہے جوخلوص قلب سے کیا گیا ہے۔

١٢٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا

يَزيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ مُوسَى بْن طَلْحَةً قَالَ: كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةً،

فَقَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ".

١٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْس، قَالَ:

رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَّاءَ، وَلَهِي بِهَا رَسُولَ اللهِ عَلِيْتُهُ، يَوْمَ أُحُدِ.

١٢٨-حضرت قيس سے روايت سے انھوں نے كہا: میں نے حضرت طلحہ ڈاٹھٔ کا ہاتھ دیکھا جوشل ہو چکا تھا' انھوں نے جنگ اُحد میں اس سے رسول اللہ مَثَاثِیْمُ کا دفاع كبأتفابه

۱۲۷-حضرت موکیٰ بن طلحہ سے روایت ہے انھوں

نے کہا' ہم حضرت معاویہ ڈاٹٹا کے پاس تھے۔انھوں نے

فر مایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول نگائی ے سنا ہے آپ فرمار ہے تھے:''طلحہ (ٹٹاٹٹ) ان لوگوں

میں سے ہیں جنھوں نے اپناوعدہ پورا کر دیا۔''

🌋 فوائد ومسائل: ① جنگ أحديين كافرون كےحملون كا مركز نبي أكرم تَكِيمًا كي ذات تھي۔ اس وقت جب كه مسلمان منتشر ہو چکے تھے' حضرت طلحہ اور حضرت سعد ٹاٹٹو کی بے مثال بہادری کی وجہ سے مشرکین اپنے نایاک مقصد میں کامیاب نہ ہوسکے۔ ﴿ ہاتھ ہے دفاع کرنے کامطلب یہ ہے کہ دشمن کی طرف ہے آنے والے تیروں

١٢٧\_[حسن] انظر الحديث السابق.

١٢٨ ـ [صحيح] أخرجه البخاري، المغازي، باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، ح: ٦٣٠ ، من حديث وكيع به.

- حضرت سعد بن ابود قاص داللي كفضائل ومنا قب

- - كتاب السنة

ے سامنے اپناہا تھ کردیا تا کہ نبی تلفی محفوظ رہیں۔جس کی وجہ سے ہاتھ شل ہوگیا۔غالبًا وُ ھال فوری طور پر دست یاب نبھی۔

(۱۱/۷)-حضرت سعد بن الي وقاص ثلثيًّا كے فضائل ومنا قب (۱۱/۷) فَفْلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللّه عَنْهُ

\* پیدائش اور نام ونسب: نام ونسب یوں ہے: سعد بن ما لک بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب قریقی زہری اور کئیت ابواسحاق ہے۔ آپ جمرت نبوی سے تقریباً تمیں سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ عشرہ میں سے ایک عرب کے شاہموار مصرت عمری شوری کے اہم رکن اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سب سے پہلے عرب تیرانداز ہیں۔ رسول اللہ ظافیا کے ماموں زاد بھائی ہیں۔ اسلام لانے والوں میں آپ کا تیسرا نمبر ہے۔ حضرت عمرفاروق واللہ کے ماموں زاد بھائی ہیں۔ اسلام الانے والوں میں آپ کا تیسرا نمبر ہے۔ حضرت عمرفاروق واللہ کے ماموں کوفیشر کی بنیا در کھی اور اسے خوب صورت سائنسی طریق پر استوار کیا۔

\* حليه مبارك: آپ بلند قامت 'فربة بم اورقوى ومضبوط تقے۔ بال گفتے تھے۔ آخرى عمر میں خضاب لگاتے تھے۔ آپ نے بچاس سال کی عمر میں وادی عقیق مدیند منورہ میں وفات یائی۔

\*اُر واج واولا د: آپ نے نوشادیاں کیں ان ہے آپ کے اٹھارہ بیٹے اوراتنی ہی بیٹیاں پیدا ہوئیں۔سب سے بڑے بیٹے اسحاق کے نام پرابواسحاق کنیت رکھی۔

179 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدْثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ سَعْدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ قِلَلَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ أَبُويُهِ لِأَحَدِ غَيْرِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ، فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ، يَوْمُ أُحُدٍ: "إِرْم سَعْدُ! فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي".

ﷺ فوا کدومساکل: ﴿ حضرت زبیر دانین کو بھی بیسعادت حاصل ہے جیسے حدیث ۱۲۳میں بیان ہوا۔حضرت علی دانین کو یا تو اس کاعلم نہیں ہوایا حضرت زبیر دانین کے بارے میں حضرت علی دانین نے آپ ٹائینم سے براہ راست بیالفاظ نہیں نے جبد حضرت سعد دانین کو بیالفاظ حضرت علی دائین کی موجودگی میں فرمائے گئے۔ ﴿ وَثَمَن پر تیرا ندازی کی بھی اتن ہی اہمیت ہے جتنی تکوارے مقابلہ کرنے کی ہے۔موجودہ دور میں بھینئے والے آلات کی بہت اہمیت ہے،خواہ دہ



١٢٩ أخرجه البخاري، الجهاد والسير، باب المجن ومن يترس بترس صاحبه، ح: ٤٠٥٩،٤٠٥٨،٢٩٠٥ ق. ٤٠٥٩، ٤٠٥٨، ٢٥١١ من حديث سعدبه.

## www.sirat-e-mustageem.com

- حضرت سعد بن ابود قاص ثاثثًا کے فضائل دمنا قب

- - كتابالسنة

رائفل یا کلاشکوف کی گولی ہو یا کمی قتم کے توپ یا ٹینک کا گولہ یا میزائل دغیرہ ہوں اُن سب کا کافروں کے خلاف استعال اللہ اوراس کے رسول تاہیم کی خوشنودی کا باعث ہے کلہذا مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کے لیے ہوشم کا اسلحہ تیار کرناچا ہے اوراس کا استعال سیکھناچا ہے۔

 اللَّنْ بُنُ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ رَمْحِ: أَنْبَأَنَا فَاللَّنْ بُنُ بِنُ وَمَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سَعِيدُ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَوْمَ أُحُدٍ، أَبَوَيْهِ، فَقَالَ: «إِرْمِ سَعْدُ! فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي».

اسما- حضرت سعد بن ابو وقاص والنظ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں پہلا عربی ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا۔ ١٣١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَخَالِي يَعْلَى، وَوَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: إِنِّي لَأَوَّلُ اللهِ.
لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ.

ن کدہ: جہادیں کسی بھی کام میں سبقت اور پیش قدمی باعث فخر ہے۔اور اللہ کے احسان کے تذکرہ کے طور پر بطور امتنان وتشکر اس قسم کا شرف ذکر کردینے میں کوئی حرج نہیں۔

۱۳۲- حضرت سعد بن ابو وقاص دانتهٔ سے روایت

١٣٢ – حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ:

١٣٠ أخرجه البخاري، المغازي، باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا . . . الغ، ح: ٤٠٥٧، ومسلم، فضائل
 الصحابة، باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ح: ٢٤١٧ من حديث يحلي به .

١٣١ ـ أخرجه البخاري، فضائل الصحابة، باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري، ح:٣٧٢٨، ومسلم، الزهد. باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، ح: ٢٩٦٦ من حديث إسماعيل به.

١٣٢ـ [صحيح] أخرجه البخاري، فضائل الصحابة، باب مناقب سعد بن أبي قاص الزهري، ح:٣٧٢٧ مر
 حديث ابن أبي زائدة به.

عشرة مبشره ثنائقة كفضائل ومناقب

- - كتابالسنة

ہے انھوں نے فرمایا: جس دن میں نے اسلام قبول کیا ' اس دن کسی اور محض نے اسلام قبول نہیں کیا۔سات دن تک میں مسلمانوں کی تعداد کا ایک تہائی رہا ہوں۔

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ
هَاشِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ
يَقُولُ: قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ: مَا أَسْلَمَ
أَحَدٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدْ
مَكَنْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلاَمِ.

فوائد ومسائل: (آ'آیک تہائی''کا مطلب یہ ہے کہ جھے پہلے صرف دوافراد نے اسلام قبول کیا تھا'میرے اسلام لانے ہے مسلمانوں کی کل تعداد تین ہوگئی۔سات دن تک کوئی اورصا حب اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ اسلام لانے کے مسلمانوں کی کل تعداد تین ہوگئی۔سات دن تک کوئی اورصا حب اسلام میں داخل ہوئے۔ بھی (خاتون) زید بن حارث واللہ اور الموالہ میں داخل ہو بھی تھے۔ آزاد حضرات میں سے حضرت حارث واللہ میں داخل ہو بھی تھے۔ آزاد حضرات میں سے حضرت ابو کہ میں ۔ان کے بعد صرف ایک صاحب کے بعد حضرت سعد بن ابو وقاص واللہ نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح "اکسابھوئی کی الگو گؤن" کے خطاب کے حال ہوئے جو ایک عظیم شرف ہے۔

(۱۱۱۸)-عشرة مبشره ثنائیًّاک فضائل ومنا قب (١١/٨) فَضَائِلُ الْعَشَرَةِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ

اسسا-حفرت سعید بن زید بن عمره بن نفیل دگانیا دی است روایت ہے انھوں نے فر مایا: رسول الله طاقیا دی افرادی ایک مجلس میں دسویں فردکی حیثیت سے تشریف فرمایت قرآپ کے ساتھ نوصحالی تھے۔) آپ نے فر مایا: "ابو بکر جنتی ہیں عرافتی ہیں عرافتی ہیں عرافتی ہیں عبد الرحمٰن جنتی ہیں عبد الرحمٰن جنتی ہیں "عبد کو تعلق المراد کے نام المراد کی نام کی نام

١٣٣\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، السنة، باب في الخلفاء، ح: ١٥٠٠ من حديث صدقة به.



حضرت ابوعبيده بن جراح والثوّ كے فضائل ومنا قب

- - كتاب السنة

التَّاسِعُ؟ قَالَ: «أَنَا».

🌋 فوائدومسائل: ۞اس حدیث میں نوافراد کے جنتی ہونے کی خبر ہے۔ان کے ساتھ دمویں صحالی حضرت ابوعہیدہ بن جراح ظائظ میں ۔ان دس حضرات کو''عشرہ مبشرہ'' کہا جاتا ہے ۔ بعنی وہ دس صحابہ کرام جنھیں اللہ کے رسول ٹاکٹٹا نے جنت کی خوش خری دی ہے۔ ہیدس حضرات تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں۔ بعض دیگر مواقع پر رسول اللہ کاللہ نے بعض دیگرافراد کوبھی جنت کی بشارت دی ہے' کیکن ان حضرات کا مقام عشر ہمبشرہ کے برابرنہیں۔ ﴿ حضرت سعيد بن زيد دانتؤنے تواضع كے طور يراينانا منہيں ليا۔ جب يو جھا گيا تب بتانا پڑا۔

١٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا

ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ حُصَيْن، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ظَالِم، عَنْ

سَعِيدِبْن زَيْدٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَثْبُتْ حِرَاءُ! فَمَا عَلَيْكَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ، وأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ،

وَسَعْدٌ، وابْنُ عَوْفٍ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ.

۱۳۴-حفرت سعید بن زید دفانڈ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ عَلَيْهُ كُو بِيفِر مات بنا: "حراء (يهارُ)! تهم جا تجه ير صرف نبی صدیق اورشهید ہیں۔'راوی نے ان حضرات كوشاركيا (جويهاڑير تھے اوركہا): اللہ كے رسول مُلْقِيمٌ ' ايوبكر' عمر'عثان علی' طلحهٔ زبیر' سعد' عبدالرحمٰن بن عوف اور إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ». وَعَدَّهُمْ: سعيد بن زيد دي ليزم وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ،

🎎 فوائد ومسائل: ۞اس حديث مين مذكور صحابه كي فضيلت واضح ہے كہ وہ بہت ہے مواقع پر نبي اُكرم تلكا كم ہمراہ ہوتے تھے۔ ﴿ بد بات آپ مليلانے اس وقت فرمائی جب حراء پہاڑ پر زلزلد آیا۔ نبی اکرم ملیلا کے دو مظہر جا'' کنے سے وہ تھبر گیا۔ یہ آپ ٹاٹٹا کا معجزہ ہے۔ 🛈 حراءایک پہاڑ ہے جو مکہ شہر سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ہے' قبل ازبعثت آب نافظ وہاں جا كرعبادت كياكرتے تھے۔

(١١/٩)-حضرت ابوعبيده بن جراح خالفة كىفضلت

(١١/٩) فَضْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ [رَضِىَ الله عَنْهُ]

\* پیداکش و وفات اور نام ونسب : نام ونسب یوں ہے : عامر بن عبداللہ بن جراح بن ہلال بن اہیب بن ضبہ

١٣٤\_ [حسن] أخرجه أبوداود، السنة، باب في الخلفاء، ح:٤٦٤٨ من حديث حصين به، وصححه الترمذي، ح: ٣٧٥٧، وابن حبان.



حضرت ابوعبيده بن جراح والثؤكے فضائل ومناقب

۱۳۵-حضرت حذیفه دلانوئے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ

مَا يُتَكِمُ نِے نجوان والوں ہے کہا: ''میں تمھارے ساتھ ایک

. - كتاب السنة

بن حارث بن فہر قریش ۔ آ ب اپنی کنیت ابوعبیدہ اور والد کی بجائے دا داالجراح کے نام ہے مشہور ہوئے ۔ فہریر آ پ کا نسب' نبی اکرم ٹاٹیٹر سے اس جا تا ہے۔ آپ کا والدمسلمان نہیں ہواا ور جنگ بدر کے دن اپنے ہی میٹے کے ہاتھوں للّ ہوا۔ حضرت ابو بمرصدیق کی دعوت بر ۲۹ برس کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ اس طرح مسلمان ہونے والے خوش نصیبوں میں آپ کا نوال نمبر ہے۔حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹؤ دراز قد ' دیلے پہلے' کمبوترے چیرے' انجرے سینے اور چھدری ڈاڑھی والے تھے۔رخبار گوشت سے خالی تھےاور سامنے کے دودانت غزوۂ اُحد میں ٹوٹ گئے تھے۔ آپ نے ۱۸ ججری میں طاعون عمواس میں وفات یا ئی۔اس وفت آ پ کی عمر تقریباً ۵۸ برس تھی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت معاذ ڈاٹٹا نے پڑھائی۔آپ کی اولا دمیں صرف دو بیٹے پزیداورعمیر تھے اور والدہ کا نام ہند بنت جابر ہے۔

كوبهيجابه

١٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْرُرُ

بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ. جَمِيعاً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ ابْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

قَالَ، لِأَهْلِ نَجْرَانَ: «سَأَبْعَثُ مَعَكُمْ رَجُلاً أَمِيناً ، حَقَّ أَمِينٍ». قَالَ: فَتَشَرَّفَ لَهُ

النَّاسُ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ.

🌋 فوائدومسائل: 🛈 نجران کاعلاقہ مکداور یمن کے درمیان ہےاور بیلوگ عیسائی ندہب کے پیروکارتھے۔ ۹ ججری میں ان کا وفد مدیند منورہ آیا اور نبی اکرم ٹاٹیٹر سے بعض مسائل پر گفتگو کی آپ ٹاٹیٹر نے انھیں اسلام کی دعوت دی۔ انھوں نے انکار کیا تو آیا ہے مباہلہ نازل ہو کمیں۔انھوں نے آپس میں کہا: اگر محمد تلکی اوقعی نبی ہیں تو ان سے مباہلہ کرکے ہم تباہی ہے نہیں فئے سکتے، چنانچہ انھوں نے جزیہ دینے کا دعدہ کر کے صلح کر لی۔ اور عرض کیا کہ ایک دیانت دار آ دی روانہ فرما کمیں' آپ نے صلح کا مال وصول کرنے کے لیے حضرت ابوعبیدہ بن جراح دہلیٰ کو بھیجااوراسی موقع پر بى الفاظ ارشاد فرمائے۔ بعد میں بیلوگ مسلمان ہو گئے۔ دیکھیے : (الرحیق المنحتوم' ص:۲۰۲۲ ۲۰۲۲) ﴿ مالى ذمه دار یوں کے لیے دیانت دار آ دمی کاتعین کرنا جا ہے۔ دوسری صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ دیانت داری اہم ترین شرط ے جواس فتم کے منصب کے لیے ضروری ہے۔

-١٣٥ أخرجه البخاري، فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ح:٣٧٤٥ وغيره، ومسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ح:٢٤٢٠ من حديث أبي إسحاق به .



حضرت عبدالله بن مسعود الثين كفضائل ومناقب

۱۳۷- حضرت عبدالله دالله علی روایت ہے کہ الله کے رسول مُعْلِمْ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح والله کے بارے میں فرمایا: 'نیاس امت کا دیانت دار آ دم ہے۔''

١٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لأَبِي عُبَيْدَةَ ابْنِ الْجَرَّاحِ: «لهٰذَا أَمِينُ لهٰذِهِ الأُمَّةِ».

🏥 فائدہ:ای دجہ سے آھیں''امین الامت'' کہاجا تا ہے۔

(١١/١٠)-حضرت عبدالله بن مسعود والثير کےفضائل

(١١/١٠) فَضْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودِ رَضِى الله عَنْهُ

\* حضرت عبدالله بن مسعود والثيَّا: نام ونسب:عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن همج بن فار بن مخزوم البذلي-آپ كى كنيت ابوعبدالرحن ب-آپ كى والده كا نام ام عبد بنت عبد وَدّ ب-اسلام كابتدائي دور ميں مسلمان ہوئے۔ آپ خود فرماتے تھے کہ میں مسلمان ہونے والوں میں چھٹا مخص تھا' اس وقت روئے زمین پر ہارے علاوہ کوئی مسلمان نہ تھا۔ آپ کو بیشرف حاصل ہے کہ آپ نے نبی اکرم ٹاٹٹا سے براہ راست قرآن مجید کی کسورتیں سیکھیں۔حضرت ابن مسعود دلائو ۳۲ ججری میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئے اوران کی وصیت کے مطابق انھیں رات کے وقت فن کیا گیا۔اس وقت ان کی عمر تقریباً ۱۳ برس تھی۔

\* حضرت عبدالله بن مسعود كے خوب صورت كلام كا ايك نمونه: آپ فرماتے ہيں: جو خض آخرت كاطالب ہوا ہے دنیا کا خسارہ برداشت کرنا ہوگا۔اور جو خص دنیا کا خواہش مند ہےاہے آخرت کا خسارہ ہوگا'لبذا' اے لوگو! باقی رہنےوالی زندگی کی خاطر فانی دنیا کا خسارہ برداشت کرلو۔

١٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن الْحارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كرتاتُوامِ عبد كے بيٹے (عبدالله بن مسعود وَاللهِ) كوظيفه قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفاً أَحَداً مَقْرِرَكُرَتانٌ \* عَنْ غَيْر مَشْوَرَةٍ، لَا سْتَخْلَفْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ».

یا 142 – حضرت علی خاشۂ سے روایت ہے رسول اللہ تَلْيُمْ نِهُ فَرِمايا: "اگر ميں بغير مشوره كے سى كوخليفه مقرر

١٣٦\_[صحيح] انظر الحديث السابق.



١٣٧\_[إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، المناقب، باب مناقب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، ح:٣٨٠٨ من حديث أبي إسحاق به، وقال: "غريب إنما نعرفه من حديث الحارث عن على"، [انظر، ح: ٩٥].

## www.sirat-e-mustageem.com

حضرت عبدالله بن مسعود ولالتؤك فضائل ومناقب

رسول مُلِيمًا نے فرمایا: ''جوشخص قرآن کو اس طرح

تروتازہ پڑھنا جاہتا ہے جس طرح وہ نازل ہوا' اسے

چاہے کہ ابن ام عبد (عبدالله بن مسعود الله ا) کی قراءت

۱۳۹ – حضرت عبدالله بن مسعود دلانی سے روایت

ہے انھوں نے فر مایا: مجھے اللہ کے رسول مُلَّاثِمُ نے فر مایا:

"تمھارااذن (گھرمیں آنے کے لیے) یبی ہے کہ بردہ

الھاؤ' اورتم میری راز دارانہ گفتگو بھی من سکتے ہو' حتی کہ

کے مطابق پڑھے۔''

🏄 فاکدہ: بعض شارحین نے یہاں خلیفہ ہے کی خاص کشکر کی امارت باکسی اور معالم میں حانشین بنانا وغیرہ مرادلیا ہے کین یہاں تاویل وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ مدروایت ہی ضعیف ہے۔

. ۱۳۸ - حَدَّفَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي ١٣٨ - حفرت عبدالله بن معود الله س روايت

الْخَلَّالُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا عے كه ابو بكر وعمر علي في خوشجرى وى كه الله ك أَبُوبَكُرِ بْنُ عَيَّاش، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ: أَنَّ أَبَا بَكُر وَعُمَرَ بَشَّرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ

الْقُرْآنَ غَضًا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأُهُ عَلَى قِرَاءَةِ

ابْن أُمِّ عَبْدٍ».

💥 فوائد ومسائل: ۞ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود دالٹؤ کے انداز تلاوت کی تعریف ہے کہ انتہائی صحت حروف کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔تر وتاز وقراءت سے مراؤ بغیر تغیر کے تلاوت کرنا ہے۔ ⊕ جس طرح قرآن مجید کو پھھنا اورعمل کرناضروری ہےاسی طرح اس کی صحیح اور عمدہ انداز سے تلاوت کرنا بھی ضروری اور قابل تعریف ہے۔اس سے علم تجویداورقراءت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ®مسلمان بھائی کوالی بات بتا دینااللہ کے ہاںمحبوب ترین اعمال میں

ہے ہے جس سے اسے خوثی حاصل ہوجس طرح حضرت ابو بكر اور حضرت عمر ڈاٹٹز نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹؤ كو

خوش خری دی کداللہ کے رسول تا ای خان کی تلاوت کو پیند فر مایا ہے اور اس کے مطابق پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔

١٣٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ

ابْن عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذْنُكَ عَلَىَّ أَنْ

تَرْفَعَ الْحِجَابَ، وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي حَتَّى

١٣٨\_ [حسن] أخرجه أحمد: ١/ ٤٥٤،٤٤٥ من حديث عاصم به \* أبوبكر بن عياش تابعه زائدة وغيره، وباقي

میں منع کردوں۔"

189\_[صحيح] أخرجه مسلم، السلام، باب جواز جعل الإذن رفع حجاب، أو غيره من العلامات، ح: ٢١٦٩ من حديث عبدالله بن إدريس وغيره به.



فائدہ: ﴿ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اللہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضرر ہتے تھے۔ کام کاج کے لیے اکثر حاضر ہونا پڑتا تھا، چنانچدان کے لیے استیذان کے تھم میں زی کردی گئی۔ قرآن مجید میں غلاموں اورلونڈ یوں کو بھی تین اوقات کے علاوہ باقی کسی بھی وقت آنے جانے کے لیے بار بار اجازت مانگنے سے معاف رکھا گیا ہے۔ (سورہ نور ۵۸)

(۱۱/۱۱) فَضْلُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (۱۱/۱۱)- مَعْرِت عَبِاس بن عَبْدِ الْمُطَلِب وَالْثَوْ رَضِيَ الله عَنْهُ

\* حضرت عباس بن عبدالمطلب والثنا: نام ونسب: عباس بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مره اور کنیت ابوالفضل ہے۔ آپ رسول الله ظافیج کے چیا ہیں۔ آپ کی والدہ نتیلہ بنت جناب بن کلب وہ پہلی عربی خاتون ہیں جضوں نے بیت الله شریف کوریشی غلاف پہنایا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عباس بجین میں گم ہوگئے تو آپ کی والدہ نے نذر مانی کہ اگر ان کا پچیل گیا تو وہ بیت الله شریف کوریشی علاف پہنا کی میں گئ البذا حضرت عباس کے ملنے پر انھوں نے بیت الله شریف کو غلاف پہنایا۔ حضرت عباس والله نی کی المرام ظافیج ہے دوسال بڑے تھے۔ زمانہ کہا بلیت میں قریش کے سردار تھے اور بیت الله میں حاجیوں کوزمزم بلانے کی خدمت آپ کے بیر دفت آپ کی عمر ۸۸ برس تھی۔ آپ کی اولاد میں حضرت عبدالله تبل جمعہ کے روز ۱۲ رمضان کوفوت ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر ۸۸ برس تھی۔ آپ کی اولاد میں حضرت عبدالله عبداللہ اور قشم جی لئہ نہایت بلندمر تبہ خضیات ہیں۔

- 18 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا
الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ النَّخَعِيِّ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: كُنَّا نَلْقَى النَّقَرَ مِنْ
قُرَيْشٍ، وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ، فَيَقْطَعُونَ
خَدِيثَهُمْ، فَذَكَوْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَحَدَّثُونَ، فَإِذَا رَأُوا

 200

 <sup>•</sup> ١٤ - [إسناده ضعيف] أخرجه الحاكم: ٧٥/٤ من حديث محمد بن طريف به \* محمد بن كعب لم يسمع من العباس رضي الله عنه، قاله يعقوب بن شيبة، وفيه علة أخرى.

حفرت حسن اور حضرت حسين والثيرك فضائل ومناقب

- - كتابالسنة

حتی کہوہ ان سے اللہ کے لیے اور ان سے میری قرابت کالحاظ رکھتے ہوئے محبت رکھے "

۱۴۱-حفرت عبدالله بن عمرو ه الشبات ب که رسول الله تالیم فرخ نیان د الله تعالی نم محصل بنایا

ہے جس طرح ابراہیم ملیا کو خلیل بنایا تھا۔ قیامت کے

دن جنت میں میرامقام اور حضرت ابراہیم علیلا کا مقام

دونوں آ منے سامنے ہوں گے اور حضرت عباس دانشا (ہم

دونوں کے ) اللہ کے دوخلیلوں کے درمیان ایک مومن

وَاللهِ، لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الإِيمَانُ حَتَّى

يُحِبَّهُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنِّي».

الفَّ حَالِثُ الْوَهَابِ بْنُ الْوَهَابِ بْنُ الضَّحَاكِ: حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ

الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي قَطَعُوا حَدِيثَهُمْ،

صَفْوَانَ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جُبَيْر بْن نُفَيْر، عَنْ كَثِير بْن مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ،

جبير بن نفيرٍ، عن كثير بنِ مرة الحضرمِيُّ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

عَلَى عَبُوِ مُنْ اللهُ اتَّخَذُنِي خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ ﴾ عَلَى اللهُ اتَّخَذَ

إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ، فَمَنْزِلِي وَمَنْزِلُ إِبْرَاهِيمَ فِي

الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُجَاهَيْنِ، وَالْعَبَّاسُ بَيْنَنَا

مُؤْمِنٌ بَيْنَ خَلِيلَيْنِ».

عَلَيْ فَاكِده: حضرتُ عباس وَلِنَوْ كَ فضائل ميں يہاں منقول دونوں حديثيں صحيح نہيں ہيں، تاہم وہ ايک جليل القدر صحابي اور رسول الله ﷺ علم بزرگوار ہيں۔ پيشرف واعز ازجھي کچي تمنيس۔

ہوں گے۔''

(۱۱/۱۲)-حفرت حسن اور حفرت حسين

(۱۱/۱۲) فَضْلُ الْهَسَنِ وَالْهُسَيْنِ ابْنَيْ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِبَ رَضِىَ الله عَنْهُمْ

بن على معمائظ كي فضائل

\* حضرت حسن بن علی والتی: پیدائش اور نام ونسب: حسن بن علی بن ابوطالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف قریشی ہائشی در اور کام ونسب: حسن بن علی بن ابوطالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف قریشی ہائشی ۔ آپ رسول اللہ عظیم کے لاڈ لے نوائے فاطمۃ الزہراء کے چبیتے بیٹے اور علی حیدر کے قابل فخر سپوت ہیں۔ نبی اکرم عظیم نے آپ کا نام حسن اور کنیت ابومحمدر کی ہے ہجری میں اور مضان المبارک کو بیدا ہوئے اور تقریبا ۲۸ برس کی عمر مبارک گز ارکر ۲۹ جبری میں فوت ہوئے ۔ آپ کی موت کا سب یہ بیان کیا جا تا ہے کہ آپ کی بیوی جعدہ بنت افعد نے آپ کوز ہر بلا دیا تھا جس سے تقریباً ۴۰ روز آپ کا خون بیشاب کے دستے خارج ہوتارہا ۔ بالآخرای مرض سے وفات پاگئے ۔ حضرت سعید بن عاص ڈائٹو نے نماز جنازہ پر علاا وراقعے الغرقد (جنت البقیع) میں آپ کوؤن کیا گیا۔

١٤١\_ [إسناده موضوع] أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات: ٢/ ٣٢ من حديث عبدالوهاب به \* وعبدالوهاب كذبه أبوحاتم وغيره(تهذيب).



\_\_\_\_\_ حضرت حسن اور حضرت حسين والثبرك فضائل ومناقب

- - كتاب السنة

حضرت فضل بن دکین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حسن بھٹنا کی بیاری شدت اختیار کرگی تو آپ پریشان ہو گئے۔ اسی اثنا میں ایک آ دمی آپ کی خدمت میں حاضر من مرات کی دیتے ہوئے کہا: اے ابو محمد! سیکسی پریشانی کے ۔ اسی اثنا میں ایک آ پ اس دنیا ہے دخصت ہوتے ہی اپنو کو زوالدین حضرت علی و فاطمہ چھڑکو جاملیں گے۔ اپ نانا نجی اکرم منظیم اور نانی خدیجہ چھڑک سے ملا قات کریں گے۔ اپ چیاؤں حضرت جمزہ اور حضرت جعفر کے پاس جاؤگئے اپنی ماموں قاسم طیب اور ابراہیم کی زیارت کروگئا نی خالاؤں رقیدام کلثوم اور زینب کا دیدار کروگے۔ (الہذا میریشانی نہیں ہونی چاہیں ہونی چاہیں کرتا ہو کا افراد آپ کی طبیعت خوش ہوگئی۔

187 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عَيْدَةً: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْدِينَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَ عَنْ أَبِيهُ مُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ ، فَأَحِبَّهُ ، فَأَحِبَّهُ .

وَأُحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ ۗ قَالَ: وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ. وَأُحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ ۗ قَالَ: وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ.

خکت فوائد ومسائل: ﴿ اِس مِين حضرت حسن وَاللَّهُ كَ فَضِيلت ہے كه ان سے محبت اللَّه كى محبت كے حصول كا ذرايعه ہے۔ ﴿ اپنے بچول سے محبت كا اظہار كرنا 'معاشرہ مِين بلند مقام ركھنے والوں كى شان كے منافى نہيں بلكہ اخلاق حسنہ مِين شامل ہے۔

187\_ أخرجه البخاري، البيوع، باب ما ذكر في الأسواق، ح: ٢١٢٢، ومسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما، ح: ٢٤٢١ من حديث سفيان به، مطولاً ومختصرًا.

**١٤٣\_[صحيح]** أخرجه النسائي في الكبرى، ح: ٨١٦٨ من حديث سفيان الثوري به، وصححه البوصيري، وله شواهدصحيحة عندالطبراني، والحاكم وغيرهما، وصحح بعضها الحاكم، والذهبي.



- حضرت حسن اور حضرت حسين المهنك فضائل ومناقب

- - كتابالسنة \_

۔ ہے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا'اس نے مجھ سے بغض رکھا۔''

أَبِي الْجَحَّافِ، وَكَانَ مَرْضِيًّا، عَنْ أَبِي حَارِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: "مَنْ أَحَبُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ

أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَني».

أَمَامَ الْقُوْمِ، وَبَسَطَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ الْغُلاَمُ يَفِرُّ هٰهُنَا وَهٰهُنَا، وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى

سرا - حفرت یعلی بن مرہ دانٹو سے روایت ہے کہ صحابہ کرام جائٹہ کو کھانے کی دعوت دی گئی تھی۔ وہ لوگ بی طاق کے ساتھ وہاں جانے کے لیے روانہ ہوئے دیکھا تو گلی میں حسین دائٹو کھیل رہے تھے۔ نبی تاثیر نے نے دوسروں سے آگے بڑھ کر (حسین دائٹو کو پکڑنے نے دوسروں سے آگے بڑھ کر (حسین دائٹو کو پکڑنے نے کے لیے) ہاتھ پھیلا دیے۔ وہ ادھرادھر بھاگنے لگے۔ نبی تائیر انھیں ہناتے رہے۔ آخر انھیں پکڑلیا۔ آپ نبی تائیر ایک ہاتھ ان کی شوڑی کے نیچے رکھا اور انظاری کے نیچے رکھا اور کے اپنا ایک ہاتھ ان کی شوڑی کے نیچے رکھا اور کا اور کا دیکھوڑی کے نیچے رکھا اور کی کھوڑی کے دیکھوڑی کے نیچے رکھا اور کی کی کھوڑی کے نیچے رکھا اور کی کھوڑی کے نیچے رکھا اور کی کھوڑی کے نیچے رکھا اور کیکھوڑی کے نیچے رکھا اور کی کھوڑی کے نیچے رکھا ایکھوڑی کے نیچے رکھا اور کیکھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کے نیچے رکھا کھوڑی کے نیچے رکھا کی کھوڑی کے نیچے رکھا کی کھوڑی کے نیچے کی کھوڑی کے نیچے کی کھوڑی کے نیچے کر کھوڑی کے نیچے کی کھوڑی کے نیچے کھوڑی کے نیچے کی کھوڑی کے نیچے کی کھوڑی کے نیچے کی کھوڑی کے نیچے کے نیچے کی کھوڑی کے نیچے کی کھوڑی کے نیچے کی کھوڑی کے نیچے کھوڑی کھوڑی کے نیچے کے نیچے کھوڑی کے نیچے کے نیچے کے نیچے کھوڑی کے نیچے کھوڑی کے نیچے کھوڑی کے نیچے کے نیچے کھوڑی کے نیچے کے نیچے کھوڑی کے نیچے کھوڑی کے نیچے کے نیچے

£1. [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، المناقب، مناقب حلمه ووضعه ﷺ الحسن والحسين بين يديه، ح: ٣٧٧٥. من حديث ابن خثيم به، وقال: "حديث حسن"، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ٢٢٤٠، والحاكم: ٣/ ١٧٧، والذهبي، وقال البوصيري: "لهذا إسناد حسن، رجاله ثقات"، وله طرق أخرى.



لیا۔ پھر فر مایا: "حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہول ، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے اور حسین اسباط میں ۔"

امام ابن ماجه بطائن نے کہا ہمیں علی بن محمد نے وکیج سے انہوں نے سفیان سے سابقہ روایت کی مثل بیان کیا۔

أَخَذَهُ، فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقَنِهِ، والأُخْرَى فِي فَأْسِ رَأْسِهِ فَقَبَّلُهُ، وَقَالَ: «حُسَيْنٌ مِنِّي، وَأَنَا مِنْ حُسَيْنِ، أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا، حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الأَسْبَاطِ».

- - كتاب السنة

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ مِثْلَهُ.

المن فوا کدومسائل: ﴿ الرَّکُونِی کھانے کی دعوت دی تو قبول کرنامسنون ہے۔ ﴿ چھوٹے بچھ کی میں کھیلیس تو جائز ہے۔ ﴿ الْمَالِمُ حِبْتُ کَے عَلَیْ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِللّٰ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِي

۱۳۵-حفرت زید بن ارقم ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ تالیکا نے حضرات علی فاطمہ حسن اور حسین دائشے سے فرمایا: ' دجس سے تم صلح کرو میری بھی اس سے مسلح کرو اس سے میری بھی جنگ کرو اس سے میری بھی جنگ ہے۔ ''

الْخَلاَّلُ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالاَ: حَدَّثْنَا الْخَلاَّلُ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالاَ: حَدَّثْنَا أَشْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ صُبَيْحٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيٌ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: «أَنَا سِلْمٌ لِمَنْ صَالَمَةُمْ، وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبُتُمْ».

فاکدہ: اس متم کی روایات سے ان صحابہ و تا بعین کی ندمت پر استدلال کیا جاتا ہے جن سے حضرت علی ڈاٹھ اور حضرت ملی ڈاٹھ اور حضرت ملی ڈاٹھ اور حضرت میں ڈاٹھ کا مبینہ طور پر یا واقع تا اختلاف ہوا ، حالات اوّل ہو بیروایت ہی ضعیف ہے۔ ٹانیا اگر خور کیا جائے تو اس سے ان لوگوں کی ندمت لگلتی ہے جنھوں نے علی ڈاٹھ یا حسین ڈاٹھ کے محبت اور ان کی اطاعت و نصرت کا دعوی کیا اور پھر ان سے غداری کر کے انھیں شہید کر دیا۔ حضرت علی ڈاٹھ کی شہادت ایک خارجی کے ہاتھ سے ہوئی اور خوارج شروع میں حضرت علی ڈاٹھ کی کیا رقی میں شامل تنے بعد میں خالف ہوئے۔ ای طرح حضرت حسین ڈاٹھ کو کوفہ بلانے والے اور بعد میں انھیں شہید کرنے والے بھی وہی تھے جوان سے محبت کا دموی کرکھتے تھے۔ حضرت حسن ڈاٹھ بلانے والے اور بعد میں انھیں شہید کرنے والے بھی وہی تھے جوان سے محبت کا دموی کی کھتے تھے۔ حضرت حسن ڈاٹھ



<sup>• \$ 1</sup> ــ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، المناقب، باب ماجاء في فضل فاطمة[بنت محمد ﷺ] رضي الله عنها، ح: ٣٨٧٠ من حديث أسباط به، وقال: "غريب" \* وصُبيّخ مولّى أم سلمة ليس بمعروف، ولم يوثقه غير ابن حبان.

- حضرت عمار بن ياسر ﴿ وَاللَّهُ كَ فَصَائِلَ وَمِنا قب

- - كتاب السنة

نے حضرت معاویہ دہنٹؤ سے ملح کر لی۔اس روایت کی روشنی میں معاویہ دہنٹؤ مخالفین میں سے خارج ہو گئے'لبذاان پر طعن کرنے کا کوئی جواز نہیں رہا۔

(١١/١٣)-حضرت عمار بن ياسر طافئها کےفضائل

(١١/١٣) فَضْلُ عَقَارِ بْن يَاسِد

\* حضرت عمار بن پاسر طانته: نام ونسب: عمار بن پاسر بن عامر بن ما لک بن کنانه بن قبیس بن حسین العنسی \_ آپ کی کنیت ابوالیقظان ہے۔آپ کی والدہ محتر مدکا نام سمیہ ہے۔اسلام کے ابتدائی دور میں اپنے والداور والدہ کے ساتھ اسلام لائے اور کفار کی اذبیتیں برداشت کیں۔ حضرت علی ڈٹاٹؤ کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے اور شامی لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ سے ہجری میں ۹۳ برس کی عمر میں شہید ہوئے۔

١٣٦- حضرت على واثنات بواروايت ب أنهول نے فرمایا: میں نبی ناٹی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عمار

وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: بن باسر والشان آن كى اجازت جابى - نبى الله ان

فرمایا: ''اسے اجازت دے دو۔ اس یاک کیے ہوئے

ياك بازكوخوش آيديد-''

قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَاسْتَأْذَنَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِر، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّذَنُوا

١٤٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،

حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ

هَانِيءِ بْن هَانِيءٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْن أَبِي طَالِب

لَهُ، مَرْحَباً بالطَّيِّب الْمُطَيَّب».

🏄 فوائد ومسائل: 🛈 حفزت عمارُان کے والدیا سراور والدہ سمیہ ڈاٹیٹران عظیم صحابہ کرام میں شامل ہیں جنھوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا اور کفار کے ہاتھوں بہت ی نظیفیں برداشت کیں اس لیے نبی مَاثِیْمُ کی نظر میں ان کا مقام بہت بلندتھا۔ ﴿ یاک کیے ہوئے کا مطلب ہیہ کہ اللہ تعالی نے انھیں اخلاص نصیب فرمایا ہے اورالی عادات وخصائل سے یا ک فرمادیا ہے جوا یک کامل ایمان والےمومن کی شان کے لاکق نہیں۔ © دوستوں کومر حبااور خوش آمدید کہنا بھی اخلاق حسنہ میں شامل ہے۔

١١٠٥ - حضرت باني بن باني وطلف سے روایت بے

١٤٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ

**١٤٦\_[حسن]** أخرجه الترمذي، المناقب، باب مناقب عمار بن ياسر . . . الخ، ح:٣٧٩٨ من حديث سفيان الثوري به، وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، ورواه شعبة عن أبي إسحاق به عند

١٤٧ ـ [إسناده ضعيف] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ١٢/ ١٢٠، ١٢١، وصححه ابن حبان \* أبوإسحاق وتلميذه عنعنا، تقدم، ح:٤٦، وله شواهد ضعيفة عند النسائي، والحاكم وغيرهما، والله أعلم.



حضرت مماربن ماسر والثيك فضائل ومناقب

- - كتاب السنة

حضرت عمار والله حضرت على والله ك پاس آئ وانهول في مايا: پاک كي موئ پاک بازكونوش آمديد! ميل في رسول الله عليه سنا ب آپ في فرمايا: د عمار والله مرتا پاايمان معمور ب "

الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَنَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَنَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ هَانِيءِ بْنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ هَانِيءِ فَالَ: هَانِيءٍ قَالَ: مَرْحَباً بِالطَّيْبِ الْمُطَيِّبِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مُلِيءَ عَمَّارٌ إِيمَاناً إِلَى مُشَاشِهِ».

خلفے فواکدومسائل: ﴿اس میں حضرت عمار وہ اللہ کے خالص مون ہونے کی شہادت ہے۔ ﴿ جَس فَحض کے بارے میں فخر و تکبر میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہواس کے سامنے اس کی تعریف کی جاسکتی ہے۔ ﴿ بیروایت بعض محققین کے زدیک میچے ہے۔

206

۱۳۸ - حفرت عائشہ فائلے سے روایت ہے رسول اللہ طاق نے فرمایا: ' عمار دائل پیش کے گئے تو انھوں نے ریادہ چھ کا مکا انتخاب کیا۔''

الله عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ قَالا اللهِ قَالِيةِ اللهِ قَالِيةِ اللهِ قَالِيةِ اللهِ عَنْ عَلَيهِ اللهِ ا

فوائد ومسائل: () دوکام پیش کے جانے کا مطلب ہے کہ جب کوئی ایبا موقع پیش آئے جب دویس سے
ایک کام کا انتخاب کرنا پڑے تو عمار ڈٹاٹٹو کا انتخاب سیح ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص تو فیق ہے جو بی اکرم ٹاٹٹا کے
اتباع کا نتیجہ ہے، تاہم اس بنا پر انھیں معصوم عن الخطا قر ارزمین دیا جاسکتا کیونکہ بیصرف نبی کی شان ہوتی ہے۔ ﴿
اس سے اور اس فتم کی دوسری احادیث سے بید لیل کی تھے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ ٹاٹٹو کا موقف زیادہ درست تھا کیونکہ جنگ کے دور ان میں حضرت عمار ٹاٹٹو کا موقف زیادہ درست تھا کیونکہ جنگ کے دور ان میں حضرت عمار ٹاٹٹو کا موقف زیادہ درست تھا کیونکہ جنگ کے دور ان میں حضرت عمار ٹاٹٹو کا موقف زیادہ درست تھا کیونکہ جنگ کے دور ان میں حضرت عمار ٹاٹٹو کا

<sup>1£</sup>٨ [ضعيف] أخرجه الترمذي، المناقب، باب مناقب عمار بن ياسر . . . الغ، ح : ٣٧٩٩ من حديث عبيدالله ابن موسلى به، وقال: "حسن غريب" \* حبيب عنعن، وله شاهد ضعيف عند أحمد، وصححه الحاكم، والذهبي، وفيه تدليس وانقطاع .

حضرت سلمان ايوذ راورمقداد بؤلؤم كفضائل ومناقب - كتابالسنة حمایت کی تھی ۔ ﴿ اس روایت کی صحت کی تصریح بھی بعض محققین نے کی ہے۔ (۱۱/۱٤) فَضْلُ سَلْمَانَ وَأَبِى (۱۱/۱۴)-حضرت سلمان ابوذ راورمقداد جَالَتُمُ ذَرِّ وَالْعِفْدَاد

کےفضائل

\* حضرت سلمان فاری دہنشا: نام ونب: آپ ہے آپ کے نب کے بارے میں یو چھا گیا تو فرمایا: میں سلمان بن الاسلام ہوں۔اسلام سے پہلے آپ کا نسب یوں ہے: مایہ بن بوذخشان بن مورسلان بن بھیوذان بن فیروز بن سبرک \_ آپ کی کنیت ابوعبداللہ تھی جبکہ آپ سلمان الخیر کے لقب سے مشہور ہوئے \_ آپ اصفہان کے ایک مجوی گھرانے میں پیدا ہوئے مجرعیسائیت کی تعلیم و تربیت میں ایک عرصہ گزارا بلا خراسلام کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کے اسلام لانے کارفت انگیز واقعہ سرت ابن ہشام مُصفۃ الصفوہ اور اسدالغابہ میں پڑھا جاسکتا ہے۔ اوران کی اپنی بھی ایک روایت منداحمد میں ہے جس میں خودانھوں نے اپنی سرگزشت بیان کی ہے منداحمہ کے محققین نے اس کی سند کوحسن کہا ہے۔ (الموسوعة المحدیثیة: ۱۳۹ ،۱۳۷) حضرت سلمان داللہ کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے۔موزعین کا ایک گروہ ان کی عمر ڈھائی سوسال سے ساڑھے تین سوسال تک بتلاتا ہے۔ حافظ ابن حجر بڑھنے کہتے ہیں کدا گریہ بات ثابت ہوجائے 'تو بدان کے حق میں خارق عادت ( کرامت ) بات ہوگی لیکن حافظ ذہی کہتے میں کہ پہلے میں بھی ای بات کا قائل تھا'لیکن کھر میں نے اس سے رجوع کرلیا' میرے خیال میں ان کی عمر • ٨ سال عدمتجاوز نبير - (الإصابة: ١١٩/٣) بتحقيق جديد) حفرت سلمان والله كانفيحت آموز قط جو الدين النصيحه كيخوب صورت تعبير بهي ہے۔ نبي عليظانے حصرت سلمان كوحصرت ابودرداء والنظا كا بھائي بنايا تھا۔حضرت ا بودرداء شام کے علاقے میں بیلے گئے جبکہ حفزت سلمان نے عراق کوا پنامسکن بنایا۔حضرت ابودرداءنے وہاں سے بیرخط لکھا:''السلام علیم! بھائی سلمان! آپ کے جانے کے بعد اللہ تعالٰی نے مجھے کثیر اولا داور مال سےنواز اہے۔اور میں ارض مقدس میں رہ رہا ہوں۔حضرت سلمان نے درج ذیل خوب صورت جواب لکھا:'' وعلیم السلام! بھائی ابودرداء! آپ نے اپنے کثیر مال اوراولا د کی خبر دی ہے' خوب یا درکھیں کہ خیر' وافر مال اور کثیراولا د میں نہیں بلکہ خیرتو یہ ہے کہ آپ کی برد باری اور تخل بڑھے اور آپ کاعلم آپ کے لیے مفید ہو۔ آپ نے بیجھی ککھا ہے کہ ارض مقدس کو مسکن بنائے ہوئے ہیں تو یقین جانمیں کہ زمین کسی کے لیے پچھٹ نہیں کرتی 'لہذا نیک اعمال کو بورے اخلاص ہے

\* حضرت ابوذ رغفاري دلافؤ: نام ونسب: جندب بن جناده بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار الغفاري' آپ کی کنیت ابوذر ہے اوراس ہے آپ مشہور ہیں۔ آپ جب مکہ مرمد میں اسلام لائے تو مسلمانوں میں آپ کا چوتھایا یا نچواں نمبرتھا۔۳۳ ججری میں آپ ریذہ مقام پرفوت ہوئے اور حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹڑنے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔آ پ زبدوتقوٰی میں بہت بلندمقام پر فائز تھے۔سرکاری ہدایا اورمناصب سے دور بھاگتے تھے۔ دنیا سے

اداكرين اوراييز آپ كواس دنياسے جانے والامسافر مجھيں۔



— حضرت سلمان ٔ ابوذ راورمقدا د ﷺ کے فضائل ومنا قب

- - كتابالسنة ...

بزارى اورآخرت كاشوق آپ كانصب العين رہا۔

\* حضرت مقداد بن عمر و رفاتین: نام ونسب: مقداد بن عمر و بن نقلبه بن ما لک بن ربید بن ثمامه بن مطرود الهمرانی \_ زمانهٔ جابلیت میں آپ اسود بن عبد یغوث الزہری کے حلیف بنے ۔ اسود نے آپ کومنه بولا بیٹا بنالیا۔ ای وجہ ہے آپ کومقداد بن اسود بھی کہا جا تا ہے۔ ای نام ہے آپ مشہور ہوگئے ۔ مکہ کرمہ میں سب سے پہلے اسلام کا اعلان کرنے والوں میں آپ بھی شامل تھے۔ جنگ بدر میں سلمانوں میں سے صرف آپ بی کے پاس گھوڑا تھا۔ اس طرح جہاد فی سبیل اللہ میں پہلامسلمان گھوڑ سوار ہونے کا اعز از بھی آپ کو ملا۔ حضرت عثمان والٹوئے عبد حکومت میں آپ سے مرب کی عمر میں فوت ہوئے ۔ آپ کی نماز جناز وحضرت عثمان والٹوئے یو ھائی۔

189 - حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، وَسُويَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الْإِيَادِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ أَمْرَنِي بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ، وَأَخْبَرَنِي: أَنَّهُ أُمْرِنِي بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ، وَأَخْبَرَنِي: أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «عَلِيٍّ مِنْهُمْ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «عَلِيٍّ مِنْهُمْ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «عَلِيٍّ مِنْهُمْ " يَقُولُ ذَلِكَ ثَلاَثًا: «وَأَبُو ذَرِّ، وَسَلْمَانُ، وَالْمِقْدَادُ ".

سلی ، ۱۲۹ - حضرت بریده دانتی او ایت به کدالله کے یک الله کے دروایت به کدالله کے یک ، رسول تابیخ نے فرمایا: "الله تعالی نے جھے چار حضرات پیدة ، محمد جردی به کدوه بھی ن الله ان سے محبت رکھتا ہے۔ "عرض کیا گیا: اے الله کے الله کروں ہیں؟ فرمایا "ان میں سے ایک علی دائتی کا تابیک کی دائتی کا بیات آپ تابیخ ان میں سے ایک علی دائتی کی در دائتی کی در دائتی کی دائتی کی دائتی کی دائتی کی در دائتی کی در دائتی کی دائتی

الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْش، عَنْ عَبْدِاللهِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْش، عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسُلاَمَهُ سَبْعَةٌ: رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْر، إِسُلاَمَهُ سَبْعَةٌ: رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْر،

- 10- حضرت عبدالله بن مسعود والنظ سے روایت بے اصلام کا اظہار کے فرمایا: سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والے سات حضرات ہیں۔ رسول الله طالقی الوکر عمار ان کی والدہ سمیہ صہیب ' بلال اور مقداد واللہ سمیہ صہیب ' بلال اور مقداد واللہ کو اللہ نے آپ طالقی کے چاابوطالب کے ذریعے سے (مشرکین کی اذیحوں سے) محفوظ رکھا '

٣٤١هـ[إستاده ضعيف] أخرجه الترمذي، المناقب، باب تسميت 議 أربعة أمر بحبهم وأن الله يحبهم، ح:٣٧١٨ عن إسماعيل به، وقال: "حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك"، وهو مذكور في المدلسين (للحافظ ابن حجر/ المرتبة الثانية) لعله كان يدلس بعد اختلاطه، وأما شيخه فهو حسن الحديث، وثقه الجمهور.



١٥٠ [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ١/ ٤٠٤ عن يحلي به، وصححه ابن حبان(الإحسان)، ح: ٧٠٨٣.
 والحاكم: ٣/ ٢٨٤، والذهبي.

- حضرت سلمان ابوذ راور مقداد الألَّهُ كَ فضائل ومنا قب

ا بو بکر ڈٹاٹٹڑ کو بھی اللّٰہ نے ان کی قوم کے ذریعے سے محفوظ رکھا' ہاتی جو حضرات تھے انھیں مشرکوں نے پکڑ لیا' انھیں

لوہے کی زر ہیں پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا، چنانچیان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے (جان بھانے کے

لے زبان سے )مشرکین کےمطلب کی بات نہ کہدوی

بلال والله كت تعيد أحداً حد (الله ايك بأيك ب-)

--كتابالسنة.

أَحَدٌ، أَحَدٌ.

وَعَمَّارٌ، وَأُمَّهُ شُمَيَّةُ، وَصُهَيْبٌ، وَبِلاَلٌ، وَالْمِقْدَادُ. فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَنْعَهُ اللهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِب، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنْعَهُ اللهُ بِقَوْمِهِ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ، فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ وَأَلْبَسُوهُمْ أَذْرَاعَ الْحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ، فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِ إلَّا وَقَذْ وَاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا، إلَّا بِلاَلاً،

وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ، فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِ هُو وَاتَ بِلال رُلَّاتُوْكَ-انَعُول نَ الله كَاراه مِين إَيْ إِلاَّ وَقَدْ وَاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا، إِلَّا بِلاَلاً، جان كى پروانه كى اوران كى توم كى نظر مِين بَين بولاً تقا) فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللهِ، وَهَانَ عَلَى قَدرن فَي (اللهِ لَيَكُوكَ ان كى تمايت مِين بَين بولاً تقا) فَوْمِهِ، فَأَخَذُوهُ، فَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ، فَجَعَلُوا كافرول نَاتُهِي كِيرُكر بِحُول كَ حَوال كَرديا وه أَتَهِي يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَاب مَكَّةً وَهُو يَقُولُ: مَدَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

🏄 فوا كدومسائل: ۞ رسول الله تأثيمُ اور ابو بكر «ثالثُة كوجهي جسماني تكليفيس برداشت كرني يزيس \_ ليكن مذكوره بالا

صحابہ کرام ٹائٹی نے جو تکلیفیں برداشت کیں وہ بہت شدید تھیں۔ ابوطالب کواہل کمہ میں ایک معزز مقام حاصل تھا،
لہذا بہت سے لوگ ابوطالب کا احترام کرتے ہوئے نبی اکرم ٹاٹٹی کو تکلیف دینے سے اجتناب کرتے تھے۔ اس
طرح حضرت ابویکر ٹاٹٹو کو بھی ان کے قبیلے کا لحاظ کرکے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس کا پیمطلب نہیں کہ تخصیں جسمانی طور پر
تکلیفیں بالکل نہیں پنچیں البتہ حضرت بلال ٹاٹٹو وغیرہ کو بے حد تکلیفیں پنچپائی گئیں۔ ﴿ صحابہ کرام ٹواٹٹی نے مشرکین
کی موافقت میں زبان سے جو کچھ کہا اس سے ان کے مقام و مرتبہ میں کوئی فرق نہیں آیا کیونکہ ایسے موقع پر جب
مصائب برداشت سے باہر ہوجا میں جان بچانے کے لیے کلئے کفر کہنے کی اجازت خود قرآن نے دی ہے۔ (دیکھیے
سور مُحل: ۱۰ ا) ﴿ اس سے حضرت بلال ٹاٹٹو کی استقامت و عظمت ناہر ہوتی ہے کہ انھوں نے رخصت کے بجائے
عزیمت کا راستہ اختیار کیے رکھا اور زبان ہے بھی ایک بار بھی ان کی مرضی کے مطابق کوئی لفظ نہیں بولا کا طال کہ

حفرت بلال ہلٹؤ کو جو ککیفیں دی گئی ہیں'وہ اتن شدید ہیں کہان کے تصور سے رو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔

ا ۱۵- حضرت انس بن ما لک والٹو سے روایت ہے، رسول الله مُلٹائل نے فرمایا: '' مجھے الله کی راہ میں تکلیفیں

١٥١ - حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثْنَا
 وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ،



١٥١ـ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، صفة القيامة، باب أحاديث عائشة وأنس وعلي وأبي هريرة . . . الخ،
 ٢٤٧٢ من حديث حمادبه، وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن حبان، ح ٢٥٢٨.

حضرت بلال ثاثثًا كے فضائل ومناقب

- - كتاب السنة

آئیں جب کسی اور کو تکلیفیں نہیں دی جاتی تھیں۔ اور جھے اللہ کی راہ میں خوف زدہ کیا گیا جب کسی اور کوڈرایا دھرکایا نہیں جا تا تھا۔ بعض اوقات مجھ پر تیسری رات بھی اس حال میں آجاتی تھی کہ میرے لیے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی ذی روح کھا کھانے کی کوئی ذی روح کھا کھانے کی کوئی ذی روح کھا کھانے گراتی کی مقدار میں کہ جے حضرت بلال فرائش کی

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَالِئَةٌ، وَمَا لِي وَلِبِلاَلٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلَّا مَا وَارْى إِبِطُ بِلاَلٍ».

کے فوائد ومسائل: ﴿ چونکہ تو حیدی وقوت لے کر کھڑے ہونے والے حضرت نبی اکرم نظی ہی تھے اس لیے مشرکین کے ظلم وجور کا اولین نشانہ بھی آپ نظیم ہی کی ذات اقد س تھی۔ صحابۂ کرام ٹائی ہے پہلے خودرسول اللہ ٹائی کے ان کے مظالم برداشت کیے ہیں۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ تن کی طرف دقوت دینے والے کو صبر واستقامت کا مظاہرہ دوسروں سے زیادہ کرنا چاہیے تا کہ وہ دوسروں کے لیے اسوہ بن سکے۔ ﴿ حضرت بلال ڈائٹوان جال شار صحابۂ کرام میں سے ہیں جضوں نے اولیں دور میں بھی آپ ناٹی کے ساتھ مصائب برداشت کیے ہیں۔ اس سے حضرت بلال ڈائٹوا کی فضیلت فلا ہر ہوتی ہے۔

بغل چھیا لے۔''

(١١/١٥) فَضَائِلُ بِلاَلٍ

(١١/١٥)-حضرت بلال را الثيناك فضائل

\* حضرت بلال بن رباح ناالید؛ نام ونسب: بلال بن رباح المحبشی آپ کی کنیت ابوعبدالکریم یا ابوعبدالله عبدالله عبدا

۱۵۲ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا المامِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَمْرَ فَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

١٥٢ [إسناده ضعيف] أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده: ٢/ ٩٠ من حديث أبي أسامة به (راجع أطراف المسند: ٣/ ٣١٥) \* عمر بن حمزة صدوق ولكنه لا يحتج به في غير صحيح مسلم.



حضرت خباب والثلاك فضائل ومناقب

- - كتابالسنة

بلال برالله کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہددیا: عبدالله دالله دالله کے بیٹے بلال ہر بلال سے اچھے ہیں۔ حضرت عبدالله بن عمر داللہ نے کہا: تو جھوٹ کہتا ہے نہیں 'بلکہ الله ک رسول ناتیج کے بلال (داللہ) ہر بلال سے اچھے ہیں۔ أَنَّ شَاعِرًا مَدَحَ بِلاَلَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، [فَقَالَ: بِلاَلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، [فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ: كَذَبْتَ، لاَ. بَلْ: بِلاَلُ رَسُولِ اللهِ خَمْرَ: كَذَبْتَ، لاَ. بَلْ: بِلاَلُ رَسُولِ اللهِ خَمْرُ بلاَلٍ.

(١١/١٦)-حضرت خباب والثيَّا كے فضائل

(١١/١٦) نَضَائِلُ خَبَّابِ

۱۵۳-حفرت ابولیلی کندی بطف سے روایت ہے
کہ حفرت خباب ڈاٹٹو حفرت عمر ڈاٹٹو کے پاس آئے تو
انھوں نے فرمایا: قریب آ کر بیٹھو اس جگہ بیٹھنے کا حق
آپ سے زیادہ کسی کونہیں 'سوائے عمار ڈاٹٹو کے۔ پھر
حضرت خباب ڈاٹٹو حضرت عمر ڈاٹٹو کومشرکین کی اذیتوں

١٥٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو
 ابْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا اللهِ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ أَبِي لَيْلَى اللهَ عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ: خَبَّابٌ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: الْكِنْدِيِّ قَالَ: الْمَجْلِسِ مِنْكَ، أَذُنُ، فَمَا أَحَدٌ أَحَقً بِهٰذَا المَجْلِسِ مِنْكَ،

**١٥٢ [إسناده ضعيف]** وصححه البوصيري \* أبوإسحاق عنعن وشيخه حسن الحديث، وللحديث شواهد ضعيفة عندابن سعد: ٣/ ١٦٥ وغيره.



حضرت خباب والثلاك فضائل ومناقب

- - كتابالسنة

إِلَّا عَمَّارٌ، فَجَعَلَ خَبَّابٌ يُرِيهِ آثَارًا بِظَهْرِهِ مَ نَتِيجِ مِن مُرير پُرُ جانے والے نثانات و كھانے گئے۔ مِمَّا عَذَّبَهُ الْمُشْرِكُونَ.

فوا کدومسائل: ﴿ پروایت بعض ائمہ کنزویک صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی کرنے والے تھے۔ ﴿ حضرت عمر مُثالِثًا نے حضرت خباب مُثلِثًا کو اپنے قریب بھایا ' دوسرے سے محبت اور ہمدردی کرنے والے تھے۔ ﴿ حضرت مجمعی ﴿ صحفرت عمر مُثالِثًا کی نظر میں حضرت عمار مُثالِثًا حضرت محبابہ کرام مُثالِثُة جفول نے اللّٰہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کی تھیں بہت زیادہ قابل قدراور قابل احترام تھے۔ ﴿ جولوگ دین کے لیے محنت کریں اور تکلیفیں برداشت کریں ' مسلمان حکومتوں یا جماعتوں کے احترام تھے۔ ﴿ ولاگ کا حضرت خباب واللّٰه کا حضرت عمر مُثالِثًا کو خضرت خباب واللّٰه کا حضرت عمر مثالِثًا کو خضرت کریں شام شدا کہ کے بینی گواہ تھے جو سابق زخوں کے نشانات دکھانا ریا کاری میں شامل نہیں کیونکہ حضرت عمر مُثالِثًا ان تمام شدا کہ کے بینی گواہ تھے جو سابق الاسلام صحابہ کرام کومشر کین کے ہاتھوں برداشت کرنے پڑے تھے بکہ (بطورتحدیث نعت) مقصد اللّٰہ کے احسانات کویا وکرنا تھا کہ اس نے ان ایام میں استقامت بخشی اور بعد میں اسلام کوغلہ عطافر بایا اوران مصائب سے نجات بخشی۔

١٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ، عَنْ أَسِ بْنِ خَالِدٌ الْحَدَّاءُ، عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أَرْحَمُ أُمَّتِي مِالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ خَياءً عُثْمَانُ، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبِيُ ابْنُ كَعْبٍ، وَأَعْرَضُهُمْ إِلْحَلالِ وَالْحَرَامِ ابْنُ كَعْبٍ، وَأَعْرَضُهُمْ إِلْحَلالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ خَبَلٍ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَلا وَإِنْ كَالِمِ اللهِ أَمَّةِ أَمِينًا ، وَأَمِينُ لهٰذِهِ الأُمَّةِ أَلِا وَإِنْ وَالْمَاقِ اللهِ أَلَا وَإِنْ وَالْمَاقِ اللهِ أَلَا وَإِنْ وَالْمَاقِ اللهِ أَلِيتِ،

أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ».

۱۵۰-حفرت انس بن ما لک ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظافیم نے فر مایا: ' میری امت میں امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابوبکر ڈاٹٹو ہیں اور اللہ کے دین میں سب سے خت عمر ڈاٹٹو ہیں ' سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے علی ڈاٹٹو ہیں اللہ کی کتاب کے زیادہ عالم اُئِی بین کعب ڈاٹٹو ہیں طال وحرام کا زیادہ علم رکھنے والے معاذ بین جبل ڈاٹٹو ہیں۔
ہیں طال وحرام کا زیادہ علم رکھنے والے معاذ بین جبل ڈاٹٹو ہیں۔
ہیں اورعلم میراث کے زیادہ ماہر زید بین ثابت ڈاٹٹو ہیں۔
سنو! ہرامت کا ایک المین ہوتا ہے اور اس امت کے المین راح ڈاٹٹو ہیں۔
(دیانت دارفرد) ابوعبدہ بین جراح ڈاٹٹو ہیں۔'

١٥٤\_[إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، المناقب، باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت . . . الخ، ح: ٣٧٩١ من حديث عبدالوهاب به، وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن حبان، والحاكم \* أبوقلابة لا يعرف له تدليس، قاله أبوحاتم، وللحديث طرق أخرى .



حضرت ابوذر داللا كفضائل ومناقب

- - كتاب السنة

100- دوسری سند سے اسی حدیث میں بیالفاظ ہیں ''فرائض (وارثوں کے حصول) کا زیادہ علم رکھنے والے زید بن ثابت ہیں۔''

100 - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ مِثْلَهُ [عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ، غَيْرَ أَنْهُ يَقُولُ فِي حَقِّ زَيْدٍ: «وَأَعْلَمُهُمْ بِالْفَرَائِضِ».]

خوا کدومسائل: ۱۰ اس صدیث میں بعض صحابہ کرام ٹھائی کی امتیازی خوبیاں بیان کی ٹی ہیں ہر صحابی جس صفت میں دوسروں سے ممتاز ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے تا ہم تمام صحابہ کرام میں ہر تم کی خوبیاں موجود تھیں۔ ﴿ قَا کَدُلُوا پُنِ سَاتَعِيوں کی خوبیاں موجود تھیں۔ ﴿ قَا کَدُلُوا پُنِ سَاتَعِيوں کی خوبیوں کاعلم ہونا چا ہیے تاکہ ہر تنص کو وہ فرائض سونے جا کیں جنسی وہ اداکرنے کی اہلیت زیادہ رکھتا ہو۔ ﴿ مُعْلَقُ عَلَاءَا لَگُ الگُ شَعِبوں میں مہارت رکھتے ہیں ہر علم کے لیے اس کے ماہر عالم کی طرف رجوع کرنا چا ہیے ' ان سب کی اہمیت 'معاشرے میں ان کی ضرورت اوران کی قدر ومنزلت برابر ہے۔

(۱۱/۱۷) فَضْلُ أَبِي ذَرِّ

١٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا

(۱۱/۱۷)-حفرت ابوذ ر دانشوکی فضیلت ۱۵۷-حفرت عبدالله بن عمر و دانشوک سے روایت ہے'

عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَقَلَّتِ الْعَبْرُاءُ وَلاَ أَظَلَّتِ الْعَضْرَاءُ مِنْ رَجُلٍ

أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ أَبِي ذَرِّ».

کو اکد و مساکل: ﴿ حدیث کامفہوم یہ ہے کہ روئے زبین پر آسان کے بنچے ابوذر ڈاٹٹؤ سے زیادہ راست گفتار کو نُکٹیسے۔ بیان کے ہرحال میں چے بولنے کی تعریف ہے۔ ﴿ اس سے حضرت ابوذر ڈاٹٹؤ کا حضرت ابو بحر شاٹؤ سے افضل ہونالازم نہیں آتا کیونکہ حضرت ابو بحرصد ہیں جائٹؤ میں راست گفتاری کے علاوہ اور بہت می خوبیاں بھی تھیں جن

100\_[صحيح] انظر الحديث السابق.

١٥٦\_ [حسن] أخرجه الترمذي، المناقب، باب مناقب أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، ح: ٣٨٠١ من حديث ابن نمير به، وقال: "حسن" \* ابن عمير ضعيف مدلس، وله شاهد حسن عند الترمذي، ح: ٣٨٠٢، وحسنه، وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي.

213

## www.sirat-e-mustageem.com

- - كتاب السنة - - كتاب السنة معد بن معاذ والثلا كوفسائل ومناقب

میں وہ حضرت ابوذر وہ النئوے افضل تھے۔ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ انبیائے کرام پیھٹے کے بعد سب سے افضل شخص حضرت ابوبکر صدیق وہ النظامین کھر باقی خلفائے راشدین کھرعشرہ میں سے باقی حضرات اوران کے بعد مختلف اعتبارات سے صحابہ کرام کی افضلیت ہے۔ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنهم.

(۱۱/۱۸) فَضْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ (۱۱/۱۸) - حفرت سعد بن معافر الله الله (۱۱/۱۸) كفضائل كفضائل

10٧ - حَلَّثْنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَلَّثْنَا أَبُو الأَّحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَدَاوَلُونَهَا بَيْنَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: وَتَعْجَدُونَ مِنْ هٰذَا؟» فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ:



#### www.sirat-e-mustaqeem.com

فوا کدومسائل: ﴿ اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت سعد بن معافر شائٹ نصرف جنتی ہیں بلکہ ان کو جنت کی اعلیٰ تعتیں میسر ہوں گی۔ ﴿ جنت کی اعلیٰ تعتیں میسر ہوں گی۔ ﴿ جنت کی معمولی سی جنت کی معمولی سی چیز کا مقابلہ نہیں کرکتی ۔ ﴿ ہدیة قبل کرنا چا ہے اگر چہ شرک ہی کا ہو۔ واضح رہے کہ یہ ہدیہ قبا " متحقی جے والی دومة الجدل کے بھائی نے نبی ﷺ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ ﴿ حضرت سعد بن معافر شائنا انساری صحابی ہیں۔ قبیلہ اور کے سردار تھے۔ جنگ بدر میں شرکت کا شرف حاصل ہوا' غزوہ خند ق میں آخیں تیرلگا' اس سے شہادت یائی۔

10۸ - حضرت جابر دلانشئ سے روایت ہے رسول اللہ تکافیل نے فرمایا: ''سعد بن معاذ دلائش کی وفات پر رحمان کا عرش بھی جھوم اٹھا۔'' ١٥٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، أَبُومُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ

مُعَاذِ».

فوائد ومسائل: ﴿ مُوْنِ كَلُ روح جَبِ آسان پر جاتی ہے تو جہاں جہاں ہے گزرتی ہے سب فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذبات کی روح جب ان کی روح مبارک آسانوں پر گئی تو عرش الٰہی کو بھی اس کی آمد پرخوشی ہوئی اوراس میں خوشی کے اظہار کے طور پرحرکت پیدا ہوئی۔ ﴿ اللّٰهُ کَ کُلُوق جوانسان کی نظر میں ہے جان اور بچھ سے خالی ہے ' حقیقت میں ایسے نہیں بلکہ ہے جان گلوق میں بھی شعور اور احساس ہے لیکن وہ انسان کے اور سے بالاتر ہے۔ ﴿ بعض علماء نے عرش کی خوشی ہے مقرب فرشتوں کی خوشی مراد کی ہے۔ واللّٰہ اعلہ.

\* حضرت جریر بن عبدالله دالله الله واسب: جریر بن عبدالله بن جابر بن ما لک بن نصر بکل\_آپ کی کنیت ابوعمره یا ابوعمره الله اور والده کا نام بجیلة بنت صعب بئ ای نسبت سے آپ البحلی کہلاتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبدالله ۱۰ ابجری میں رمضان البارک میں نبی کریم علیا کا کی ضدمت میں حاضر بوکرمسلمان موے۔ ۵ یا ۵۳ جری

**١٥٨ ـ أ**خرجه البخاري، مناقب الأنصار، باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه، ح: ٣٨٠٣، ومسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه، ح :٢٤٦٦ من حديث الأعمش به .



# www.sirat-e-mustaqeem.com

109 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ،
عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلْكَ قَالَ: مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلاَ حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلاَ حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلاَ

رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجُهِي، وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ

فِي صَدْرِي، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيًّا».

فوا کد و مساکل: ﴿ حضرت جریر ناٹنا دراز قد خوبصورت اورخوش شکل تھے۔ حضرت عمر ناٹنا انھیں اس امت کا یوسف کہا کرتے تھے۔ ﴿ '' حاضر ہونے سے منع نہیں فر مایا۔' اس کا مطلب ہیہ ہے کہ جب نی اکرم تائیا اپ گھر میں تر بیف فرور ہوتے تھے اگر میں حاضری کی اجازت چا ہتا تو مجھے ضرور اجازت بل جاتی تھی۔ کبھی حاضری ہے منع نہیں کیا گیا' یعنی حضرت جریر ناٹنا کو نبی تائیل کا خصوصی قرب حاصل تھا۔ اجازت بل جاتی تھی۔ کبھی حاضری ہے منع نہیں کیا گیا' یعنی حضرت جریر ناٹنا کو نبی تائیل کا خصوصی قرب حاصل تھا۔ ﴿ لَا قَاتَ کے دقت مسکرانا خوثی کا مظہر ہے' جو محبت کی علامت ہے کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ملاقات سے خوثی ہوتی ہے اس سے نبی کریم تائیل کی خوش فاتی اورخندہ پیٹانی کی عادت مبارکہ بھی معلوم ہوتی ہے۔ ﴿ گورُ سواری ایک فی ہوتی ہے اس کے کہا ہم خورت جریر ڈاٹٹنا کو یہ شکایت تھی کہ گھوڑ ۔ پر مرادی ایک فی خورت کرتے تھا اس لیے انھوں نے نبی کریم تائیل کو یہ بات بتائی ۔ کسی ہزرگ ہے دعا کی درخواست کی جا کو گی مناسب مشورہ حاصل ہویا دعا ہی ل جائے۔ ﴿ جب کسی ہرزگ ہے دعا کی درخواست کی جائے ہے کہ دعا کہ دیا کا دیا دیا تھا کہ دعا کہ دیا کا دیا دیا دیا کا دیا دیا ہی کی جائے ہوا ہے کہ دعا کہ دیا کا دیا تہ کرے۔

(۱۱/۲۰) فَضْلُ أَهْلِ بَدْرِ

(۱۱/۲۰)-جنگ بدر میں نثریک ہونے والے

189-حضرت جرير بن عبدالله بجلي ڈاٹنؤ سے روایت

ہے انھوں نے فر مایا: جب سے میں نے اسلام قبول کیا '

اللہ کے رسول مُلْقِيْلِ نے مجھی حاضر خدمت ہونے سے منع

نہیں فرمایااور جب بھی مجھے دیکھا'میرے روبرومسکرائے۔

میں نے رسول اللہ مُنْ اللہِ مُنْ اللہِ مُنْ اللہِ مُنْ اللہِ مِنْ اللہِ مُنْ اللہِ مُنْ اللہِ مِنْ اللہِ مُنْ اللہِ مُنْ اللہِ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ

جم کرنہیں بیٹھ سکتا' تو آپ ٹاٹٹا نے میرے سینے پر ہاتھ

مار کر فر مایا: ''اے اللہ! اسے ثابت قدمی نصیب فر ما اور

اسے ہدایت دینے والاً ہدایت یا فتہ بنادے۔''

صحابه فتأثثر كفضائل

١٦٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ

١٦٠- حضرت رافع بن خدیج واثنا سے روایت ہے

١٥٩ أخرجه البخاري، الجهاد والسير، باب من لا يثبت على الخيل، ح:٣٠٣٥، وح: ٢٠٨٩ عن ابن نمير،
 ومسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل جرير بن عبدالله رضي الله عنه، ح: ٢٤٧٥ من حديث قيس به.

١٦٠ [صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ٤٦٥ عن وكيع به ۞ سفيان عنعن، وله طريق آخر محفوظ عندالبخاري في



### www.sirat-e-mustaqeem.com

-- جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابے فضائل ومناقب انھوں نے فرمایا: ایک فرشتہ نبی سطائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: تم میں سے جو لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے 'تم لوگ انھیں کیا مقام دیتے ہو؟ انھوں نے کہا: ہم انھیں اپنے میں افضل شار کرتے ہیں۔ فرشتے نے کہا 'ای طرح ہماری نظر میں وہ (فرشتے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے دوسرے) فرشتوں میں افضل ہیں۔

-- كتاب السنة -- وَأَبُوكُرَيْبِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدُّهِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ، أَوْ مَلَكٌ، إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: مَا تَعُدُّونَ مَنْ شَهِدَ بَدْراً فِيكُمْ ؟ قَالُوا: خِيَارَنَا، قَالَ: كَذَلِكَ هُمْ عِنْدَنَا، خِيَارُالْمَلاَئِكَةِ.

فوائد ومسائل: ﴿ فاہرالفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نے انسانی صورت میں فاہر ہوکر صحابہ کرام می اللہ است چیت کی ۔ بات چیت کر نے کے واقعات ہوئے ہیں جس طرح حضرت مربم میں انسانوں کے بات چیت ہوئی تھی ۔ بیجی ممکن ہے کہ فرشتے نے نی اکرم میں اللہ انسان کے داخلا ہے ۔ بیک میں اللہ میں ہونے والے ہیں میں میں اللہ میں اللہ میں ہونے والے ہیں میں میں ہونے والے ہیں ہونے وہ دوسروں سے افضل ہیں ۔ جبکہ در کے علاوہ دوسرے موقعوں پر بھی ہوا کیان جو فرشتے اس موقع پر حاضر ہے وہ دوسروں سے افضل ہیں ۔ جبکہ بدر کے علاوہ دوسرے موقعوں پر بھی ہوا کیان جو فرشتے اس موقع پر حاضر ہے وہ دوسروں سے افضل ہیں ۔ جبکہ بدر کے علاوہ دوسرے موقعوں پر بھی ہوا کیان جو فرشتے اس موقع پر حاضر ہے وہ دوسروں سے افضل ہیں ۔ جبکہ بدر کے علاوہ دوسرے موقعوں پر بھی ہوا کیان جو فرشتے اس موقع پر حاضر ہے وہ دوسروں سے افضل ہیں ۔ جبکہ بدر کے علاوہ دوسرے موقعوں پر بھی ہوا کیان جو فرشتے اس موقع پر حاضر ہے وہ دوسروں سے افضل ہیں ۔ جبکہ بدر کے علاوہ دوسرے کہ اس سے انسان تو کیا فرشتے اس موقع پر حاضر ہے وہ دوسروں سے افضل ہیں ۔

171 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ:
 حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ:
 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ:
 حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، جَمِيعاً عَنِ الأَعْمَشِ،
 عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي،

ا ۱۶ - حضرت ابو ہر پرہ دہائٹا سے روایت ہے کہ اللہ
کے رسول مٹائٹا نے فر مایا: ''میرے ساتھیوں کو ہرا بھلا
مت کہو فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میر ی
جان ہے! تم میں سے کوئی اگراحد پہاڑ کے برابرسونا بھی
(اللّٰہ کی راہ میں) خرچ کردے' تو ان کے ایک مُد' بلکہ
آ دھے مُد تک نہیں پڑنچ سکا۔''

♦ صحيحه (فتح): ٧/ ٣٩٥، ح: ٣٩٩٢.



١٦١ أخرجه البخاري، فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب، ح:٣٦٧٣، ومسلم، فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة وباب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم، ح: ٢٥٤٠ من حديث الأعمش به، في الأصل وصحيح مسلم: "عن أبي هريرة رضي الله عنه"، والصواب "عن أبي سعيد" كما في صحيح البخاري وغيره.

انصاركى فضلت

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًّا مَا أَدْرَكَ مُدًّ أَحَدِ[هِمْ] وَلاَ

🌋 فوا کدومسائل: امام مزی پرلانهٔ تخذ الاثراف میں لکھتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ کے جن ننحوں میں بیرجدیث حضرت ابو ہر رہ دائٹؤ سے مروی ہے وہ کا تبول کی غلطی ہے کیونکہ صحاح ستہ میں بیہ حدیث حضرت ابوسعید خدری واٹٹؤ سے مروی ہے۔بہرحال اس غلطی سے حدیث کی صحت پر اثرنہیں پڑتا کیونکہ تمام صحابہ کرام جائز ہ نقہ اور قابل اعتادییں۔ اس حدیث میں اہل بدر کی تخصیص نہیں شاید مصنف اس باب میں اس حدیث کواس لیے لائے ہیں کہ اس عموم میں بدری صحابہ کرام بھی داخل میں۔ اس حدیث میں خطاب صحابہ کرام اللہ کے بعد آنے والے مسلمانوں سے ہے۔ بعد کےمسلمانوں کا ایک بڑاعمل بھی وہ مقام نہیں رکھتا جوصحایۂ کرام ڈناڈڈ کا بظاہر ایک معمولی عمل رکھتا ہے۔ ⊕ صحابہ ﷺ کے اعمال کا مقام اس قدر بلند ہونے کی وجہ بیہے کہ انھوں نے اس وقت بیقربانیاں دی تھیں جب اسلام کی بنیا در تھی جار ہی تھی اوران چند نفوس قد سیہ کے سوا پوری دنیا میں اسلام کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا'علاوہ ازیں نی تالیم کی صحبت کا شرف ایساعظیم شرف ہے جس کا متباول بڑے سے بڑا نیک عمل نہیں ہوسکتا۔ بڑے سے بڑا تابعی ادنیٰ سے ادنیٰ صحابی کا مقام حاصل نہیں کرسکتا۔ مُد 'ماینے کا ایک پیانہ ہے جوساع کے چوتھے تھے کے برابر ہوتا ہےاورصاع کی صحیح مقدار دوکلواورسوگرام ہے' تاہم غلے کی جنس کےاختلاف کی وجہ سے یہ مقدار ڈھائی کلوتک

١٦٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو ابْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، قَالَ: كَانَاانْنُ عُمَرَيَقُولُ: لأَتَسُبُوا أَصْحَابَ مُحَمَّدِ عَيْقُ فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، خَيْرٌ مِنْ عَمَل

أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ.

(۱۱/۲۱) نَضْلُ الأَنْصَارِ

۱۶۲-حضرت نسير بن ذعلوق راطش سے روايت ہے که حضرت عبدالله بن عمر دانشافر ماما کرتے تھے: حضرت محمد مَالِينًا کے صحابہ کو برانہ کہؤ ایک صحابی کا (نبی اکرم مَالِینًا کی صحبت میں) گھڑی بھر تھہرنا'تم میں ہے کسی کی زندگی تھرکے ملوں سے بہتر ہے۔

(۱۱/۲۱)-انصار کی فضلت

\* انصار: لفظ "انصار" ناصر کی جمع ہے جس کے معنی "درگار" کے ہیں۔ جب رسول الله تافیل مكمرمه ہے

١٦٢ ـ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد في كتابه "فضائل الصحابة": ١٥ عن وكيع به \* سفيان الثوري مذكور في المدلسين وإن كان تدليسه قليلاً (طبقات المدلسين/ المرتبة الثانية)، ولم أجد تصريح سماعه، وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات".

- - كتاب السنة \_\_\_\_\_\_ انسار كي فضيلت

ہجرت کر کے مدید منورہ تشریف لاے تو مدید منورہ میں دو بڑے تھیلے آباد تھے: اُوس جس کے سردار کا نام سعد بن معاد تھا اور فزرج جس کے رئیس سعد بن عبادہ تھے۔ اوس اور فزرج دو بھائی تھے۔ ان کی والدہ کا نام قبلہ تھا۔ عرب کے مشہور قبیلہ از دکی تمام شاخیں 'جن میں قبیلہ اوس اور فزرج بھی شامل ہیں 'حارث بن عمر و پر جا کرمل جاتی ہیں۔ اوس اور فزرج نے مسلمان ہوکر نبی ٹائیل کی مدداور تعاون کا معاہدہ کیا تو آپ نے ان دوقبیلوں کوعزت و شرف عطا کرتے ہوئے دائنساز' کا نام عطافر مایا۔ (صحیح ابغاری مناقب الانساز حدیث ۳۷۷۲)

17٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو ابْنُ عَبْدِاللهِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ عَانِبِ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْةِ: «مَنْ أَحَبَّ الأَنْصَارَ أَبْعَضَهُ اللهُ». أَحَبُهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْعَضَهُ اللهُ». قَالَ شَعْبَةُ مِنَ الْبَرَاءِ بْنِ قَالَ شُعْبَةُ : قُلْتُ لِعَدِيٍّ : أَسَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ؟ قَالَ: إِيَّا يَ حَدَّثَ.

الله کرسول علیم نفر مایا: "جوانسار سے مجت کرے الله کرسول علیم نفر مایا: "جوانسار سے مجت کرے گا' الله الله سے مجت کرے گا' اور جوانسار سے بغض رکھے گا۔ "شعبہ الله نے کہا:
میں نے عدی سے بوچھا کہ کیاتم نے بیصدیث حضرت میں نے عدی سے بوچھا کہ کیاتم نے بیصدیث حضرت براء بن عازب ڈائٹا سے (خود) سی ہے؟ توانھوں نے کہا مجھے انھوں نے ہی بیصدیث بیان کی ہے۔

کے فوائد ومسائل: ﴿ انسار نے رسول اللہ عَلَيْمَ کی اس وقت مددی تھی جب آپ عَلَیْمَ اور مہا جرصحابہ کرام عُلاَمْ پر انسار نے الی طور پر انتہائی بخت حالات سے حتی کدان کے لیے اپنے وطن میں تشہر ناممکن نہیں رہ گیا تھا۔ اس کے بعد انسار نے مالی طور پر بھی مہا جرسی کے شانہ بشانہ بشانہ بشانہ و بانیاں بھی مہا جرسی کے شانہ بشانہ بشانہ و بانیاں پیش کیس اس لیے انسار سے مجت کا مظہر ہے اور اللہ تعالیٰ کی مجت ایے پاک پائوگوں ہی کے لیے ہے۔ اور اسلام کے ان جان جان شاروں سے نفرت کو راصل اسلام اور پینجبر اسلام سے نفرت کا مظہر بائوگوں ہی کے لیے ہے۔ اور اسلام کے ان جان شاروں سے نفرت کو راصل اسلام اور پینجبر اسلام سے نفرت کا مظہر ہے جس کا کسی مسلمان سے تصور نہیں کیا جاسکتا 'الہٰ انسار سے نفرت کی منافق ہی کے دل میں ہو سکتی ہے۔ ﴿ کسی سے مجت کر نا اور کسی ہے بغض رکھنا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جواس روایت سے ثابت ہورہ ہے۔

174 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:
 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ
 عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
 أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الأَنْصَارُ شِعَارٌ

۱۹۴- حضرت سہل بن سعد دانٹ سے روایت ہے، رسول اللہ طافی نے فر مایا:''انصار بدن سے مصل لباس (کی طرح) ہیں اور دوسرے لوگ چادر (کی طرح) ہیں۔اگرلوگ ایک وادی یا گھاٹی اختیار کریں اور انصار

219

**٦٣ ا\_**أخرجه البخاري، ح: ٣٧٨٣، ومسلم، ح: ٧٥ من حديث شعبة به .

١٦٤ـ[صحيح] \*عبدالمهيمن ضعيف (تقريب)، ولحديثه شواهد كثيرة عند البخاري ومسلم وغيرهما .

- - كتاب السنة انصارى فضيلت

دوسری وادی کی طرف چلیں' تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔اورا گرہجرت نہوتی' تو میں انصار کا ایک فردہوتا۔'' وَالنَّاسُ دِثَارٌ، وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ اسْتَقْبَلُوا وَادِياً أَوْ شِعْباً، واسْتَقْبَلَتِ الأَنْصَارُ وَادِياً، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ، وَلَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَءاً مِنَ الأَنْصَارِ».

و اکد و مسائل: ﴿ اس کی سند میں ایک رادی عبدالمہین ہے جوضعیف ہے لیکن بیده دیشہ دوسری سی سندوں کے بخاری اورسی مسلم میں مردی ہے۔ (صحیح البخاری 'کتاب مناقب الانصار' باب قول النبی ﷺ المولا الله بعرة لکنت امرأ من الإنصار' حدیث: ۴۷۹ وصحیح مسلم' کتاب الزکاۃ' باب إعطاء المؤلفة قلوبهم علی الإسلام و تصبو من قوی إیمانه' حدیث: ۴۵۹۱) اس لیے بیده بیث سی مسلمان ہونے والے الفرائم الله نظام نظر نے غزوہ خنین کے بعد فرایا تھا۔ غیمتوں کی تقسیم میں رسول الله نظام نے نے مسلمان ہونے والے افرادکوزیادہ حصد دیا تاکدان کے دلول میں اسلام کی محبت پیدا ہوجائے ادرائمان پختہ ہوجائے' اس پر بعض انصار کو بید اسلام ہوا کہ افسار کی جان نظری اور بہادری کا افکار نہیں' لیکن چونکہ وہ آپ نظر کے کہ اس موقع پر آپ نظر کے ایمان کاری اور بہادری کا افکار نہیں' لیکن چونکہ وہ آپ نظر کے کنیا جنس انصار کو بیا کہ نظر میں نظر دور سے مناز اور وہ مضبوط ہیں' اس لیے ان کے ایمان پر اعتاد کر کے ان کے بجائے دوسرے افراد کو دیا گیا جنس تالیف قلب کی ضرورت تھی۔ ﴿ اس ارشاد مبارک ہے انصار کا بند مقام واضح ہوتا ہے اور دیا رہم کو کہ نظر کو کہ نظر ہیں جو بہنے والے کے جسم ہوتا ہے اور دوار سے مسلم نوں کو' دوار' فرمایا گیا جوشعار کے اور بہا جات ہور دوار سے معلوم ہوتا ہے وہ مسلم موتا ہے دوسر کے افلی ہو سے میں ہوتا ہے اور دوار مباس ہوتا ہے جوشعار کے اور مشرف ہیں۔ ﴿ اس ہم معلم ہوتا ہے کہ ص طرح ہجرت ایک عظیم عمل ہے اس معلوم ہوتا ہے کہ ص طرح ہجرت ایک عظیم عمل ہے اس عموم ہوتا ہے کہ ص طرح ہجرت ایک عظیم عمل ہے اس عموم ہوتا ہے کہ ص طرح ہجرت ایک عظیم عمل ہے اس عموم ہوتا ہے کہ ص طرح ہجرت ایک عظیم عمل ہے اس عموم ہوتا ہے کہ حس طرح ہجرت ایک عظیم عمل ہے اس عموم ہوتا ہے کہ جس طرح ہجرت ایک عظیم عمل ہے اس عموم ہوتا ہے کہ جس طرح ہجرت ایک عظیم عمل ہے اس عموم ہوتا ہے کہ جس طرح ہجرت ایک عظیم عمل ہے اس علی طرح مہاجرین کی مداور نصر میں ایک علی ایک علی ایک علی سے دوسر کے انسان ہوتا ہے کہ حس طرح ہجرت ایک عظیم عمل ہے اس عموم ہوتا ہے کہ جس طرح ہجرت ایک عظیم علی ہے اس کے حسل علی کی مداور نصر کے اس کے اس کے دوسر کے افراد کو کیا گوئیں کے دوسر کے اس کے دوسر کے اس کے دوسر کے اس کے دوسر کے دوسر کے اس کے دوسر کیا

١٦٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
 حَدَّثَنَا خَالِدُبْنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنِي كَثِيرُبْنُ عَبْدِاللهِ
 ابْنِ عَمْرٍ وبْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:

بَيْنِ صَوْرُوبِينِ طُوفٍ، صَ بِيْنِينَ مَنْ بَعْنِوَ عَلَى . قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ الأَنْصَارَ،

وَأَبْنَاءَالأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءَأَبْنَاءِالْأَنْصَارِ».

۱۲۵-حفرت عمره بن عوف دانتؤسے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مانتی نظر مایا: ''اللہ انصار پر رحمت فرمائے' انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے بوتوں پر۔''



١٦٥ [إسناده ضعيف] \* كثير العوفي ضعيف، أفرط من نسبه إلى الكذب (تقريب)، ولم يثبت تكذيبه عن الشافعي
 ولا عن أبي داود لجهالة حال الآجرى، وحديث مسلم، ح: ٢٥٠٦ يغني عن حديثه.

-حضرت عبدالله بن عماس والشكاك فضائل ومناقب

- - كتاب السنة

فَا كَده: الى حديث كى سند ضعيف بالبته دوسرى روايات مين صحيح سند بيالفاظ مروى بين: "الله! انصار كى مغفرت فرما اورانصار كى اورانصار كى اولادكى اولادكى ـ " (صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة الله من فضائل الأنصار عديث: ٢٥٠٦) يعنى بير روايت [رَحِمَ الله الله الله الله عالم كافاظ كرات صحيح به الله الكنصار كالفاظ كرات صحيح به الله الكنصار كالفاظ كرات صحيح به الله الكنون الكنون الله الكنون الكنون الله الكنون الكنون الكنون الكنون الله الكنون الكنون

(۱۱/۲۲) فَضْلُ انْدِنِ عَبَّاسِ (۱۱/۲۲) - حفرت عبدالله بن عباس وَالْجُنَّا کے فضائل

\* حفرت عبداللہ بن عباس والتو: نام ونب: عبداللہ بن عباس بن عبداللہ بن باشم بن عبدمناف قریش باشی من عبدمناف قریش باشی ۔ آپ نی کا کرم تالی کے پچازاد جبکہ حضرت خالد بن ولید کے خالد زاد بھائی ہیں۔ بے پناہ علم کی وجہ ہے بحر لینی علم کا سمندراور حبر الأمة کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ شعب ابوطالب میں سلمانوں کے ایام اسری میں پیدا ہوئے۔ نی اکرم تالی نے اپنے لعاب مبارک سے انھیں تھی دی۔ آپ کی والدہ کا نام لبابہ بنت حارث ہے۔ آپ کے وسیع علم کی ایک جھلک حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبال فرمان میں دیکھی جا سی ہے فرماتے ہیں: میں نے عبداللہ بن عبال والتی ہے فرماتے ہیں: میں نے عبداللہ بن عبال والتی ہے برھر کو فقہ شعر حدیث رسول خلفائے راشدین کے فیصلوں افت عربی انقر القرآن حساب فرائف اوراجتهاد میں کوئی عالم نہیں دیکھا۔ آپ ایک دن فقہ کا درس دیے 'تو فقہ کے علاوہ کوئی چیز بیان نہ کرتے ۔ تفیر غزوات شعر فقہ اور عربوں کے حالات کے لیے الگ الگ دن مقرر فرماتے ۔ حضرت عبداللہ بن عبال والتی میں موت ہوئے۔

177 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى، رَأَبُوبَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِبْدُالْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِبْرَمِهَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمَّني يَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمَّني يُسُولُ اللهِ عَلِيْهِ إِلَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَّمْهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ إِلَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَّمْهُ

لْحِكْمَةَ وَتَأْوِيلَ الْكِتَابِ».

فوائد ومسائل: (آس حدیث میں حکست یعنی دانائی سے مراد حدیث کاعلم ب قرآن مجید میں بیلفظ اس مفہوم میں وارد ہے۔ ارشاد ہے: ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَة ﴾ (البقرة: ۱۲۹) (حضرت ابراہیم ملائانے دعا كى كه اے اللہ! ان میں رسول مبعوث فرما' جو)' وضیس کتاب اور حکست كي تعلیم دے۔' ﴿ الله تعالیٰ نے اسے نی ملائا كى به

١٦٦-أخرجه البخاري، فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، ح:٣٧٥٦ من حديث عالم به .



- - **كتاب السنة** - - **كتاب السنة** 

دعا قبول فرمائی اور حفزت عبدالله بن عباس ٹاٹھ کو علم تغییر میں وہ بلند مقام ملا کہ انھیں امیر المفسر بن کہا گیا۔ ' د تغییر ابن عباس' قر آن کی مشہور تغییر ہے جو بازار ہے دستیاب ہو تکتی ہے۔ ﴿ چھوٹے بچوں کو خصوصاً جو بزرگوں کی خدمت کریں' دعا دبنی چاہیے۔ ﴿ بچوں کو اظہار شفقت کے لیے سینے ہے لگانا جائز ہے۔ بشرطیکہ لوگوں کے دلوں میں غلاقتم کے شکوک و شبہات پیدا ہونے کا خدشہ نہ ہو۔ ﴿ علم مَا فِح کے حصول کی دعا ایک بہترین دعا ہے کیونکہ اس ہے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی بلند درجات حاصل ہوتے ہیں۔

(المعجم ۱۲) - بَ**بَابُ: فِي** ذِكْرِ بِاب:۱۲-غوارجَ كابيان الْخَوَارِجِ (التحفة ۱۲)

\* خوارج: خوارج نے مراد ہر وہ خص ہے جو مسلمانوں کے متفقہ حکران کے خلاف بغاوت کرئے خواہ وہ بغاوت کرئے خواہ وہ بغاوت خالف بخارج کے خواہ وہ بغاوت خالف کے دائیر میں اصعب بن قیس بغاوت خلفائے داشد بن کے خلاف ہو یاان کے بعد کے حکر انوں کے خلاف خوارج کے اکابر میں اصعب بن قیس کندی محبر بن فدی تھی اور زید بن حصین طائی شامل ہیں خوارج کے تئی نام ہیں مثلاً: (() حکمید : آخیس حکمی اس لیے کہتے ہیں کہ انھوں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ بھٹ کے منصفوں اور ان کے فیلے کورد کردیا تھا اور کہا تھا:

حکم اللہ بن کا ہے۔ (ب) حوودید: بیر حرور بی بھی کہلاتے ہیں کیونکہ یہ مقام حروراء میں تھہرے تھے۔ (ج) [شراق] انھیں شراۃ بھی کہا جاتا ہے کیونکدان کا گمان ہے کہ انھوں نے اپنی جانمیں اللہ کی رضا کے لیے فروخت کردی ہیں۔ (د) مار قلة : دین نے نکل جانے کی وجہ سے آخیس مارقہ کہا جاتا ہے۔

\* خوارج کے عقا کد: خوارج کے چنداہم عقا کہ جوائل سنت والجماعت کے عقا کدے متصادم ہیں نہ ہیں مثلاً:

(() حکمرانوں کے خلاف اسلح اٹھانا اُٹھیں قتل کرنا اوران کے مال لوٹنا ان کے نزد یک جائز ہے۔ (ب) اپ تخالفین کو کا فرکتے ہیں۔ (ج) حضرت عثان وحضرت علی ٹوائی اور دیگر سحا یہ کو طعن و تشنیح کرتے ہیں اوران پر کفر کا حم لگاتے ہیں۔ (د) عذاب قبر خوش کو ٹر اور شفاعت پر ایمان نہیں رکھتے۔ (ھا) ان کا گمان ہے کہ جش شخص نے ایک بار جموت بولا یا کوئی چھوٹا ہڑا گناہ کیا اور بغیر تو بہ کیے نوت ہوگیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ (و) اپنا ام کے سواکس کے پیچھے نماز اور انہیں کرتے اور اوقات نماز میں تاخیر کو جائز سیحتے ہیں۔ (ذ) اجنی عورت سے بغیر ولی کے نکاح کو درست ہے۔

پیچھے نماز اور نہیں کرتے اور اوقات نماز میں تاخیر کو جائز سیحتے ہیں۔ (د) اجنی عورت سے بغیر ولی کے نکاح کو درست ہانتے ہیں نیز متعدان کے ہاں طال ہے۔ (ح) چا ندر کی لیے بغیر ورود ورمیں صرف اباضیہ نمی نیز متعدان کے ہاں طال ہے۔ (ح) چا ندر کی اور اباضیہ ہیں۔ موجودہ دور میں صرف اباضیہ فرقہ مملکت خوارج کے اہم فرقوں میں آز اوقہ 'نہدات' ثعالبہ اور اباضیہ ہیں۔ موجودہ دور میں صرف اباضیہ فرقہ مملکت مقال نہوب لیبیا اور مغرب میں موجود ہے۔ معر کے کئی اردن اور پاکستان کی بعض ہماعتوں میں ان کے عقا کداور اثرات پائے جاتے ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الملل والنحل مام محمد بن عبد الکویم الشبہ رسنانی بلاش. غنیة الطالبین' شیخ عبد القادر حیلانی بلاش. الموسوعة المیسرة فی الأدیان والمذاهب و الأحزاب المعاصرہ ' دکتور مانع بن حماد)



- - كتابالسنة

17٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: وَذَكَرَ الْخَوَارِجَ، عَلَيْ فَقَالَ: فِيهِمْ رَجُلُ مُخْدَجُ الْيَدِ، أَوْ مُؤدَنُ الْيَدِ، أَوْ مُؤدَنُ لَيْدِ، أَوْ مُؤدَنُ الْيَدِ، أَوْ مُؤدَنُ لَيْدِ، أَوْ مُؤدَنُ لَكِيدٍ، أَوْ مُؤدَنُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ، لَحَدَّتُ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

الا - حفرت على بن ابوطالب التلاّ سے روایت به کدانھوں نے خوارج کا ذکرکرتے ہوئے فرمایا: ان میں ایک آ وی ہے جس کا ہاتھ ادھورا ہے یا فرمایا: ناقص ہے یا فرمایا: چھوٹا سا ہے۔ اگر بیدخطرہ نہ ہوتا کہتم فخر کرنے لگو گے تو میں شمصیں بتا دیتا کہ انھیں قبل کرنے والوں کے لیے اللہ نے حضرت محمد منافظ کی زبان مبارک سے کیا کچھ (تواب وانعامات کا) وعدہ کیا ہے۔ حضرت عبی واللہ نے کہا: میں نے عرض کیا: کیا آپ نے یہ باتیں حضرت محمد منافظ سے (براہ راست) سی ہیں؟ حضرت علی وائٹونے تین بارفرمایا: رب عدی قسم ابال۔

فوائد ومسائل: ﴿ رسول الله عَلَيْهُ فَ خوارج كَ بارك مِين تفصيل سے بيان فر مايا اور وہ وا قعات اى طرح بيش آئے جس طرح آپ نے بيان فرمائے تھے۔ يہ آپ عليا گئ كى نبوت كى ايك دليل ہے۔ ﴿ اس مِين حضرت على وَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَى وَلَيْكُ اللهِ عَلَى وَلَيْكُ اللهِ عَلَى وَلَيْكُ اللهِ عَلَى وَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل

١٦٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالاً: حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
اللَّسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلام، يَقُولُونَ مِنْ
خَيْرٍ قَوْلِ النَّاسِ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ
تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلام كَمَا يَمْرُقُ

١٦٧\_أخرجه مسلم، الزكاة ، باب التحريض علَّى قتل الخوارج، ح:١٠٦٦ عن ابن أبي شيبة وغيره به .

١٦٨ [صحيح] أخرجه الترمذي، الفتن، باب ماجاء في صفة المارقة، ح: ٢١٨٨ من حديث أبي بكر بن عياش
 به، وقال: "حسن صحيح"، ولحديثه شواهد كثيرة عند البخاري ومسلم وغيرهما.



- - كتاب السنة \_\_\_\_\_ خوارج كايان كتاب السنة \_\_\_\_\_ خوارج كايان

قَتْلَهُمْ أَجْرٌ عِندَ اللهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ».

🚨 فوائدومسائل: ۞ ''آخرى زمانے'' كامطلب بعض علاء نے خلافت راشدہ كا آخرى زمانہ مرادلياہے كيونكه بيہ خارجی حضرت علی دٹاٹٹا کے دورخلافت میں طاہر ہوئے تھے ممکن ہے قیامت کے قریب بھی ایسےلوگ سامنے آئیں جو ا نهي گمرا ٻيول کا شکار ٻول جن ميں خار جي مبتلا تھے۔و الله اعليه. ﴿ بِدعت ُ خواه عقيده ميں ٻو باتمل مين ' تم عقلي کي دلیل ہے۔ گویا بدعت کو وہی شخص ایجادیا اختیار کرتا ہے جودین کی مجھنہیں رکھتا یا دین کو ناقص سمجھتا ہے۔ ® گمراہ فرقے اپنی گراہی کی تائیدیں ایس چیزیں پیش کرتے ہیں<sup>، ج</sup>ن سے کمنلم آ دمی دھوکا کھاجا تا ہےاوران باتوں کو پختہ د لاکل بمجھ بیٹھتا ہے' لیکن اگران کے مزعومہ دلاکل کوقر آن وحدیث کی روثنی میں پرکھا جائے توان کی غلطی واضح ہوجاتی ے۔ ® قرآن کے گلے ہے آ گے نہ گزرنے کا مطلب ہیہ ہے کہ وہ زبان سے قرآن پڑھیں گے لیکن اس کا اثران کے دلوں پر نہ ہوگا یاان کے دل قر آن کی صحیح سمجھ سے محروم ہوں گے۔ ﴿ بدَّتِي اپنے خود ساختہ اقوال وافعال ہی کو اسلام سمجھتا ہے اس لیے وہ اصلی اسلام ہے محروم ہوجا تا ہے۔جس طرح وہ تیر جوشکار کیے جانے والے جانور میں ہے آریارگزر جائے' کہنے کوتواس کاتعلق بھی اس جانور ہے قائم ہوا ہے' لیکن حقیقت میں و تعلق کالعدم ہے۔ای طرح خوارج یا دوسرےاہل بدعت کاتعلق بظاہرتو اسلام سے قائم ہوتا ہے کیونکہ وہ شہادتین کا اقرار کرتے ہیں اور مسلمانوں والے اعمال کرتے ہیں کین بدعت کی وجہ سے ان کی نیکیاں غیر مقبول اور کا لعدم ہوجاتی ہیں اس طرح اسلام سے ان کاتعلق قائمنہیں رہ یا تا۔ ﴿ اہل بدعت کو پہلے سمجھا نا چاہیے اوران کی غلطیاں واضح کرنی چاہمییں' پھر بھی اگروہ باز نہ آئیں اور عام مسلمانوں کے لیے گمراہی کا باعث بینے لگیں تو اسلامی حکومت کوان سے باغیوں کا سا سلوک روار کھ کے برزور توت ان کے فتنہ کا خاتمہ کرنا چاہیے۔حضرت علی ڈٹلٹز نے بھی پہلے خوارج کو سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹو کو بھیجا تھا جس کے نتیجے میں ان میں سے بہت سے افراد کی سمجھے میں بات آ گئی اور انھوں نے حضرت علی مناشلہ کی اطاعت قبول کرلی۔ جو بغاوت برمصررہے ان سے جنگ کی گئی۔ (البدایة و النهایة: ۲۹۲/۴) فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے اسلامی حکومت سے تعاون نیک کام ہے جس پر ثواب ملے گا۔

١٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي سَعِيدٍ الْنُذُونُ مِنْ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا مُحُونُ

الْخُدْرِيِّ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ فِي الْحَرُورِيَّةِ شَيْئاً؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ

المجاد حضرت ابوسلمہ رطاف سے روایت ہے انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابوسعید خدری واٹھ سے کہا کیا آپ نے رسول اللہ طافی سے حروریہ کے بارے میں کوئی ارشاد سنا ہے؟ انھوں نے فرمایا: میں نے آپ طافیا کو ایس جماعت کا ذکر کرتے سنا ہے جو بہت عبادت

**١٦٩\_[صحيح]** أخرجه أحمد: ٣/ ٣٣، ٣٤ عن يزيد به، وإسناده حسن، وأصله متفق عليه (البخاري، ح: ٥٠٥٨.) ومسلم، ح: ١٠٦٤).



خوارج كابيان - - كتابالسنة

کریں گے (حتی کہ)''تم ان کی نمازوں کے مقالجے میں اپنی نماز وں کواوران کے روز وں کے مقابلے میں اینے روز وں کومعمولی سمجھو گے۔ (لیکن) وہ دین سے ایسے نکل جائمیں گے جس طرح تیر شکار سے آ ریار ہوجاتا ہے۔ تیرانداز تیرکو پکڑ کراس کا کھل دیکھتا ہے' اسے (شکار ہونے والے حانور کا) کچھ بھی (پھل سے لگا ہوا)نظرنہیں آتا' یٹھے کود کھتا ہے' تو کچھ نظرنہیں آتا' تیر کی لکڑی کود کھتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا' پھر تیر کے بروں

فَوْماً يَتَعَبَّدُونَ «يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ عَلاَتِهِمْ وَصَوْمَهُ مَعَ صَوْمِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّين كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، أَخَذَ مَهْمَهُ فَنَظَرَ فِي نَصْلِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، فَنَظَرَ نِي رِصَافِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَنَظَرَ فِي قِدْحِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً. فَنَظَرَ فِي الْقُذَذِ فَتَمَارَى هَلْ بَرٰى شَيْئاً أَمْ لاَ».

🌋 فوائد ومسائل: ① خوارج' نماز روزہ وغیرہ نیک اعمال میں بہت محنت کرتے تھے حتی کہ صحابہ بھی دیکھیں تو تعجب کریں۔لیکن عقیدے کی خرابی کے ساتھ نیک عمل میں جتنی بھی محنت کی جائے' کوئی فاکدہ نہیں ہوتا۔ ⊕ اس حدیث میں تیر کے مختلف حصوں کاذکر کیا گیا ہے۔ نصل (پھل) تیر کے اس حصے کو کہتے ہیں جولو ہے کا بنا ہوتا ہے اور تیز دھار ہونے کی وجہ سے زخمی کرتا ہے۔ رصاف وہ یٹھے جو تیر میں وہاں ہوتے ہیں جہاں لوہے کا کھل ککڑی سے ملتا ہے۔ قد ح: تیر کی وہ کمبی لکڑی جس کے سرے پرتصل لگایا جا تا ہے۔ قذ ذ: اُن پروں کو کہتے ہیں جو تیر کے پچھلے ھے میں ہوتے ہیں مطلب رہے کہ تیر کے کسی ھے میں شکار شدہ جانور کا خون یا گوشت کا کھڑا تک نہیں لگا بلکہ تیر اسے لگ کراتنی تیزی سے یار ہوگیا کہ بالکل صاف نکل گیا۔ای طرح پیلوگ اسلام میں داخل ہوئے اور سیدھے باہر نکل گئے ۔اسلام کی دینی اوراخلاقی تعلیمات کا بچھاثر قبول نہیں کیا۔ ۞ اگر چیخوارج کی گمراہی واضح ہےاوسیحے اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں' اس لیے محدثین کا ایک گروہ ان کے کا فرہونے کا قائل ہے، تاہم علاء کی اکثریت نے اس کے باوجو دانھیں مرتدیاغیرمسلم قرارنہیں دیا بلکہ گمراہ اور باغی ہی فرمایا ہے۔

 ا-حفرت ابوذ ر ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے رسول اللہ تَلَاثِيمٌ نِهِ فرمايا: ''مير بي بعدميري امت ميں پجھ ايسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گئے وہ ان کے گلوں ہے آ گے نہیں بڑھے گا' وہ دین ہے اس طرح نکل

کود کھتا ہے توشک ہوتا ہے کہ (جانور کے خون وغیرہ کا)

کچھ(اٹر)نظرآ رہاہے ہانہیں؟''

١٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ - - كتابالسنة \_\_\_\_ خوارج كايان

الله ﷺ: "إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمِّتِي، أَوْ سَيَكُونُ لاَ يَعْدِوزُ حُلُوقَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ، هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ». قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَافِعِ بْنِ عَمْرِو، الطَّامِيِّ فَقَالَ: وَأَنَا أَيْضاً فَذَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

جائیں گے جس طرح تیرنشانہ بننے والے جانور میں سے گزر جاتا ہے ' پھر وہ (دین میں) واپس نہیں آئیں گے۔ ' گے۔ وہ تمام مخلوقات میں سے بدترین افراد ہوں گے۔' حضرت ابوذر ڈٹٹٹ کے شاگر دعبداللہ بن صامت رائٹ نے فرمایا: میں نے تھم بن عمر و خفاری ڈٹٹٹ کے بھائی رافع بن عمر و ڈٹٹٹ سے اس حدیث کا ذکر کیا تو انھوں نے فرمایا: میں نے بھی ہے حدیث رسول اللہ ٹٹٹٹ سے تی ہے۔

خطے فوائد ومسائل: ﴿ قرآن کے طلق (گلے) ہے آگے نہ گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں پرقرآن کا اثر نہیں ہوگا یا ان کے دل قرآن مجید کو تبجھنے ہے عاری ہوں گے۔ ﴿ اہل بدعت جانو روں ہے بھی بدتر ہیں۔ ﴿ اس حدیث ہے دلیل لگئی ہے کہ بدعتی فرقوں کے لوگ امت میں شامل ہیں' یعنی دنیوی معاملات میں ان سے مسلمانوں والاسلوک کیا جائے گا'البتہ وہ گمراہ اور فاسق ہیں۔ واللہ اعلہ.

الا - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُوالاً حُوَصِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْة: (لَيَقُرْأَنَّ الْقُرْآنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي، يَمْرُقُونَ مِنَ الرِّمِيَّةِ».

ا کا - حضرت عبداللہ بن عباس بھی سے روایت ہے رسول اللہ تھی نے فر مایا: ''میری امت کے کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے۔ (اس کے باوجود) وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح نشانہ بننے والے جانور میں سے تیرآر پارہوجاتا ہے۔''

فاکدہ: امام ابن ماجہ برطف نے اس حدیث کو خوارج کے باب میں ذکر کیا ہے' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اس حدیث میں نہ کورافراد سے مراد خوارج ہیں' تاہم حدیث کے الفاظ عام ہیں' لہذا اس وعید میں بعد کے زمانوں والے بھی شامل ہوسکتے ہیں جو بظاہر مسلمان کہلاتے اور قرآن وحدیث پڑھتے ہیں' لیکن ان کی کوشش میہ ہوتی ہے کہ غیر اسلامی رسم ورواج اور خلاف اسلام اعمال کوعین اسلام ثابت کیا جائے اور اس مقصد کے لیے وہ کبھی تو قرآن وحدیث کی نصوص میں معنوی تحریف کرتے ہیں' کبھی صحیح احادیث کا انکار کرتے ہیں' کبھی کہتے

١٧١ [صحيح] أخرجه أحمد: ١/ ٥٦ من حديث سماك به، وسلسلة سماك عن عكرمة ضعيفة، انظر \*سير أعلام أالنبلاء ": ٥/ ٢٤٨ وغيره، وللحديث شواهد، ومعنى الحديث صحيح، انظر الحديث الآتي.



ہیں کہ موجودہ حالات اور تی کے اس دور میں اسلام کے فلاں فلاں احکام قابل عمل نہیں رہے۔ اس طرح اسلام کے نام سے اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شرعے محفوظ رکھے۔ آمین .

1 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ:
أَنْبَأْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ أَبِي الزُّبْيْرِ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ
عَهُوَ فِي حِجْرِ بِلاّلٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: إغدِلْ يَا
مُحَمَّدُ! فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ. فَقَالَ: "وَيْلَكَ!
مُحَمَّدُ! فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ. فَقَالَ: "وَيْلَكَ!
وَمَنْ يَعْدِلُ بَعْدِي إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ فَقَالَ
عُمُرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ! حَتَّى أَضْرِبَ
عُمُنَ هٰذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ :
قَرْءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمُرُقُونَ
مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ..
مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهِمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ..

١٧٧- أخرجه مسلم، الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، ح: ١٠٦٣ من حديث أبي الزبير به .



خوارج كابيان

- - كتابالسنة

١٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «الْخَوَارِجُ كِلاَبُ النَّارِ».

١٧٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَنْشَأُ نَشْءٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلَّمَا ﴿ خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ». أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً. «حَتَّى يَخْرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ».

۱۷۴ - حضرت عبدالله بن عمر والشجاسي روايت ب الله کے رسول مُلَاثِمُ نے فر مایا: "ایک جماعت پیدا ہوگی جو قرآن بردھیں گے وہ ان کے حلق سے آ گے نہیں گزرے گا'جب بھی (ان میں ہے) کوئی گروہ ظاہر ہوگا' كاث دياجائے گا۔ ' حضرت عبدالله بن عمر فائتانے فرمایا: میں نے رسول الله ناتی ہے سے بیاب: "جب کوئی گروہ ظاہر ہوگا' کاف دیا جائے گا۔'' بیس سے زیادہ دفعہ ی ہے۔اورفر مایا: ''حتی کہان میں سے دجال ظاہر ہوگا۔''

٣٧١- حضرت ابن ابواو في رات سے روایت ہے'

رسول الله مَا يُظِيمُ نِے فر ما يا: "خارجي جہنم كے كتے ہيں۔"

🗯 فوائد ومسائل: ۞ اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ خوارج کے غلط خیالات ہے تھوڑ ہے لوگ متأثر ہوں گے' ا کشمسلمان ان کےمعاملہ میں حق برقائم رہیں گے۔اوروہ ان گراہوں ہے جنگ کر کے ان کا قلع قمع کرتے رہیں گے۔ ﴿ بِهِ كُمرابي امت ميں بعد كے زمانوں ميں بھي ظاہر ہوتى رہے گى، تاہم ان كا مقابله كرنے والے اہل حق اپنا فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ ® معلوم ہوتا ہے کہ د جال بھی اسی انداز سے باطل کوحق ثابت کرنے کی کوشش کرے گااورلوگوں کو گمراہ کرے گا۔اس کواوراس کے گروہ کو حضرت عیلی نائِیًّا کاٹ دیں گے۔

١٧٥ - حَدَّثْنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْر: 120-حضرت انس بن ما لك دانتي سے روايت ہے حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةً، الله كرسول تَلْقُلُ نِ فرمايا: "أخرزمان مين يافرمايا: اس امت میں کچھلوگ ظاہر ہوں گے جوقر آن پڑھیں

عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

١٧٣\_[حسن] أخرجه أحمد: ٤/ ٣٥٥ عن إسحاق به، وله شاهد حسن، انظر، ح: ١٧٦.

١٧٤\_[إسناده حسن] وصححه البوصيري، وله شواهد عند أحمد والحاكم وغيرهما.

١٧٥ـ [إسناده ضعيف]أخرجه أبوداود، السنة، باب في قتال الخوارج، ح:٤٧٦٦ من حديث عبدالرزاق به، بألفاظ مختلفة، وصححه الحاكم، والذهبي \* قتادة مشهور بالتدلبس (طبقات المدلسين/ المرتبة الثالثة)، وعنعن، وحديث البخاري: ٧٥٦٢ يغني عنه.

- كتاب السنة

گے اور وہ ان کے حلقوں ہے آ گے نہیں گزرے گا'ان کی علامت سرمنڈ انا ہے' جب تم انھیں دیکھو'یا فرمایا: جب تم ان سے ملوُ تو انھیں قتل کرو۔'' ﴿ يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَوْ فِي هٰذِهِ الأَّمَّةِ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، أَوْ حُلُوقَهُمْ، التَّحْلِيقُ، إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ، فَاقْتُلُوهُمْ».

فوائد ومسائل: ﴿اس روایت کی تحقیق کی بابت ہمارے فاضل محقق کصفے ہیں کہ بدروایت سندا ضعیف ہے البتہ صحیح بخاری کی حدیث (۲۵۲۷) اس سے کفایت کرتی ہے ، علاوہ ازی شخ البانی بڑھئے : بھی اس روایت کو محتی قرار دیا ہے البذا معلوم ہوا بدروایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود قابل جمت ہے۔ ﴿ سرکا مندانا ' فارجیوں کی علامت ہونے کا بیمطلب بہیں کہ جو بھی سرمنڈائے وہ فارجی ہے بلکہ صرف بیمطلب ہے کہ ان میں بیعادت پائی جائے گئ ورنہ خود حضرت علی دائلت ہیں کہ جو بھی سرمنڈائے تھے جبکہ فارجی ان کے بخت دہمن تھے۔ یہ الیہ بی ہے جیسے سموں کی علامات بیان کرتے ہوئے ان کی ایک علامت ڈاڑھی رکھنا بیان کی جائے تو لوگ ہر پوری ڈاڑھی رکھنے والے کو سکھ علامات ہیا ہوئے کہ ان میں ہوئی داڑھی رکھنے والے کو سکھ کہنا شروع کر دیں۔ فاہر بات ہے ایسا کہنا یا سمجھنا سوائے جہالت کے کی خیس اس طرح بعض اہل بدعت المحدیث کو سنت کے مطابق کی بجائے سرکے بال مشد ان پر انھیں خوارج باور کراتے ہیں 'جو تھائی کے بھی یکسر فلاف ہے' جہالت کا مظاہرہ بھی ہے اور سنت پر اور شمیح منڈانے پر انھیں خوارج باور کراتے ہیں' جو تھائی کے بھی یکسر فلاف ہے' جہالت کا مظاہرہ بھی ہے اور سنت پر اور شمیح اسلام پر عمل کرنے کی اہمیت و فضیلت سے انکار بھی ۔ اَعَاذَاَن اللَّهُ منها ، ﴿ ''انھیں قبل کردؤ' اس کا مطلب ہان اسلام پر عمل کرنے کی اہمیت و فضیلت سے انکار بھی ۔ اَعَاذَان اللَّهُ منها . ﴿ ''انھیں قبل کردؤ' اس کا مطلب ہان

۲۷۱- حضرت الوغالب رشائن سے روایت ہے کہ حضرت الوامامہ والنون نے فرمایا: بیلوگ (خارجی) آسان کے بیچی آل ہونے والے بدترین افراد ہیں اور جنمیں یہ لوگ قل کردیں وہ بہترین مقتول (شہید) ہیں۔ یہ جہنیوں کے کتے ہیں یہ مسلمان تھے گھر کافر ہوگئے۔ میں نے کہا: الوامامہ! کیا بیآ ہے کی (اپنی) رائے ہے؟ انھوں نے کہا: بلکہ میں نے رسول اللہ تا تا تی اسے بیات نے سے بیات



**١٧٦\_[إسناده حسن]** أخرجه الترمذي، التفسير، باب ومن سورة آل عمران، ح: ٣٠٠٠ من حديث حماد بن سلمة وغيره عن أبي غالب به، وقال: "حديث حسن".

- - كتاب السنة فرقرجمير كي ترويد كابيان

فوا کدومسائل: ۱۰س میں خارجیوں کی شدید ندمت ہاوران کے کا فراور دوزخی ہونے کی صراحت ہے۔

﴿ اس ہمعلوم ہوتا ہے کہ ان کے عقائد کفرید ہیں ، جن کی وجہ ہے انھیں اسلام سے نکل کر کفر افقتیار کر لینے والے
قرارویا گیا ہے۔ ﴿ خارجیوں ہے جنگ کرنے والے مسلمانوں کو بلند مقام اور فضیلت حاصل ہے۔ ﴿ اس سے
حضرت علی وی اللہ کی فضیلت بھی ٹابت ہوتی ہے کیونکہ انھوں نے خارجیوں ہے جنگ کی اور ایک خارجی ہا تھوں
شہدہ ہوگئے۔

(المعجم ١٣) - **بَابُّ:** فِيْمَا أَنْكَرَتِ الْجَهْمِيَّةُ (التحفة ١٣)

100 - حَدَّثَنَا أَبِي، وَوَكِيعٌ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا عَلِيُ اللهِ بْنِ ابْنُ مُحَمَّدِ : حَدَّثَنَا أَبِي، وَوَكِيعٌ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا عَلِيُ ابْنُ مُحَمَّدِ : حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى، وَوَكِيعٌ ، ابْنُ مُحَمَّدِ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِهِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كُنَّا جُلُوساً عِنْدَرَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَالَ : "إِنَّكُمْ فَعَلْمَ إِنْكُ الْمُدْرِ ، قَالَ : "إِنَّكُمْ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، قَالَ : "إِنَّكُمْ مَتَلَوْنَ فِي رُؤْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ سَتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُعْلَى اللهَ عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وقَبْلَ تَعْرُوبِهَا فَافَعُلُوا » . ثُمَّ قَرَأ : ﴿وَسَيِّعْ بِحَمْدِ مَنْكُوبِ ﴾ . [ق : رَبِّكَ مَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْمُدُوبِ ﴾ . [ق : رَبِي مَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْمُدُوبِ ﴾ . [ق : رَبِي مَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْمُدُوبِ ﴾ . [ق : رَبِي مَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْمُدُوبِ ﴾ . [ق : رَبِي مَبْلَ مُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْمُدُوبِ ﴾ . [ق : اللهُ اللهُ مَالَوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْمُدُوبِ ﴾ . [ق : اللهُ مَلْمُوبُ الشَامِي وَقِبْلَ الْمُدُوبِ ﴾ . [ق : اللهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْهِ اللهُ الْمُعْمَالِهُ اللهُ الْمُؤْمِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِلْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الشَّهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللهُ اللهُ

باب:۱۳-فرقہ جمیہ نے جس چیز کا انکار کیا

انصول نے فر مایا: ہم لوگ رسول اللہ ٹاٹٹائے سے روایت ہے اصول نے فر مایا: ہم لوگ رسول اللہ ٹاٹٹائی فدمت میں حاضر تنے آپ نے نے چودھویں رات کے چاند کی طرف نظر اٹھائی اور فر مایا: '' تم عنقریب اپنے رب کو دیکھو گ جس طرح اس چاند کو دیکھتے ہو شمیس اس کے دیدار میں مشقت نہیں ہوگی لہٰذا اگرتم سے ہو سکے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز ول ہونے سے پہلے والی نماز ول کے بارے میں مغلوب نہ ہوجاؤ' تو ضرور ایسا کرو'' پھر آپ ٹاٹٹائی نے یہ آیت تلاوت فر مائی: ﴿وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكُ فَبُلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبُلُ الْعُرُوبِ ﴾ آپ ٹاٹٹائی نے یہ است ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے رہنے ورجہ ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے سے پہلے سے پہلے سے پہلے سے پھورٹ سے

فوائدومسائل: ﴿ فرق جميه جم بن صفوان كى طرف منسوب به اس بدعی فرقے كا الم سنت سے كئى مسائل ميں اختلاف به مثل: يدوك بندے كو مجود حض قرار ديتے ہيں اور اللہ كى صفات كا الكاركرتے ہيں۔ وہ اس غلوانه كى اشكار ہيں كہ صفات الكى تسليم كرنے سے اللہ تعالى كو تكلوت كے مشابہ مانا پر تا ہے جو

١٧٧هـ أخرجه البخاري، التوحيد، باب قول الله تعالى: "وجوه يومئذ ناضرة . . . الخ"، ح: ٧٤٣٥، ٧٤٣٥، و٧٤٣٠
 وغيره، ومسلم، المساجد، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، ح: ٣٣٣ من حديث إسماعيل به.



- - كتابالسنة

اللَّه کی شان کے لائق نہیں' حالانکہ اہل سنت اللّٰہ کی صفات کو مخلوقات کی صفات کے مشابہ قر ارنہیں دیتے ہلکہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس کی ذات بندوں کی ذات سے مشابہیں اس طرح اس کی صفات بندوں کی صفات سے مشابہیں ' جس طرح اس کی ذات کوموجود ماننے سے تشبیہ لازم نہیں آتی' اسی طرح اس کی صفات کوتسلیم کرنے ہے اس کی بندوں سے تشبیدلازمنہیں آتی بلکہ ہندوں کی صفات بندوں کی حالت سے مناسبت رکھتی ہیںاوراللہ کی صفات ولیمی ہں جیسی اس کی شان کے لائق ہں اور رہ تشبہ نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادے: ﴿ لَيْبَ مَنْ حَصْلُيا بِهُ مَنْ وَ هُوَ السَّمِينُهُ الْبَصِيرُ ﴾ (شو ري:١١) يعني اس كي مثل كو كي چيزنبين اوروه خوب سننے والا د يکھنے والا ہے۔ ﴿ اس حدیث ہے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا دیدارممکن ہے قیامت کواور جنت میں مومنوں کواللہ کا دیدار ہوگا۔ دنیا میں اس لیےممکن نہیں کہ موجودہ جسم اورموجودہ قو توں کے ساتھ بندہ اللہ کے دیدار کی تابنہیں لاسکتا بلکہ اس دنیا کی کوئی قوت اس کی زیارت کی متحمل نہیں ہوسکتی اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے بہاڑ پر عجی فرمائی تو یہاڑ ریز ہ ریزہ ہو گیااورمولی مایٹا ہے ہوش ہو گئے (دیکھیے: سورۃ الاعراف:۱۴۳۳) کیکن عالم آخرت میں اللہ تعالٰی بندوں کو طاقت عطا فرمائے گا کہ وہ اللہ کی تجلی کو برداشت کرسکیں۔ ®اس حدیث کا مقصد اللہ تعالی کو جاندہے محض تشبید دینانہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں لاکھوں افراد بیک وقت جاندکود مکھ سکتے ہیں اورانھیں اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی 'اسی طرح جنت میں بے شارمومن بیک دفت دیدارالهی کا شرف حاصل کرسکیس گے اورانھیں اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ﴿ نماز یا قاعدگی سے اداکرنا' بالخصوص نماز فجر ادرعصر قضانہ ہونے وینا بہت بڑا نیک عمل ہے جس کا بدلہ زیارت باری تعالیٰ ہے۔ ۞اس کا مطلب پنہیں کہ ہاتی تین نماز وں کی کوئی اہمیت نہیں 'بلکہ جو محف فجر اورعصر ہا قاعد گی ہے ادا کرتا ہے' وہ دوسری نمازیں بدرجہ اولی با قاعد گی ہے ادا کرتا ہے کیونکہ فجر کی نماز کے وقت نینداورستی کاغلبہ ہوتا ہے اورعصر کے دفت کار دیار دغیرہ کے روز مرہ کاموں میں انتہائی مصروفیت ہوتی ہے'اس لیے انھیں برونت اور باجماعت ادا کرنا دوسری نمازوں کی نسبت مشکل ہے۔ جو شخص میشکل کام کر ایتا ہے وہ دوسری نمازیں بھی آسانی ہے ادا کرسکتا ہے اور اس طرح جنت میں داخل ہونے اوراللہ کی زیارت ہے مشرف ہونے کی امپدر کھ سکتا ہے۔ ﴿ جاند کے ساتھ تشبیہ دینے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیےعلو (ادیر ہونے ) کابھی اثبات ہے۔

١٧٨ - حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ
 نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ، عَنِ
 الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

۱۷۸ - حضرت ابو ہر برہ فاتنگ سے روایت ہے اللہ کے رسول مُلاَینا نے فرمایا: '' کیا شمصیں چودھویں رات کو چاند دیکھنے میں مشقت ہوتی ہے؟'' صحابہ نے کہا: جی

١٧٨ـ [صحيح] \* الأعمش كان يدلس (طبقات المدلسين/ المرتبة الثانية، والتلخيص الحبير: ١٩/١،
 ١١٨١) وعنعن، ولحديثه شواهد كثيرة، انظر الحديث السابق والآتي، ومسند الإمام أحمد: ٣٨٩/٢، وأخرجه مسلم، ح: ٢٩٦٨ من حديث أبي صالح به، نحو المعنى.



- - كتاب السنة

نہیں۔ فرمایا:''ای طرح قیامت کے دن محص اپنے رب کی زیارت میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔''

۱۷۹ حضرت ابوسعید (خدری) بھٹھ سے روایت بے انھوں نے فرمایا: ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے

رسول! کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ''کاشمھیں دو پہر کے وقت سورج کو دیکھنے میں

كوكى دشوارى بيش آتى ہے جبكد (آسان ير) بادل بھى نه

ہو؟ " ہم نے کہا: جی نہیں فرمایا: " کیا شمصیں چودھویں

رات کو جاند دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے جب کہ بادل

بھی نہ ہو؟ ' محابہ نے کہا: جی نہیں فر مایا: ' جمعیں اللہ

کی زیارت میں اتنی ہی دشواری ہوگی' جتنی سورج اور

حاندد کھنے میں ہوتی ہے۔''

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَضَامُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟» قَالُوا: لاَ. قَالَ: «فَكَذْلِكَ لاَ تَضَامُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

فائدہ: حدیث میں لفظ" نَضَامُون" وارد ہے۔ اس کامفہوم بھیٹر اور از دحام کی وجہ سے مشقت اور تکلیف کا پیش آنا ہے۔ جب بہت بےلوگ ایک چیز کود کیھنے کی کوشش کررہے ہوں 'تو جولوگ اس کے قریب ہوتے ہیں' وہ آسانی سے دیکھے لیتے ہیں جب کہ پیچے والے لوگ آسانی نے نہیں و کھے سکتے۔ یہ صورت اس وقت پیش آتی ہے جب وہ چیز چھوٹی ہواور انسانوں کے بچوم میں چھپ جائے۔ چاند برا اور بلند ہونے کی وجہ سے بھیٹر میں چھپ نہیں سکنا' اس لیے دیکھنے والوں کی تعداد جتنی بھی ہو' آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی زیارت میں کوئی دشواری پیش نہیں اسے آئے گی' جس طرح پورا جاند دیکھنے میں دشواری پیش نہیں آتی۔

١٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْرَى

رَبَّنَا؟ قَالَ: «تَضَامُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الطَّهِيرَةِ فِي غَيْرِ سَحَابٍ؟» قُلْنَا: لاَ. قَالَ: «فَتَضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقُمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فِي غَيْر

سَحَابٍ؟ ۗ قَالُوا: لاَ. قَالَ: ﴿إِنَّكُمُ لاَ تَضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ إِلَّا كَمَا تَضَارُونَ فِي

رُؤْيَتِهِمَا». ١٨٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ

• ۱۸ - حفرت ابورزین دلائن سے روایت ہے انھوں نے کہا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا قیامت

١٧٩\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ١٦ من حديث الأعمش به، وانظر الحديثين السابقين.



<sup>•</sup> ١٨٠\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، السنة، باب في الرؤية، ح: ٤٧٣١ من حديث يعلَى به، وصححه الحاكم، والذهبي .

- - كتاب السنة

کوہم اللہ کی زیارت کریں گے؟ اوراس کی مخلوق میں اس كى كيانشانى بي؟ آپ تاليا نے فرمايا: "اے ابورزين! کیاتم میں سے ہر مخص جا ندکواس طرح نہیں دیکھنا گویاوہ اکیلا ہی اسے دیکھ رہاہے؟'' میں نے عرض کیا: جی ہاں (ایسے ہی ہوتا ہے۔)فر مایا:"اللّٰہ زیادہ عظمت والا ہے اور یہ (جاند) مخلوقات میں اس کی نشانی ہے۔''

سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْن عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيع بْن حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينِ قَالَ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَنَرَى اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَمَا آيَةُ ذٰلِكَ فِي خَلْقِهِ؟ قَالَ: «يَا أَبَا رَزِينٍ! أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ مُخْلِياً بِهِ؟» قَالَ، قُلْتُ: بَلْى. قَالَ: «فَاللهُ أَعْظَمُ، وَذٰلِكَ آيَةُ فِي خَلْقِهِ».

🏄 فائدہ: ''گویااکیلا ہی دیکھرہاہے'اس کا مطلب سے کہ دیکھنے والوں کی کثرت کے باوجود کی کواے دیکھنے میں کوئی مشقت یا دشواری پیش نہیں آتی۔

> ١٨١– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْن عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيع بْن حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينِ قَالَ: ۖ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "ضَحِكَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غِيَرِهِ» قَالَ، قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوَ يَضْحَكُ الرَّبُّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْرًا.

١٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمَّهِ

١٨١ - حضرت ابورزين والثنائ سے روايت ہے رسول الله مَثِينًا نے فرمایا: ''ہمارا رب بندوں کی مایوی پر ہنستا ہے حالائکہ اس کی طرف سے حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔'' میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا رب تعالی ہنتا ہے؟ فرمایا: ''ہاں۔'' میں نے کہا: ہم ایسے رب کی خیر ہے بھی محروم نہیں ہوں گے جو ہنستا ہے۔

۱۸۲-حضرت ابورزین دانشؤ سے روایت ہے انھوں نے کہا: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مخلوق کو پیدا كرنے سے يہلے مارا رب كہال تھا؟ آب ظائل نے فرمایا: ''وہ بادل میں تھا'اس (بادل) کے ینچے بھی ہوانہ

١٨١\_[إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٤/ ١٢،١١ من حديث حماد به \* وكيع حسن الحديث، جهله ابن القطان وغيره، ووثقه ابن حبان، والترمذي، والحاكم وغيرهم.

١٨٧\_[إسناده حسن] أخرجه الترمذي، التفسير، باب ومن سورة هود، ح:٣١٠٩من حديث يزيدبه، وقال: " لهذا حديث حسن".



- - كتاب السنة

تھی' اور اس کے او پر بھی ہوا نہھی' اور نہ وہاں کوئی اور مخلوق تھی۔اس کاعرش پانی پرتھا۔''

أَبِي رَزِينِ قَالَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ؟ قَالَ: «كَانَ فِي عَمَاءٍ، مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ، وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ،

َ مِي وَمَا ثَمَّ خَلْقٌ ، عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ».

فوائد ومسائل: ﴿ [مَاتَحُتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوَقَهُ هَوَاءٌ ] كاتر جمد بعض علاء نے یوں کیا ہے ' جس کے پنج بھی ہوا سخی اوراو پر بھی۔' اس صورت میں' ' ما' موصولہ ہوگا۔ لیکن مجمد فوادعبدالباقی بڑائے نے سنن ابن ماجہ کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ' ما' نافیہ ہے موصولہ نہیں۔ ہم نے ترجمہای قول کے مطابق کیا گیا ہے۔ ﴿ کَانِ فِی عَمَاءِ (الله تعالیٰ مُلاء میں تقا) اس کے ایک معنی تو بادل ہیں۔ ایک معنی ہے گئے ہیں کہ اس سے مرادالی چیز ہے جوانسانی فہم سے مادراء ہو' یعنی اس سوال کا جواب عقل سے مادراء ہے۔ بہر حال ان توضیحات و تاویلات کی ضرورت جب چش آتی ہے بہت حدیث قابل استدلال ہو۔ جیسا کہ ہمارے حقق نے اس صدیث کی سند کو صن قرار دیا ہے۔ لین اس صدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ سے جیسا کہ شمارے کھتی نے اس صدیث کی سند کو حن قرار دیا ہے۔ لین اس صدیث کی ضعیف ہونے کی وجہ سے جیسا کہ خوالبانی بڑائے نے اس صدیث کی سند کو حن قرار دیا ہے۔ لین اس صدیث کی ضعیف ہونے کی وجہ سے جیسا کہ خوالبانی بڑائے نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اس میں تاویل کی ضرورت نہیں۔

المحملة عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله

قَتَادَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ الْمَازِنِيِّ قَالَ: يَّئِنَمَا نَحْنُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ

بِالْبَيْتِ إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ! كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ فِي النَّهُ الذَّ عَلَى مِنْ أَنْ مَا مُنْ اللهِ ﷺ عَلَيْهُ عَلَيْهِ

النَّجْوٰى؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتُوْمَ الْقِيَامَةِ يَتُقُولُ: «يُدْنَى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، ثُمَّ يُقَرِّرُهُ بِلُنُوبِهِ، فَيَقُولُ: يَارَبُّ! فَيَقُولُ: يَارَبُّ!

فيمون. همل تعرف؛ فيمون. يارب؛ أَعْرِفُ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مِنْهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَبْلُغَ

الما حضرت صفوان بن محرز مازنی را الله سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: ایک دفعہ حضرت عبدالله بن عمر را انتخاب ہے انھوں نے فر مایا: ایک دفعہ حضرت عبدالله بن عمر را انتخاب ہے ہے ہم بھی ان کے ساتھ تھے اچا ایک آری سامنے آگیا اس نے کہا: اس این عمر! آپ نے رسول الله نائی کو سرگوشی کے بارے میں کیا فرماتے سنا ہے؟ انھوں نے فرمایا: میں نے الله کے رسول نائی ہے سنا آپ فرماتے تھے: الله کے رسول نائی ہے سنا آپ فرماتے تھے: منا ہے کا دوراس سے اس حتی کہ اللہ تعالی اس پر پردہ ڈال دے قریب کیا جائے گائے کا اوراس سے اس کے گنا ہوں کا افر ار کرائے گا۔ فرمائے گا: کیا تو (فلاں گاہ کو) جانتا ہوں گناہ کو) جانتا ہوں

1A۳\_ أخرجه البخاري، التفسير، باب قوله: "ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا"، ح: ٤٦٨٥ كما في تحقة الأشراف: ٥/ ٤٣٧ من حديث سعيد بن أبي عروبة به، ومسلم، التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالَى على المؤمنين . . . الخ، ح: ٢٧٦٨ من طريق آخر عن قتادة به .



. - كتابالسنا

قَالَ: إِنِّي سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيُوْمَ»، قَالَ: «ثُمَّ يُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ، أَوْ كِتَابَهُ، بِيَهِينِهِ»، قَالَ: «وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيْنَادى عَلَى رُؤُوسِ الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيْنَادى عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ».

(میں نے بیگناہ کیا ہے۔)جتی کہ جب اقرار سے اس کی وہ حالت ہوجائے گئ جو اللہ چاہے گا (جب بندے کو یقین ہوجائے گئ جو اللہ چاہے گا (جب بندے کو فرمائے گا: میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور آج انھیں تیرے لیے معاف کرتا ہوں پھر اسے نیکیوں والی کتاب وا میں ہاتھ میں دے دی چر اسے نیکیوں والی کتاب وا میں ہاتھ میں دے دی جائے گی۔اور کافریا منافق کوسب حاضرین (اہل محشر) کے سامنے پکار کر کہا جائے گا: ﴿هَوُ لآءِ الَّذِینَ کَذَبُوُا عَلَى رَبِّهِمُ اللهِ نَعْنَهُ اللهِ عَلَى الظَّالِدِينَ ﴾ ''میوہ اوگ بیں جضوں نے اپنے رب پر جموٹ باندھا۔ سنو! بیں جضوں نے اپنے رب پر جموٹ باندھا۔ سنو! فالموں پر اللہ کی لعت ہے۔''

قَالَ خَالِدٌ: فِي «الأَشْهَادِ» شَيْءٌ مِنِ انْقِطَاع.

خالد (بن حارث) نے فرمایا: [عَلَی رُؤوسِ الْآشُهَادِ]"سب حاضرین کے سامنے۔" بیلفظ منقطع سندسے مردی ہے باتی پوری حدیث کی سند مصل ہے۔

﴿هَنُؤُلَآءٍ ٱلَّذِينَ كَنَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ٱلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ﴾. [هود: ١٨]

فوائد ومسائل: ﴿اس مدیث سے اللہ تعالیٰ کی صفت' کلام' کا جُوت ماتا ہے۔ اہل سنت کا اس مسئلہ میں بید موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چا ہتا ہے جو چا ہتا ہے جو چا ہتا ہے کا م فرما تا ہے اور مخاطب اس کلام کو سنتا ہے اور بیام حروف واصوات کے بغیر کمکن نہیں جیسا کہ آ گے وضاحت آ رہی ہے۔ جن آ بیات وا حادیث میں اللہ کے کلام کرنے کا ذکر آ یا ہے علائے حق ان کی تا ویل نہیں کرتے بلکہ اسے حقیقت پرمجمول کرتے ہیں البہ اللہ کی صفت کلام کو نے کا ذکر آ یا ہے علائے حق ان کی تا ویل نہیں کرتے بلکہ اسے حقیقت پرمجمول کرتے ہیں البہ اللہ کی صفت کلام کا کو قر آ بنا کہ کلوق کے کلام سے تشہید نہیں ویتے ۔ ﴿ اللہ کا کلام اس انداز سے بھی ہوسکتا ہے کہ صرف ایک فرد سے جیسے اس صدیف میں ہے اس کے اسے در مالی گیا ہے یا جس طرح مولی ملینا کے بارے میں ارشاد ہے ﴿ وَقَرْ بَنَا وَ مِنْ اللہ کی میں انداز سے بھی ہوسکتا ہے کہ ذیا دہ افراد سنیں بھیے جنت میں اللہ تعالیٰ تمام مونین سے فرمائے گا کہ میں آ کندہ بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ﴿ اس میں اللہ کی عظیم رحمت کا تذکرہ ہے جس کی وجہ سے مون اللہ سے مغفرت کی امیدر کھتے ہیں نیز مجرموں کی رسوائی بھی میں اللہ کی عظیم رحمت کا تذکرہ ہے جس کی وجہ سے مون اللہ سے مغفرت کی امیدر کھتے ہیں نیز مجرموں کی رسوائی بھی میں اللہ کی عظیم رحمت کا تذکرہ ہے جس کی وجہ سے مون اللہ سے مغفرت کی امیدر کھتے ہیں نیز مجرموں کی رسوائی بھی میں اندی کی وجہ سے مون اللہ سے دنو ویوں شامل ہیں۔

235

۸۸-حضرت جابر بن عبدالله دالله المثناسي روايت ب الله كے رسول مُلْقِيمً نے فرمایا: "اہل جنت این تعمتوں

(سے لطف اندوز ہونے) میں (مشغول) ہوں گے'

اجا تک ایک نورنمایاں ہوگا۔وہ سراٹھا کیں گے تو ( دیکھیں

گے کہ)رب ان کے اوپر جلوہ افروز ہوگا۔وہ فرمائے گا:

اے جنت والوائم برسلامتی ہے۔اس آیت مبارکہ میں

يك ندكور ب: ﴿ سَلَامٌ قَولًا مِّنُ رَّبِّ رَّحيم ﴾ (يس:

۵۸) "مهربان رب كى طرف سے سلام كہاجائے گا۔"الله

تعالیٰ ان کی طرف د کھے گا اور وہ اس کا دیدار کریں گے'

جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے رہیں گے'جنت کی

کسی نعمت کی طرف توجہ نہیں دیں گے حتی کہ اللہ تعالیٰ

یرد ہے میں ہوجائے گا اور ان کے گھروں میں اس کی

طرف ہےنوراور برکت رہ جائے گی۔''

- - كتاب السنة

١٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم الْعَبَّادَانِيُّ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ، فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ، فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! قَالَ وَذٰلِكَ قَوْلُ اللهِ: ﴿ سَلَنَّمُ قَوْلًا مِن رَّبِّ رَّحِيمِ ﴾ [يس: ٥٨] قَالَ: فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَلاَ يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّعِيم مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَبْقَى نُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي

دِيَارهِمْ». ١٨٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا

وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثُمَةً، عَنْ

عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ

يَيْنَهُ وَيَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ مِنْ عَنْ أَيْمَنَ

مِنْهُ فَلاَ يَرِاى إِلَّا شَيْئاً قَدَّمَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ مِنْ

[عَنْ] أَيْسَرَ مِنْهُ فَلاَ يَرْى إِلَّا شَيْئاً قَدَّمَهُ،

ثُمَّ يَنْظُرُ أَمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، فَمَن

١٨٥-حضرت عدى بن حاتم والنوس روايت ب كەرسول الله مَالْيُمْ نِے فرمایا: ' نتم میں سے ہر مخص سے الله تعالیٰ کلام فرمائے گا' جب کہ بندے اور رب کے درمیان کوئی تر جمان نہیں ہوگا۔ بندہ اپنی دائیں طرف نظر کرے گا' تو وہی اعمال نظر آئیں گے جواس نے آ گے بھیج کھر ہائیں طرف نظر کرے گا' تو وہی اعمال نظر آئیں گے جواس نے آ گے بصح کھرسامنے نظرا ٹھائے گا' توسلِمنے (جہنم کی) آگ نظر آئے گی لہذا جو مخص

١٨٤\_[إسناده ضعيف] وضعفه البوصيري \* الفضل الرقاشي ضعيف جدًا ، جرحه أحمد وغيره (تهذيب) .



١٨٥\_ أخرجه البخاري، الرقاق، باب من نوقش الحساب عذب، ح: ٢٥٣٩، ٧٤٤٣، ومسلم، الزكُوة، باب الحث على الصدقة ولو . . . الخ ، ح : ١٠١٦ من حديث الأعمش به .

- فرقهٔ جمیه کی تر دید کابیان

- - كتاب السنأ

اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ كَى بَعِي طَرِنَ ٱكْ سِنَى كَلَابَ وَوَضُرورا پنا بجاوَ تَمْرَةِ، فَلْيَفْعَلْ».

فوائدومسائل: ﴿اس حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کی صفت' کلام' کا ثبوت ہے۔ ﴿ بند \_ کوا ہے اعمال کا خود ہی حساب دینا پڑے گا اس لیے کی بزرگ کی سفارش دغیرہ پراعقا دنمیں کرنا چاہے۔ ﴿ جَہْم ہے بچاؤ کے لیے نیک اعمال ضروری ہیں۔ ﴿ صدقہ بھی اللہ کے عذاب ہے محفوظ رکھنے والا نیک عمل ہے۔ ﴿ اگر بِزا نیک عمل کرنے کی طاقت نہ ہوتو چھوٹا عمل کر لینا چاہے' کچھ نہ کرنے ہے چھوٹی نیک بھی بہتر ہے۔ ﴿ کی نیک کو تقیر نہیں جھنا چاہے' خلوص کے ساتھ کی گئی چھوٹی میں کا للہ کی بھی ہے۔ ﴿

١٨٦ - حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَلَّنَا

أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ، عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الأَشْعَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ،

آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ

يُنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَىَ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ».

فوا کدومساکل: (۱)س حدیث میں دیدارالہی کا اثبات ہے۔ (۱) اللہ جنت جب جنت میں داخل ہوجا کیں گے تو اللہ کی زیارت ہو سکے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی چاورد بدار سے مانع ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت وفضل کا ظہار کرے گا تو وہ مانع دوراورد بدارکا شرف حاصل ہوجائے گا۔ (۱ اللہ تعالیٰ کے چیرہ اقدس پر کبریائی کی چاور ہوگی۔ اس امرکو یوں بی تسلیم کرنا ہوگا' تاویل کی ضرورت نہیں' ورندا نکار الازم آئے گا۔ (۱ جنت کی نعتیں بے شار اور برخت کی تعتیں بے شار اور برخت کی تعتیں بے شار اور برخت کی جدی تقدر انسان بھے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ صرف اس حد تک ہے جس قدر انسان بھے میں۔ جنت کی چاندی اور سونے کی طرح نہیں' بلکہ اس قدر عمدہ اور اعلیٰ ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ (۱ ان جنت وغیرہ۔ واللہ اعلم.



۱۸۹\_ أخرجه البخاري، التفسير، باب قوله: "ومن دونهما جنتان"، ح: ۷٤٤٤،٤٨٨٠،٤٨٧٨، ومسلم، الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين . . . الخ، ح: ۱۸۰ من حديث أبي عبدالصمد به .

- - كتاب السنة

١٨٥-حضرت صهيب والثون سے روايت سے رسول الله نَوْلِيَّا فِي مِن آيت تلاوت فرماني: ﴿ لِلَّذِينَ أَحُسَنُوا الُحُسُني وَ زِيَادَةٌ ﴾ "جنهون نے نیکی کی ان کے لیے بہترین (جزا) ہے اور مزید (انعام بھی۔'') اور فرمایا: ''جب جنتی جنت میں داخل ہوجا کیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جا کیں گے تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا: اے جنت والو!اللہ نے تم ہے ایک وعدہ کررکھا ہے اب وہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے وہ کہیں گے: وہ کیا ہے؟ ( کیا ابھی اور نعمت بھی باقی ہے؟) کیا اللہ تعالی نے ہاری نیکیوں کے وزن بھاری نہیں کردیے؟ اور ہمارے چرے سفیدنہیں کردیے ہمیں جنت میں داخل نہیں۔ کردیااورجہنم سے نجات نہیں دے دی؟ (اب اس سے بڑھ کرکون ی نعت ہوسکتی ہے جو ملنے والی ہے؟) آپ نے فرمایا: پھراللہ تعالی پر دہ ہٹادے گا' تو لوگ اللہ تعالی کا د پدار کریں گے۔اللہ کی نتم!اللہ نے انھیں کوئی نعمت عطا نہیں کی ہوگی جواپنی زبارت سے زبادہ بیاری اوراس ہے زیادہ آ تکھیں ٹھنڈی کرنے والی ہو۔''

مُحَمَّدِ: حَدَّفَنَا حَبَّا فَنَا حَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْتِ قَالَ: ثَلاَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هٰذِهِ الآيَةَ: ﴿ لِلَّيْنَ أَحْسَنُوا الْمُشْنَى وَزِيَادَهُ ﴾ أهذِهِ الآيَةَ: ﴿ لِلَّيْنِ أَحْسَنُوا الْمُشْنَى وَزِيَادَهُ ﴾ [يونس: ٢٦] وَقَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةُ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، نَادَى مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ! إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ مَوْعِداً يُرِيدُ أَنْ اللهِ مَوَاذِينَنَا، وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، وَيُدْخِلْنَا، الْجَنَّةُ وَيُنْجِنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَاللهِ، مَا أَعْطَاهُمُ اللهُ شَيْنًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّطْرِ – أَعْطَاهُمُ اللهُ شَيْنًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّطْرِ – يَعْنِي: إلَيْهِ – وَلاَ أَقَرَّ لِأَعْيَبِهِمْ مِنَ النَّطْرِ –

238

فوا كدومساكل: ﴿الله تعالى كاديدارسب عظيم اورسب سے خوش كن نعمت ہے جوابل جنت كو حاصل ہوگى اور يدان كے ليے سب سے محبوب نعمت ہوگ ﴿ ﴿ جنت مِن واخل ہونا بھى ايك نعمت ہے جو ديداراللى كے حصول كا ذريعہ ہے الله بعض صوفياء كا بير كہنا درست نہيں كہ نيكى كرتے ہوئے جنت كی طع یا جہنم كا خوف نہيں ہونا چا ہے۔ بلكہ صرف الله كى ذات مطلوب ہونى چا ہے ۔اللہ تعالى نے نيك مومنوں كى بيصفت بيان كى ہے كہ وہ يوں وعاكرتے بين: ﴿ رَبّنَا آتِنَا فِي اللّٰهُ نِيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرةِ حَسَنَةً وَّفِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (البقرة: ٢٠١) (اے ہمارے ماك الك! ہميں ونيا من بھى جملائى عطافر مااور آخرت ميں بھى جملائى نصيب فرمااور ہميں جنم كے عذاب سے بچالے''

١٨٧\_أخرجه مسلم، الإيمان، باب إثبات رؤية المومنين . . . الخ، ح: ١٨١ من حديث حماد بن سلمة به .

.....فرقد جمیه کی ژدید کابیان برستان

١٨٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا

- - كتاب السنة

۱۸۸- حضرت عائشہ فاللہ سے روایت ہے اضوں نے فرمایا: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام آوازوں کوستا ہے تحرار کرنے والی خاتون بی تافیل کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں کرے کے ایک کونے میں تھی ۔وہ (نبی ملیلہ سے السے خاوند کی شکایت کررہی تھی اور مجھاس کی بات سائی نہیں دے رہی تھی ۔اللہ قُولُ لَ تعالیٰ نے بیآ بیت نازل فرمادی: ﴿قَدُ سَمِعَ اللّٰهُ قَولُ لَ اللّٰهِ تَعَالَٰیٰ نے اس لَّ جَوَا ہے ۔ اسلام قالیٰ نے اس کی جو آب سے ایخ خاوند کے اسلام خورت کی بات من کی جو آب سے ایخ خاوند کے دورت کی بات من کی جو آب سے ایخ خاوند کے دورت کی بات من کی جو آب سے ایخ خاوند کے

بارے میں تکرارکررہی تھی۔''

أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ تَهِيمِ ابْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، تَشْكُو زَوْجَهَا، وَمَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ: فَا اللَّهِ عَلَيْلَةً وَلَ اللَّهِ عَلَيْلًا فَي فَانْزَلَ اللهُ: ﴿ وَمَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ: فَي فَانْزَلَ اللهُ: ﴿ وَمَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ: فَي فَانْزَلَ اللهُ: ﴿ وَمَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ فَي

زُوجِهَا﴾. [المجادلة: ١]



١٨٨\_[صحيح] أخرجه النسائي: ١٦٨/٦، ح: ٣٤٦٠ من حديث الأعمش به، وعلقه البخاري في التوحيد، باب قول الله تعالى: "وكان الله سميعًا بصيرًا" قبل، ح: ٧٣٨٦، وانظر، ح: ٢٠٦٣. - - كتاب السنة \_\_\_\_\_ فرق جميد كاترو يدكابيان

دیتے ہیں یا کوئی عورت کسی مرد کوا پنا بھائی یا بٹیا قرار دے لیتی ہے حالانکداس ہے کوئی حقیقی محرم والارشتہ نہیں ہوتا ' پھر اس منہ بولے رشتے کی بنا پر آپس میں پر دہ ختم کر دیا جا ؟ ہے 'بیسب غلط اور شرعاً گناہ ہے جس سے اجتناب کرنا اور تو بہ کرنا ضروری ہے۔ ﴿ بَى مَنْ اللّٰهِ عَلَم اللّٰہِ کے پابند تھے اپنی مرضی سے حلال وحرام نہیں فرما سکتے تھے۔ جب وی نازل ہوئی تو تھم بیان فرمادیا۔

١٨٩ حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى:
 حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسٰى، عَنِ ابْنِ
 عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى
 نَفْسِهِ بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ: رَحْمَتِي

سَبَقَتْ غَضَبِيَّ».

فاكده: اس حدیث میں اللہ تعالی كی صفت رحمت اور صفت غضب كا جُوت ہے اور اللہ تعالی كے ہاتھ مبارك كا فركر ہے۔ ان تمام پر بلاتشیدایمان لانا ضروری ہے۔ اور ہاتھ كا مطلب قدرت لینا بھی درست نہیں كونكداس طرح دوصفات كوا كي صفت كے معنی میں لینے سے دوسری صفت كا انكار ہوتا ہے۔ اللہ كے دوہاتھوں كا ذكر قرآن مجيد میں بھی ہے۔ ارشاد ہے: ﴿قَالَ يَا بُلِيُسُ مَامَنَعَكَ أَنْ تَسُحُدَ لِمَا خَلَقُتُ بِيدَتَى ﴾ (صَنه عن) ' فرمایا: اے اللیس التحقی اسے جدہ كرنے ہے كس چزنے روكا جے میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے بیدا كیا۔'' اللیس التحقی اسے جدہ كرنے ہے كس چزنے روكا جے میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے بیدا كیا۔''

-14. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيُّ، الْحِزَامِيُّ وَيَحْيَى بْنُ جَبِيبِ بْنِ عَرَبِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرِ الْأَنْصَارِيُّ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَمْرِو
عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرِو

\*19-حفرت جابر بن عبدالله والمهاس روايت بن انهول نے فرمایا: جب جنگ احد میں (میرے والد) عبدالله بن عمرو بن حرام والله شهید ہوگئے تو رسول الله طلق میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: "اے جابر! کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ اللہ تعالی نے تیرے والد سے کیا میں بولفظ ہیں کیا فرمایا؟" دوسری سند سے اس حدیث میں بولفظ ہیں کیا فرمایا؟" دوسری سند سے اس حدیث میں بولفظ ہیں

۱۸۹ - حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا سے روایت ہے کہ

رسول الله طَاثِيْمُ نِ فرمايا: "الله تعالى في مخلوقات كوييدا

کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے اپنی ذات کے بارے

میں ریخ ریفر مادیا ہے: میری رحمت میرے غضب سے

١٨٩ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الدعوات، باب إن رحمتي تغلب غضبي، ح:٣٥٤٣ من حديث ابن
 عجلان به، وقال: "حسن صحيح غريب" \* ابن عجلان صرح بالسماع عند أحمد: ٢٣٣/١، وانظر، ح: ٤٢٩٥.



١٩٠ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، تفسير القرآن، باب ومن سورة آل عمران، ح: ٣٠١٠ عن يحيي بن حبيب
 به، وقال: "حسن غريب"، وصححه ابن حبان، والحاكم، وانظر، ح: ٢٨٠٠، وله شواهد عند أحمد وغيره.

كرآب ناتا في فرمايا: "اے جابرا كيابات ہے ميں تحجے شکتہ دل دیکھ رہا ہوں؟''میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے والدشہید ہوگئے اور بجے اور قرض جھوڑ گئے۔آپ اللہ نے فرمایا "کیامیں تجھے خوشخری نہ دوں کہ اللہ نے تیرے والد سے کس انداز سے ملاقات کی؟" میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ضرور فرمائے فرمایا: "الله تعالی نے جس سے بھی کلام کیا ہے پردے کے پیچھے سے کیا ہے کیکن تیرے والدسے بغیر حجاب کے کلام فر مایا۔اور فر مایا: میرے بندے! مجھ سے كسى تمنا كااظهار كزميس تخفي عطافر ماؤس گا\_عبدالله داليُؤ نے کہا: یارب! مجھے زندہ کردے میں دوبارہ تیری راہ میں قتل ہوجاؤں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرا یہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے کہ انھیں دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا۔انھوں نے کہا: یارب! پھرمیرے پسماندگان کو پیغام بنجا دے۔ تب الله تعالى نے به آیت نازل فرمادى: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُوَاتًا \* بَلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ ﴿ "جُولُوكَ اللَّكَ رَاهُ میں قتل کر دیے گئے اُٹھیں مردہ نہ مجھو' بلکہ وہ زندہ ہیں ایے رب کے پاس انھیں رزق دیاجا تاہے۔'' ابْنِ [حَرَامِ]، يَوْمَ أُحُدٍ، لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ، فَقَالُ: «يَا جَابِرُ! أَلاَ أُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللهُ لِأَبِيكَ؟» وَقَالَ يَحْلَى فِي حَدِيثِهِ، فَقَالَ: «يَا جَابِرُ! مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا؟» قَالَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اسْتُشْهِدَ أَبِي وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْناً، قَالَ: «أَفَلاَ أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِىَ اللهُ بِهِ أَبَاكَ؟» قَالَ: بَلَى يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «مَا كَلَّمَ اللهُ أَحَداً قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَكُلُّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا ، فَقَالَ: يَا عَبْدِي! تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ. قَالَ: يَا رَبِّ! تُحْيِينِي فَأُقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً. فَقَالَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ: إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لاَ يَرْجِعُونَ، ۚ قَالَ:يَارَبِّ! فَأَثْلِغْ مَنْ وَرَائِي قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى:﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْيَاءً عِندَ رَبُهُم رُزَقُونَ﴾». [آل عمران: ١٦٩]

241

فوائدومسائل: ﴿ نِي اَكِرَم مَ اللَّهُمُ النِّ صَحاب كرام كَي فَوْقى مِين شريك ہوتے تھے۔اس طرح ہرقائداور سربراہ
کوایٹ ساتھوں اور ماتخوں کی خوثی فی کا خیال رکھنا چا ہے اور ان کے ساتھ اپنائیت کا سلوک کرنا چا ہے۔ ﴿ فوت ہونے والے کے پس ماندگان کوالیے انداز ہے لی تشفی دینی چا ہے جس ہونے والے کے پس ماندگان کوالیے انداز ہے لی تشفی دین چا ہے جس سے اس کے فم میں اضافہ ہواور اسے تکلیف ہو۔ ﴿ اس اختیار کرنے اور ایسی بات کہنے ہے پر ہیز کرنا چا ہے جس سے اس کے فم میں اضافہ ہواور اسے تکلیف ہو۔ ﴿ اس صدیث میں اللّٰہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ثبوت ہے۔ ﴿ فوت ہونے کے بعد انسان عالم آخرت میں داخل ہوجا تا ہے اس لیے وہاں اے اللّٰہ تعالیٰ ہے ہم کلام ہونے اور اس کے دیدار کا شرف حاصل ہوسکتا ہے۔ ﴿ اس صدیث سے شہداء کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ ﴿ حضرت عبد اللّٰہ بن حرام مُنْ اللّٰہ کا مقام عظیم ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان سے خود ان کی شہداء کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ ﴿ حضرت عبد اللّٰہ بن حرام مُنْ اللّٰہ کا مقام عظیم ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان سے خود ان کی

- - كتاب السنة \_\_\_\_ فرق جميه كي ترويد كايان

خواہش دریافت کی۔ © شہادت کا تواب اتنا زیادہ ہے کہ شہید دوبارہ اس کے حصول کے لیے دنیا میں آنے کی خواہش دریافت کی۔ شہید کے علاوہ کوئی اور جنتی دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش نہیں رکھتا۔ ﴿ فوت ہونے والوں کا دنیا ہے رابط منقطع ہوجاتا ہے اور وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آسکتے اور اس سے عقیدہ '' تناسخ ارواح'' کا بھی رد ہوتا ہے۔ ﴿ جَرابِط منقطع ہوجاتا ہے اور وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آسکتے اور اس سے عقیدہ '' تناسخ ارواح'' کا بھی رد ہوتا ہے۔ الطف اندوز ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث میں نموں ہے کہ شہداء کی روعیں سنز پرندوں کی صورت میں جنت میں کھاتی ہے گئی اور اس کی نعتوں سے متمتع ہوتی ہیں۔ (صحبح مسلم' الإمارة' باب بیان أن أرواح الشهداء فی الحنه' حدیث مالکہ علیہ کا میں المواح الشہداء فی الحنه' حدیث المواح کا دوبارہ المواح کا دوبارہ المواح کی دوبارہ المواح کی دوبارہ المواح کی دوبارہ کی نعتوں سے متمتع ہوتی ہیں۔ (صحبح مسلم' الإمارة' باب بیان أن أرواح الشهداء فی الحنه' حدیث کا دوبارہ کی نعتوں سے متمتع ہوتی ہیں۔ (صحبح مسلم' الإمارة' باب بیان أن أرواح الشهداء فی الحنه' حدیث کا حدیث کا دوبارہ کی نوبارہ کی نوبارہ کی نموبارہ کی نوبارہ کی نوبارہ

الم - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،
عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: ﴿إِنَّ اللهَ يَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ
يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كِلاَهُمَا دَخَلَ الْجَنَّةَ،
يُقَاتِلُ هٰذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْتَشْهَدُ، ثُمَّ يَتُوبُ
اللهُ عَلَى قَاتِلِهِ، فَيُسْلِمُ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْتِشْهَدُ، ثُمَّ يَتُوبُ
فَسُتَشْهَدُ، ثُمَّ يَتُوبُ

191- حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے روایت ہے رسول اللہ طالحۃ نے فر مایا: ''اللہ تعالی دو آ دمیوں (کے معاطے)
سے ہنستا ہے کہ ان میں سے ایک دو سرے کوئل کرتا ہے
اور وہ دونوں جنت میں داخل ہوجاتے ہیں۔ (وہ اس طرح ہوتا ہے کہ) ایک شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے اور شہید ہوجا تا ہے گھر اللہ تعالی قاتل (کوئو بہ کی توفیق دیتا ہے اور اس) کی تو بہ قبول فرما تا ہے ۔ وہ اسلام قبول کرکے اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے اور شہید ہوجا تا ور میں جنگ کرتا ہے اور شہید ہوجا تا ور میں جنگ کرتا ہے اور شہید ہوجا تا حاصل کر لیتے ہیں۔'')

فوا کدومسائل: ﴿ اس سے اللّہ کی صفت ضِحك (بنیا) کا ثبوت ماتا ہے لیکن اللّٰہ کی صفات پرایمان رکھنے کے باوجود انھیں تخلوق کی صفات سے تثبید وینا جا تزئیس ۔ ﴿ اللّٰہ کا ابْسَال کی رضامند کی اور خوشنو دی کا اظہار ہے اور رضا (خوشنو دی) بھی اللّٰہ کی اللّٰہ تعالیٰ و ہے بڑے برے سے بڑے برم کے بارے میں بدایت ہوایت سے نواز دیے اس لیے جب تک کی شخص کی موت کفر پڑئیس ہوتی اس کے بارے میں بیٹیس کہنا چا ہے کہ اسے ہدایت نصیب نہیں ہوگی لبندا اسے تبلیغ کرتے رہنا چا ہے۔ ﴿ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پہلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں اس لیے دوسرے آدی کو ایک مومن کے قبل کی باوجود چہنم کی سر انہیں بلی ۔

**١٩١.** أخرجه مسلم، الإمارة، باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، ح: ١٨٩٠ عن ابن أبي شيبة وغيره به .

فرقةرجميه كيتر ديدكابيان

١٩٢-حضرت الوجريره جالتوك سے روايت بے رسول الله تَلْقُمُ نِهُ مِايا: "الله تعالى قيامت كه دن زمين كو ماته میں لے لے گا اور آسان کو دائمیں ہاتھ سے لیبیٹ دے گا' پھر فرمائے گا: میں بادشاہ ہول زمین کے باوشاہ کہاں ېں؟"

١٩٢ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي وَيُونُسُ ابْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ. أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْض».

🚨 فوا کدومسائل: ۞اس ہےاللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ثبوت ملتا ہے؛ تا ہم اللہ کی ان صفات کے بارے میں اپنے ذ ہن ہے کوئی تصورتر اش لینا درست نہیں' جتنی بات بتائی گئی اس پرایمان لا نااوراللہ کی صفات کومخلوق ہے تشبیہ نہ دینا ضروری ہے۔ ® موجودہ آسان قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے۔قر آن مجید میں اس کے لیے لیٹینے کا لفظ بھی آیا ب: ﴿ وَالسَّمَوَاتُ مَطُويَّاتٌ بِيمِينِهِ ﴾ (الزمر: ٢٧) "اور آسان اس ك واكي ماته مين ليغ موك مول ك\_" اور يهد جاني كا بهي وكرب: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ (الانشقاق:١) "جب آسان يهد جائ گا۔' 🕏 دنیا کا اقتدار اور بادشاہی ایک امتحان اور آ زمائش ہے اصل بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ ارشاد ہے: ﴿ فُل اللُّهُمَّ مَالِكَ الْمُلُكِ تُوُّتِي الْمُلُكَ مَنُ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَاءُ﴾ (آل عمران:٢٦)'' كهرد يجيُّ ا الله! اے بادشاہی کے مالک! توجے حابتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے اور جس سے حابتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔'' قیامت کو بہ حقیقت بالکل واضح ہوکرسا ہے آ جائے گی۔

19٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا ۱۹۳-حضرت عباس بن عبدالمطلب جانتي سے روایت مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثُوْرِ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمِيرَةً، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبَ قَالَ: كُنْتُ

ہے انھوں نے فرمایا: میں بطحاءمقام پرایک جماعت میں تفالمجلس ميں رسول الله مُثَاثِيْمُ بھی تشریف فرما تھے۔ ایک بدلی گزری تو آب تافی نے اس کی طرف و یکھا اور فرمایا: "متم لوگ اسے کیا کہتے ہو؟" انھوں نے کہا:

١٩٢ـ أخرجه البخاري، الرقاق، باب يقبض الله الأرض يوم القيامة، ح:٧٣٨٢،٦٥١٩، ومسلم، صفات المنافقين، باب صفة القيامة والجنة والنار، ح: ٢٧٨٧ من حديث يونس بن يزيد به .



١٩٣\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، السنة، باب في الجهمية، ح:٤٧٢٣ عن محمد بن الصباح به، والترمذي، ح: ٣٣٢٠، وقال: "حسن غريب" \* سماك اختلط وابن عميرة لا يعرف له سماع من الأحنف.

- - كتاب السنة

بِالْبَطْحَاءِ فِي عِصَابَةٍ، وَفِيهِمْ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةً. فَمَرَّتْ بِهِ سَحَابَةٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: «مَا تُسَمُّونَ لهٰذِهِ؟» قَالُوا: السَّحَابَ. قَالَ: «وَالْمُزْنُ» قَالُوا: وَالْمُزْنُ. قَالَ: "وَالْعَنَانُ" قَالَ أَبُو بَكْر: قَالُوا: وَالْعَنَانُ. قَالَ: «كُمْ تَرَوْنَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ؟» قَالُوا: لاَ نَدْرى. قَالَ: «فَإِنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا إِمَّا وَاحِدًا أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا وَسَبْعِينَ سَنَةً، وَالسَّمَاءُ فَوْقَهَا [كَذٰلِكَ]» حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمْ وَاتِ «ثُمَّ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، بَحْرٌ. بَيْنَ أَعْلاَهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، ثُمَّ فَوْقَ ذٰلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ، بَيْنَ أَظْلاَفِهِنَّ وَرُكَبِهِنَّ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِنَّ الْعَرْشُ، بَيْنَ أَعْلاَهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، ثُمَّ اللهُ فَوْقَ ذٰلِكَ ، تَمَارَكَ وَتَعَالَى » .

سجاب فر مایا:''اور بادل بھی ( کہتے ہو۔'') انھوں نے كہا: اور بادل بھى فرمايا: "اورابر بھى -" انھوں نے كہا: اورابر بھی۔فرمایا: ' دخمھارے خیال میں تم ہے آسان کا فاصله س قدر بي؟ "انصول نے كها جميس تو معلوم نہيں \_ فرمایا: "تم ہے اس کا فاصلہ اکہتر یا بہتر یا تہتر سال کا ہے۔اس سے اوپر آسان (کی موٹائی) بھی اس قدر ہے۔ "حتی کہ آپ تلک نے سات آسان (اس انداز ہے) شارفرمائے۔ پھرفرمایا: ''پھرساتویں آسان کے اویرایک سمندر ہے اس کے اوپر کے جھے اور پنیچ کے ھے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا ایک آسان سے دوسرے آسان تک ہے۔اس سے اویر آٹھ مینڈھے ہیں (عرش اٹھانے والے فرشتے 'جن کی صورت مینڈھوں کی سے۔)ان کے کھروں اور گھٹنوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا ایک آسان سے دوسرے آسان تک ہے۔ پھران کی پشتوں برعرش الہی ہے اس کے اوپر کے حصے اور نیچے کے حصے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا ایک آسان سے دوسرے آسان تک ہے۔ پھراللہ اس ہے بھی او پر ہے وہ ہر کتوں والا اور بلندیوں والا ہے۔''

۱۹۴۰ حضرت الوہررہ وہائٹا سے روایت ہے نبی طاقتا نے فرمایا: ''جب الله تعالیٰ آسان میں کسی کام کا فیصله فرما تا ہے تو فرشتے فرمان البی س کرایے پر ہلاکر خشوع کا اظہار کرتے ہیں۔ (وہ آ واز اتنی پر ہیب ہوتی ہے) گویا وہ ہموار پھر پر زنجیر (کے ککرانے کی آ واز)

198 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ
كَاسِبِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَسْنَةً، عَنْ عَمْرِو
ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَضَى اللهُ أَمْراً فِي
السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ أَجْنِحَتَهَا خُضْعَاناً

١٩٤ أخرجه البخاري، التفسير، سورة سبأ، باب "حتى إذا فزع عن قلوبهم . . . الخ"، ح: ٧٤٨١، ٤٨٠٠ من حديث سفيان به .

- - كتاب السنة

ہے۔ حتی کہ جب ان کے دلوں سے خوف کا اڑ ختم ہوتا ہے تو (ایک دوسرے سے) کہتے ہیں: تمھارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں: تج فرمایا ، اور وہ بلند یوں والا اسے ۔ پھر چوری چھپے سننے والے اسے سننے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو (ان میں ہے کوئی) ایک لفظ سن لیتا ہے اور اپنے میں ۔ تو ال کو بتا تا ہے۔ بھی تو اسے شہاب ٹا قب آلیتا ہے قبل اس سے کہ وہ اپنے سے نیچے والے کو بتا تا ہے۔ بھی تو اسے شہاب ٹا قب بتائے ، جے وہ جادور کر کے کا بین کی زبان پر جاری کرے۔ اور کھی اس تک نہیں پہنچتا حتی کہ وہ اپنے سے نیچے والے کو جو تا دیتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ (اپنے پاس سے) سو کو بتا دیتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ (اپنے پاس سے) سو جمون ملا دیتا ہے۔ ان میں سے بچی بات وہی ثابت جوتے سان ہے۔ ان میں سے بچی بات وہی ثابت ہوتی ہوتے۔

لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ، فَ ﴿ إِذَا فُرَعَ عَن قَلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ اَلْحَقُّ وَهُوَ اَلْعَلِيُ الْكَبِيرُ ﴾ [سبأ: ٢٣] قَالَ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، فَيَسْمَعُهَا الْكَلِمَةَ، فَرُبَّمَا أَدْرَكُهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا إِلَى الَّذِي تَحْتَهُ، الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا إِلَى الَّذِي تَحْتَهُ، فَرُبَّمَا أَدْرَكُهُ فَلْقِيهَا إِلَى اللَّذِي تَحْتَهُ، فَرُبَّمَا أَدْرَكُهُ فَيُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ الْكَاهِنِ أَوِ السَّاحِرِ، فَرَبَّمَا لَمْ يُدْرَكُ حَتَّى يُلْقِيهَا، فَيَكْذِبُ مَعَهَا فَرُبُمَا لَمْ يُدْرَكُ حَتَّى يُلْقِيهَا، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائِقَ مَا الْكَلِمَةُ الَّتِي مِائِقَ مَا الْكَلِمَةُ الَّتِي مَعَهَا مَنْ السَّمَاءِ».

245

- - كتابالسنة

١٩٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا ۱۹۵ – حضرت ابومولی (اشعری) ڈاٹنؤ سے روایت ے انھوں نے فرمایا: رسول الله تَالَيْخُ نے ہمارے درمیان أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: کھڑے ہو کر (خطبہ دیا' اس میں) پانچ یا تیں ارشاد قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، فرما كيس \_ آب نے فرمايا: "الله تعالى سوتانبيل ندسونا اس کی شان کے لائق ہے وہ میزان کو جھکا تا اور بلند کرتا فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لاَ يَنَامُ، وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ باس کی طرف دن کے مملوں سے پہلے رات کے مل يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، ويُرْفَعُ إِلَيْهِ اوررات کے ملوں سے پہلے دن کے مل بلند کیے جاتے عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ ہیں'اس کا پردہ نور ہے'اگروہ اسے ہٹا دے' تو اس کے قَبْلَ عَمَلِ ٱللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ چرۂ مبارک کے جلوبے ہے اس کی وہ تمام مخلوق جل لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ جائے جس تک اس کی نظر پہنچی ہے۔" بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ».



**١٩٥**ــ أخرجه مسلم، الإيمان، باب في قوله عليه السلام "إن الله لا ينام . . . الخ"، ح:١٧٩ من حديث أبي معاوية به .

فرقدرجميه كىتر ديدكابيان

- - كتابالسنة

١٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا

وَكِيعٌ: حَدَّنَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوسَى مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لاَ يَنَامُ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، حِجَائِهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهَا

لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَيْءٍ أَدْرَكُهُ يَصَرُهُ \* ثُمَّ قَرَأَ أَنُهِ عُنَدْدَةً: ﴿ أَنْ نُورِكَ مَن فِي

بَصَرَهَ» ثُمَّ قَرَا اَبُو عُبَيْدة: ﴿أَنْ بَوْكِ مَن فِي اَلْنَارِ وَمَنَ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ﴾.

[النمل: ٨]

برکت دیا گیاہے وہ جواس کے آس پاس ہے اور پاک ہاللہ' جوتمام جہانوں کا یالنے والاہے۔''

۱۹۲-حضرت ابومولی ڈاٹھؤ سے روایت ہے اللہ کے

رسول مَثَاثِيمٌ نے فرمایا: ''الله تعالی سوتانہیں' نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے۔وہ میزان کو جھکا تا اور بلند کرتا ہے۔

اس کا بردہ نور ہے اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چیرہ ً

مبارک کا جلوہ ہراس چیز کوجلا دے جس پراس کی نظر

یڑے۔''اس کے بعد (حضرت ابوموٹی ڈاٹٹؤ کے شاگرد)

حضرت ابوعبيده راك نے يہ آيت تلاوت كى: ﴿أَنْ

بُورِكَ مَنُ فِي النَّارِ وَمَنُ حَوُلَهَا وَسُبُحَانَ اللَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ ﴾ " بإبركت إه جواس آ ك ميس إ اور

کے فوائدومسائل: ﴿ يدونيا كى آگ نتھى بلكه الله كانور تھا جيسا كەشچىمسلم ميں ہے "حسابه النور" كداس كايده" نور" يا"آگ" ہے۔ ﴿ "اور جواس كے آس باس ہے۔" يعنى حضرت مولى اليا اور فرضة \_ (تغيير



<sup>197</sup>\_[صحيح] انظر الحديث السابق.

..... فرقة جميه كار ديد كابيان

ابن جرير:۱۱/۵۲۱)

- - كتابالسنة

- 19۷ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: «يَمِينُ اللهِ مَلأَى، لاَ يَغِيضُهَا شَيْءٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَبِيدهِ الأُخْرَى الْمِيزَانُ، يَرْفَعُ اللَّيْلَ مَانُهُ حَلَقَ اللهُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ مُنْدُ خَلَقَ اللهُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ مُنْدُ خَلَقَ اللهُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِمَّا فِي يَدَيْهِ شَيْنًا».

192-حفرت الوہریہ ڈٹاٹٹ سے روایت ہے نبی مُلٹٹ کے رمایا: ''اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ جمر پور ہے' کوئی شے اس (کے خزانوں) کو کم نہیں کرتی 'وہ رات دن فرادال عطافر ما تا ہے۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں میزان ہے' وہ تراز وکواو نچا کرتا ہے اور جھکا تا ہے۔ غور کرو جب سے اللہ نے آ سانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے' ( تب سے اللہ نے آ سانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے' ( تب سے اب تک ) کس قدر ( بے حساب ) خرج کردیا ہوگا؟ اس کے باوجود جو کچھاس کے ہاتھوں میں ہے اس میں کوئی کہنیں ہوئی۔''

فوا کدومساکل: (آاس حدیث میں اللہ کے لیے'' ہاتھ''اور'' ہاتھوں'' کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بھی ان صفات میں سے ہے جن پر ہا تغیبہ اور ہلا تا ویل ایمان لا نا چا ہے' قرآن مجید میں اللہ کے لیے'' دوہا تھوں'' کا ذکر متعدد مقامات پر ہے' مثلاً : (دیکھیے سورہ صن ۵۵) (۱ میں صدیث میں اللہ کے ایک ہاتھ کو' دایاں'' کہا گیا ہے' عربی میں لفظ'' بمین'' ہے جس میں یمن' یعنی برکت کا مفہوم پایا جا تا ہے۔ حدیث میں ہے: [کِلُتَا یَدَیُهِ یَجِیْنَ] (صحیح مسلم' الإمارة' باب فضیلة الأمیرالعادل' حدیث: ۱۸۲۷'' اللہ کے دونوں ہاتھ میمین ہیں' یعنی ایک کو میمین (دایاں بابرکت) کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے ہاتھ میں برکت نہیں۔ اس کے دونوں ہاتھ میمین ہیں' یعنی ایک کو میمین (دایاں بابرکت) کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے ہاتھ میں برکت نہیں۔ اس کے دونوں ہاتھ ہی بابرکت ہیں۔ ﴿ آزادَ کو اون چا کہنے کی کو کوئی نعت زیادہ دینا اور کی کو (حکمت کی بنا پر) کم دینا یا بھی زیادہ دینا اور دوسرے کو کوئی اور نعت زیادہ دینا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَ اِنْ مِنْ لُورِ عَلَى ہُمْ کُورُ کُونُ نعت زیادہ دینا اور دوسرے کو کوئی اور نعت زیادہ دینا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَ اِنْ مِنْ لُورِ عَلَى ہُمْ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورُ کُورِ کُورُ کُ



١٩٧ [صحيح] أخرجه الترمذي، تفسير القرآن، باب ومن سورة المائدة، ح: ٣٠٤٥ من حديث يزيد به،
 وقال: 'حسن صحيح' \* ابن إسحاق عنعن، وللحديث طرق عند البخاري ومسلم وغيرهما.

- - كتاب السنة \_\_\_\_\_ فرقير جمير كرّ دير كابيان

ا پنی ہر حاجت اس کے سامنے پیش کرے اور سب کچھاس سے مائلگے۔ کیونکدجن وانس کے سواہر مخلوق اسی سے سوال کرتی ہے اور کرتی ہے اور وہ سب کو دیتا ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ يَسُمُنلُهُ مَنُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوُم هُوَ فِيُ شَانُ ﴾ (الرحدٰن: ٢٩)' مب آسان وزین والے اس سے مائلتے ہیں برروز وہ ایک شان ہیں ہے۔''

19۸- حضرت عبدالله بن عمر الثانيات روايت ہے المحول نے فرمایا: میں نے رسول الله تاہی ہے سنا جب کہ آپ منبر پر تشریف فرما سے آپ فرما رہے تھے:

''جبارا ہے آسانوں کو اور اپنی زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔' بیفرماتے ہوئے آپ تاہی نے اپنی مطی بند کی بھراسے کھولنے اور بند کرنے گے۔ (فرمایا:)

''بیرفرمائے گا: جبارتو میں ہوں' (دنیا کے نام نہاد) جبار (آج) کہاں ہیں؟' آپ تاہی (نے رفرمایا:)

یہ الفاظ اس قدر جوش سے ارشاد فرمائے کہ) دا کمیں بیا کی میں نے منبری طرف نظری' یہاں تک کہ میں نے منبری طرف نظری' تو وہ نیچ تک اتناہل رہا تھا کہ میں (دل میں) کہدرہا تھا کہیں وہ منبری رسول الله تاہی کو گرا تو ندرے گا؟

ابْنُ الصَّبَاحِ، قَالاً: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْسُبَّاحِ، قَالاً: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ: حَدَّنَنِ عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِفْسَم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مِفْسَم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: «يَأْخُدُ الْجَبَّارُ سَمْ وَاتِهِ وَأَرْضِيهِ بِيَدِهِ وَقَبَضَ بَيدِهِ فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا وَيَشْطُهَا – ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْجَبَّارُ! أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمَبَّرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَنْنَ الْمَبَّرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَنْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَنْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكِبِرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَنْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَنْنَ الْمُتَكَبِرُونَ؟ أَنْنَ الْمُتَكَبِرُونَ؟ أَنْنَ الْمُتَكِبِرُونَ؟ أَنْ الْمُتَكِبِرُونَ؟ فَلَ اللهِ ﷺ عَنْ يَضِيدِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى نَظُرْتُ إِلَى الْمُتَكَبِرُونَ؟ أَنْ فَلَ شَعْرِءِ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِلَى الْمُتَكَبِرُونَ؟ أَنْهُ لَلْهُ إِلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُتَكَارُونَ؟ أَنْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

فوا کدومسائل: ﴿ اس حدیث ہے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ثبوت ملتا ہے۔ ہاتھ ہم مراد' تحدرت' لیناباطل ہے کیونکدرسول اللہ تائین نے اپنی شخی بندکر کے بات کو واضح فرمادیا ہے بھر صحابہ کرام جھی اللہ تعالیٰ کی صفات کو من وعن تسلیم خلاف عقل بات سمجھ کر ضرور سوال کرتے۔ اس ہم معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کو من وعن تسلیم کرتے تھے۔ کہما یلیق بحلاله. ﴿ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا پیۃ چلتا ہے کہ اتی عظیم اور وسیح کلوق اللہ تعالیٰ کے لیے ایک معمولی ذر بے کی طرح ہے۔ ﴿ وعظ میں مناسب موقع پر جوش یا غضب کا اظہار جائز ہے۔ ﴿ وعظ میں مناسب موقع پر جوش یا غضب کا اظہار جائز ہے۔ ﴿ وَعَلَى سَعْمَ عَلَى اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ ہُمَا ورسُطُمَ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ ہے اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ ہُمَا اللّٰہُ اللّ

١٩٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا ١٩٩ - حفرت نواس بن سمعان كلا في والثؤ سے

١٩٨ ـ أخرجه مسلم، صفات المنافقين، باب صفة القيامة والجنة والنار، ح: ٢٧٨٨ من حديث عبدالعزيز وغيره به. ١٩٩ ـ [إسناده صحيح] أخرجه النسائي في الكبرى، ح: ٧٧٣٨ من حديث عبدالرحمٰن بن يزيد بنجابر به، وقال﴾



روایت ہے کہ یس نے رسول اللہ واٹھ ہے گار دیکا بیان روایت ہے کہ یس نے رسول اللہ واٹھ ہے سنا آپ فرما رہے تھے: "ہرول رحمان کی اٹھیوں میں سے دواٹھیوں کے درمیان ہے وہ چاہے اسے سیدھا (ہدایت پر قائم) رکھنے چاہے تو فمیر ھا (اور گراہ) کردے۔ "اور اللہ ک رسول واٹھ فرمایا کرتے تھے: [یَامُشَہِّتَ الْقُلُوٰبِ رکھنے والے اہمارے دلوں کو اینے دین پرقائم رکھ۔"اور

ن حرول المهدا مره يو مرت سام ويسبب المسوب أ سَيِّتُ فُلُو بَنَا عَلَى دِيُنِكَ الله الله ولول كو ثابت في مركف والعلام المارات ولول كوات وين برقائم ركاء "اور آپ تُلَفِّهُ في فرمايا: "ميزان رحمان كم باته مين ب وه قيامت تك يجهلوگول كو بلند كرتار ب گااور يجهلوگول كويت كرتار ب گاء"

صَدَقَةُ بُنُ خَالِدٍ: حَدَّثُنَا ابْنُ جَابِرِ قَالَ سَوِعْتُ أَبَا اللهِ يَقُولُ: سَوِعْتُ أَبَا إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي النَّوَّاسُ إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي النَّوَّاسُ ابْنُ صَمْعَانَ الْكِلاَبِيُّ، قَالَ: سَوِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إلَّا بَيْنَ السَّعِيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمُنِ، إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ اللهِ عَلَى وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ اللهِ عَلَى وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "يَا مُنْبَتَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قُلُوبَنَا عَلَى يَقُولُ: "يَا لَا حُمْنِ يَرْفَعُ وَيِنْكَ اللهِ عَلَى وَيُؤْمِلُ اللهِ يَعْلِي الرَّحْمُنِ يَرْفَعُ أَقُواماً وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللهِ الْقَوْاماً وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللهِ الْمُؤَاماً وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللهِ اللهِ الْمُؤَامَةُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

کے استعمال کے استعمال کے استعمال حدیث کو اللہ تعالیٰ کی صفت ' اصابی ' (انگلیوں) کے اثبات کے لیے السے ہیں اس محمد میں مصنف اس حدیث کو اللہ تعالیٰ کی صفت ' اصابی ' (انگلیوں) کے اثبات کے لیے اللہ اس محمد میں مسلف کا مسلک ہیں ہے کہ ان پر بلا تغییہ ایمان لا ناچاہے۔ ﴿ ہمان ناہ ہاہے میں ہمان کے است قدی کے لیے مصابی کی دعا کرتے رہنا چاہے۔ ﴿ رسول اللہ مُؤَافِلُ نے ناہت قدی کے لیے مراح کو قدم قدم پر جو مشکلات پیش آئی ہیں ان میں اسے اللہ کی نفرت و تو فیق کی دعا کر اس میں اسے اللہ کی نفرت و تو فیق کی مجراد در مول اللہ مؤافی نے جراح کی حیادت کی ہے۔ تیسر کی وجہ بیہ ہم کہ اصل ہم اس میں میں مال کرے اور نور سول اللہ مؤافی نے ہم اس میں مالیات کی ہے۔ تیسر کی وجہ بیہ ہم کہ اس سے مبتق حاصل کرے اور نور ہوئے ہوئے اور رسول اللہ مؤافی نے ہم اس میں اللہ ہمان کرتے ہوئے ہم ہم کی عبادت کی ہم اس کہ علی کرت اور ذکت اور ذکت اور ذکت اور خوج چاہتا ہے دیا میں ہم بلندی و قب شان اور ہوایت عطافر ما تا ہے اور جمنے چاہتا ہم ہمی شعف و ذکت اور میں متال کردیتا ہے۔ اور بیا بات اللہ تی کو معلوم ہے کہ کون سافر دیا گروہ کی درجہ کی عرت یا ذکت کو سے آئی ان موقی ہے اور اس کے مطابق سے بیانہ کی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ ﴿ بلندی اور پستی عرت اور ذکت و غیرہ بعض اوقات بیا للہ تعالی کے ہاں درجات کا مستحق ہوتا ہے۔ اس ان ان اللہ تعالی کے ہاں درجات کا مستحق ہوتا ہے۔ اس ان ان اللہ تعالی کے ہاں درجات کا مستحق ہوتا ہے۔

٢٠٠- حضرت الوسعيد خدري الثنة سے روايت ب



٢٠٠- حَدَّثْنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>44</sup> البوصيري: " لهذا إسناد صحيح".

٢٠٠ [استاده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣/ ٨٠ من حديث مجالد به ٥ مجالد تقدم حاله ، ح: ١١، وتلميذه مجهول (تقريب)، ولبعض الحديث شاهد ضعيف عند البزار.

- - كتابالسنة

رسول الله تالله على نفر مايا: "الله تعالى تين افراد كود كيم كر بنستا ہے (اور خوش ہوتا ہے) نماز يوں كى صف اور جو هخص رات كے اوقات ميں نماز پر هنتا ہے اور جو خض (فوج كے) دستے كے پيچھے (ساتھيوں كا دفاع كرتے ہوكے) جنگ كرتا ہے۔ " الْعَلاَءِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ لَيَضْحَكَ إِلَى ثَلاَئَةِ: لِلصَّفِّ فِي الصَّلاَةِ، لَيَضْحَكُ إِلَى ثَلاَئَةِ: لِلصَّفِّ فِي الصَّلاَةِ، وَلِلرَّجُلِ وَلِلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَلِلرَّجُلِ يُقَالَ - خَلْفَ الْكَتِيرَةِ».

٢٠١ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى: حَدَّنَا إِسْرَاثِيلُ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ: حَدَّنَا إِسْرَاثِيلُ، عَنْ عُمْمَانَ - يَعْنِي: ابْنَ الْمُغِيرَةِ اللَّقَفِيَّ - عَنْ شَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِي الْمَوْسِم، فَيَقُولُ: «أَلاَ رَجُلُ النَّاسِ فِي الْمَوْسِم، فَيَقُولُ: «أَلاَ رَجُلُ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ، فَإِنَّ قُرَيْشاً فَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُرَيْشاً فَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُرَيْشاً فَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُرَيْشاً فَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُرَيْشاً فَدْ مَنَعُونِي أَنْ

۲۰۲ - حضرت ابودرداء ڈاٹٹۂ سے روایت ہے کہ

٢٠٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا



٢٠١ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، السنة، باب في القرآن، ح: ٤٧٣٤، والترمذي، ح: ٢٩٢٥ من حديث إسرائيل به، وقال الترمذي: "حسن صحيح غريب" \* سالم مذكور في المدلسين (المرتبة الثانية)، ولا يثبت لهذا عنه، والله أعلم.

٢٠٢ [حسن] أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، وصححه ابن حبان (الإحسان)، ح: ٦٨٩، وحسنه البوصيري \*
 الوزير محله الصدق، ولحديثه طرق أخرى، وله طريق موقوف في شعب الإيمان، وعلقه البخاري في صحيحه

### www.sirat-e-mustageem.com

-- كتاب السنة الْوَزِيرُ بْنُ صَبِيعٍ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَلْبَسٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنْ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُومُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ

فوائد ومسائل: ﴿ اس حدیث سے اللہ کی صفات فعلیہ کا جُوت ماتا ہے ، جن کا ظہور ہروقت ہوتا رہتا ہے۔

﴿ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر کے اس سے بے تعلق نہیں ہوگیا جیسا کہ بعض لوگ بجھتے ہیں کہ مخلوق کے تمام معاملات چند خاص نیک بندوں کے ہاتھوں میں ہیں اللہ تعالیٰ نے انھیں مختار بنادیا ہے کہ جو جا ہیں کریں مقیقت ہیہ کہ تمام افتتیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں: ﴿ اَلا اَلٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

# 252

## تَحَسَنَةً باب:۱۴-اس مخص كابيان جس نے اچھايا براطريقة جارى كيا

۲۰۳-حفرت جریر بن عبدالله دالله دالله دالله حدوایت به کهالله کرسول طافیا نفر مایا: ' جس نے انجھا طریقه جاری کیا اور اس برعمل کیا گیا' اسے اس کا ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے ثواب کے برابر (مزید ثواب) ملے گا' جواس برعمل کریں گے۔ان (بعد والوں) کے ثواب میں جواس برعمل کریں گے۔ان (بعد والوں) کے ثواب میں

### (المعجم ١٤) - بَ**ابُ** مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً (التحفة ١٤)

٢٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
 أبي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ: حَدَّثَنَا
 عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ
 جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 «مَنْ سَنَّ سُنَةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ لَهُ

<sup>🚺:</sup> ٨/ ٩٨ قبل حديث : ٤٨٧٨ .

٣٠٣ أخرجه مسلم، الزكاة، باب الحث على الصدقة . . . الخ، ح:١٠١٧، العلم، باب من سن سنة حسنة . . . الخ، ح : ١٥ عن محمد بن عبدالملك وغيره به .

اچھا یا براطریقہ جاری کرنے والے مخض کا بیان کوئی کی نہیں ہوگی۔اور جس مخض نے براطریقہ ایجاد کیا'

پھراس پڑمل کیا گیا' اسے اس کا گناہ ہوگا اوران لوگوں کے گناہ کے برابر (مزید گناہ) ہوگا' جواس پڑمل کریں گئ ان (بعد دالوں) کے گناہ میں بھی کوئی کی نہیں ہوگی۔''

جُرُهَا، وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ كُونَي كَنْ يُمْرِرُ بِنْ أُجُورِهِمْ شَيْناً، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً پَراس پِرَّالٍ خُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ كَانَاه كَ هَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْناً».

- - كتاب السنة

🜋 فوائد ومسائل: 🛈 سنت کے لغوی معنی طریقے کے ہیں'اچھا ہویا برا۔ اس مدیث میں بیلفظ اپنے لغوی معنی ہی میں استعال ہوا ہے۔علم حدیث اور اصول حدیث میں سنت میں وہ تمام چیزیں شامل میں جورسول الله مُنظم سے مردی ہیں'خواہ وہ آپ تَلِیُّا کاارشاد ( تولی حدیث) ہویا آپ تَلِیُّا کائمل ( فعلی حدیث) یاالی چیز جورسول الله ناٹھ کی موجودگی میں کی گئی اور آپ ناٹھ نے علم ہونے کے بعداس ہے منع نہیں فرمایا یا اس کی تر دیدنہیں فرمائی۔ (تقریری مدیث) فقہاء سنت ہے مراد وہ اچھا کام لیتے ہیں جوفرض وواجب نہ ہوا ہے مستحب بھی کہا حاتا ہے' نیز سنت کا لفظ بدعت کے مقابلے میں بھی بولا جا تا ہے' یعنی وہ عقیدہ وعمل جس کا وجوب' استحباب یا جواز شریعت سے ثابت ہواور بدعت سےمرادو ممل ہے جسے ثواب مجھ کر کیا جائے ، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہ ہو۔ ﴿ اجِما طریقہ جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھے کام کی ضرورت تھی اور کوئی اپنجیس کر رہا تھا۔ پاکسی سنت برعمل متر دک ہو چکا تھا اس نے شروع کیا تواہے دیکھ کر دوسروں نے اس بیٹمل کرنا شروع کر دیا۔ یا کسی مشر دع کام کو فروغ دینے کے لیے نیاطریقہ اختیار کیا محض اپنی رائے ہے کسی کام کوا چھا قرار دے کرا یجاد کرنا بدعت ہے جس پر تواب کی بجائے گناہ ہوگا۔ ® براطریقہ جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو برائی پہلے کسی معاشرے میں موجود نہیں تھی'ا پک آ دمی نے وہ کام کیا'اے د مکھ کر دوسر ہے بھی وہ کام کرنے لگے۔ارشاد نبوی ہے:''جو جان بھی ظلم نے قبل کی جاتی ہے'اس کےخون ناحق کا ایک حصہ آ دم ملیاہ کے پہلے بیٹے ( قابیل ) کے سر ہوتا ہے کیونکہ وہی وہ پہلا مخض ہے جِس فِي تُلُّ (ناحق) كا طريقه جاري كيا-" (صحيح البخاري الاعتصام باب إنه من دعا الى ضلالة حديث: ٢٣٢١ وصحيح مسلم القسامة باب إثم من سنّ القتل عديث: ١٦٧٤) ١٥ وضاحت ال پس منظرے بھی ہوتی ہے جس میں نبی کریم ناٹیا نے بیفر مایا: واقعہ یوں ہے کہ قبیلہ بنومضر کے افراد آپ ناٹیا کی خدمت میں حاضر ہوئے جن کی ظاہری حالت قابل رحمتی انھیں مناسب لباس بھی دستیاب نہ تھا۔اس موقع پر نبی کریم ناپیل نے صحابہ کرام ہالتے کو صدقہ دینے کی ترغیب دی سب سے پہلے ایک انصاری صحابی درہم ودینار سے بحری ہوئی آتی بھاری تھیلی لے کر حاضر ہوا کہ اس کے ہاتھ سے گری جار ہی تھی۔اس کے بعد تو آتی کثرت سے صدقات آئے کہ ایک طرف کھانے پینے کی چیزوں کا ڈھیرلگ گیا' دوسری طرف کیڑوں کا ڈھیرلگ گیا۔اس موقع پر كلمة طيبة ..... الخ عديث:١٠١١) ﴿ وعوت وتبلغ كا كام كرنے والوں كواحتياط على المينا عاسي تاكرو وضعيف



اجھاما براطریقہ حاری کرنے والے شخص کا بیان

- - كتابالسنة

اورموضوع احادیث کود کیچه کرکسی ایسے کام کی دعوت دینا شروع نه کردیں جو محجے حدیث سے ثابت نہیں ہے ور نہ نہ صرف محنت ضائع ہوجائے گی بلکہ وہ بہت بڑے گناہ کا بوجھا ٹھالیں گے۔ ۞ جب کسی کو گناہ کی طرف دعوت دی جاتی ہےتو شیطان عموماً یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بہ گناہ کر لینے میں ہمارا کوئی نقصان نہیں 'گناہ تو اس کو ہوگا جس نے ہمیں گناہ کی طرف بلایا ہے' یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔غلط کام کا ارتکاب کرنے والا اس کی ذمہ داری ہے زی نہیں سکتا' البیتا ہے گناہ کی طرف بلانے والے کا گناہ زیادہ شدید ہے'اس لیے وہ بھی اس مجرم کے جرم میں برابر کا شریک سمجھا جائے گا اور مزا کا مستحق ہوگا۔ ©اس حدیث میں نیکی کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے۔ ایک آ دمی کی محنت سے جینے آ دمی کسی نیکی کواختیار کریں گےان کے ثواب کے برابراس کے نامہُ اعمال میں ثواب خود بخو د درج ہوتا جلا جائے گا۔ ﴿ ثُوابِ اور گناہ کا' دعوت دینے والے کے حساب میں جمع ہونا خود بخو د ہوتا ہے'اس میں عمل ، کرنے والے کے قصد یا نیت کوکوئی دخل نہیں' لہذااس حدیث سے ایصال ثواب کے مروحہ تصور پراستدلال درست نہیں' ور نہایصال ثواب کی طرح ایصال گناہ کا تصور بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔

٢٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ ٢٠٥٠-هزت الوبريره الثَّائِ الصروايت عِ كما يك آ دمی نی تافیل کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ تافیل نے (حاضرین کو) اس کی مدد کی ترغیب دلائی۔ (حاضرین میں ہے)ایک آ دمی نے کہا: میرے پاس اتنا مال ہے ( میں اسے بطورصد قہ دیتا ہوں) چنانچیجلس میں سے ہر ھخص نے اسے (حسب استطاعت) کم ما زیادہ صدقہ دیا' کوئی بھی صدقہ دیے بغیر نہ رہا۔ تب اللہ کے رسول مَثَاثِيمٌ نِے فر مایا: ''جس نے اچھا طریقہ جاری کیا' بھراس (طریقه) برعمل کها گیا'اے اس کا پورا ثواب ملے گا'اور ان لوگوں (کے برابر عمل) کا ثواب بھی جھوں نے اس کی پیروی کی'اوران کےثواب میں کوئی کی نہیں ہوگی اور جس نے برا طریقہ (گناہ کا کام) شروع کیا' پھراس (طریقنہ) پڑمل کیا گیا'اےاس کا بورا گناہ ہوگا'اوران لوگوں (کے برابرعمل) کا گناہ بھی' جنھوں نے اس کی

عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَني أَبِي عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَتُّ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا قَالَ، فَمَا بَقِيَ فِي الْمَجْلِس رَجُلٌ إِلاَّ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اسْتَنَّ خَيْراً فَاسْتُنَّ بهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ كَامِلاً، وَمِنْ أُجُورِ مَن اسْتَنَّ بِهِ وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنِ اسْتَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، فاسْتُنَّ بِهِ، فَعَلَيْهِ وزْرُهُ كَامِلاً، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِي اسْتَنَّ بهِ، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً».

٢٠٠ [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٢٥٠ عن عبدالصمد به، وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح" وسقط "عن أبيه " من الأصل، وزدته من تحفة الأشراف وغيره.

 - - كتاب السنة

۲۰۵ - حضرت انس بن ما لک والنو سروابیت ہے،
رسول الله طالبی نے فرمایا: ''جو بلانے والا کسی گراہی کی
طرف بلائے ' بھراس کی پیروی کی جائے تو اے ان
لوگوں کے گناہ کے برابر ( گناہ ) ہوگا جضوں نے اس کی
پیروی کی' اور ان کے اپنے گناہ میں بھی کی نہیں ہوگا۔
اور جس بلانے والے نے ہدایت کی طرف بلایا' پھراس کی
پیروی کی گئی تواہے بھی پیروی کرنے والوں کے برابر

تُواب ملے گا'اوران کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگ۔''

٢٠٥ - حَدَّفَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأْنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانِ، يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانِ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ فَاتَّبِعَ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَوْزَارِ مَنِ اتَبَعَهُ وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً، وَأَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتَبِعَ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَجُورٍ مَنِ اتَبَعَهُ، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجُورٍ مَنِ اتَبَعَهُ، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئاً».

فائدہ: گراہی ہے شرک بدعت فت و فجوراوروہ تمام کام مراد ہیں جوشریعت میں منع اور حرام ہیں۔ جو کی ایسے کام کی طرف بلائے یا ترغیب دے یا تعاون کرئے اسے اتنا گناہ ہوگا جتنا اس کی وجہ سے اس غلط کام کا ارتکاب کرنے والے تمام لوگوں کو جمودی طور پر ہوگا 'اور ہدایت سے مراد تو حید' اتباع سنت 'واجبات کی اوائیگی اور گناہ سے اجتناب وغیرہ جیسے اعمال ہیں۔ ان کی دعوت دینے والے کو اتنا ثواب ہوگا جتنا اس سے متاثر ہوکر اس نیکی کا کام کرنے والے تمام افراد کو جمودی طور پر ہوگا۔

٣٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُشْمَانَ الْعُشْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ اتَبَعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أَجُورِ مِنِ اتَبَعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ دَعَا إلى ضَلاَلَةٍ،

۲۰۲- حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے دوایت ہے رسول اللہ طبقاً نے فرمایا: ''جس نے ہدایت کی طرف بلایا' اسے پیروی کرنے والوں کے تواب کے برابر ثواب ملے گا' اس سے ان کے اور جس نے گراہی کی طرف بلایا' اسے پیروی کرنے والوں کے گنا ہول کے برابر گناہ ہوگا' اس سے ان کے گنا ہول میں کی نہیں آئے گی۔''



٣٠٠ [إسناده حسن] وضعفه البوصيري \* الراوي عن أنس رضي الله عنه حسن الحديث، راجع نيل المقصود،
 ١٥٨٥.

٠٠٦ أخرجه مسلم، العلم، باب من سن سنةً حسنةً أو سيئةً . . . الخ، ح: ٢٦٧٤ من حديث العلاء به .

مرده سنت زنده كرنے دالے محص كے اجركابيان

- - كتابالسنة

فَعَلَيْهِ مِنَ الْإِلْمُ مِثْلُ آثَامِ مَنِ اتَّبَعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا».

٢٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّنَنا أَبُو نُعَيْم: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ (إِسْمَاعِيْلُ أَبُو إِسْرَائِيلُ (إِسْمَاعِيْلُ أَبُو إِسْرَائِيلُ (إِسْمَاعِيْلُ أَبُو إِسْرَائِيلُ)، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنةً [فَا عُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كَانَ لَهُ أَجُرُهُ وَمِثْلُ أَجُودِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُودِهِمْ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَادِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَادِهِمْ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَادِهِمْ شَيْئًا».

٢٠٨ حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ بَشِيرٍ بْنِ حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ : «مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى شَيْءٍ إِلَّا وُقِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَزِمًا لِدَعْوَتِهِ ، مَا دَعَا إِلَيْهِ ، وَإِن دَعَا رَجُلٌ رَجُلاً ».

(المعجم ١٥) - بَابُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً قَدْ أُمنْتَتْ (التحفة ١٥)

٢٠٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

۲۰۸ - حضرت ابو ہر یرہ و وائٹو سے دوایت ہے رسول اللہ طالح نے فر مایا: '' جو دعوت دینے والا کی (اچھی یابری) چیزی طرف دعوت دیتا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑ اکیا جائے گا کہ وہ اپنی دعوت کے مل سے جدانہیں ہو سکے گا' جس چیزی طرف بھی اس نے دعوت دی ہو اگر جگی آ دی نے ایک بی آ دی کو دعوت دی ہو۔''

باب:۱۵-مردہ سنت زندہ کرنے والے شخص کے (اجر) کا بیان

۲۰۹ - حضرت عمرو بن عوف مزنی داشی سے روایت

256

٧٠٧\_ [صحيح] ولشواهده انظر الأحاديث السابقة من، ح: ٢٠٣ إلى، ح: ٢٠٦.

٨٠٢ [إسناده ضعيف] أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، ح: ١١٢ عن ابن أبي شببة به، وقال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف \* ليث هو ابن أبي سليم ضعفه الجمهور".

**٠ ٢٠ [إسناده ضعيف جدًا]** أخرجه الترمذي، العلم، باب ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، ح: ٢٦٧٧ · من حديث كثير به، وقال: "حسن" \* كثير تقدم حاله، ح: ١٦٥ .

مرده سنت زنده کرنے والے مخص کے اجر کابیان

ہے ٔ رسول اللہ مُلِیْلِم نے فرمایا: ''جس نے میری کسی سنت

حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا کَثِیرُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

أَبِي، عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجُورهِمْ شَيْئاً، وَمَن ابْتَدَعَ بدْعَةً فَعُمِلَ أَجُورهِمْ شَيْئاً، وَمَن ابْتَدَعَ بدْعَةً فَعُمِلَ

بِهَا، كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَار مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئاً».

--كتابالسنة

کوزندہ کیا' پھراس پرلوگوں نے عمل کیا'اسے اس سنت پر عمل کرنے والوں کے برابر تواب ملے گا'اور ان کے اور جس نے کوئی بدعت تواب میں کوئی کی نہیں ہوگی۔اور جس نے کوئی بدعت ایجاد کی' پھراس پڑھل کیا گیا'اسے عمل کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا'اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کی نہیں ہوگی۔''

فوائد ومسائل: ﴿ مرده سنت سے مرادوہ ٹابت شدہ شرع عمل ہے جس کولوگوں نے جہالت یاستی کی دجہ سے ترک کردیا ہو خواہ وہ فرض و واجب ہو یام سخب و مندوب ـ اور اسے زندہ کرنے کا مطلب ہے ہے کہ اسے دوبارہ معاشرے میں رواج دیا جائے ۔ اس مقصد کے لیے ظاہر ہے کہ دعوت دینے والے کوخود بھی اس پرتخی ہے عمل پیرا ہونا پڑے گا اور دوسروں کو بھی اس کی بہلیغ کرنی ہوگی ۔ پھر جب لوگ اس پرتجب کا اظہار کریں گے اور اس سے رو کئے کی کوش کریں گے تواسند اس کی بہلیغ کرنی ہوگا اس لیے اللہ کے رسول مظاہر ہے نے فاص طور پر توجد دلائی ہے ۔ ﴿ اس کوشش کریں گے تواسند ان کی مطرف کو گوت دیتے ہیں اور مسلمانوں میں اسے روایت میں ان لوگوں کے لئے تخت وعید ہے جو بدعات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور مسلمانوں میں اسے رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ اہل علم کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کا سخت مقابلہ کریں کیونکہ بدعت سنت کی مخالف ہے بھیے جسے بدعت رائج ہوتی ہوگوں کی توجہ سنت کی طرف سے ہتی چلی جاتی ہے جس کے نتیجہ میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ سنت مردہ ہوجاتی ہوتی ہے لوگوں کی توجہ سنت کی طرف سے ہتی چلی جاتی ہے جسے میت کرنی پرتی ہے ، چنانچے سنت کی وقت وہ آتا ہے کہ سنت مردہ ہوجاتی ہوتی ہے لوگوں کی ترین کے بیانچے سنت کی وقت کو قائم

ر کھنے کے لیے بدعتوں کی برز ورتر دید کی ضرورت ہے۔ 🛡 بعض ائمہ نے شواہد کی بنیاد براس روایت کی تھیجے کی ہے۔

٢١٠ حَدَّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى:
 حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ: حَدَّثْنِي
 كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَحْيَا
 سُنَّةً مِنْ سُنَتِى قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي، فَإِنَّ لَهُ مِنَ

۲۱۰ - حضرت عمرو بن عوف مزنی بیاتی ہے روایت
 ہے' انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ٹائیل ہے سنا'
 آپ نے فرمایا: ''جس نے میری کسی الی سنت کوزندہ کیا
 جومیرے بعد مردہ ہوگئی تھی اسے ان لوگوں کے ثواب
 کے برابر ثواب ملے گا جواس پڑل کریں گے' اس سے



<sup>·</sup> ٧١- [ضعيف جدًا] انظر الحديث السابق.

قرآن کاعلم حاصل کرنے اوراس کی تعلیم دینے والے کی فضیلت کابیان

و چیروی کرنے والے ) لوگوں کے ثواب میں بالکل کی

من خبیس آئے گی۔ اور جس نے کوئی بدعت ایجاد کی جواللہ

اور اس کے رسول کو پہند خبیس اسے ان لوگوں کے گناہ

لا کے برابر گناہ ہوگا جو اس پر عمل کریں گے۔ اس سے

لا کے برابر گناہ ہوگا جو اس پوعمل کریں گے۔ اس سے

(چیروی کرنے والے ) لوگوں کے گناہ میں بالکل کی نہیں

آئے گی۔''

الأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ، لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِ النَّاسِ شَيْئاً، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لاَ يَرْضَاهَا اللهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ إِثْمِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ، لاَ يَنْقُصُ مِنْ آثَامِ النَّاسِ شَيْئاً».

کی فائدہ: بیصدیث ضعیف ہے، تاہم جہاں تک مردہ سنت کے زندہ کرنے پراجروثواب کا اورای طرح بدعت کے ایجاد کرنے پر بخت گناہ ملئے کا تعلق ہے وہ دوسری احادیث سے بھی ثابت ہے۔

(المعجم ١٦) - بَابُ فَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (التحفة ١٦)

باب: ۱۷-قر آن کاعلم حاصل کرنے اور اس کی تعلیم دینے والے کی فضیلت ۲۱۱ - حضرت عثان بن عفان ڈاٹٹز سے روایت ہے'

٢١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُعْنِى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْئَدٍ، عَنْ سَعْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّلَعِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ

رَسُول اللهِ ﷺ - قَالَ شُعْبَةُ - : «خَيْرُكُمْ».

الله كرسول تلفظ في فرمايا: "تم مين سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سيكھااور سكھايا۔" ايك روايت ميں راوى سفيان كے بيلفظ ہيں: "تم ميں سے افضل وہ ہے....."

- وَقَالَ سُفْيَانُ: - «أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ اللهُ أَنَ وَعَلَّمَهُ».

فوا کدومسائل: ﴿ قرآن مجیدالله کا کلام ہے 'لہذااس کاعلم حاصل کرنا بھی دوسر علوم سے افضل ہے اوراس کی تعلیم ویسر علوم سے افضل ہے۔ ﴿ الله تعالیٰ کے ہاں بندوں کی افضلیت کا دار دیدارا عمال پر ہے جب کدونیا بیس عام طور پر بال ودولت حسن و جمال یا عہدہ ومنصب کو افضلیت کا معیار سجھا جاتا ہے جو درست نہیں۔ ﴿ اس حدیث میں قرآن مجید کاعلم حاصل کرنے اوراس کی تعلیم دینے کی ترغیب ہے۔ ﴿ قرآن مجید کاعلم حاصل کرنے اوراس کی تعلیم دینے کی ترغیب ہے۔ ﴿ قرآن مجید کاعلم حاصل کرنے والا اس کی تعلیم دینے کی ترغیب ہے۔ ﴿ قرآن مجید کاعلم حاصل کرنے والا اوراس کی ترجمہ وقفیر بھی 'جو کلہ حدیث نہوی میں قرآن کی دضاحت ہے' اس لیے حدیث کاعلم حاصل کرنے والا اوراس کی تعلیم دینے والا بھی اس شرف میں مجھی قرآن کی دضاحت ہے' اس لیے حدیث کاعلم حاصل کرنے والا اوراس کی تعلیم دینے والا بھی اس شرف میں

-۱ ۱ ۲\_ أخرجه البخاري، فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ح: ۲۸، ٥٠۲۷، ٥ من حديث علقمة به . - قرآن کاعلم حاصل کرنے اوراس کی تعلیم دینے والے کی فضیلت کا بیان شریک ہے۔ @ قرآن بڑمل نہ کرنے والا اس شرف میں شریک نہیں جیسے کہ دوسری احادیث ہے معلوم ہوتا ہے۔

٢١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا

وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَوْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْانَ وَعَلَّمَهُ».

٢١٣- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ: حَدَّثَنَا الحارثُ بْنُ نَبْهَانَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» قَالَ: وَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هٰذَا، أُقْرِيءُ.

۲۱۳ - عاصم بن بهدله نے حضرت مصعب بن سعد سے اور انھوں نے اپنے والد حضرت سعد بن ابو و قاص ہے وہ لوگ بہتر ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھا کیں۔'' عاصم نے کہا:مصعب بن سعد نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اس جگه بنھایا که میں قرآن پڑھاؤں۔

۲۱۲ - حضرت عثمان جانثؤ سے روایت ہے رسول اللہ

مَثَاثِيمٌ نِے فرمایا: "تم میں سے فضل وہ ہے جوقر آن کاعلم

حاصل کرے اوراس کی تعلیم دے۔''

🚨 فوا کدومسائل: ① سند میں مذکور عاصم رُطشہ قراءت کےمشہور امام ہیں۔ ۞ جس شخص میں کسی اچھے کام کی صلاحیت موجود ہؤاہے اس کام کامشورہ دینا جاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی جاہیے تا کہ اس ہے مسلمانوں کو فائده بہنچے اورخوداہے بھی اس نیک کام کی وجہ ہے ثواب اور فائدہ حاصل ہو۔

\* عاصم بن ابونجود: آپ کوفه میں حضرت معاویہ واٹلا کے دور خلافت میں پیدا ہوئے ۔حضرت علی بن عبدالرحمٰن سلمی اور زربن حبیش ہے قر آن کریم پڑھا' کیار تابعین ہے تعلیم حاصل کی اور اپنے استاد محتر معلی بن عبدالرحمٰن کے بعد قرآن کریم کی تعلیم دینے کی ذمہ داری سنجالی۔اس عرصے میں آپ ہے ابو بکر حفص بن سلیمان اور مفضل بن مجمد جیسے عظیم قراء نے قرآنی قراءات کی تعلیم لی۔ آپ انتہائی خوش آواز' قارئ قر آن اور بہت زیادہ نماز ادا کرنے والے عابد وزاہد تھے۔اکثر اوقات گھر ہے کسی کام کی غرض سے نکلتے لیکن جب مسجد کے قریب پہنچتے تو یہ کہتے ہوئے نفل ادا کرنے کے لیے مجدمیں داخل ہوجاتے: ''ضروریات یوری ہوتی رہیں گی' پہلے نماز پڑھ لیں۔'' آپ کا شار

٢١٢\_[صحيح] انظر الحديث السابق.

٢١٣\_ [إسناده ضعيف جدًا] والحديث صحيح، أخرجه الدارمي: ٢/ ٤٣٧، فضائل القرآن باب: ٢، ح: ٣٣٣٩ من حديث الحارث به، وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث بن نبهان"، وهو متروك كما في التقريب، وح: ٢١١ وغيره يغني عن حديثه .

اشعری والت کی که نی تالیف نی الی والت نے حضرت ابومولی اشعری والت کی که نی تالیف نے فرمایا: "جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترجیین کی ہے جس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور بوجھی خوش گوار ہے۔ اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا'اس کی مثال خشکہ بھجور کی ی ہے کہ اس کا ذائقہ اچھا ہے کیکن (اس میں) خوشبونیس۔ ومنافق قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال نازبو کی ہے کہ اس کی خوشبوتو اچھی ہے کین ذائقہ تلخ ہے۔ اور جومنافق قرآن نہیں پڑھتا'اس کی مثال نتے کی ی ہے۔ اور جومنافق قرآن نہیں پڑھتا'اس کی مثال نتے کی ی ہے۔ اس کا ذائقہ بھی تلخ ہے اور خوشبو بھی نہیں۔''

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَنَادَةً، عَنْ أَسِ ابْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ النَّهُ وَمِنَ اللَّذِي يَقْرَأُ الْفُوْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأَثْرُجَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُها مُرُّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُها مُرُّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْمُونَانَ كَمَثَلِ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْمُنَافِقِ الْمَافِقِ الْمَافِقِ الْمُرَاقِ الْمُثَافِقِ الْمُولِيمَ اللَّذِي الْمُرَاقِ الْمُنَافِقِ الْمُرَاقِ الْمُعُمُّامُ الْمُؤْولِ الْمُنَافِقِ الْمُنَافِقِ الْمُعْمُها مُرَّةً ولَا رِيحَ لَهَا».

260

خوائد وسائل: © قرآن کی تلاوت اوراس پڑمل دونوں خوبیاں ہیں اور دونوں مطلوب ہیں۔ تلاوت ظاہر ک خوبی ہے جے خوشبو سے تشبید دی گئی ہے اور عمل باطنی خوبی ہے کیونکداس میں ایمان اظلام اللہ سے مجت خشیت اللی اور تقوی جیسے باطنی اعمال بھی شامل ہیں اس لیے اسے ذائقے سے تشبید دی گئی ہے۔ یہ بھی حمکن ہے کہ تلاوت کوخوشبو سے اس لیے تشبید دی گئی ہوکد اسے ہر خاص وعام س لیتا ہے جب کی مل کا اندازہ ای کو ہوتا ہے جس کو واسطہ پڑے جس طرح ذائقے کا علم ای کو ہوتا ہے جو پھل کو چکھے۔ ﴿الْالْاَتُ جَبّ : (ترجبین) لیموں کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک پھل ہے۔ اس کا رکھا بھی خوش کن ہوتا ہے اور ذائقہ بھی عمدہ ہوتا ہے۔ ﴿الدِّنِهُ عَلَىٰهُ وَشُورُ وَرِ لَمُ اِللَّا ہُورِ کے لیے مستعمل ہے کین دوسر نے خوشبودار ایودوں پر بھی لیود کو کہتے ہیں جس سے خوشبود آئے کا عام طور پر بیلفظ ناز ہو کے لیے مستعمل ہے کین دوسر نے خوشبودار ایودوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ﴿ منافق کا عقیدہ اور سیرت تلخ اور خراب ہوتی ہے مگر قراءت قرآن کی وجہ سے دوسروں کو فائد وی کے بیختا ہے اس کیا مثال ایسے پھول سے دی ہے جس کی خوشبود ور سے بھی محسوس ہوتی ہے کین کھانے کے لائق ہوتا ہے اس کیا مثال ایسے پھول سے دی ہے جس کی خوشبود ور سے بھی محسوس ہوتی ہے لیکن کھانے کے لائق ہرگر نہیں ہوتا۔

٢١٤ أخرجه البخاري، فضائل القرآن، باب إثم من رانى بقراءة القرآن . . . النع، ح: ٥٠٥٩ وغيره، ومسلم، صلوة المسافرين، باب فضيلة حافظ القرآن، ح: ٧٩٧ من حديث يحلي به .

- - كتاب السنة \_\_\_\_\_ قرآن كاعلم حاصل كرنے اوراس كى تعليم دينے والے كى فضيلت كابيان ۲۱۵ - حضرت انس بن ما لک دانش سے روایت ہے

رسول الله سَالِيَّةُ مِنْ فَر مايا: "لوگول مين سے بچھافراد الله والے ہوتے ہیں۔' صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! وہ کون لوگ ہیں؟ فر مایا:'' قر آن والے وہی

الله والے اوراس کے خاص بندے ہیں۔''

٧١٥- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بشْر: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰن بْنُ بُدَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنس ابْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ، أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ».

فواكدومسائل: ①"قرآن والے" یعن قرآن پڑھنے والے یاد کرنے والے احادیث رسول 機 کے ذریعے ہے اس کافہم حاصل کرنے والے اس پڑھمل کرنے والے اوراس کی تبلیغ کرنے والے بیرسب قر آن والوں میں شامل ہیں۔ ﴿ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے اللہ کے خاص بندے اوراس کے مقرب ہیں' لہٰذا قیامت اور جنت میں ا بھی ان پرخصوصی انعامات ہوں گے۔اور پہ بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ نے انھیں'' اینے'' قرار دیا ہے۔

اورا سے حفظ کیا' اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اوراس کے گھر والوں میں سے دس ایسے افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول کرے گا جن پر ( گناہوں کی وجہ ہے)جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔''

٢١٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ ٢١٦- حفرت على بن ابوطالب والوَّاك روايت بُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا ﴿ رَسُولَ اللَّهُ تَأْيُمُ نِهُ فَمُ اللّ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنْ كَثِير ابْنِ زَاذَانَ، عَنْ عَاصِم بْنِ [ضَمْرَةَ]، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيٌّ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَحَفِظُهُ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ،

كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ».

٢١٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ

ے۲۱-حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئا سے روایت ہے ُرسول اللہ

**١٥٧\_ [إسناده حسن]** أخرجه النسائي في الكبرى في فضائل الفرآن، ح:٤٥٦، والحاكم: ١/٥٥٦ من حديث ابن مهدي به، وصححه المنذري، والبوصيري.

٢١٦\_ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه الترمذي، فضائل القرآن، باب ماجاء في فضل قارىء القرآن، ح: ٢٩٠٥ من حديث أبي عمر حفص بن سليمان القاري به، وقال: "غريب . . . " وليس له إسناد صحيح \* وحفص بن سليمان يضعف في الحديث " بل هو متروك الحديث، وشيخه مجهول.

٧١٧\_ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، فضائل القرآن، باب ماجاء في سورة البقرة وآية الكرسي، ح:٢٨٧٦ من ◄



قرآن كاعلم حاصل كرنے اوراس كى تعليم دينے والے كى فضيات كابيان عَلَيْكُمْ نِے فرمایا: '' قرآن سیموو پھراہے پڑھواورسورہو۔ (رات کونماز میں تلاوت کرو' لیکن ساری رات نماز نه یڑھو بلکہ کچھوفت آ رام بھی کرو) کیونکہ قر آ ن اے سکھنے والے اوراس کے ساتھ قیام کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے چیڑے کی ایک تھیلی کستوری سے بھری ہوئی ہو اوراس کی خوشبو ہر جگہ مہکتی ہو۔اورجس نے قر آن سیکھا' پھرسور ہا حالانکہ قرآن اس کے سینے میں ہے اس کی مثال اس طرح ہے جیسے چمڑے کی تھیلی میں کستوری ہو اوراس کامنہ (رسی وغیرہ ہے کس کر) باندھ دیا گیا ہو۔''

الأَوْدِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ ابْن جَعْفَر، عَن الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ واقْرَءُوهُ وَارْقُدُوا، فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَامَ بِهِ، كَمَثَل جِرَابٍ مَحْشُوٌ مِسْكَأُ يَفُوحُ رِيحُهُ كُلَّ مَكَانٍ، ۚ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ، كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوكِيَ عَلٰى مِسْكِ».

ابْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ اسْتَعْمَلُهُ

عَلَى مَكَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: مَن اسْتَخْلَفْتَ عَلَى

أَهْلِ الْوَادِي؟ قَالَ: اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أَبْزَى. قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: رَجُلُ

مِنْ مَوَالِينَا. قَالَ عُمَرُ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ

مَوْلِّي؟ قَالَ: إنَّهُ قَارِيءُ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى،

عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، قَاضِ. قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ

نَبِيَّكُمْ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهِذَا الْكِتَاب

٢١٨- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ نَافِع بْنِ عَبْدِ الْحارِثِ لَقِيَ عُمَرَ

- - كتاب السنة

۲۱۸-حضرت ابوطفیل عامر بن داثله دانشوسے روایت ب كه عسفان كے مقام ير حضرت نافع بن عبدالحارث وللفؤن وحفرت عمر والفؤس ملاقات كى انھيں حضرت عمر ر الله نا مكه كا كورنر مقرر فرمایا تها حضرت عمر والله ن فرمایا: آب وادی مکہ کے باشندوں یر (ان کےمعاملات کی دیکھ بھال کے لیے) اپنا نائب کے مقرر کر کے آئے بیں؟ انھوں نے کہا: میں نے این ابزی واٹو کو اپنا قائم مقام مقرر کیا ہے۔حضرت عمر دان نے کہا: ابن ابزی کون صاحب بیں؟ انھوں نے کہا: ہمارے مولی (آ زاد کردہ غلام) ہیں عمر واللہ نے فرمایا: آپ نے ایک مولی کوان یرجا کم مقرر کردیا؟ انھوں نے کہا: وہ کتاب اللہ کے عالم ہیں' علم میراث کے بھی عالم ہیں' اور فیصلہ کرنے کی

◄ حديث أبي أسامة به، وقال: "حسن"، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان.



٢١٨\_ أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه . . . الخ، ح: ٨١٧ من حديث

قرآن کاعلم حاصل کرنے اور اس کی تعلیم دینے والے کی فضیلت کابیان صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ حضرت عمر وہائٹو نے فرمایا :

معاد بنی مٹائٹو انے (واقعی کچ) فرمایا تھا: "اللہ تعالی اس کتاب ( کے علم اور اس پر عمل ) کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلند مقام عطافر مائے گا اور اس ( سے اعراض ) کی وجہ سے دوسر سے لوگوں کو بست ( اور ذلیل ) کر دیگا۔ "

کے فوا کد و مسائل: ﴿ اِس واقعہ کے راوی ابوطفیل عامر بن واثلہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو نبی اکرم کالھڑا کی حیات مبارکہ کے دوران میں بچپن کی عمر میں سے امام سلم دلائنہ کے قول کے مطابق آپ صحابہ کرام ٹواٹی میں سے حیات مبارکہ کے دوران میں بچپن کی عمر میں سے امام سلم ولائنہ کو فوٹ ہوئی۔ حضرت نافع بن عبدالحارث واٹوٹ بھی صحابی ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر تبول اسلام کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ابن ابڑی ٹواٹوٹ کا نام عبدالرحمٰن ہے تعبیلہ ہو فرزاعہ سے ہیں۔ ﴿ خلافت راشدہ کے دوران میں کی بھی سرکاری منصب کے دلاء کا تعمیل ہؤ میں مخارصحابہ میں سے ہیں۔ ﴿ خلافت راشدہ کے دوران میں کی بھی سرکاری منصب کے لیے المیت کا معیار صرف علم دھل تھا نہ کہ قبیلہ و خاندان۔ ﴿ حضرت عمر واٹوٹوئے نے آزاد کر دہ غلام کو عہدہ دیے پر جو تحب کا اظہار کیا اس کا مطلب نیمیں کہ ایسے افراد کو عہدے کا اہل نہیں سجھتے سے بلکہ آپ واٹوٹو کا مقصد بیہ معلوم ہوا کہ تھا کہ نافع واللہ علی اس عہدے کے اہل ہیں تو ان کے تقر ر پر پہندیدگی کا اظہار فر مایا۔ ﴿ ارشاد نبوی میں صرف کتاب اللہ وہ واقعی اس عہدے کے اہل ہیں تو ان کے تقر ر پر پہندیدگی کا اظہار فر مایا۔ ﴿ ارشاد نبوی میں صرف کتاب اللہ وہ واقعی اس عہدے کے اہل ہیں تو ان کے تقر ر پر پہندیدگی کا اظہار فر مایا۔ ﴿ ارشاد نبوی میں صرف کتاب اللہ وہ ووقعی اس عہدے کے اہل ہیں تو ان کے تقر ر پر پہندیدگی کا اظہار فر مایا۔ ﴿ ارشاد نبوی میں صرف کتاب اللہ وہ کیکوری تشریح اور عملی تفیر ہے۔

٢١٩ حَدَّفْنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ غَالِبٍ اللهِ الْوَاسِطِيُّ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادِ الْبَحْرَ انِيِّ، الْعَبَّادَ انْيُ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ اللهِ يَشِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ اللهِ عَلَيْهِ: عَنْ أَبِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّا أَبَاذَرٌ: لأَنْ تَعْدُو فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ عَلَيْهِ:

- - كتابالسنة

أَقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ».

۲۱۹- حضرت البوذر والتؤائد وایت ہے انھوں نے کہا: اللہ کے رسول مالیا اللہ کے رسول مالیا اللہ کا رسول مالیا اللہ کا اللہ کا رسول مالیا کا اللہ کا ایک آیت سیکھ لے میہ تیرے لیے سور کعت رافل) نماز پڑھنے ہے بہتر ہے۔ اورا گرتو صبح کیل کرعلم کا ایک باب سیکھ لے خواہ اس بیٹمل کرسکے یا نہ کرسکے بیا نہ کرسکے بیا نہ کرسکے بیا نہ کرسکے بیا

263

٢١٩\_[إسناده ضعيف] أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله: ١/ ٢٥ من حديث عبدالله بن زياد به، وحسنه المنذري، وضعفه العراقي، والبوصيري وغيرهما \* علي بن زيد تقدم حاله، ح: ١١٦، وتلميذه والعباداني مستوران.

\_\_\_ علاء کی فضیلت اور حصول علم کی ترغیب کابیان تیرے لیے ہزار رکعت (نفل) نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔''

. خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ، وَلأَنْ تَغْدُو فَتَعَلَّمَ بَاباً مِنَ الْعِلْم، عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ».

(المعجم ۱۷) - بَابُ فَضْلِ الْعُلَمَآءِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ (التحفة ۱۷)

٢٢٠ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، أَبُو بِشْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ النَّهْرِيِّ، عَنْ النَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ».

باب: ۱۷-علاء کی فضیلت اور حصول علم کی ترغیب

۲۲۰ - حفزت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت ہے اللہ کے رسول مُٹاٹٹا نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے اسے دین کی بجھ عطا کر دیتا ہے۔''

فوائد ومسائل: ① عام طور پر''نقه'' ہے نماز روزہ جیسے امور اور خرید وفروخت جیسے معاملات میں جائز ناجائز'
واجب ومستحب اوران کی شروط ارکان و آ داب وغیرہ مراد لیے جاتے ہیں' عقائد واخلاق وغیرہ کو الگ علوم تصور کیا
جاتا ہے کین قرآن مجید اوراحادیث نبویہ میں جہاں فقد وتفقہ جیسے الفاظ آئے ہیں' ان سے یہ اصطلاحی معنی مراذ نہیں
بلکہ وہاں مطلقا دین کا علم وفہم مراد ہوتا ہے جس میں عبادات و معاملات کے ساتھ ساتھ اصلاح قلب' تزکیہ نفس'
اخلاق حنہ اورعقائد صحیحہ وغیرہ بھی مراد ہوتا ہے جس میں عبادات و معاملات کے ساتھ ساتھ اصلاح قلب' تزکیہ نفس'
اخلاق حنہ اورعقائد صحیحہ وغیرہ بھی مراد ہوتا ہے جس میں عبادات و معاملات کے ساتھ ساتھ اصلاح قلب' تزکیہ نفس'
کرسکتا ہے' اپنی ذات کے حقق ق بھی اوراحب وا قارب کے علاوہ عام سلمانوں اوراصحاب اقتد ارکے حقوق بھی اوا
کرسکتا ہے۔ اس طرح اس کی زندگی قرآن وسنت کے سانچے میں ڈھل کرد نی و دندی نجر و برکت کا ذریعہ بن جاتی ہوں اور اصحاب اقتد ارکے حقوق بھی اوا
کرسکتا ہے۔ اس طرح اس کی زندگی قرآن وسنت کے سانچے میں ڈھل کرد نی و دندی نجر و برکوئی نیز نہیں۔ ﴿ وَ مِن الله عَلَمُ الله وَ مِن کَلِی وہ فَرِعُظیم ہے جس سے بڑھ کرکوئی فیز نہیں۔ ﴿ وَ مِن ہم ہمانوں اوراصحاب وا تقارب کے بعد بیسب پھی علم ایکا میں عامل کرسکتا ہے۔ اورخودرسول
علم دین سکھنے کی ایمیت اور صانت فرما جائے کے بعد بیسب پھی علم ء بی سے صاصل ہوسکتا ہے۔ اورخودرسول
علم دین سکھنے کی ایمیت اور سے میں انگی معلم کا تھا جیسے کہ قرآن مجید میں ہے: وقویً مَدِر مین ہو جساس موسکتا ہے۔ اورخودرسول
دالبقرۃ: ۱۳۹۱) '' (وہ چغیر) آنھیں کتاب و تعلمت کی تعلیم دے گا۔'' بھی حکمت' وہ فہم دین ہے جساس حدیث میں فتہ سے تبدیر کیا گیا ہیں۔
سند میں میں انگیا ہیں۔ اس موسکت میں میں میں ہونے میں ہے: جساس حدیث میں فتہ سے تبدیر کیا ہوں۔ انگی میں کہ جساس صانت میں فتہ میں فتہ میں ہونہ کیا ہوں کیا ہوں۔ انگی میں فتہ میں کیا ہوں کو کو کیا ہوں کو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا



٢٧\_[صحيح] أخرجه الطبراني في الصغير، ح: ٨١٠ من حديث معمر به، ورواه أحمد: ٢/ ٢٣٤ عن عبدالأعلى
 به \* الزهري عنعن، وله شواهد كثيرة عند البخاري، ح: ٧١، ومسلم، ح: ١٠٣٧ وغيرهما.

علاء كى فضيلت اور حصول علم كى ترغيب كابيان

- - كتابالسنة .

۲۲۱ - حضرت معاویہ بن ابوسفیان وہ شاسے روایت ہے رسول اللہ طافیہ نے فرمایا: ' نیکی عادت ہے اور گناہ ایک جھڑا ہے۔ اور اللہ تعالی جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے؛ سے دین کی سجھ عطا کردیتا ہے۔'

الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسِ أَنَّهُ حَدَّثُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «اَلْخَيْرُ عَادَةٌ، وَالله بِهِ خَيْراً يُفَقَّهُهُ وَالشَّرُ لَجَاجَةٌ، وَمَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْراً يُفَقَّهُهُ فِي الدَّدِنِ».

فِي الدِّينِ» . پيد زير

فوائد ومسائل: ﴿ وَهِ الله وَ مَا كَلَ وَ وَهِ الله وَ هُوارى مُحُونَ بَيْنِ كُرَة الله الله الله الله والله والله

۲۲۲- حضرت عبدالله بن عباس طانب سے روایت ہے الله کے رسول تاکیا نے فر مایا:''ایک فقیہ(دین کی سیح سمجھ رکھنے والا عالم) شیطان کو ایک ہزار (جاہل) ٢٢٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَنَاحٍ،
 أبو سَعِيدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

٢٢١\_[إسناده حسن] أخرجه الطبراني في الكبير: ١٩١/ ٣٨٥، وصححه ابن حبان، ح: ٨٢ ، الوليد صرح بالسماع المسلسل عند الطبراني.

**٣٢٧\_[إسناده ضعيف جدًا]** أخرجه الترمذي، العلم، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، ح: ٣٦٨١ من حديث الوليدبه، وقال: "غريب" \* روح بن جناح ضعفه الجمهور، واتهمه ابن حبان وغيره.



علاء كى فضيلت اورحصول علم كى ترغيب كابيان عبادت گزارافراد ہے زیادہ نا گواراور بھاری ہوتا ہے۔''

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ».

- - كتاب السنة

۲۲۳ - حضرت کثیر بن قیس الملشز سے روایت ہے ' انھوں نے کہا: میں دمثق کی جامع مسجد میں حضرت ابودر داء والله كى خدمت ميں حاضر تھا كرآ ب كے ياس ايك آ دى آ گیا'اس نے کہا: ابودر داء! میں مدینہ سے آیا ہوں ..... الله كے رسول مَا اللّٰهُ كَ شَهر ہے ..... كيونك مجھے معلوم ہوا ے کہ آ بایک حدیث نی ناتا ہے روایت کرتے ہیں (اورمیں چاہتاہوں کہآ پ کی زبانی وہ حدیث سنوں۔) ابودرداء والنوز فرمايا: آب تجارت كيسلسل مين تونهين آئے؟ اس نے کہا: جی نہیں فر مایا: کسی اور کام ہے بھی نہیں آئے؟ اس نے کہا: جی نہیں فرمایا: (اگر بہ بات ے تو ایک خوش خبری س لو: ) میں نے رسول اللہ عظام ے سنا' آپ نے فر مایا: ''جو محص علم کی تلاش میں کسی راہ یر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آ سان فرما دیتا ہےاورفر شتے علم کے متلاشی سےخوش ہوکراس کے لیےایے پر جھکا دیتے ہیں اورعکم کے طلب گار کے لیے آ سان اورزمین کی ہر مخلوق دعائے مغفرت کرتی ہے حتی کہ یانی میں محیلیاں بھی (اس کے لیے دعا کیں کرتی ہیں)اور عالم کوعبادت گزار پرایسی فضیلت حاصل ہے

جیسی فضیلت جاند کو باقی تمام ستاروں پر حاصل ہے۔

علاء انبیائے کرام کے وارث ہیں نبیوں نے وراثت

٢٢٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَاصِم بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً، عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ أَتَيْتُكَ مِنَ الْمَدِينَةِ، مَدِينَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَ: فَمَا جَاءَ بِكَ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: لاً. قَالَ: وَلاَ جَاءَ بِكَ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَها رِضاً لِطَالِبِ الْعِلْم، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْم يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْض، حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِم عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ ٱلْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّثُوا دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً، إنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ،

٣٢٣\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، العلم، باب في فضل العلم، ح: ٣٦٤١ من حديث عبدالله بن داود، والترمذي، ح: ٢٦٨٢، وقال: "وليس إسناده عندي بمتصل"، وصححه ابن حبان \* داود ضعيف وكذا شيخه، وللحديث شواهد كثيرة ضعيفة .

🚨 فوائد ومسائل: ① بدروایت بعض دوسر مے محققین کے نز دیک سیجے ہے۔ ① علاء کوم پر میں علم سکھانے کے لیے بیٹھنا چاہیے یاالی جگھلم مجلس منعقد کرنی جاہیے جہاں کسی کوان کے باس آنے سے رکا دے نہ ہواور ہرامیر وغریب' ادنی واعلیٰ مستفید ہوسکے۔ ﴿ کسی بڑے عالم ہے علم حاصل کرنے کے لیے ایک شہر ہے دوسرے شہر جانا بہت اچھا کام ہے۔ ۞ حصول علم کے لیے سفر کرنے والے سے اللہ کی ہر مخلوق خوش ہوتی اور اسے دعائیں دیتی ہے۔ @بالواسط سنى موئى حديث كوبرا عالم سے براہ راست سننے كى كوشش كرنامستحب بے اسے محدثين كى اصطلاح میں عالی سند کا حصول کہتے ہیں۔ ﴿ استاد کو جاہے کہ طالب علم کوعلم کی اہمیت اورفضیلت سے باخبر کرے تا کہ اسے خوثی ہواورشوق میں اضافیہ ہواوراس طرح وہ بہتر استفادہ کر سکے۔ ﴿ عالمُ عِلاتٌ كُرْ ارسے اَفْعَل ہے كيونكہ عالم دوسروں کو فائدہ پہنچا تا ہے جب کہ عابد صرف اپنے لیے کوشش کرتا ہے۔اس کے علاوہ عبادت کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے ورنہ برعات میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے جس سے بجائے اللّٰہ کی رضا حاصل ہونے کے اللّٰہ کاغضب نازل ہوتا ہے۔ ﴿ علاء کا بیربہت بڑا شرف ہے کہوہ نبیوں کے روحانی وارث ہیں۔ کیکن بیربلندمقام ان پراتنی ہی بری ذمہ داری بھی عائد کرتا ہے کہ وہ حق واضح کریں' حق کی طرف بلائیں' باطل سے منع کریں' اوراس راہ میں کسی خوف یالا کچ کوخاطر میں نہ لا کمیں' جس طرح انبیائے کرام نے اس علم کی تبلیغ میں جدو جہد' صبر'ا خلاص اورللہیت کا اعلیٰ نمونه پیش کیا۔ ﴿ انبیائے کرام کا مالی تر کہ دوسر بےلوگوں کی طرح وارثوں ریقشیم نہیں ہوتا بلکہ وہ عام مسلمانوں پر صدقہ ہوتا ہے۔ ⊕انبیاء کی میراث ہے۔ صبہ لینے کا درواز ہ بنرنہیں ہوا' ہرمخص! پنی محنت کےمطابق اس علمی میراث میں سے حصہ لے سکتا ہے کیونکہ رید میراث نہ ختم ہونے والاخزانہ ہے۔ ہرمسلمان کو جائیے کہ اس مقدس میراث میں سے زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کرے ۔ ® عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فرشتے طالب علم کے قدموں کے بنیجے اپنے پر بچیادیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ سے میمفہوم نہیں لکلتا۔ "و ضع" کا لفظ "رفع" کے مقابلے میں ہے اس کے لیے اس كے معنی يروں كا جھانا بھى ہو سكتے ہیں كيونكه ' قدموں' كالفظ حديث ميں نہيں \_فرشتوں كا يروں كو جھانا محبت اوراحر ام كا ظهار ب-والله اعلم.

۳۲۲-حفرت انس بن ما لک ڈاٹٹو سے روایت ہے، رسول اللہ ظافیج نے فرمایا: "علم طلب کرنا ہرمسلمان پر فرض ہے۔ اورعلم کو نااہلوں کے سامنے رکھنے والا ایسے ٣٢٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلْئِمَانَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ،
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ



علاء كى فضيلت اورحصول علم كى ترغيب كابيان

- - كتابالسنة.

ہے جیسے خنز بروں کو جواہرات 'موتیوں اورسونے کے ہار پہنانے والا۔''

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم. وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرٍ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَّازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللَّوْلُوَّ وَالذَّهَبَ».

﴿ فَوَا كَدُومِسَائُلَ: ۞ ' 'جِرَسَلَمَان' ﴾ عمرادمرداور عورتین جی بین کیونکه شریعت کے احکام پڑمل کرنامردوں اور عورتوں جبی پرفرض ہے البذا آخیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز۔ نبی اکرم طابع آئے مردوں اور عورتوں سب کو دین سکھایا اور اس کے مسائل بتائے۔ ﴿ بیدروایت سندا صعیف ہے لیکن اس کا پہلا حصد (طلب علم کی فرضیت) معناصیح ہے بیعنی احکام شریعت کا ضروری علم حاصل کرنا ہر مسلمان مردوعورت پرفرض ہے۔

وعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مَرْيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ نَفَّسَ اللهُ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللهُ عَنْ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ، وَمَنْ سَلَمَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ، وَمَنْ سَتَرَ فَي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ وَمِا اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اللهُ يَتْلُونَ وَمَا اللهُ يَتَلَونَ اللهُ يَتَلُونَ اللهُ يَتَلُونَ اللهُ يَتُلُونَ اللهُ يَتَلُونَ اللهُ يَتَلَونَ اللهِ يَتَلَونَ اللهِ يَتَلَونَ اللهِ يَتَلُونَ اللهُ يَتَلَهُمُ اللهُ يَتَلَونَ اللهُ يَتَلَهُمُ اللهُ يَتَلِهُ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَيْتُهُمُ اللهُ لَهُ اللهُ لَلهُ لَهُ مِلْ اللهُ كَيْنَةُ وَعَلْمَا اللهُ يَتَلُونَ الْمَلائِكَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ يَتَلَهُمُ اللّهُ لَهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ لَهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ لَاهُ وَمَنْ سَلَكَ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ لَاللهُ لَكُونَ الْعَلَقُونَ الْعَلَامُ وَكَاهُ وَنَوْلَتَ عَلَيْهُمُ اللّهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَكُونَ الْعَلَمْ وَعَلْمَا اللهُ اللهُ لَالِهُ لَلْهُ لَهُ اللهُ لَاهُ لَهُ اللهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا عَلَيْهُ مُ اللّهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَكُونَ الْعَلَمْ الْمَلْونَ الْعَلَامُ اللهُ اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَلْهُ لَهُ اللّهُ لَلْهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا اللهُ لَلْهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَلْهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَلْهُ لَلْهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَلْهُ لَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَالِهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَلَ

الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ أَبْطَأَ

٢٢٥-حضرت الوجريرة والتؤاسة روايت برسول الله على الله عنوا الله عنوان وركن الله تعالى اس كى قيامت كى پريشانوں پريشانوں ميں بيشانى دوركر كا الله تعالى دوركر كا اورجس في مسلمان كا پرده ملمان كا پرده ركھا الله تعالى دنيا اور آخرت ميں اس كا پرده ركھا الله تعالى دنيا اور آخرت ميں اس كا پرده كى الله تعالى دنيا اور آخرت ميں اس پرآسانی فرمائے گا كى الله تعالى دنيا اور آخرت ميں اس پرآسانی فرمائے گا اور الله تعالى اپ بندے كى مدكر تا رہتا ہے جب تك بنده الله جمائى كى مدد ميں مشغول رہتا ہے اور جو خض بنده الله على كى مدد ميں مشغول رہتا ہے اور جو خض بنده الله على كى مدد ميں مشغول رہتا ہے اور جو خص لي جنت كا راست آسان كرديتا ہے اور جب بھى پچھ لى اللہ كے جنت كا راست آسان كرديتا ہے اور جب بھى پچھ لوگ الله كے كى گھر ميں جمع ہوكر الله كى كتاب كى تلاوت كى گھر ميں جمع ہوكر الله كى كتاب كى تلاوت كى گھر ميں جمع ہوكر الله كى كتاب كى تلاوت كى گھر ميں جمع ہوكر الله كى كتاب كى تلاوت كى گھر ميں جمع ہوكر الله كى كتاب كى تلاوت كى گر حملقہ كر ليتے ہيں ان پرسكينت نازل ہوتى ہے ان كر رحمت سايد قمن ہو جو آتى ہے اور الله تعالى الے پاس كے پر رحمت سايد قمن ہو جو آتى ہے اور الله تعالى الي پاس

٣٢٥ أخرجه مسلم، الذكروالدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ح: ٢٦٩٩ عن ابن أبي شيبة وغيره به.



🚨 فوائد ومسائل: ① اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کاعمل ہوتا ہے ای طرح کا بدلہ ملتا ہے۔ ⊕اعمال کی جزاوسزاصرف آخرت ہی میں نہیں بلکہ کچھ جزاوسزاد نیامیں بھی مل حاتی ہے۔ ⊕اس میں مختلف نیک اعمال کی ترغیب ہے، مثلاً: بریشانی کے موقع برمسلمان کی مدوکرنا اس کے عیوب کی بردہ بیش اوراس کے لیے آسانیاں مہا کرنے کی کوشش کرنا۔اس کا مقصد رہ ہے کہ سلمانوں کے باہمی معاملات کی بنیاد محبت اور خیرخواہی پر ہونی چاہیے۔® بھائی کی مدد صرف نیک کام میں کرنی چاہیے غلا کام میں مدد کا تسجع طریقہ رہے کہ اسے اس غلا کام اور گناہ ہے روکا جائے۔ ﴿ مسلمان کی بردہ یوثی کا مطلب بہ ہے کہ اس کی کوئی خامی' کوتا بی' عیب یاغلطی جو عام لوگوں کومعلوم نبین اس کی تشهیرند کی جائے بلکہ اسے تنہائی میں سمجھایا جائے تا کہ اس کی اصلاح ہوجائے۔ بیہ مطلب نبیس کہ اس کے جرائم پر پردہ ڈال کراس کے حق میں جھوٹی گوائی دی جائے۔ ﴿ حصول علم کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات درجات کی بلندی کا باعث اور دخول جنت کا ذریعہ ہیں' لہذا ان مشکلات ہے گھبرا کرطلب علم ہے پہلو تہی نہیں کرنی جا ہے بلکدان برصبر کرنا جا ہیں۔ ﴿ علمی حلقہ جات الله کی خصوصی رحمت کے مورد ہیں البذا درس قرآن و حدیث کی مجلس ہو یا مدارس دیدیہ میں کسی علم کی کلاس' اس میں حاضری کا اہتمام کرنا جا ہیے اور غیر حاضری سے زیادہ سے زیادہ اجتناب کرنا جاہیے۔ ﴿ طالب علم کا پیشرف بہت عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ مقرب فرشتوں کے سامنے ان کا ذ کر کرتا اور خوشنو دی کا اظہار فرما تا ہے۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حصول علم' تقرب الٰہی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ الله کے باں مقام ومرتبے کا دارو مدارا بمان وعمل برہے حسب دنسب اور قوم وقبیلہ برنہیں ' یہی وجہ ہے کہ حضرت بلا حبثی صهیب رومی اورسلمان فاری شائیم جیسے صحابہ بلند مراتب بر فائز ہو گئے ٔ حالانکدان کارسول اللہ مانگیا ہے کوئی نسبى ياخاندانى تعلق نہيں تھا۔ليكن ابوجهل اور ابولهب جيسے افرادمحروم رہ گئے ٔ حالانكدوہ نسبى طور پر نبى تُلَيْمًا سے بہت

رَبِّ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، فَقَالَ: مَا جَاءَبِكَ؟ قُلْتُ: أُنْبِطُ الْعِلْمَ.

۲۲۲- حفرت زربن حبیش را الله سے روایت ہے انھوں نے بیان کیا کہ میں حفرت مفوان بن عسال مرادی دائت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انھوں نے کہا: کس کام سے آئے ہو؟ میں نے کہا: علم (حاصل کر کے لوگوں میں) پھیلانے کے لیے۔ انھوں نے کہا: میں نے اللہ میں) پھیلانے کے لیے۔ انھوں نے کہا: میں نے اللہ



**٢٧٦\_[إسناده حسن]** أخرجه أحمد: ٤/ ٢٣٩، ٢٤٠ عن عبدالرزاق به، وصححه ابن حبان (موارد)، ح: ٧٩.

علاء کی فضیلت اور حصول علم کی ترغیب کابیان کے رسول مُلکی اسے سنا ہے آپ نے فرمایا: ''جو شخص

اینے گھرے ملم کی تلاش میں نکلتا ہے اس کے مل ہے

خوش ہوکر فرشتے اس کے لیے پر جھکاتے ہیں۔''

- - كتاب السنة

قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

«مَا مِنْ خَارِجٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ
الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ أَجْنِحَتَهَا،
رِضاً بِمَا يَصْنَعُ».

۲۲۷-حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیٹا کو بدارشاد نم انھوں نے فر مایا: میں نے رسول اللہ مٹاٹیٹا کو بدارشاد فر ماتے سنا ہے: '' جو محض میری اس مسجد میں آئے' اور اس کا ارادہ صرف کوئی اچھی بات سیکھنا یا سکھانا ہو (کوئی دنیوی غرض نہ ہو) تو اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سا ہے۔اور جو محض کی اور مقصد کے لیے (مسجد میں) آیا۔وہ اس آدمی کی طرح ہے جس کی نظر کسی اور کے مال پر ہو۔''

٣٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ
صَخْرٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ
جَاءَ مَسْجِدِي هٰذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ
يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي
سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرٍ ذٰلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ
الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ».

**٧٢٧\_ [إسناده حسن]** أخرجه أحمد: ٢/ ٤١٨ من حديث حاتم بن إسماعيل به، وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، والبوصيري.

علاءى فضيلت اورحصول علم كى ترغيب كابيان

- - كتابالسنة

لینے سے اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ وہ بازار سے کوئی بھی دنیوی فائدہ حاصل کیے بغیرلوٹ آتا ہے۔ اس طرح معجد میں بےمقصد جاکر بیٹھ رہنے والا آ دمی دینی فوائد سے محروم رہتا ہے۔

٣٢٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي عَاتِكَةً، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَمَامَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْبِي أَمَامَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمُنْكُمُ بِهٰذَا الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَقَبْضُهُ أَنْ يُرْفَعَ " وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ هٰكَذَا، ثُمَّ قَالَ: "الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شُرِيكَانِ فِي الأَجْرِ، وَلاَ خَيْرَ فِي الأَجْرِ، وَلاَ خَيْرَ فِي سَائِر النَّاس ".

الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ الطَّوَّافُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَرْمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَرْمِ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرٍ وَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ذَاتَ عَوْمٍ مِنْ بَعْضِ حُجَرِهِ، فَدَخَلَ الْمَسْجِد، فَلَا أُمُونَ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ ا

۲۲۸-حفرت ابوامامہ ڈاٹٹؤے روایت ہے رسول اللہ مٹاٹی نے فرمایا: "اس علم (علم دین) کو اس کے قبض ہونے کا جونے کے سہلے پہلے حاصل کرلو۔ قبض (ہونے کا مطلب) یہ ہے کہ اس اٹھالیا جائے گا۔" اس کے بعد آپ ٹاٹی نے درمیانی انگی اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگی ملاکر (اشارہ کیااور) فرمایا: "عالم اور طالب علم ثواب میں شریک ہیں اور دوسر لوگوں میں کوئی خیرنہیں۔"

۲۲۹ - حضرت عبداللہ بن عمر و دالتہ سے روایت ہے ایک جمرة اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ایک جمرة مبارک سے باہر نکلے اور معجد میں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ وہاں دو علتے ہیں ایک علقے کے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کررہے تھے اور اللہ سے دعا نمیں ما مگ رہے مشخول تھے۔ نبی تا اللہ اند تعالی علی اور سکھانے میں مشخول تھے۔ نبی تا اللہ اند تعالی علی ہے اور اللہ اللہ تعالی علی ہے کا قوانھیں مشخول ہیں کہ دو ہیں اگر اللہ تعالی علی ہے گا تو آخیں اگر اللہ تعالی علی ہے گا تو آخیں دان کی مطلوبہ چیزیں) دے دے گا اور اگر چاہے گا تو آخیں (ان کی مطلوبہ چیزیں) دے دے گا اور اگر چاہے گا تو آخیں (ان کی مطلوبہ چیزیں) دے دے گا اور اگر چاہے گا تو آخیں (ان کی مطلوبہ چیزیں) دے دے کی اور اگر چاہے گا تو

٢٢٨ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه الطبراني في الكبير: ٨/ ٦٢ ، ح: ٧٨٧٥ من حديث عثمان بن أبي العاتكة به \* على بن يزيد ضعيف جدًا، وكذا تلميذه .

٢٢٩\_[ضعيف] وضعفه العراقي \* داود متروك، وشيخه ضعفه الجمهور، وابن زياد تقدم، ح: ٥٤، وللحديث لون آخر عند الدارمي، وإسناده ضعيف لضعف الإفريقي وشيخه.



شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، وَهُؤُلاَءِ يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّماً»

## (المعجم ۱۸) - بَابُ مَنْ بَلَغَ عِلْماً (التحفة ۱۸)

فَجَلَسَ مَعَهُمْ.

۔ علم کی ہاتیں دوسرول تک پنچانے والے کی نشیلت کا بیان نہیں دے گا۔ اور بیلوگ علم سیکھر ہے ہیں اور سکھار ہے ہیں اور مجھے بھی علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔'' چنانچہ آپان کے ساتھ بیٹھ گئے۔

# باب:۱۸ علم کی با تیں دوسروں تک پہنچانے والے کی فضیلت

۳۳۰-حضرت زید بن ثابت ڈٹٹٹو سے روایت ہے،
رسول اللہ نٹلٹٹر نے فرمایا: ''اللہ تعالی اس مخص کوخوش
رکھے جس نے میرا کلام سنا' پھراسے (دوسروں تک)
پہنچادیا۔ بعض لوگوں کے پاس فقہ کی بات ہوتی ہے' اور
و مؤد دفقیہ نہیں ہوتے۔ بعض لوگ فقہ کی بات اپنے سے
زیادہ فقیہ آ دمی تک پہنچاد ہے ہیں۔''علی بن محمد کی ایک
روایت میں میاضافہ ہے: ''مسلمان کا دل تین چیز ول
میں خیانت نہیں کرتا'عمل کو خالعتا اللہ کے لیے انجام
دینا' مسلمانوں کے ائمہ کی خیرخوابی کرنا اور مسلمانوں کی
جاعت میں شامل رہنا۔''

فوا کدومسائل: اس حدیث میں حدیث کاعلم حاصل کرنے اور اس کی بیٹیخ و تعلیم کے شرف کابیان ہے کہ بیکا م انجام دینے والوں کو اللہ کے رسول گانگانے دعا دی ہے۔ اس حدیث میں [نَصَّرَ اللّٰه] کا لفظ ہے۔ اس کا اصل مفہوم ول کی خوثی کے اثر ات کا چربے پر ظاہر ہوتا ہے جس کی وجہ سے چہرہ روثن اور چکتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس میں تعلیم حدیث کا ایک فائدہ بیان کیا گیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو حدیث یاد ہوتی ہے لیکن وہ استنباط اور اجتہادئیں کرسکتا۔ جب وہ حدیث دوسرے آدمی تک پہنچتی ہے تو وہ اس سے مختلف مسائل اخذ کر لیتا ہے۔ یا حدیث سنانے والے نے جو اس سے مسائل اخذ کیے ہیں 'ہوسکتا ہے سنے والد اس سے زیادہ مسائل اخذ کر لے۔ اس سے بیجی ثابت ہوتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بنرئیں ہوا 'ممکن ہے بعد کے زمانے کا ایک آدمی اپنے سے پہلے

٢٣٠ [حسن] أخرجه الطبراني في الكبير:٥/١٥٤، ح:٤٩٢٤ من حديث ابن نمير وغيره به، ليث تقدم،
 ح:٢٠٨، ولحديثه شواهد قوية عند أبي داود، والحاكم وغيرهما.

- - **کتاب السنة** \_\_\_\_\_ علم کی با تیں دوسروں تک پہنچانے والے کی فضیلت کا بیان

زمانے والوں سے زیادہ اجتہاد کرسکتا ہویا آئندہ زمانے میں ایسے حالات پیش آئیں کہ نے اجتہاد کی ضرورت ہوئا تب اس زمانے کے علاء ان احادیث کی روشی میں شریعت کا منطا بجھنے کی کوشش کریں جوان تک پینچی ہیں البذاجس طرح پہلے ذمانے کے لوگ حدیث پڑھنے پڑھانے کی ضرورت رکھتے تھا ہی طرح متاخر زمانہ والے بھی حدیث کی تعلیم و قعلم سے متاخ تب ہوں و کی حدیث کی العظب ہیہ کہ مسلمان ان تمین محاملات میں کوتا ہی نہیں کرتا اور ان تمین کا مول سے جی نہیں چرا تا۔ اس سے ان تمین اعمال کی اہمیت اور فضیات واضح ہوتی ہے۔ ﴿ مسلمانوں کے ائمہ سے مراد علاء اور حکام ہیں۔ علاء کی خیرخوابی ان کا احترام اور خدمت ہے اور ان کی غلطوں سے درگز رکر کے ان کے سیح اقوال پٹل پیرار ہنا بھی اس میں شامل ہے ہاں پورے احترام کو خوظر کھتے ہوئے اخسیں کی غلطی پر متنہ کیا جا سکتا ہے۔ حکام کی خیرخوابی میں شامل ہے ہاں پورے احترام کو خوظر کھتے ہوئے اخسیں کی غلطی پر متنہ کیا جا سکتا ہے۔ حکام کی خیرخوابی میں خوادی کی جائے اور جو باسکتا ہے۔ حکام کی خیرخوابی میں خوادی کی جائے اور جو بات تا کہ ملک میں فتنہ و فساد بر پانہ ہو۔ ﴿ مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنے کا مطلب میہ کہ بواوت نہ کی جائے تا کہ ملک میں فتنہ و فساد بر پانہ ہو۔ ﴿ مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنے کا مطلب میہ کہ تفرقہ پیدا نہ کیا جائے اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنے کا مطلب میں کا کا نذر جیہو۔

٢٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُعْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ السَّلاَم، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنْ مِنَى. فَقَالَ: انْضَّرَ اللهُ امْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ عَوْرَبُ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُواً فَقَهُ مِنْهُ".

حدِّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا خَالِي، يَعْلَى؛ ح:وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْلِي، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ

۲۳۱-حضرت جبیر بن مطعم والنوا سے روایت ہے کہ رسول اللہ تالنوا نے منی میں مقام خیف پر کھڑے ہوکر فرمایا: ''اللہ تعالی اس مخف کو خوش رکھے جس نے میرا کلام سنا' پھراسے (دوسروں تک) پہنچادیا۔ بعض لوگوں کے پاس فقہ کی بات ہوتی ہے اور وہ فقیہ نہیں ہوتے۔ لعض لوگ فقہ کی بات اپنے سے زیادہ فقیہ آ دمی تک پہنچا دیے ہیں۔''

محمد بن اسحاق کے دوسرے دوشا گردوں یعلیٰ اور سعید بن میچیٰ نے بیروایت ان (محمد بن اسحاق) سے بیان کی تو محمد بن اسحاق اورامام زہری کے درمیان واسطہ بیان نہیں کیا۔

٢٣١\_[حسن] أخرجه الطبراني في الكبير: ٢/ ١٢٧، ح ١٥٤٢ من حديث ابن نمير به \* ابن إسحاق عنعن، وشيخه عبدالسلام بن أبي الجنوب ضعيف، وللحديث شواهد كثيرة عند أحمد وغيره.

273

علم كى باتين دوسرول تك پېنچانے والے كى فضيلت كابيان

- - كتابالسنة .

ابْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

7٣٧ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عَبْدِاللَّوْ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأُ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فَدِيثاً فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَحْفَظُ مِنْ سَامِعٍ».

۲۳۲- حضرت عبدالله فالفاسے روایت ہے نبی ملکا الله فالفاسے روایت ہے نبی ملکا اس خض کو خوش رکھے جس نے ہماری کو فی بات سن کی بہنچایا گوش اوقات جے حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ (براہ راست) سننے والے سے زیادہ یا در کھنے والا ہوتا ہے۔''

274

فوائد ومسائل: ﴿ حضرت عبدالله دالله والله والله والمناه محمتعدد صحابه کرام الالله است مروی ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبدالله بن مسعود والله ہیں۔ جب صرف عبدالله (صحابی) لکھا ہوتو مراد عبدالله بن مسعود والله ہیں۔ جب صرف عبدالله (صحابی) لکھا ہوتو مراد عبدالله بن مسعود والله ہیں۔ جب صرف عبدالله وصحابہ کرام الله الله کا محابہ کرام الله الله کا محابہ کرام میں الله ہوگی۔ ﴿ حفظ حدیث سے عموماً حدیث کوزبانی یا در کھنا مراد لیا ان کی تعداد کسی دور میں بہت زیادہ اور کسی دور میں کم ہوگی۔ ﴿ حفظ حدیث سے عموماً حدیث کوزبانی یا در کھنا مراد لیا جب کہ عالم میں بہت زیادہ اور لین بھی حفظ حدیث میں شامل ہے۔ ائمہ حدیث نے دونوں طرح حدیث کو محفوظ کیا ہے بلکہ صحابہ کرام میں سے متعدد حضرات حدیث تحرین طور پر محفوظ کیا ہے بلکہ صحابہ کرام میں سے متعدد حضرات حدیث تحرین طور پر محفوظ کیا ہے بلکہ صحابہ کرام میں سے متعدد حضرات حدیث تحرین طور پر محفوظ کیا ہے بلکہ صحابہ کرام میں سے متعدد حضرات حدیث تحرین طور پر محفوظ کیا ہے بلکہ صحابہ کرام میں سے متعدد حضرات حدیث تحرین طور پر محفوظ کیا ہے بلکہ صحابہ کرام میں سے متعدد حضرات حدیث تحرین طور پر محفوظ کیا ہے بلکہ صحابہ کرام میں سے متعدد حضرات حدیث تحرین طور پر محفوظ کیا ہے بلکہ صحابہ کرام میں سے متعدد حضرات حدیث تحرین طور پر محفوظ کیا ہے بلکہ صحابہ کرام میں سے متعدد حضرات حدیث تحرین طور پر محفوظ کیا ہے بلکہ صحابہ کرام میں سے متعدد حضرات عدین عاص والله الله کیا ہے۔

٣٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْسَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، أَمْلاَهُ عَلَيْنَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَالِدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ هُوَ أَفْضَلُ فِي عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ هُوَ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّعْر، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْر،

۲۳۳-حفرت الوبكره والنظائية المدوايت بأنهول في المول الله طالية الوبكرة والنظائية المول الله طالية المول الله طالية المول الله طالية المول الله على المول الله المول الم

٣٣٧\_ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، العلم، باب ماجاء في الحث على تبليغ السماع، ح: ٢٦٥٧ من حديث شعبة به، وقال: 'حسن صحيح'، وصححه ابن حبان.

**٣٣٣\_ [إسناده صحيح جليل]** وأصله متفق عليه باختلاف يسير، البخاري، الحج، باب الخطبة أيام منتى، ح:١٧٤١، ومسلم، القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء . . . الخ، ح:١٦٧٩. علم کی باتیں دوسروں تک پہنچانے والے کی فضیلت کا بیان

۲۳۴- حضرت معاویہ قشیری دانشا سے روایت ہے

رسول الله علية إلى إن فرمايا: "سنوا جو محض موجود ب وه

غیرموجودتک پہنچادے۔''

- - كتابالسنة \_

فَقَالَ: ﴿لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغِ يُبَلَّغُهُ، أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِع».

٢٣٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَنْبَأَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ بَهْزِ ابْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ مُعَاوِيَةَ

الْقُشَيْرِيِّ قُالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلاَ

لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ».

شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ».

🌋 فائدہ: غیرموجود میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کسی دوسری جگہ برموجود تنے نبی ملیفہ کابیار شاذ نبیس من رہے تھے اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جواس زمانے میں موجو زمیس تھے بعد میں پیدا ہوئے صحابۂ کرام ڈٹائٹی نے آنھیں نبی ملیٹھا کے ارشادات سنائے۔

> ٢٣٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ: حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُوسٰى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، مَوْلَى ابْن عَبَّاسٍ، عَنْ يَسَارٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لِيُبَلِّغُ

۲۳۵ - حضرت عبدالله بن عمر دفاتشاسے روایت ہے' رسول الله تَالِيَّا نِ فر مايا: "متم مين سے جولوگ موجود ې وه انھيں پہنچاديں جوموجودنہيں۔''

٢٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

۲۳۷-حضرت انس بن ما لک جانشئے سے روایت ہے '

٢٣٤\_[إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٥/ ٥ من حديث بهز به، وحسنه البوصيري.



٣٣٥\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، التطوع، باب من رخص فيهما . . . الخ، ح:١٢٧٨، والترمذي، ح:٤١٩ عن أحمد بن عبدة من حديث قدامة به، وقال: 'غريب' \* ابن الحصين مجهول (تقريب)، والحديث السابق يغني عنه .

٢٣٦\_ [حسن] أخرجه أحمد عن أبي المغيرة عن معان به، وهو ضعيف لين الحديث، وللحديث طريق حسن عند ابن عبدالبر في كتاب العلم.

-- نیک اور برے لوگوں کا بیان

- - كتاب السنة

الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ رمول الله تَوَلَّمُ نَ فرمايا: "الله تعالی ال مُحض کو خوش الْحَمَّرِي ، عَنْ مُعَانِ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ رکھے جس نے میرا کلام سنا اسے یادرکھا ، پھر میری عبدالو هَا بِنِ بُخْتِ الْمَکِّیُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ طرف سے (روایت کرتے ہوئے) اسے (دوسروں تک مالیک قال َ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «نَضَّرَ اللهُ پَنْچادیا بِعض لوگوں کے پاس فقد (اورعم) کی بات ہوتی عبداً سمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا ، ثُمَّ بَلَغَهَا عَنِی . ہے اور وہ خود فقیہ بیں ہوتے ۔ بعض لوگ فقہ کی بات فربُت حامِلِ فِقْهِ غَیْرُ فَقِیهِ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ اللهِ سَحْ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا ، ثُمَّ بَلَغَهَا عَنِی . اپنے سے زیادہ فقیہ آدی تک پہنچادیے ہیں ۔ الله عَلی مُقَالَتِی فَوَعَاهَا ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ اللهِ سَعْ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ مَنْ مُقَالِّی اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# (المعجم ۱۹) - **بَابُ** مَنْ كَانَ مِفْتَاحَاً لِلْخَيْرِ (التحفة ۱۹)

الْمُرْوَزِيُّ: أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُووَزِيُّ: الْبَأْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيِّ: حَدَّثَنَا حَفْصُ حَدَّثَنَا مَفْصُ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنسِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ، مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ، مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ، مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ فَطُولِي لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ النَّحُيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِ عَلَى عَلَى يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ الله مَفَاتِيحَ الشَّرِ عَلَى عَلَى يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ الله مَفَاتِيحَ الشَّرِ

باب:١٩- جو مخض نیکی کی حیابی ہو

۲۳۷-حضرت انس بن ما لک والنظ سے روایت ہے روایت ہے روایت ہے روال اللہ فالنظ نے فر مایا: '' کچھلوگ نیکی کی چابیال اور برائی کے تالے ہوتے ہیں اور پچھلوگ برائی کی چابیال اور نیکی کے تالے ہوتے ہیں۔ اس شخص کومبارک ہوجس کے ہاتھ میں اللہ نے نیکی کی چابیال وے ویں اور اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے برائی کی چابیال وے ویں۔ ''

فوائدومسائل: ﴿ كَمَ فَخْصَ كَ جِانِي اور تالا ہونے كامطلب بيہ كداس كے ہاتھ مِن نيكى يابرائى كى جانى ہے جس سے دہ اس كے درداز ہے كھولتا چلاجا تا ہے ، چتانچہ جو شخص نيكى كى جانى دالا ہوتا ہے اسے اللہ تعالى توفتن ديتا ہے كدہ دزيادہ سے ذيادہ لوگوں كوئتى كى طرف لائے ايسافخص برائى كا تالا ہوتا ہے ، یعنی دہ گناہ كى راہيں بندكر تا اور لوگوں كواس سے روكتا ہے۔ اس كے برعكس جو شخص شيطان كا ساتھى بن جائے وہ برائى كے درواز سے كھولئے والا بن جاتا

٧٣٧\_ [إسناده ضعيف] أخرجه ابن أبي عاصم على اختلاف في السند \* محمد بن أبي حميد ضعيف، وللحديث طرق ضعيفة عند ابن أبي عاصم وغيره.

نیکی کی تعلیم دینے کے اجروثواب کابیان

- - كتاب السنة

ہے جس سے بہت سے لوگ مگراہ ہوتے ہیں اور جہنم کی راہ پر چلتے ہیں'ا پیاشخص نیکی کے لیے تالا بن جا تا ہے' یعنی نیک کے درواز بی بند کرتا اور لوگوں کوسیدھی راہ سے رو کتا ہے۔ ﴿ نیکی کی طرف بلانا' نیکی کے کام میں تعاون کرنا اور ایسے کام کرنا جس سے لوگ نیکی کی طرف راغب ہوں' بڑی سعادت کی بات ہے۔ خاص طور پر جب کہ اس شخص کے ہاتھ میں اقتد ارواختیار بھی ہو۔ اس کے برعکس برائی کی طرف بلانا' گنا ہوں میں تعاون کرنا اور لوگوں کو گناہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرنا شیطان کی ا تباع اور بڑی شقاوت کی بات ہے' ایساشخص جبنم کی راہ پر چلتا اور چلاتا ہے۔ جب اسے اقتد ارواختیار لی جائے تو وہ زیادہ خطرناک ہوجاتا ہے اور اہل ایمان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے' لہٰذا دائی شقاوت اور تباہی لیمنی بات ہے' لہٰذا دائی

> ٧٣٨- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، أَبُو جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لَهَذَا الْخَيْرَ

خَزَائِنُ، وَلِيَلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيحُ فَطُولِي لِمَبْدِ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحاً لِلْخَيْرِ، مِغْلاَقاً

لِلشَّرِّ، وَوَيْلُ لِعَبْدِ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاً حَا لِلشَّرِّ،

مِغْلاَقاً لِلْخَيْرِ».

۲۳۸ - حضرت سہل بن سعد وہ اللہ اور ایت ہے،
رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' نیکی کے پیچے خزانے ہیں اور
ان خزانوں کی چاہیاں ہیں۔ مبارک ہے اس بندے کو
جے اللہ نے نیکی کی چابی اور برائی کا تالا بنادیا' اور تباہی
ہے اس بندے کے لیے جے اللہ نے برائی کی چابی اور
نیکی کا تالا بنادیا۔''

الصحيحة عديث: عن من من من الماره والماره والمن المراديا عن الفصيل كي ليويكي والصحيحة عديث:

١٣٣٢ و ظلال الجنة وقم : ٢٨٩ ٢٨٨)

(المعجم ۲۰) - بَابُ ثَوَابِ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ (التحفة ۲۰)

٢٣٩ حَدَّثنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثنَا

باب:۲۰-لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینے والے کا لواب

۲۳۹-حضرت ابودرداء والثناسي روايت ہے انھوں

**٣٣٨\_[إسناده ضعيف]** أخرجه الأصبهاني في الحلية : ٨/ ٣٢٩ من حديث هارون بن سعيد به، وقال: "غريب" . . . الخ¢ عبدالرحمٰن بن زيد ضعيف كما في التقريب وغيره .

**٣٣4\_[إسناده ضعيف]** أخرجه الآجري في "أخلاق العلماء" \* عثمان بن عطاء الخراساني ضعيف، وكذا أبوه، وحفص بن عمر مجهول (تقريب)، وله شواهد، منها الحديث السابق : (٢٢٣).



- كتاب السنة كَفُصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءِ، نَ فرمايا: بين نے رسول الله كَالِمًا سے سا آپ نے عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءِ، فرمايا: "عالم كے ليے بروہ چيز دعائے مغفرت كرتى ہج وَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ آسَان مِين ہے اور جوز بین میں ہے حتى كہ سمندر مین مَنْ فِي اللَّرْضِ، حَتَّى مُجِهليان بحى (اس كتن ميں وعائے مغفرت كرتى بين "الْجِيتَانِ فِي الْبَحْرِ».

فوائد ومسائل: ﴿ بعض محققین نے اس روایت کو محج قرار دیا ہے، تفصیل کے لیے دیکھیے: (التعلیق الرغیب: ۱/۵۹) ﴿ آسان کی مخلوقات سے مراد فرشتے ہیں اور زیمی مخلوقات میں تمام حیوانات ؛ جمادات 'حشرات ' پرندے اور سمندری مخلوقات وغیرہ شامل ہیں۔ اور نیک آدی کی برکات سے تمام مخلوقات مستفید ہوتی ہیں۔ ﴿ حیوانات و جمادات میں بھی شعور پایا جاتا ہے آگر چہ ہمیں اس کا احساس نہ ہواس لیے وہ اپنے اپنے طریقے سے اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں انصیں اللہ کی محبت وخشیت بھی حاصل ہے۔ اس وجہسے وہ اللہ کے نیک بندوں سے مجبت اور نافر مان کا ناہ گاروں سے نفر ت رکھتے ہیں۔ ﴿ اس حدیث سے معلم اور شیخ کا شرف اور اللہ کے ہاں ان کا بلند مقام طاہر ہوتا ہے ' نعلیم وہلی قریر سے ہو یا تحریر سے یا تدریس کی صورت میں ہو بشر طیکہ وہ خود بھی اپنے عمل کے مطابق عمل کریں۔

۲٤٠ حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى
الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، عَنْ نِي تَلْيَلُ فِرْمايا: 'جو(كي)و) علم سمها تا جا الله والمُعلَّى اللهِ بْنُ وَهْبِ، عَنْ نِي تَلْيُلُ فِرْ اللهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ يَمْل كَرْفُوا لِي كَرابر ثواب مِل كَنْ بِي اللهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ يَمْل كَرْفُوا لِي عَلَى كَنْ بِي اللهِ اللهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ يَمْل كَرْفُوا لِي عَلَى كَنْ بِي اللهِ اللهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَادَ اللهِ عَلْمَ وَالْحَدَال مِل كَنْ بَيْن مُولَى بُنْ النَّبِي عَلَيْهِ ، قَالَ: «مَنْ عَلَمَ وَالْحَدَالُ مِن كَنْ بِي اللهِ وَلَا يَنْ اللهِ عَلَى اللهِ الله

عِلْماً ، فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ . لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ» . ﷺ فائدہ: اس کی وجہ رہے کہ علم سمھانا بھی ایک طرح کی تبلیغ ہے اور نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے فہ کورہ

٢٤١ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي
 كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
 سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيم: حَدَّثَنِي زَيْدُ

تواب حدیث نمبر: ۲۰۵ اور ۲۰ ۲۰ میں بیان ہو چکا ہے۔

۲۳۱-حضرت ابوقیادہ ڈاٹٹؤے روایت ہے رسول اللہ ناٹیٹی نے فرمایا:''انسان (مرنے کے بعد)اپنے بیچھے جو کچھے چھوڑ کر جاتا ہے ان میں سے بہترین چیزیں تین

٢٤٠ [إسناده حسن] انفرد به ابن ماجه .

278

٢٤١\_[حسن] أخرجه النسائي في الكبراي، وصححه ابن حبان، والمنذري.

نیکی کی تعلیم دینے کے اجروثواب کابیان

- - كتابالسنة

ہیں: نیک اولا د جواس کے حق میں دعا کرئے صدقہ جاربیجس کا ثواب اسے پہنچتارہے ٔ اور وہلم جس پراس کے بعد عمل ہوتارہے۔''

ابْنُ أَبِي أُنْسَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلاَثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا، وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ».

(امام ابن ماجه برطن کے شاگرد) ابوالحن القطان نے اپنے استاذ ابو حاتم کی سند سے ابو قیادہ سے یہی روایت ساع کے صغے سے بیان کی ہے۔ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، [عَنْ] مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سِنَانِ الرَّهَاوِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، يَعْنِي أَبَاهُ: حَدَّثَنِي زَيْدُ ابْنُ أَبِي أُنْيُسَةً، عَنْ فَلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَذَكَر نَحْوَهُ.



نیکی کی تعلیم دینے کے اجروثواب کابیان - - كتاب السنة سکھانایا کوئی مفیعلمی کام کرنا بھی ایک ایساعمل ہے جس کا ثواب جاری رہتا ہے۔محدثین کرام بھینیم کی تصنیفات اور

دوسری علمی تالیفات بھی اس میں شامل ہیں' جب تک ان ہے استفادہ کیا جا تار ہے گا مصنفین کوثواب پہنچار ہے گا۔ ۲۴۲-حضرت ابو ہر رہ دہائیئے سے روایت ہے رسول اللہ

مُلَاثِيرًا نے فرمایا: 'مومن کووفات کے بعد جونیک عمل پہنچتے

ہیں' ان میں یہ بھی ہیں: جس علم کی تعلیم دی اور اسے

پھیلا ہا' نیک اولا د جو پیچھے چھوڑی' قرآن مجید کانسخہ جو کسی کووراثت میں ملا'مسجد جواس نے تغییر کی'مسافر خانہ

جواس نے قائم کیا'نہر جواس نے جاری کی یاصدقہ جواس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا 'ان سب کا

ثواب اس کی موت کے بعداسے ملتار ہتاہے۔''

٧٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ وَهْب بْن عَطِيَّةَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُذَيْل:

حَدَّثَنِّي الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ

الأَغَرُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ

وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، عِلْما عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ،

وَوَلَداً صَالِحاً تَرَكَهُ، وَمُصْحَفاً وَرَّثَهُ، أَوْ

مَسْجِداً بَنَاهُ أَوْ بَيْتاً لاِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْراً أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي

صحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ » .

التعليق الرغيب: ﴿ التعليق الرامية على المامية الما ا/۵۸ و ارواء الغلیا :۲۹/۱۱) ۱ اس حدیث میں بطور مثال چنداعمال کا ذکر کیا گیاہے جوکسی کی وفات کے بعد

بھی گنا ہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا باعث بنتے رہتے ہیں' گویااس کاٹمل اب بھی حاری ہے۔ ® حدیث میں مذکورتمام اعمال ایے ہیں جوفوت ہونے والے نے اپنی زندگی میں خود کیے تھے بعد میں کسی کی طرف ہے تر آن

پڑھنا یا نماز ادا کرنااس میں شامل نہیں۔ © صدقہ وہی افضل ہے جوانسان اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں دیتا

ہے۔ای طرح اللہ کی راہ میں کیے جانے والے دوسرے اخراجات کا حال ہے۔ جب کوئی فخص شدید بیار ہوجائے اورمحسوس ہو کہ اب آخری وقت قریب ہے اس وقت صدقہ خیرات کرنایا اس کی وصیت کرناوہ مقام نہیں رکھتا۔ حدیث

ميس به كدآب الله عدريافت كيا كيا: كون ساصدقه انضل بع؟ فرمايا: "جوصدقه تواس وقت كرب جب تو

تندرست ہؤمال ہے محبت رکھتا ہو' فقر ہے ڈرتا ہواورتو گگری کی امیدر کھتا ہو۔اورا تنی دیر نہ کر کہ حان حلق میں آ ہنج'

پھرتو کیے فلاں کواتنا اور فلاں کواتنا دے دینا۔اب تو وہ مال انہی کا ہو چکا'' (صحیح البحاری' الز کاہ' باب:

فضل صدقة الشحيح الصحيح عديث:١٣١٩)

٢٤٢ـ [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه ابن خزيمة، وحسنه المنذري \* الوليد لم يصرح بالسماع المسلسل، وشيخه ضعفه الجمهور .



- - كتاب السنة

7٤٣ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ الْمَادَنِيُّ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ الْبِي طَلْحَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَفْضَلُ المَّدُّءُ الْمُسْلِمُ عِلْماً، ثُمَّ المَّرُّءُ الْمُسْلِمُ عِلْماً، ثُمَّ يُعَلِّمَ الْمُسْلِمَ».

(المعجم ٢١) - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَن يُوطَأ عَقِبَاهُ (التحفة ٢١)

7٤٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ شُعیْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
البْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا رُئي رَسُولُ اللهِ
عَيْقِيَا كُلُ مُتَكِنَا قَطُّ، وَلاَ يَطَأُ عَقِبَيْهِ رَجُلاَنِ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَحَدَّثَنَا حَازِمُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَبُو السَّامِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، صَاحِبُ الْقَفِيزِ، حَدَّثَنَا مُوسَى الْهَمْدَانِيُّ، صَاحِبُ الْقَفِيزِ، حَدَّثَنَا مُوسَى الْهُمْدَانِيُّ، صَاحِبُ الْقَفِيزِ، حَدَّثَنَا مُوسَى الْهُمْدَانِيُّ، صَاحِبُ الْقَفِيزِ، حَدَّثَنَا مُوسَى الْهُمْدَانِيُّ، صَلَمَةَ.

\_ امیر کے خود کو دوسروں سے متازنہ کرنے کا بیان

۲۲۳- حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت ہے نبی تالیق نے فرمایا: ''سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان آ دمی کسی چیز کاعلم حاصل کرنے پھرا پے مسلمان بھائی کو اس کی تعلیم دے۔''

# باب:۲۱-جس نے ساتھیوں کا پیچھے چلنا پسندنہ کیا

٢٣٢- حضرت عبدالله بن عمرو و الشاس روايت ب أنهول من الله بن عمرو و الله بن الله الله بن الله بن الله الله بن الله و الله بن الله و الله بن الله الله الله الله بن اله

(امام ابن ماجه رطف کے شاگرد) ابوالحن القطان نے اپنی عالی سند سے یہی حدیث حماد بن سلمہ کے دوسرے دو شاگردوں سے بھی بیان کی ہے۔

٣٤٣\_[إسناده ضعيف] أخرجه المزي في تهذيب الكمال عن يعقوب به \* الحسن عنعن، تقدم، ح: ١٧، وضعفه البوصيري.



<sup>\*</sup> ٢٤٢ [صحيح] أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب في الأكل متكنًا، ح: ٣٧٧١ عن موسى بن إسماعيل به \* شعيب هو ابن محمد بن عبدالله بن عمرو، وقوله "عن أبيه" أي عن جده عبدالله بن عمرو كما في تحفة الأشراف: ٦/ ٣٠٢، ح: ٨٦٥٦، ونحوه في المستدرك: ٨٢٥٦٤.

امير كے خود كودوسروں ہے متازنہ كرنے كابيان

- - كتاب السنة

فوائد ومسائل: ﴿ [مُتَّجِعًا] کا مطلب ہیہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے کی چیز سے فیک لگا کر بیٹھا جائے بعض علاء نے اس کا مطلب ایک ہاتھ در شرف ایا جار انو بیٹھنا بیا چار را نو بیٹھنا بیا چار را نو بیٹھنا بیان کیا ہے۔ چونکہ ٹیک لگا کر بیاز بین پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا متا ہے۔ چونکہ ٹیک لگا کر بیاز بین پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا متنکبروں کا طریقہ ہے اور چار زانو بیٹھ کردہ آدی کھا تا ہے جوزیادہ کھانے کا عادی اور پیٹے ہواس لیے ہی تاہی ہا کہ خواس سے پر ہیز فر مالی۔ ﴿ ایک آدی آ کے چل رہا ہواور دوسر بے لوگ اس کے پیچھے چلین اس ہے آگے والوں کے جوزیو دوسروں سے افضل سجھتا ہے اور نہیں چاہتا کہ دوسر بے افراداس کے برابر چلین کا علادہ از یں اس میں پیچھے چلنے والوں کی تحقیر ہے اور وہ بھی گویا اپنے آپ کواس سے کم ترسیجھتے ہیں۔ ﴿ اس چِز کو اللہ کے رسول تاہی گھانے نا پند کیا ہو۔ ﴿ بعض لوگوں میں بیرواج ہے کہ جب بیر یا ہزرگ چار بائی پر بیٹھتے ہیں۔ یہی بہت غلط رواج ہیں یا ہزرگ چار بائی پر بیٹھتے ہیں۔ یہی بہت غلط رواج ہے کیونکہ اس میں پیچھے چیچھے چلئے ہے بھی زیادہ تھارت یائی جاتی ہے۔

710 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ: حَدَّثَنِي عَلِيُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْحَرِّ نَحْوَ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، وَكَانَ النَّاسُ يَمْشُونَ خَلْفَهُ، فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَ النِّعَالِ وَقَرَ ذٰلِكَ فِي فَلَمَّهُمْ أَمَامَهُ، لِئَلَّا يَقَعَ نَفْسِهِ، فَجَلَسَ حَتَّى قَدَّمَهُمْ أَمَامَهُ، لِئَلَّا يَقَعَ فَي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنَ الْكِبْرِ.

۲۳۵ - حفرت ابوامامہ والتئ سے روایت ہے کہ ایک
دن نبی طالبی شدیدگری میں بقیع الغرفد کی طرف تشریف
لے جارہے تھے۔ دوسرے حفرات آپ طالبی کے پیچھے
چلے آرہے تھے۔ آپ نے ان کے جوتوں کی آ وازشی تو
نا گواری محسوں ہوئی البذا آپ ملی میٹھ گئے حتی کہ صحابہ
خالتہ کوآگے نکل جانے دیا تا کہ آپ کے دل میں فخر کی
کوئی کیفیت پیدانہ ہوجائے۔

٢٤٠ [إسناده ضعيف] وضعفه البوصيري، وانظر، ح: ٢٢٨، ٢٤٥ لضعف معان وعلي بن يزيد.



٣٤**٢ ــ [حسن]** أخرجه أحمد: ٣/ ٣٠٢ عن وكيع به، وصححه البوصيري \* الثوري عنعن، وحديث أبي عوانة عن الأسود شاهدله عندأحمد: ٣/ ٣٩٨، ٣٩٧، ح: ١٥٣٥٥، وحديث شعبة (المستدرك: ٤/ ١٨١) يخالفه، والله أعلم.

· طالبان علم کے حق میں وصیت کا بیان

- - كتاب السنة

أَصْحَابُهُ أَمَامَهُ، وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلاَئِكَةِ.

فوائدومسائل: ۱۰ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب کچھلوگ بزرگ شخصیت کہ آ گے چلیں اور کچھ پیچھے چلیں تو یہ درست ہے 'ممنوع صرف اس وقت ہے جب سب لوگ پیچھے چلیں۔ ﴿ بزرگ شخصیت کے آ گے چلنا ادب کے منافی نہیں۔

> (المعجم ۲۲) - بَابُ الوَصَاةِ بِطَلَبَةِ الْعِلْم (التحفة ۲۲)

٧٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحارِثِ بْنِ رَاشِدِ الْمِصْرِيُ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدَةَ، وَاشِدِ الْمِصْرِيُ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ اللهِ عَلَى الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: «سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ، فَإِذَا وَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ: مَرْحَباً مَرْحَباً مَرْحَباً بَوْصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

قُلْتُ لِلْحَكَمِ: مَا «اقْنُوهُمْ؟» قَالَ: عَلَّمُوهُمْ.

باب:۲۲-طالبان علم کے حق میں وصیت

٣٢٧ - حفرت ابوسعيد خدرى والتؤسي روايت بئ رسول الله علي في فرمايا: (وتمهار عياس لوگ علم كى علاش مين آئيس كي جب تم أهين ديكهوتو كهو: مرحبا) خوش آمديد جن كحق مين الله كرسول علي في فر وصيت كى اور أهين وه چيز دو جو ذخيره كيه جانے ك

امام ابن ماجہ راطشہ کے استاذ محمد بن حارث فرماتے بیں: میں نے اپنے استاد حکم بن عبدہ سے بوچھا: قابل ذخیرہ چیز دینے کا کیا مطلب ہے؟ انھوں نے فرمایا: اس کا مطلب ہے کہ انھیں علم سکھاؤ۔

خلف فوا کدومسائل: (آپیروایت بعض محققین کے نزدیک حسن ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الصحیحة عدیث:

۱۸۰ (۲۸) (۱۳ سے معلوم ہوا کہ حدیث نبوی وہ علم ہے جو انتہائی توجہ اور شوق ہے حاصل کیے جانے کے لائق ہے۔
صحابۂ کرام نے نبی اکرم ناتی ہے سیعلم حاصل کیا اور آپ ناتی نے نے انھیں خوش خبری دی کہ ان سے بھی سیعلم حاصل
کرنے کے لیے دور دراز سے لوگ آئیں گے۔ چنانچہ ہر دور میں مسلمان اس مبارک علم کے لیے ایک شہر سے
دوسرے شہر بلکہ ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے رہ ہیں اور کرتے رہیں گے۔ (آم مبارک بادکے لائق ہیں
دوسرے شہر بلکہ ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے رہ ہیں اور کرتے رہیں گے۔ (آم مبارک بادکے لائق ہیں
دوسرے شہر بلکہ ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے رہیں گے۔ (آم مبارک بادکے لائق ہیں

٧٤٧\_[إسناده ضعيف جدًا] أخرجه الترمذي، العلم، باب ماجاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم، ح: ٢٦٥٠ من حديث أبي هارون به، وذكر كلامًا \* وأبوهارون متروك، وكذبه حماد بن زيد وابن معين وغيرهما.



- - كتاب السنة \_\_\_\_ طالبان علم كوت مي وصيت كابيان

نہیں اگر چدان کا سیکھنا بھی مسلمان معاشر ہے کی ضرورت ہے۔ ﴿ علمائے دین کو چاہیے کہ طلبہ سے شفقت و مجبت کا اظہار کریں اور اضیں دین علوم کے شرف اور مقام و مرتبہ ہے آگاہ کریں تا کہ طلبہ توجہ اور محنت سے بیٹلم حاصل کریں اور ان سیک آئے تھا ہے اور اس کے دراست میں آئے نے والی مشکلات کو صروح صلہ سے برداشت کریں۔ ﴿ اَفْتُو هِم (اَنْفِین قابل وَ خِره چیزوو) کا لفظ فُنیکة سے ماخوذ ہے اور و فنیة اس چیز کو کہتے ہیں جے جع کیا جائے اور سنجال کر کھا جائے علم بھی الی چیز ہے جے زیادہ سے زیادہ عاصل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے اور پھراسے یا در کھا جانا چاہیے۔ لکھ کر دہرائی اور خدا کرہ کے ذرایع سے اے ذہر نشین کرنا اور مجھنا چاہیے تا کہ وہ محفوظ رہے اور فراموش ہو کرضائع نہ ہوجائے۔
کو دریعے سے اے ذہر نشین کرنا اور مجھنا چاہیے تا کہ وہ محفوظ رہے اور فراموش ہو کرضائع نہ ہوجائے۔

٢٤٨ - حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ هِلاَلِ، عَنْ وُرَارَةَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ هِلاَلِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ نَعُودُهُ حَتَّى مَلاَّنَا الْبَيْتَ، فَقَبَضَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ نَعُودُهُ حَتَّى مَلاَّنَا الْبَيْتَ، فَقَبَضَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى الْبَيْتَ، فَقَبَضَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَى مَلاَّنَا الْبَيْتَ، وَهُو رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَى مَلاَّنَا الْبَيْتَ، وَهُو مَنْ مُضْطِحِعٌ لِجَنْبِهِ، فَلَمَّا رَآنَا قَبَضَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ مِنْ بَعْدِي يَطْلُبُونَ فَالَ : "إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ مِنْ بَعْدِي يَطْلُبُونَ فَالَدَ: "إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ مِنْ بَعْدِي يَطْلُبُونَ وَعَلَيْهِمْ مُ وَحَيُّوهُمْ وَعَلَيْهِمْ فَالْمُولَا لِيهِمْ، وَحَيُّوهُمْ وَعَلَيْهِمْ فَا فَوَامٌ مِنْ بَعْدِي يَطْلُبُونَ وَعَلَيْهِمْ فَمْ

٢٢٨ - اساعيل (بن مسلم) سے روايت ب أنهول نے فرمايا: ہم حضرت حسن (بصری) برطن کی عيادت کے ليے ان کے ہاں گئے (ہم لوگوں کی تعداداتی زيادہ تھی کہ ) کمرہ ہم لوگوں سے بھر گيا ، حسن (بصری) برطنے نے اپنے پاؤں سمیٹ لیے اور فرمایا: (ایک بار) ہم حضرت ابعی باؤں سمیٹ لیے اور فرمایا: (ایک بار) ہم حضرت کہ کمرہ بھر گیا تو انھوں نے بھی پاؤں سمیٹ لیے تھے اور فرمایا تھا: ہم لوگ رسول اللہ گئے ہی خدمت میں اور فرمایا تھا: ہم لوگ رسول اللہ گئے ہی خدمت میں لیٹے ہوئے جی کہ کمرہ بھر گیا ، آپ گئے ہی خدمت میں کی کمرہ بھر گیا ، آپ گئے ہی خدمت میں کی فرمایا: "میرے بعد تھے ابی بہوتے سے وگ کم کی کو قدم مبارک سمیٹ لیے۔ علی فرمایا: "میرے بعد تمھارے پاس بہت سے لوگ علم کی طلب میں آ کیں گئے تھیں خوش آ مدید کہنا انھیں کی طلب میں آ کیں گئے دیا ۔"

قَالَ: فَأَدْرَكْنَا، وَاللهِ، أَقْوَاماً، مَا رَحَّبُوا بِنَا وَلاَ حَيَّوْنَا وَلاَ عَلَّمُونَا، إِلَّا بَعْدَ أَنْ كُنَّا نَذْهَبُ إِلَيْهِمْ فَيَجْفُونَا.

حسن بھری بڑھنے نے فر مایا: اللہ کی قتم! ہمیں تو ایسے لوگ ملے جنھوں نے ہمیں نہ مرحبا کہا' نہ دعا کیں دیں اور تعلیم بھی اس طرح دی کہ ہم ان کے پاس جاتے تھے اوروہ ہم سے بے رخی کا اظہار کرتے تھے۔

٢٤٨ [إسناده موضوع] مُعلّى بن هلال كذاب، اتفق النقاد على تكذيبه.



ے علم سے فائدہ اٹھانے اور اس بڑمل کرنے کا بیان

- - كتاب السنة

فاکدہ: حسن بھری وطف تابعی ہیں ان کے اساتذہ صحابہ کرام دی اُلی اور کبار تابعین ہیں۔ان حضرات کے متعلق پیقسور کرناد شوار ہے کہ دہ اپنے شاگردوں کے ساتھ نامناسب روبیا فتیار کرتے تھے۔

7٤٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْقَزِيُّ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ قَالَ: كُنّا إِذَا أَتَيْنَا أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: مَرْحَباً بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ لَنَا: رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ لَنَا: اللهِ عَلَيْتُ قَالَ لَنَا: اللهِ عَلَيْتُ قَالَ لَنَا: اللهِ عَلَيْتُ قَالَ لَنَا: أَفُطَارِ اللهِ عَلَيْتُ فَالَ لَنَا: قَافَطَارِ الأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَاسْتَوْصُوا بهمْ خَيْراً».

۳۳۹- ابوہارون عبدی سے روایت ہے اس نے فرمایا: ہم لوگ جب حضرت ابوسعید خدری خالاتی کی خدمت میں حاضر ہوتے تو وہ فرماتے: انھیں خوش آمدید جن کے بارے میں اللہ کے رسول خلالا نے وصیت کی ہے۔ رسول اللہ خلالا نے نہیں فرمایا تھا: ''لوگ (دین میں) تمھارے تابع میں وہ دنیا کے (دور دراز) علاقوں سے تمھارے پاس دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ جب وہ تمھارے پاس آئیں توان سے بھلائی کرنا۔''

باب:۲۳-علم سے فائدہ اٹھانا اوراس برعمل کرنا

(المعجم ٢٣) - بَابُ الاِنْتِفَاعِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ (التحفة ٢٣)

• ٢٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَمِنْ دُعَاءِ لاَ يُشْعُهُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ يَشْعُ».



<sup>229</sup>\_[ضعيف جدًا] انظر، ح: 227.

**٢٥٠\_ [صحيح**] أخرجه النسائي: ٨/ ٢٨٤، ح: ٥٥٣٨ من حديث أبي خالد به، وله شاهد حسن عند أبي داود، ح:١٥٤٨، والنسائي، ح: ٥٥٣٩، وصححه الحاكم، والذهبي.

۔علم سے فائدہ اٹھانے اور اس پڑمل کرنے کا بیان

- - كتاب السنة

286

٢٥١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُوستى بْنِ
 عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ!

قال: كَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولَ: «اللَّهُمُّ! انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلَّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، ..... أنَّ مِنْنَ مُراتًا مُولِنَّا مِنْ أَسَالِهِ اللَّهِ

السعي بِلهُ عَلَى عَلَى عَلَى عُلَّى عَلَى عُلِّ حَالِ». وَزِدْنِي عِلْماً. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ».

انفَعُنِی بِمَا عَلَّمْتَنِی وَعَلِّمُنِی مَایَنفَعُنِی وَزِدُنِی عِلْمُنِی بِمَا عَلَّمْتَنِی وَزِدُنِی عِلْمًا و وَلُحَمَدُلِلَّهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ "الله الله الله مجھے جوعلم نصیب فرمائے اس سے مجھے فائدہ پہنچا اور مجھے فائدہ دے اور میرے علم میں

۲۵۱ - حضرت ابو ہریرہ واٹنٹ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: اللہ کے رسول تاثیرا فرمایا کرتے تھے: آلکہ ہُ

اضافَ فرماً اور ہر حال میں الله کی تعریف ہے۔''

فوائدومسائل: ۞ جارے فاضل محقق نے اس روایت کوسندا ضعیف قرار دیا ہے اور مزید کھیاہے کہ اس صدیث کے بعض جصے کے شواہد مستدرک حاکم میں ہیں لیکن ان کی صحت وضعف کی طرف اشارہ نہیں کیا 'جبکہ شخ البانی وطن نے اس روایت میں فدکورلفظ و الحدمد للله علی کل حال ایک علاوہ باقی روایت کو سیح قرار دیا ہے۔ تفصیل کے نے اس روایت میں فدکورلفظ و الحدمد للله علی کل حال ایک علاوہ باقی روایت کو سیح قرار دیا ہے۔ تفصیل کے

۱۵۱\_[إستاده ضعيف] أخرجه الترمذي، الدعوات، باب "سبق المفردون . . . الغ"، ح: ۳۰۹۹ من حديث ابن نمير به، وذكر كلامًا \* موسى بن عبيدة ضعيف، وشيخه مجهول (تقريب)، ولبعض الحديث شواهد عند الحاكم: ١/٥١٠.

- - كتاب السنة - كتاب السنة كالميان بي من المراكب المين المراكب المين المراكب المين المراكب المين المركب المين المين المركب المين ا

70۲ - حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت ہے اللہ کے رسول ٹائٹی نے فرمایا: ''جوعلم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا' اسے قیامت کے دن جنت کی خوشہونییں آئے گی۔''

٢٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ و[سُرَيْجُ] ابْنُ
النُّعْمَانِ. قَالاً: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ، أَبِي
طُوالَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَعَلَّمُ عِلْماً
مِمًّا يُبْتَغٰى بِهِ وَجْهُ اللهِ ، لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهِ وَجْهُ اللهِ ، لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِلْمِسِبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» يَعْنِي: رِيحَهَا.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: أَنْبَأَنَا أَبُو حَاتِم: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ شُلَيْمَانَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

(امام ابن ماجه رفظ کے شاگرد) ابوالحن القطان نے اپنی عالی سند سے یہی حدیث فلے بن سلیمان کے شاگرد سعید بن منصور سے بھی بیان کی ہے۔



**٧٥٢\_ [إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، العلم، باب في طلب العلم لغير الله، ح:٣٦٦٤ عن ابن أبي شيبة به مختصرًا، وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي.

\_ علم سے فائدہ اٹھانے اوراس پڑمل کرنے کا بیان

- - كتابالسنة .

حلال کمایا جائے اس وعید میں شامل نہیں۔

٣٥٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كَرِبٍ حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا أَبُو كَرِبِ الأَّزْدِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ الأَزْدِيُّ، قَالَ: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلْمَ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلْمَاءَ، أَوْ لِيَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إلَيْهِ، فَهُوَ فِي النَّارِ».

۲۵۳-حفرت عبدالله بن عمر واللها ہے روایت ہے ' نبی طالق نے فرمایا:''جو خض اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ بے علم (عوام) سے بحث کرے یا علاء کے مقابلے میں فخر کا اظہار کرے یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے' وہ جہنم میں جائے گا۔''

288

🗯 فوائد ومسائل: ① جو خض بغیراخلاص کے علم حاصل کرتا ہے اس کا مقصد عام طور پر یہی باتیں ہوتی ہیں جو حدیث میں ندکور ہوئیں۔اییا شخص نیت کی خرابی کے جرم میں جہنم کی سزا کامستحق ہوگا۔ ﴿ بِعَمَل علاء عام طور پر نے نے مسئلے نکالتے رہتے ہیں تا کہ عوام انھیں عالم سمجھیں۔خصوصاً ایسے اجتہادی مسائل جن میں سلف کے درمیان اختلاف رہاہے یا ایک عمل دوطریقوں ہے جائز ہے اوران میں ہے ایک طریقہ رائج ہوگیا ہے'ان میں نے سرے ہے اختلاف پیدا کرنامتحین نہیں ٰالبتۃ اگر کوئی مسنون عمل معاشرہ میں متر دک ہو گیا ہے ما کوئی بدعت رائج ہوگئی ہے تو اس سنت کا احیاءاور بدعت کی تر دید ضروری ہے۔ ﴿ اگر کسی مقام پراختلا فی مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت ہوتو اسے اس انداز سے بیان کرنا چاہیے جس سے دوسرا موقف رکھنے والے علاء کی تحقیر اور تو بین نہ ہو۔اورا گرکسی عالم سے بحث مباحثہ کی نوبت آ جائے تو مخاطب کا پورااحتر ام لمحوظ رکھتے ہوئے ادب کے دائرے میں بات چیت ہونی جاہیے' گالی گلوچ علاء کی شان کے لاکتے نہیں بلکہ ایسی حرکتیں عدم خلوص کی علامت ہیں۔ ⊕ بعض لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ عوام میں ان کا نام زیادہ مشہور ہواوران کے نام کے ساتھ لمبے چوڑے القاب لکھے اور بولے جا ئیس پاکسی نہ ہی اور سیاس تنظیم میں ان کواو نیجا عہدہ اور منصب ملے اس مقصد کے لیے وہ اپنی تشہیر اور دوسر سے علماء کی تحقیر کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈ ہےا ختیار کرتے ہیں۔ یہ سب کا م خلوص ہے محرومی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔علاء کو جاہے کہانی ذات کا کڑ ااحتساب کرتے رہیں تا کہشیطان کے داؤ ہے محفوظ رہ سکیں۔اس سلسلہ میں''تلبیس اہلیس'' (مصنف علامه ابن الجوزي دلط: ) امام ابن القيم كي''الداء والدواء'' اور اس قتم كي دوسري كتابول كا مطالعه مفيد ہے۔ العض محققین نے شواہد کی بنایراس روایت کوسن قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: «المشکاة للألبانی» حدیث:۲۲۲٬۳۲۵) علاوه از س ہمارے فاضل محقق نے بھی تحقیق میں اس کے شوامد کا تذکرہ کیا ہے کیکن ان کی صحت و ضعف كى طرف اشار فهيس كيا - ببرحال روايت شوابدكي وجدسة قابل جحت ب\_و الله اعلم.

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

علم سے فائدہ اٹھانے اوراس پھل کرنے کا بیان ۲۵۲ - حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹن سے روایت ہے ، نبی ٹاٹٹی نے فر مایا: ''علم اس لیے حاصل نہ کر و کہ علاء کے مقابلہ میں فخر کا اظہار کرؤنداس لیے کہ معقل لوگوں سے بحث کرؤنداس لیے کہ مجلس میں ممتاز مقام حاصل کرو۔ جس نے ایسا کیا تو (اس کے لیے) آگئے ہے'آگے ہے''

-- كتاب السنة -- كتاب السنة المحمَّدُ بْنُ يَحْلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ بْنِ ابْنِ جُرَيْحِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «لاَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلْمَاءَ، وَلاَ لِتُمَارُوا بِهِ اللهَ لَهَامُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلاَ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلاَ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلاَ لِتُمَارُوا بِهِ فَعَلْ ذَٰلِكَ، فَالنَّارُ النَّارُ النَّارُ اللَّهُ مَا الْمَجَالِسَ. فَمَنْ فَعَلْ ذَٰلِكَ، فَالنَّارُ النَّارُ النَّارُ اللَّهُ الْمُ

خط فوائد ومسائل: ﴿ بعض محققین نے اس روایت کو سیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے: (صحبح الترغیب للالبانی، حدیث: ۱۰۲) نیز مارے محقق نے بھی اس کے دیگر شواہد کا تذکرہ کیا ہے کیکن ان کی صحت وضعف کی طرف اشارہ نہیں کیا بہر حال بیر وایت شواہد کی بنا پر قابل جمت ہے۔ ﴿ [فَالنَّارُ النَّارَ ] کا جملہ دوطرح پڑھا گیا ہے۔ اگر پیش سے آفَالنَّارُ النَّارَ پڑھا جائے تو وہ ترجمہ ہوگا جو بیان ہوا۔ اگر زبرسے فَالنَّارُ النَّارَ پڑھا جائے تو مطلب بیہ ہوگا'' بیہ آگ کے قرب ۔''

مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ: أَنْبَأْنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: "إِنَّ أُنَاساً مِنْ أُمْتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، وَيَقْرَءُونَ الْقَرْآنَ، وَيَقُولُونَ: نَأْتِي الأُمْرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ الْقَرْآنَ، وَيَقُولُونَ: نَأْتِي الأُمْرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ لُنُهُمْ بِدِينِنَا، وَلاَ يَكُونُ ذَٰلِكَ، كُنْلِكَ لاَ كَمَا لاَ يُحُونُ ذَٰلِكَ لاَ كَمُونُ وَلَا يَكُونُ ذَٰلِكَ لاَ يَكُونُ فَرْبِهِمْ إِلَّا الشَّوْكُ، كَذَٰلِكَ لاَ يَخْتَنِي مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا الشَّوْكُ، كَذَٰلِكَ لاَ يَخْتَنِي مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا الشَّوْكُ، كَذَٰلِكَ لاَ يَخْتَنِي مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا الشَّوْكُ، كَذَٰلِكَ لاَ



٣٥٤\_[إسناده ضعيف] أخرجه ابن عبدالبر في العلم، وصححه ابن حبان، ح: ٩٠، والحاكم: ٨٦/١، والذهبي ♦ ابن جريج وشيخه عنعنا، وله شواهد.

٥٥٢\_[إسناده ضعيف] \* الوليد بن مسلم " ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية " (تقريب) وعنعن .

- - كتاب السنة .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: كَأَنَّهُ يَعْنِي: الْخَطَايَا.

٢٥٦ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاً: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مَحْمَّدِ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَحْمَّدِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ مَنْصُورٍ، عَنْ عَمَّارِبْنِ سَيْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةً قَالَ: قَالَ مَسُولُ اللهِ عِنْ جُبِّ مَنَا اللهِ عِنْ جُبِّ اللهِ عِنْ جُبِّ اللهِ عِنْ جُبُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

قَالَ الْـمُحَارِبِيُّ: الْـجَوَرَةَ. قال أَبُوالحَسَن: حَدَّثَنَا حَازِمُ بنُ يَخْلِى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بنُ أَبِي شَيْبَةَ، ومُحَمَّدُ بنُ نُمَير، قَالَا: حَدَّثَنَا ابنُ نُمَير، عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصرِيُّ، وكَانَ يُقَةً، ثم ذَكَرَ الحَدِيثَ نَحْوَهُ بِإِسْنَادِهِ.

حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَضْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ، مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا

علم نے فائدہ اٹھانے اوراس پڑمل کرنے کا بیان امام ابن ماجہ رشاشہ کے استاد محمد بن صباح رشاشہ نے فرمایا: لیعنی سوائے گئا ہول کے۔

۲۵۲- حضرت ابو ہریہ دیکٹن سے روایت ہے اللہ کے رسول بھٹا نے فر مایا: ''جُٹِ الْحُوزُن سے اللہ ک پناہ ماگو۔'' صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! جُٹِ الْحُوزُن (غُم کا کنواں) کیا چیز ہے؟ آپ نے فر مایا: ''جہنم کما ایک وادی ہے جس سے باقی جہنم بھی روز انہ چارسود فعہ پناہ ماگئی ہے۔'' انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس میں کون واضل ہوگا؟ فر مایا: ''یہ وادی ان تاریوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اپنے اعمال میں ریاکاری کرتے ہیں اور اللہ کے بال سب سے قابل فرت ہیں ورائد کے ہاں سب سے قابل فرت ہیں۔''

محار بی نے فرمایا: یعنی ظالم حکمرانوں سے ملتے ہیں۔ ابوالحن القطان بڑاشے نے معاویة النصری اور وہ ثقتہ تھے کی سند سے سابقہ روایت کی مثل حدیث بیان کی۔

امام ابن ماجہ اٹٹ نے ایک دوسری سندسے (حدیث کے راوی ابن سیرین) کے بارے میں راوی کا تر دد بھی

٢٥٦ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الزهد، باب، ح: ٢٣٨٣ من حديث المحاربي به، وقال: "حسن غريب" \* عمار ضعيف الحديث وكان عابدًا، وشيخه مجهول(تقريب).

علم سے فائدہ اٹھانے اوراس برعمل کرنے کابیان

بیان کیا کہوہ محمد بن سیرین ہے ماانس بن سیرین۔

عَمَّارُ بْنُ سَيْفٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذِ، قَالَ مَالِكُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ: قَالَ عَمَّارٌ: لاَ أَدْرِي مُحَمَّدٌ أَوْ أَنْسُ بْنُ سِيرِينَ .

٧٥٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ ، عَنْ نَهْشَل، عَن الضَّحَّاكِ، عَن الأَسْوَدِ بْن يَزيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْم صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ، وَلٰكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ، فَهَانُوا عَلَيْهِمْ، سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِداً، هَمَّ آخِرَتِهِ، كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ، وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا، لَمْ يُبَالِ اللهُ فِي أَيّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ».

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَا حَازِمُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْر، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر، عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ، وَكَانَ ثِقَةً، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بنَحْوهِ بإسْنَادِهِ.

🌋 فواکدومسائل: ۱ اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا کے معاملات میں بھی آخرت کے فائدہ اور

٧٥٧\_ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه ابن أبي شيبة ، وضعفه البوصيري \* نهشل بن سعيد متروك ، وكذبه إسحاق بن راهویه، وانظر، ح:٤١٠٦.

۲۵۷ - حضرت عبدالله بن مسعود دالله سے روایت ہے کہ انھوں نے فر مایا: اگر علما علم کی حفاظت کرتے اور اے اہل لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو (اس کی برکت ہے) اینے زمانے والوں کے سردار بن جاتے۔لیکن انھوں نےعلم دنیا داروں کی خدمت میں پیش کر دیا تا کہ اس کے ذریعے سے ان کی دنیا میں سے کچھ حاصل کرلیں چنانچہوہ ان (کی نگاہوں) میں بےقدر ہوگئے۔ میں نے تمھارے نبی طافی سے بدارشادمبارک ساہے: ''جس شخص نے اپنے تمام تفکرات کوایک ہی فکریعنی فکر آ خرت میں ڈھال لیا'اللہ اسے دنیا کے نظرات سے بجا لیتا ہے' اور جے مختلف معاملات دنیاوی کی فکر رہتی ہے (اور وه ان میں مشغول ہوکر آخرت کو فراموش کر دیتا ہے) اللہ کواس کی کوئی پروانہیں ہوتی کہ کس وادی میں جا کریتاہ ہوتا ہے۔''

(امام ابن ماجه رط الله عند القطان نے یہ روایت اپنی عالی سند سے ابن نمیر کے دوسرے دو شاگر دوں ابوبکر بن الی شیبہ اور محمد بن عبداللہ بن نمیر سے بھی سابقہ روایت کی طرح بیان کی۔

....علم سے فائدہ اٹھانے اوراس پڑمل کرنے کابیان

نقصان کو پیش نظر رکھنا جا ہے۔مومن آخرت کے فائدہ کے لیے دنیا کا نقصان برداشت کر لیتا ہے اس لیے اس کواس قربانی رغم اورافسوں نہیں ہوتا بلکہ خوشی ہوتی ہے اس طرح وہ دنیاتے فلکرات سے کو یامحفوظ ہوجاتا ہے۔ ﴿ آخرت کوفراموش کرنے کا برا نتیجہ دنیا میں بھی ملتا ہےاوروہ یہ کہانسان ہمیشہ فکروغم میں مبتلار ہتا ہے'اس سے جو چیز چھن حاتی ہاں پر بخت عملین ہوتا ہے جبکہ مومن کوکوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے کیونکہ اسے آخرت میں بہتر جزا ملنے کی امید ہوتی ہے۔ ﴿ بعض محققین نے اس روایت کوحس قرار دیا ہے۔

٢٥٨- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ،

مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْهُنَائِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الْهُنَافِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، ﴿ عِلْبِيكُ الْمُعَانَا جَهُم مِن بنالے '' عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ

رَهُ عَالَ: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللهِ، أَوْ ﴾ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللهِ، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

٧٥٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَاصِم

الْعَبَّادَانِيُّ: حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مَيْمُونِ قَالَ: ً سَمِعْتُ أَشْعَثَ بْنَ سَوَّادٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ

الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ لِتَصْرِفُوا وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ، فَمَنْ فَعَلَ

ذٰلِكَ ، فَهُوَ فِي النَّارِ». ٢٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ:

۲۵۸ - حضرت عبداللد بن عمر الشباس روايت ب [وَأَبُوبَدْرِ]، عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالاً: حَدَّثَنَا فِي رَاثِيمٌ فِي رَايِدْ بِ فِيرالله ك ليعلم طلب کیا یا اس سے اللہ کے سواکسی اور کا ارادہ کیا' اسے

۲۵۹-حضرت حذیفہ طافؤے سے روایت ہے انھوں نے کہا: میں نے رسول الله تافی سے بدارشا دمبارک سنا ہے: "علم کواس غرض سے حاصل نہ کرو کہ علماء کے مقابلے میں فخر کا اظہار کرویا کم عقل لوگوں سے بحث کرؤیا لوگوں کی توجہ اپنی طرف میذول کرو۔جس نے سکام کیا' وہ جہنمی ہے۔''

٢٦٠-حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤ سے روایت ہے رسول اللہ

٢٥٨\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، العلم، باب فيمن يطلب بعلمه الدنيا، ح: ٢٦٥٥ من حديث محمد بن عبادبه، وقال: "حسن غريب" \* خالد بن دريك لم يدرك ابن عمر رضي الله عنهما.

٧٥٩\_[ضعيف] وقال البوصيري: "هٰذا إسناد ضعيف" \* بشير بن ميمون متروك متهم، وأشعث بن سوار ضعيف (تقريب)، وللحديث شواهد، منها الحديث السابق، ح: ٢٥٤.

• ٢٧- [ضعيف] قال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبدالله بن سعيد' ، وهو متروك كما في ₩

۔ علم چھیانے والے کے گناہ کا بیان

- - كتابالسنة

ثَنَا عَلَيْمُ نِهِ مِهِ اللهِ " به جس نِعلم الله ليه حاصل كيا كه الله و من من من الله الله على الله الله و كا و ، كى وجه سے علاء كے مقابلے ميں فخر كرے يا كم عقل لوگوں أو : سے بحث كرے يا لوگوں كى توجه اپنى طرف مبذول كرئے ، و اللہ تعالى اسے جہنم ميں داخل كرے گا۔ "

أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَسَدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَمَنْ تَعَلَّمَ الْعُلْمَاءَ، وَيَصْرِفَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ اللهِ عَهْبَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ اللهُ جَهَنَّمَ».

(المعجم ٢٤) - بَابُ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ (التحفة ٢٤)

771 حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّنَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ
زَاذَانَ: حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ الْحَكَمِ: حَدَّثَنَا عُطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: المَا مِنْ رَجُلٍ يَحْفَظُ عِلْماً فَيَكْتُمُهُ، إِلاَّ أَتِي بِينَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَماً بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ».

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ، أَي الْقَطَّانُ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ ابْنُزَاذَانَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

باب:۲۴ علم کی بات پو چھے جانے برعلم چھپانے والے (کے گناہ) کا بیان

۲۶۱- حفرت ابوہریہ والثناسے روایت ہے، نی تالیا نے فرمایا: ''جس شخص کو کم (کا کوئی مسئلہ) یاد ہو پھراس نے چھپالیا' وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہاہے آگ کی لگام پڑی ہوگی۔''

(امام ابن ماجه الله ك شاگرد) ابوالحن القطان في بيردوايت افي عالى سند ي مثاره بن زاذ ان كودسر ي مثاردابوالوليدكي سند ي مح اى طرح بيان كي -

کے فوائد ومسائل: ﴿ امام خطابی دلاللہ نے فرمایا: اس سے وہ علم مراد ہے جس کا سائل کوعلم ہونا انتہائی ضروری ہے، مثلاً: نماز کا طریقہ وغیرہ نفلی علوم کے بارے میں بیدوعید لا زم نہیں آتی، مثلاً: نمو صرف یامنطق وفلے فی کا مے س اوقات ایک مئلہ سائل کی وہنی سطح سے بلند ہوتا ہے جسے مجھنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے، مثلاً: ایک عام آوی جو صرف بیمجھ سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہوتی ہے یاضعیف۔ وہ اگرضعف کے اسباب یا کسی راوی کے بارے میں علائے جرح و

♦ التقريب، وله شواهد منها، ح: ٢٥٩، ٢٥٤.

**٣٦١\_[حسن]** أخرجه أبوداود، العلم، باب كراهية منع العلم، ح:٣٦٥٨، والترمذي، ح:٢٦٤٩ من حديث **علي** بن العكم به، وقال: "حسن"، وصححه ابن حبان، ح:٩٥، وله شواهد عند ابن حبان، ح:٩٦، والحاكم: ١٩٢/١ وغيرهما .



۔ علم چھیانے والے کے گناہ کابیان

- - كتاب السنة

تعدیل کے اقوال کے مارے میں سوال کرے تواہے مناسب طریقے سے ٹالا حاسکتا ہے جیسے نی تاثیرہ سے سوال کیا گیا کہ جاند کے گھنے برھنے کی کیا وجہ ہے واللہ تعالی نے جواب میں وجہ بیان کرنے کی بجائے اس کی حکمت اور فائده بيان فرما وبادار شاوية: ﴿ يَسُمُلُونَكَ عَنِ الْآهِلَّةِ قُلُ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجّ ﴾ (البقرة ١٨٩٠) ''لوگ آپ ہے جاند کے متعلق سوال کرتے ہیں' فرمادیجیے وہ لوگوں کے لیے وقت (کے انداز سے) کا ذریعہ ہے' خصوصاً جج کے لیے۔'ای طرح جب روح کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا گیا: ﴿ قُلْ الرُّوٰ حُ مِنُ اَمُو رَبِّينَ ﴾ (بني اسرائيل:٨٥) فرماديجيروح ميربرب ك حكم سے بـ، 'يعني الله ك حكم سے ايك چيز پيدا ہوگئی ہے جس کی حقیقت تم نہیں سمجھ سکتے ۔ ﴿ جس محف کے بارے میں پیضد شہ ہو کہ وہ علم کا نا جائز استعال کرے گا ا ہے بھی جواب دینے ہے گر مز کیا حاسکتا ہے۔ تجاج بن پوسف نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹؤ ہے یو جھا کہ رسول الله مَا يُلْفِل في سب سے حت سزاكيا دى ہے؟ انھوں نے عرنيين كا واقعہ بيان فرماديا جس ميں ہے كر قبيله عرينہ كے کے لوگ مدینہ منورہ آئے انھیں مدینہ منورہ کی آب وہوا موافق نہ آئی تو وہ بیار ہو گئے۔ نبی اکرم مُنگاڑ نے ان کے علاج کے لیے اونٹوں کا دودھاوران کا پیشاب تجویز فرمایا۔ آپ نے اُنھیں صدقے کے اونٹوں کے یاس بھیج دیا تا کہ وہ ایناعلاج کرسکیں۔ یہ لوگ جب صحت یاب ہو گئے تو انھوں نے رسول اللہ تاہیم کے اونٹ لوٹ لیے اور آپ کے ج واہے کو بڑی بے در دی ہے قل کر دیا۔ رسول اللہ ناتیج ہے ان کی گرفتاری کے لیے صحابہ کرام ڈاکٹھ کا ایک فشکر بھیجا جواضي كرفاركر كے لے آيا۔ بى اكرم تا اللہ نان كے ہاتھ ياؤں كوادي اوران كى آئكھوں ميں او ي كرم سلائیاں چھردیں اور انھیں وهوپ میں بیاہے ڈال دیاحتی کہ تڑپ تڑپ کرم گئے۔انھوں نے آپ کے چرواہے کو اى طرح قلّ كياتها البذاانيس ان كمل كرمطابق سزادي گي- (صحيح البخاري الوضوء باب أبوال الإبل والدواب ..... النه عديث: ٣٣٣) حضرت انس بن ما لك والثلافرمات تقية: كاش وه مدحديث بمان نه كرت کیونکہ جاج بن پوسف اسی حدیث ہے دلیل لے کرلوگوں کو پخت اذبیتی دیتا تھا۔ (بحوالة نسیرابن کثیر سورہ ما کدہ،۳۳) ⊕ جب کسی کاامتحان لینے کی غرض ہے سوال کیا جائے تا کہاس کی علمی استعداد کا صحیح انداز ہ ہو سکے تو جس ہے سوال کیا گیا ہےا ہے اس کی معلومات کے مطابق جواب دینے کا موقع دینا جائے دوسرے آ دی کا اس کی مدر کرنا درست نہیں کیونکہ اس سے امتحان کا اصل مقصد فوت ہوجاتا ہے۔ بعض اوقات اس کی وجہ سے ایک لائق آ دمی کی حق تلفی ہوجاتی ہے اور نااہل آ دمی کووہ مقام ل جاتا ہے جس کا وہ ستحق نہیں۔امتحان میں ناجائز ذرائع استعال کرکے كامياب بونااس وعيد ك تحت بهي آتا ب: [المُتَشَبِّعُ بِمَالَمُ يُعُطُ كَلابِس تَوبَى زُورٍ] (صحبح مسلم اللباس' باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره' والتشبع بمالم يعط' حديث:٢٢٩)''جِمْ فَحْصُ *كُوالِكِ چَيْر* حاصل نہیں اور وہ تکلفا خودکواس ہے بہرہ ور ظاہر کرتا ہے اس نے گویا جھوٹ کے دو کیڑے کہن رکھے ہیں۔''

294

۔ علم چھیانے والے کے گناہ کابیان

٢٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُ،
 مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ،
 عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ
 عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ

الأَعْرَجِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: وَاللهِ! لَوْلاً آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى مَا حَدَّثْتُ عَنْهُ – شَيْنًا أَبَداً. عَنْهُ – شَيْنًا أَبَداً. لَوْلاً فَوْلُ اللهِ: ﴿إِنَّ اللَّذِيكَ يَكُشُمُونَ مَآ

أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ ٱلْكِتْبِ ﴾ إِلَى آخِر الآيَتَيْنِ.

[البقرة: ١٧٥،١٧٤]

- - كتاب السنة

۲۶۲-حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹھ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا قِتم ہے اللہ کی!اگراللہ تعالیٰ کی کتاب ( قرآن مجيد) من دوآيتي نه موتين تو من ني نافيًا كي كوئي حديث بيان نه كرتا ، يعني اگريه آيتين نه ہوتيں: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَآ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ نَمَنَّا قَلِيُلاً أُولَٰقِكَ مَايَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ إِلَّاالنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَلَا يُزَكِّيُهُمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ اَلِيُمِّ٥ أُولَٰتِكَ الَّذِينَ اشترَوُا الضَّلْلَةَ بِالْهُدِي وَالْعَذَابِ بِالْمَغُفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمُ عَلَى النَّارِهِ " بِ شك جولوك الله كي ا تاری ہوئی کتاب جھیاتے ہیں اوراسے تھوڑی ہی قیمت پر بیچتے ہیں وہ اینے پیٹوں می*ں محض آ*گ *جررے ہیں۔* قیامت کے دن اللہ تعالی ان سے کلام نہیں کرے گا' نہ انھیں باک کرے گا' اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بیلوگ ہیں جنھوں نے ہدایت کے بدلے گراہی کو اور بخشش کے بدلے عذاب کوخریدلیاہے۔ بہلوگ آگ كاعذاب كس قدر برداشت كرنے والے ہيں۔"

فاحد اب صدر برداست رسے داسے ہیں۔

فوائد ومسائل: © حضرت ابو ہر ہرہ ڈاٹٹوے ہجری میں اسلام لائے۔اس طرح آخیں تقریباً چارسال تک خدمت

نوی میں رہ کرعلم حاصل کرنے کا موقع ملائے ہے وہ فات ۵۸ یا ۵۹ ہجری میں ہوئی۔اس طرح آپ کواس دور میں علم

کی نشر واشاعت کا موقع ملا جب بہت ہے کہار صحابہ وفات پاچکے تھے یا آخیں مختلف انظامی عہدوں پر فائز ہونے کی

وجہ لے تعلیم و تبلیغ کا اتنام وقع نہیں ملتا تھا۔ان حالات میں حضرت ابو ہر یرہ ڈاٹٹونے حدیث نبوی کی تعلیم و تدریس کوا پنا

مثن بنالیا۔اس پر بعض لوگوں نے ایسی با تیں کیں کہ آپ اتنی زیادہ حدیثیں بیان کریتے ہیں جبہ بعض دوہرے صحابہ

ہن کوزیادہ عرصہ صحبت نبوی کا شرف حاصل ہے وہ اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے۔اس پر حضرت ابو ہریہ وہ ٹائٹونے نے دیں پر حضرت ابو ہریہ وہ ٹائٹونے نہیں کوزیادہ عرصہ صحبت نبوی کا شرف حاصل ہے وہ اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے۔اس پر حضرت ابو ہریہ وہ ٹائٹونے



٣٦٢ أخرجه البخاري، الحرث والمزارعة، باب ماجاء في الغرس، ح: ٢٣٥٠ من حديث ابن سعد، ومن غيره، وسلم، فضائل السعد، ومن غيره، وسلم، فضائل السلط، من حديث المنط، من حديث الرهري، ولا المنط، ولا المن

- - كتاب السنة \_\_\_\_ علم چميا نـ والـ كـ كناه كابيان

وضاحت فرمائی کہ میرامقصدصرف میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں علم چھپانے کے جرم کا مرتکب قرار نہ دیا جاؤں۔ ﴿ کتب اعادیث میں ہتنی عدیثیں حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹٹ سے مردی ہیں اتنی کی اور صحابی سے مردی نہیں۔
اس کے مندرجہ بالا اسباب کے علاوہ کچھ اور اسباب بھی ہیں مثلاً (۱) مہا جرصابہ کرام شائلہ ہجارت وغیرہ کو وقت ویتے تھے تا کہ حلال روزی کما کراپنے اہل وعیال کاحق اوا کریں۔ ای طرح آکٹر انصاری صحابہ زراعت پیشہ تھاور انھیں بھی اس میں کافی وقت صرف کرتا پڑتا تھا جبکہ حضرت ابو ہریہ ہوٹا شاصاب سف میں سے تھے جو گرمعاش کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے تحصیل علم میں مشغول رہتے تھے۔ ای وجہ سے اکثر ہموک بھی برداشت کرتے تھے۔ اس ابو ہریہ ہاٹٹٹ صرف نی اکرم ٹائٹٹہ سے علم حاصل نہیں کرتے تھے بلکہ جب آپ ٹائٹرہ گھر میں ہوتے یا کی اور مسائل معلوم کرتے رہتے ممرد فیت میں ہوتے او دعمائل معلوم کرتے رہتے محل العلم ، حدیث: ۱۸۱ وصحیح مسلم فضائل تھے۔ (ج) حضرت ابو ہریہ ہاٹٹٹ کی شاعت اور اس کی شدید مزامعلوم ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوقت ضرورت علم چھپانا الصحابة ، باب من فضائل آبی ھریرہ العلم ، حدیث: ۱۸۱۲ و صحیح مسلم فضائل المحد سے متان علم کی شاعت اور اس کی شدید مزامعلوم ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوقت ضرورت علم چھپانا الے سے کہ ان الدوسی چھپانا الے کہ موتا ہے کہ ہوقت ضرورت علم چھپانا الے۔ کہ ہوقت ضرورت علم چھپانا الے۔ کہ مان کے کہ اور میائل میں میں معلوم ہوتا ہے کہ ہوقت ضرورت علم چھپانا الے۔ کہ ہوقت ضرورت علم چھپانا الے۔ کہ ہوقت ضرورت علم چھپانا کہ کہ بیرہ گناہ ہے۔

296

٢٦٣ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلاَنِيُّ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

ﷺ: ﴿إِذَا لَعَنَ آخِرُ لَهٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا ، فَمَنْ كَتَمَ حَدِيثاً فَقَدْ كَتَمَ مَا أَنْزَلَ اللهُ».

۲۷۴-حفرت انس بن ما لک والنوسے روایت ہے۔ انصول نے فرمایا: میں نے رسول اللہ تالیج سے ساہے:

٣٦٣-حضرت جابر والثوليت بأرسول الله

مُثَاثِيمٌ نے فرمایا: '' جب امت کے پچھلے لوگ پہلوں پر

لعنت كرنے لكيں اس وقت جس نے كوئى حديث چھيائى '

اس نے اللہ کی نازل کردہ چیز کو چھیالیا۔''

٢٦٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ:
 حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ

٣٣٧ [موضوع] أخرجه ابن عدي وغيره من طرق عن خلف به \* عبدالله بن السري لم يدرك محمد بن المنكدر، بل سمع لهذا الحديث من سعيد بن زكريا المدائني عن عنبسة بن عبدالرحمن متروك، رماه أبوحاتم بالوضع عن محمد بن زادان (وهو متروك) عن ابن المنكدر به كما في المعجم الأوسط للطبراني، ح: ٤٣٢.

٣٦٤\_[حسن] قال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف، فيه يوسف بن إبراهيم، قال ابن حبان: روى عن أنس ما ليس من حديثه، لا تحل الرواية عنه "، وانظر، ح : ٢٦٦. ۔۔ علم چھیانے والے کے گناہ کابیان

- - كتابالسنة

آپ نے فرمایا: ''جس سے علم کی کوئی بات دریافت کی گئی مچراس نے اسے چھپایا' اسے قیامت کے دن آگ کی لگام دی جائے گی۔''

سَلِيمٍ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، أَلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ».

کے فوائدومسائل: ﴿ چھپانے کامطلب ہے کہ اسے مح مسئد معلوم تھا، پھر بھی اس نے کی معقول عذر کے بغیرا سے فلا ہرند کیا۔ ﴿ لِبَحَامِ عَرْ فِيانِ مِينَ لِكَام كَ اس مصح كو كہتے ہيں جو گھوڑے وغيرہ كے منديس ہوتا ہے اور لو ہے كابنا ہوتا ہے۔ لگام كا جو حصد سوار كے ہاتھ ميں ہوتا ہے اسے زِماَم كہتے ہيں۔ ﴿ اس سے علم چھپانے كى سخت سزا اللہ اللہ ہوتی ہے۔ ﴿ اس سے علم چھپانے كى سخت سزا اللہ اللہ ہوتی ہے۔

- ٢٦٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حِبَّانَ بْنِ وَاقِدِ النَّقَفِيُّ، أَبُو إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَاصِمٍ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاْبٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ أَبِي مَعْدِ اللهُ يَعْمَ عِلْمَا مِمَّا يَنْفَعُ اللهُ بِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ، أَمْرِ النَّاسِ، أَمْرِ النَّاسِ، مِنَ النَّارِ، أَلْجَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ».

۲۲۵ - حضرت ابوسعید خدری والنظ سے روایت ہے رسول الله طالقی نے فرمایا: ''جس نے علم کی کوئی الیی بات چھپائی جس سے اللہ لوگوں کودین کے معاطم میں فائدہ پہنچا تا ہے اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آگ کی لگام ڈالے گا۔''

٣٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَفْصِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: حَدَّثْنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرَابِيسِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

۲۷۹ - حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت ہے اللہ کے رسول تالیج نے فرمایا:''جس سے علم کا کوئی ایسا مسئلہ بوچھا گیا جو اسے معلوم تھا' چھر بھی اس نے اسے چھپایا' اسے قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔''



٢٦٥ [إسناده ضعيف جدًا] قال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف، فيه محمد بن دأب، كذبه أبوزرعة وغيره، ونسب إلى وضع الحديث".

٣٦٦\_[حسن] \* الكرابيسي لين الحديث، ولحديثه شاهد عند أبي داود، ح:٣٦٥٨، وانظر، ح:٢٦١.

## www.sirat-e-mustaqeem.com

| علم چھپانے والے کے گناہ کا بیان                         | كتابالسنة                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                         | اللهِ ﷺ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْم يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ |
|                                                         | أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ».    |
| بیان کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ ہاں تلاش کے باد جود قر آن یا | 🌋 فا کدہ: جوسئلہ معلوم نہ ہؤاسے اپنی رائے سے بنا کر    |
|                                                         | حدیث میں سے نہ ملے تب اجتہاد کرنا جائز ہوتا ہے۔        |







# طهارت كي اہميت وفضيلت

\* طہارت کے لغوی معنی: لغت میں میل سے صاف ہونے نجاست سے پاک ہونے اور ہرعیب دارقول وفعل سے بری ہونے کا نام' طہارت' ہے۔

\* اصطلاحی تعریف: شریعت میں حدثِ اصغر (بے وضو ہونے) کے بعد وضو کرنے اور حدثِ اکبر (جنبی ہونے) کے بعد شسل کرنے کو' طہارت'' کہتے ہیں۔

\* طبہارت کی ضرورت و اہمیت: اسلام طبارت و نظافت کا دین ہے۔ اس میں پیروکاروں کو نجاست اورگندگی سے دورر ہے کا تھم دیا جا تا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کوجم الباس رہنے سہنے کی جگہ کھانے پینے غرضیکہ تمام امور حیات میں طبارت وصفائی کا پابند بنا تا ہے۔ اللہ تعالی اپنے محبوب نجی اور امت کے رہنما ومرشد کو صفائی و ستھرائی کا تھم دیتے ہوئے فرما تا ہے: ﴿ وَ ثِیا بَکَ فَطَهِّرُ وَ وَاللهُ جُزَ فَا اللهُ حُرُ ﴾ (المدثر: ۱۳۷۵ مین) اپنے کیڑے صاف رکھے اور گندگی سے دورر ہے۔ " فاھ جُرُ ﴾ (المدثر: ۱۳۷۵ میں طبارت ہی ہے۔ اسلام کا پہلا درس طبارت ہی ہے۔ اسلام کے بنیادی اور اہم رکن نماز کے لیے رسول اکرم طافح ا

١- أبواب الطهارة وسننها معني وضيلت

طہارت کی شرط لگائی ہے۔ اگر پہلے سے باوضو ہوتو دوبارہ وضو کرنے کی ترغیب دلائی صفائی کے اہتمام میں مسواک کی فضیلت واہمیت واضح فر مائی' پانی موجود نہ ہوتو تیتم مشروع فر ما کرسہولت مہیا کر دی تا کہ مسلمان ہر حالت میں صفائی وستھرائی کواپنی زندگی کا لا زمہ بنا کمیں۔اس طرح اسلام کا سارا نظام صفائی و ستھرائی پر منحصر ہے۔ نبی کریم نظیم نے خودا پی ذات کا شانداراسوہ پیش کیا ہے آپ ہرنمازے پہلے گھر داخل ہوتے ہوئے اورضح بیدار ہونے کے بعد کثرت سے مسواک کرتے۔ لباس وجسم کی صفائی کا اجتمام فرماتے اور صحابہ ڈائیم کوتر غیب بھی دلاتے ، مثلاً: ایک صحابی میلے کچیلے اور بوسیدہ کیڑے پہنے خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے بوچھا:''کیاتمھارے یاس مال نہیں ہے؟''وہ کہنے لگا: کیون نہیں اللہ تعالیٰ نے ہرفتم کی نعمت عطاکی ہوئی ہے۔رسول الله ظائم نے فرمایا: ' پھرتمھارے رہن سہن میں اللہ تعالیٰ کی نعتول كاظهار بهي بوناج يد " (مجمع الزوائد:١٣٢/٥ وسلسلة الأحاديث الصحيحة: ٣١١/٣) اسلام کے اس روشن اور یاک صاف نظام کے مقابلے میں یہودیت عیسائیت ہندومت بدھمت یا سکھ مت کودیکھیں توان کی ساری زندگی غلاظت وگندگی میں غرق نظر آتی ہے عنسل وصفائی سے نا آشنا میر اقوام پلیدی ونجاست کی پیداوار میں دن رات اضافے کا باعث بن رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اسلامی نظام طہارت سے تعجب ہوتا ہے جبیا کہ ایک یہودی نے حضرت سلمان فاری واٹٹ کو بطور طنز کہا: سناہے آپ کارسول آپ کور فع حاجت کے طریقے بھی سکھا تاہے؟ حضرت سلمان فاری ڈاٹٹٹ نے بغیر کوئی خفت اورشرمندگی محسوس کیے کمال خوداعتادی اور فخر وسرشاری سے جواب دیا: ہاں ہمارا نبی ہمیں ہربات کی تعلیم دیتا ہے حتی کر رفع حاجت کے آ داب بھی سکھا تا ہے۔اس پر یہود ونصاری اپناسامند لے کررہ كت ويكهي : (صحيح مسلم الطهارة باب الاستطابة حديث:٢٦٢)

ای تعلیم و تربیت کے سائے میں پرورش پانے والے صحابہ شائی کی تعریف و توصیف خودرب العالمین نے بیان کی ہے۔ ارشاد ہے: ﴿ فِیهُ رِ جَالٌ یُّحِبُّونَ اَنُ یَّتَطَهَّرُوا وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الْمُطَهِّرِیُنَ ﴾ (النوبة: ۱۰۸۹)" اس (مجدقباء) میں ایسے لوگ (نماز پڑھتے) ہیں جو طہارت کو بہت پند کرتے ہیں اور اللہ تعالی طہارت کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔" یہ آیت کریر اہل قباء کی شان میں نازل ہوئی جو قضائے حاجت کے بعد عالی طہام کے ای نظام حاجت کے بعد عسل کرتے تھے۔ اسلام کے ای نظام حاجت کے بعد عسل کرتے تھے۔ اسلام کے ای نظام



#### www.sirat-e-mustageem.com

١- أبواب الطهارة وسننها المسادة وسننها المسادة وسننها المسادة وسننها المسادة وسننها المسادة والمسادة و

طہارت کی شان واہمت بیان کرتے ہوئے رسول کریم تاہی فرماتے ہیں:[اَلطَّهُو رُرُ شَطُرُ الْإِیْمَانِ]

(صحیح مسلم' الطهارة' باب فضل الوضوء ،حدیث: ۲۲۳)' طہارت نصف ایمان ہے۔' اسلام

کنظام طہارت نے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے پر مہر تصدیق ثبت کردی ہے جبکہ غیر مسلم اقوام

کنظام ہائے حیات کود کی کر انسانیت شرمندہ ہوجاتی ہے۔ حیوانات اوران کی زندگی میں کچھ فرق محسوں

نہیں ہوتا 'اس لیے ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں وہ نظام ہے جو پوری انسانیت کا رہنما اور قائد

ہوسکتا ہے۔





## بني لينه الزيم الزجيني

# (المعجم ۱) أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَيْهَا (النحفة ۲) طهارت كمسائل اوراس كي سنتيل

(المعجم ١) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي مِقْدَارِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ (التحفة ١)

٧٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي رَعْدِ بَنُ أَبِي مَعْدِ بْنُ أَبِي مَعْدُ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ.

باب:۱-وضواور عشل جنابت کے لیے پانی کی مقدار کابیان

۲۷۷-حفرت سفینه فاش سروایت ب انهول نفرمایا: رسول الله تاشی ایک مد (پانی) سے وضواور ایک صاع (پانی) سے مسل کرلیا کرتے تھے۔

فوائد ومسائل: ﴿ ` ` صاع' ، پیائش کا ایک پیانہ ہے جس کی مقدار ۵ رطل اور تہائی کین ﴿ ۵ رطل ہے ۔ کلوگرام کے حساب ہے اس کی مقدار دوکلوسوگرام اور بعض کے نزدیک ڈھائی کلو ہے ۔ [مُد] صاع کے چوتھائی (﴿ صاع ) کو کہتے ہیں اس کی مقدار پانچ سو بچیس گرام ہے۔ ما تعات کے لیے صاع تقریباً دولیٹر ہے کچھ زائد اور مُد اس سے چوتھائی سمجھا جاسکتا ہے۔ ﴿ عُسل اور وضو کے لیے بیہ مقدار ذکر کرنے کا بیہ مقصد نہیں کہ اس سے کم یازیادہ پائی استعال کرنا جائز نہیں ۔ مقصد محض ایک اندازہ بیان کرنا ہے تاکہ بلاوجہ بہت زیادہ پائی ضائع نہ کیا جائے بلکہ تھوڑ ہے پائی کواس طریقے سے استعال کیا جائے کہ پوری طرح صفائی حاصل ہوجائے ، البتہ صدقہ فطروغیرہ میں ' صاع' نے کم مقدار میں ضلعادا کرنا درست نہیں ۔

٢٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ٢٦٨ - حفرت عائشه الله عند الله عند الله الله

٣٦٧\_ أخرجه مسلم، الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة . . . الخ، ح:٣٢٦ عن ابن أبي نسية به .

٢٦٨\_[[سناده صحيح] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، ح: ٩٢ من حديث همام به.

- وضواور عسل جنابت کے لیے یانی کی مقدار کابیان

١ - أبواب الطهارة وسننها... حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّام، عَنْ

نے فرمایا: رسول الله طافع ایک مُد (یانی) سے وضواور ایک صاع (یانی) سے مسل فرماتے تھے۔

قَتَادَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ،

وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ.

٢٦٩-حضرت جابر والثن سے روایت ہے کہ رسول اللہ تَقَالُ الله مُد (یانی) سے وضواور ایک صاع (یانی) سے غسل فرماتے تھے۔

**٢٦٩- حَدَّثَنَ**ا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ: حَدَّثْنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ

بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ.

• ٢٧ - حضرت عقيل بن ابوطالب والثؤية روايت ہے رسول اللہ مُلْقِيمٌ نے فرمایا: ''وضو کے لیے ایک مُد (یانی)اورمسل کے لیے ایک صاع (یانی) کافی ہے۔'' ایک آ دمی نے کہا: ہمارے لیے تو کافی نہیں ہوتا۔ حضرت عقیل طائلًا نے فرمایا: ان کو تو کافی ہوتا تھا جو تچھ سے افضل تھے اور ان کے بال بھی تجھ سے زیادہ تھے' يعني نبي مَثَاثِيمٌ - ٢٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّل بْنِ الصَّبَّاح، وَعَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالاً: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَبَّانَ: حَدَّثْنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُجْزىءُ مِنَ الْوُضُوءِ مُدٌّ، وَمِنَ الْغُسْل صَاعٌ» فَقَالَ رَجُلٌ: لاَ يُجْزِئُنَا، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُجْزَىءُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، وَأَكْثَرُ شُعَرًا: يَعْنِي: النَّبِيُّ ﷺ.

🊨 فاکدہ: حفزت عقیل وہنٹا کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ پانی استعال کرنے کا مقصدا گر طہارت اور صفائی ہے تورسول الله طافی صفائی پیند تھے۔اگرا حتیاط مطلوب ہے تو نبی اکرم طافی نیادہ متقی تھے۔اگریہ خیال ہے کہ بال زیادہ ہیں تورسول اللہ ٹاٹٹا کے بال بھی تجھ ہے کم نہ تھے ٰلہٰذا سائل کا زیادہ یانی استعال کرنامحض شک اور وسوسہ کی وجہ سے جوسکتا ہے با اسراف کی وجہ سے اوراس سے بچنا ضروری ہے۔



٣٦٩\_[صحيح] \* الربيع بن بدر متروك (تقريب)، وله شواهد كثيرة جدًا، منها الحديث السابق: ٢٦٧ . ^

<sup>•</sup> ٢٧\_[صحيح] قال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف لضعف حبان ويزيد"، ولكن له شواهد عند البخاري وغيره.

١-أبواب الطهارة وسننها المستدونسيات المستدونسيات

(المعجم ٢) - بَابُ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً باب:٢-اللهِ تعالى بغيريا كَيْر گَل كَ مُمَارُ بِغَيْرِ طُهُوْدِ (التحفة ٢) قبول نهيس فرما تا

أُو ﴾ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عُبِيدُ اللهِ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْنَةَ نَحْوَهُ .

امام ابن ماجہ نے ایک تیسری سندیعنی ابو بکر بن ابی شیبہ کی سند سے فدکورہ حدیث کی مثل بیان کیا۔

فوائد ومسائل: ﴿ ' نَهِ کَیْرُ گُنْ ہے مراد وضواور خسل ہے۔ نماز کے لیے شرط ہے کہ نمازی حدث اصغر حدث اصغر حدث المعز حدث ہوئے ہے۔ دور جوتا ہے۔ ' حدث' ہے مراد انسان کا ایک حالت میں ہونا ہے جس ہے وضویا غسل کر ناخر وری ہو، جیسے باو شوخض کی ہوا خارج ہوجائے یا وہ قضائے حاجت کرلے تو اس کا وضو برقرار نہیں رہتا۔ بیاحالت حدث اصغر کہلاتی ہے۔ اور اگروہ بیوی ہے ہم بستر ہوا ہے یا ویسے ہی اسے احتلام ہوگیا ہے تو بیاحالت حدث المبر کہلاتی ہے۔ ایک حالت میں خسل ضروری ہے۔ مرید تفصیل آئدہ ابواب میں اپنے مقام پرآئے گی۔ ﴿ قبول نہ کرنے کا مطلب بیہ ہمال پر ثواب نہیں ملیا اور اگروہ فرض نماز ہے تو انسان کے ذمه اس کی ادائیگی باقی رہتی ہے۔ ﴿ ''خیانت کے مال'' کے لیے حدیث میں لفظ' نفکو ل'' استعمال ہوا ہے' اس سے مراد مال غنیمت میں کی ہوئی خیانت ہے ، لیعنی جہاد میں کا فروں ہے حاصل ہونے والے مال غنیمت کے جابد میں میں با قاعدہ قسیم ہونے ہے ہیں آگروئی مجابد اس میں سے کا فروں ہے حاصل ہونے والے مال غنیمت کے جابد میں میں با قاعدہ قسیم ہونے ہے ہیں آگروئی مجابد اس میں سے کو فروں ہے کہا ہوں ہیں ہوئی خواب میں ہوئی خوابد اس میں ہوئی خوابد اس میں کا فروں ہوئی جابد میں میں با قاعدہ قسیم ہونے ہے ہیں آگروئی مجابد اس میں ہوئی خوابد سے مراد مال غنیمت کے جابد میں میں با قاعدہ قسیم ہونے سے ہیں آگروئی کی جابد میں میں کا فروں سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کے جابد میں میں با قاعدہ قسیم ہونے سے ہیں آگروئی کوئی جابد اس میں ہوئی خوابد میں کی ہوئی خوابد کوئی کوئی خوابد اس میں کوئی خوابد کیں میں کوئی خوابد کیں کیا کہ کوئی خوابد کیا کہ کوئی خوابد کیں کوئی خوابد کی کوئی خوابد کیں کوئی خوابد کیا کہ کوئی خوابد کی کوئی خوابد کوئی خوابد کی کوئی خوابد ک



۲۷۱ [إسناده صحیح] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب فرض الوضوء، ح: ٥٩ من حدیث شعبة به، وصححه ابن حبان.

١- أبواب الطهارة وسننها المسادة وسننها المادة وسننها وسننها المادة وسننها المادة وسننها المادة وسننها وسننها وسننها المادة وسننها المادة وسننها المادة وسننها وسننها المادة وسننها وسننها المادة وسننه

کوئی چیزا پنے قبضے میں رکھتا ہے تو بیہ سلمانوں کے اجتماعی مال میں خیانت ہے جو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس طریقے سے حاصل ہونے والا مال حرام کمائی میں شامل ہے ٰ البذااس کو اگر نیکی کے کسی کام میں خرچ کیا جائے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ' یعنی جس طرح مال کوخرچ کرتے وقت حلال وحرام مصرف کا خیال رکھنا ضروری ہے اس طرح مال سے جہ المصرح میں است میں معد تمزی وقت

کے حصول میں بھی حلال وحرام میں تمیز کرنا ضروری ہے۔

٧٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً إِلَّا يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً إِلَّا بِطُهُور، وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولِ».

٣٧٧ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ:
حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ
سَعْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً
رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً

٧٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ: حَدَّثَنَا فِسَامُ بْنُ الْخَلِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلا صَدَقَةً مِنْ عُلُولٍ».

٢٧٢- حفزت عبدالله بن عمر والنبي سے روایت ہے، رسول الله ظافی نے فرمایا: ''الله تعالی پاکیزگی کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا اور خیانت کے مال میں سے صدقه قبول نہیں فرماتا۔''

721 - حضرت انس بن ما لک دانشے سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ٹائیا سے سنا، آپ فرما رہے تھے: ''اللہ تعالی پاکیزگی کے بغیر نماز قبول نہیں فرما تااور خیانت کے مال میں سے صدقہ قبول نہیں فرما تا۔''

۳ ۲۷ - حضرت ابو بکرہ دلائڈ سے روایت ہے رسول اللہ مُنائِیْ نے فرمایا:''اللہ تعالی پاکیزگ کے بغیر نماز قبول نہیں فرما تااور خیانت کے مال میں سے صدقہ قبول نہیں فرما تا۔''



٧٧٢\_أخرجه مسلم، الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة ، ح: ٢٢٤ من حديث سماك به .

٧٧٣\_[صحيح] والسند ضعفه البوصيري، والحديث السابق شاهدله .

٢٧٤\_[صحيح] قال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف لضعف الخليل بن زكريا، انظر، ح: ٢٧٢ ".

- ما کیز گی کی اہمیت وفضیلت ١- أبواب الطهارة وسننها باب ٣٠- يا كيزگئ نمازكى نجى ہے

627 - حضرت علی واٹنؤ سے روایت ہے رسول اللہ

(اس میں یابندیاں لگانے والی چیز) تکبیر ہے اور نماز کی

تحلیل (اس میں یابندیاں ختم کرنے والی چیز) سلام ہے۔"

(المعجم ٣) - بَابُّ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ (التحفة ٣)

٧٧٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَمَّدِ ابْن عَقِيل، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْن الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْريمُهَا التَّكْبيرُ،

وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ».

🌋 فوائد ومسائل: ۞ جس طرح تنجی کے بغیر تالانہیں کھلٹا' ای طرح حدث اصغراد رحدث اکبرے یاک ہوئے بغیرنماز میں داخل ہوناممکن نہیں۔اس ہےمعلوم ہوا کہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے۔ ۞ تکبیر' یعنی اللہ اکبر کہنے ہے نماز کے منافی تمام امورممنوع ہوجاتے ہیں'اس لیے نماز میں داخل ہوتے وقت کہی جانے والی پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔اس لحاظ سے نماز میں اس کی وہی حثیت ہے جو حج میں''احرام'' باندھنے کی ہے جس سے حاجی پر کچھ یابندیاں لگ جاتی ہیں۔ ® تنگبیرتح بیہ ہے لگنے والی پابندیاں اس وقت اٹھتی ہیں جب نمازی سلام پھیر کرنماز سے فارغ ہوتا ہے' اس لیے اسے''قحلیل'' کہا گیاہے ، نینی جوچیزیں نماز میں حرام اورممنوع تھیں'اب وہ حلال اور جائز ہوگئیں ۔ ﴿ نماز میں داخل ہونے کا طریقۃ نکبیر ہی ہے'اس کےعلاوہ کسی دوسرے کلمے ہے یا کسی دوسری زبان میںاللہ کا نام لے کرانسان نماز میں داخل نہیں ہوسکتا بعض علاء کا بیرموقف درست نہیں کہاللہ کا نام کس طرح ہے بھی لے لیا جائے نماز شروع ہوجاتی ہے' خواہ'' اللہ اعظم'' کہا جائے یا''اللہ کبیر' وغیرہ۔ ﴿ لِعض علماء کی

رائے ہے کہ نمازی نماز کے باقی اعمال پورے کرنے کے بعد سلام کی بجائے کوئی ایساعمل کرلے جونماز کے منافی ہوتو نماز تمل ہو جاتی ہے جبکہ اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے

> ٢٧٦ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، طَرِيفٍ

سلام ۔اس کے متعلق احادیث (حدیث:۹۱۴ تا ۱۷) آ گے آئیں گی ۔

۲۷۱ - حضرت ابوسعید خدری دانتئ سے روایت ہے 

٧٧٥ـ [حسن] أخرجه أبوداود، الظهارة، باب فرض الوضوء، ح:٦١ من حديث وكيع به، وحسنه البغوي،

٣٧٦ـ [حسن] أخرجه الترمذي، الصلاة، باب ماجاء في تحريم الصلاة وتحليلها، ح: ٢٣٨، من حديث أبي سفيان به، وحسنه، وانظر الحديث السابق فإنه شاهد له.



#### www.sirat-e-mustageem.com

حفاظت وضوى ابمت وفضيك تحريم (اس ميس بابنديان لكانے والى چيز ) تكبير بئواور نماز كى تحليل (اس ميس بابنديان ختم كرنے والى چيز ) سلام ہے۔''

١-أبواب الطهارة وسننها السَّعْدِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُبْنُ الْعَلاَءِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ الشَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي سُفِيدِ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطَّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ،

باب:٨- وضوى حفاظت كرنا

(المعجم ٤) - بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوُضُوءِ (التحفة ٤)

۲۷۷-حضرت ثوبان بھاٹھئے سے روایت ہے اللہ کے رسول سکھٹے نے فرمایا: 'سیدھی راہ پرقائم رہواورتم (کماحقہ) قائم نہیں رہ سکو گے اور شمصیں معلوم ہونا جا ہے کہ تمصارا بہترین عمل نماز ہے اور وضوکی حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔''

٢٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَلِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا. وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةُ، وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إلاَّ مُؤْمِنٌ».

فوا كدومسائل: (( السيرهي راه برقائم ربو اس كا مطلب يد به كددين اسلام برقائم ربوه جيد حضرت ابراتيم اور حضرت يعقوب بينا الله و انده مسليمون في الدو وصبت كرتے بوئ فرما يا تفاف في كَد تَمُونُن إلَّا و اَنْتُمُ مُسلِمُون في (المبقرة: ۱۳۲/۳) ( المبقرة: ۱۳۲/۳) ( المبقرة: ۱۳۲/۳) ( المبقرة: ۱۳۲/۳) ( اعتدال برقائم ربود ندو كروعبادت ب به بروائي كرون فرفود برا تنابوجه وال لوكداس بركار بندر بناو دوار بوجائد اعتدال برقائم ربود ندو كروعبادت ب به بروائي كرون فرفود برا تنابوجه وال لوكداس بركار بندر بناو دوار بوجائد و آل أن تُحصُونا اكامفهوم بيد به كدوني فخض اس انداز سه نيكي كي راه برقائم نهيل روسكا كداس سهوكي غلطي اور كوتاني سرز دند بوند يمكن به يمكن بهرو خرادت كافت اداكر سكد بيا الله تعالى كاس ارشادى طرف اشاره ب كوتاني مرز دند بوند يمكن بهرون في (المعزمل: ۱۳/۷) ( السموم به كرتم پورى طرح نياه ندسكو گرد "رسول الله تاليل فرمايا كرتے تھے: و لا انحصِي مُناعً عَلَيْكُ اَنْتَ كُمَا اَنْدُيْتَ عَلَى نَفُسِكَ ] ( صحيح مسلم الصلاة و مايا كرتے تھے: و لا الدی الرکوع و السحود و السحود و حدیث : ۱۲۸۷) ( السال الله ای الرکوع و السحود و حدیث : ۱۲۸۷) ( الدید) میل الله ای میل پوری تعریف نبیس کرسکا الله ایل می الرکوع و السحود و حدیث : ۱۲۸۷) ( الدید) میل سیری پوری پوری تعریف نبیس کرسکا که اس ما مقال می الرکوع و السحود و حدیث : ۱۲۸۷) ( الدید) میل میل میل کرسکا کوتان کوتا

۲۷۷\_[حسن] \* سالم لم يسمع من ثوبان رضي الله عنه، وللحديث شاهدان حسنان عند أحمد: ٥/ ٢٨٠، ٢٨٢ وغيره، وصححه ابن عبدالبر وغيره.



١- أبواب الطهارة وسننها

ایسے بی ہے جیے تونے اپنی شافر مائی۔ ' ﴿ وَصُوكَا قَائَمُ رَبِنَا یا تُوٹِ جَانَا ایسی چیز ہے جس کاعلم دوسروں کو عام طور پر نہیں ہوتا اوراس معالے کو آسانی ہے بوشدہ رکھا جاسکتا ہے۔ اس کا اہتمام محض اسی یقین کی بنا پر ہوسکتا ہے کہ دوسرے جانے ہوں بالند تعالی سب کھے جانتا ہے۔ وضوی حفاظت کا مطلب او انسردیوں اور گرمیوں میں پوری طرح اعضاء کو دھونا ہے۔ فانیا وضور ہنا بھی ہوسکتا ہے اور بیکام ایمان کی قوت کے بغیر انجام نہیں دیا جاسکتا۔ ﴿ ایمان ایک قوت کے بغیر انجام نہیں دیا جاسکتا۔ ﴿ ایمان ایک قلبی کیفیت ہے جس کا اظہارا عمال سے ہوتا ہے۔ اعمال میں اہم ترین عمل نماز ہے۔ فرضی نماز تو اتنا اہم عمل ہے کہ اسے کفراور ایمان کے درمیان امریاز کے لیے ایک علامت قر اردیا گیا ہے۔ متفین کی سب سے اہم صفت اور اخروی فلاح وکامیائی کے درمیان امریاز کے لیے ایک علامت قر اردیا گیا ہے۔ دریکھے سورۃ البقرۃ: ۲۲۳۔ ۵) نقل نماز کی اپنی ایک اور اخروی فلاح وکامیائی کے اولین شرط نماز کو قر اردیا گیا ہے۔ (دیکھے سورۃ البقرۃ: ۲۲۳۔ ۵) نقل نماز کی اپنی ایک انہیت ہے۔ دعسرت ربعہ بن کعب اسلمی فائٹ نے جب نبی اکرم ظائلہ ہے سے حصول کا طریقہ بتایا اور فرمایا: [فَاعِتَی عَلی انہیں کَ بِکُشُرَةِ الشّحُودِ عَلَی صحیح مسلم' الصلاہ' باب فصل السحود و الحث علیه' حدیث میں ' دمیدی کرو۔'' نہا کورک کشرت کے در لیے سے اینقس کے خلاف میری مدد کرو۔'' نہیں کورک کشرت کے در لیے سے اینقس کے خلاف میری مدد کرو۔''

٢٧٨ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
 حَبِيبِ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ
 لَيْثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ
 تُحْصُوا. وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِكُمُ
 الطَّلاَةَ، وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إلاَّ

۲۷۸ - حضرت عبدالله بن عمر و والشاس روایت ب رسول الله تالیم نے فرمایا: "سیدهی راه پر قائم رہؤاورتم (کماحقہ) قائم نہیں رہ سکو گئ اور شمصیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمھار افضل عمل نماز ہے اور وضوکی حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔"

٢٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ:
 حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَسِيدٍ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ الدَّمَشْقِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ

927- حضرت ابوامامه راتنو سے مرفوعاً روایت ہے ' رسول الله تالیق نے فرمایا: ''سیدهی راه پر قائم رہواور کتنا احیما ہوا گرتم قائم ره سکو اور تمھارا بہترین عمل نماز ہے اور وضوی حفاظت مومن ہی کرتا ہے''

٢٧٨\_ [حسن] ضعفه البوصيري، وانظر الحديث السابق وتخريجه.

٧٧٩\_[إسناده ضعيف] \* إسحاق بن أسيد فيه ضعف، وشيخه مجهول.



مُؤْمِنٌ».

\_\_\_\_\_ حفاظت وضوكي ابميت وفضلت

١- أبواب الطهارة وسننها ...

وخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةُ، وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى

الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ».

على فائده: فدكوره روايت كو بهار بي فاضل محقق في سندا ضعيف قرار ديا ب جبك شيخ الباني والسائد في الصحيح قرار ديا

ہے۔(تفصیل کے لیے دیکھیے:ارواءالغلیل:۱۳۷/۲)

(المعجم ٥) - **بَابُ** الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَان (التحفة ٥)

الدُّمشْقِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّمشْقِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورِ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ أَخِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَنْم، عَنْ أَبِي مَالِكِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَنْم، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَشِيُّ قَالَ: "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْوَصْوءِ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلاَةُ نُورٌ، السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلاَةُ نُورٌ، وَالشَّرِيعُ وَالتَّكْبِيرُ مِلْءُ وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ، وَالطَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ، وَالطَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَعْدُو، وَالْعَرْبُونَ فَهَا، أَوْ مُوبِقُهَا، أَوْ مُوبِقُهَا».

۱۸۰- حضرت ابو ما لک اشعری والی استاری والیت روایت کرمایا: "پورا (انچی طرح) وضو کرنانصف ایمان ہے اور الجمد لللہ ہے (انگمال کا) تراز و کبر جاتا ہے اور تیجی تیمیر ہے آسان اور زمین پُر ہوجاتے ہیں نماز نور ہے ذکاۃ دلیل ہے صبر روشی ہے قرآن تیمیرے تیمیرے تیمیرے تیمیرے تیمیرے کروشی ہے قرآن تیمیرے تیمیرے کروسی کے ایکی خود کو آزاد کر لیتا ہے یا تیمیرے کرتا ہے نود کو آزاد کر لیتا ہے یا تیا کہ کیتا ہے۔ "
تیا کو لیتا ہے۔"

باب:۵-وضونصف ایمان ہے

فوا کدومسائل: ①[اسُبَاعُ الُوْضُوء] سے مرادو ضوکرتے وقت اعضاء کواس طرح دھونا ہے کہ کوئی حصہ ختک ندرہ جائے۔اس مقصد کے لیے توجہ اوراحتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ خصوصاً جب پانی کم ہویا سردی کی وجہ سے ختارا ا پانی استعال کرنا دشوار ہویا انسان جلدی میں ہو تو اعضائے وضو بوری طرح نہیں دھوئے جاتے۔ ایے مواقع پروضو بوری طرح سنوار کر کرنا یقیناً ایمان کی علامت ہے۔ ® صحیح مسلم میں بیحدیث ان الفاظ سے مروی ہے: آلطُهُورُ و شَطُرُ الْاِیْمَان] (صحیح مسلم الطهارة اباب فضل الوضوء عدیث: ۲۲۳) '' یا کیزگی فصف ایمان ہے۔''



٢٨٠ [إسناده صحيح] أخرجه النسائي: ٥/٥ ـ ٨، ح: ٢٤٣٧ من حديث محمد بن شعيب به (وأخوه زيد)،
 وأخرجه مسلم، ح: ٢٢٣ عن زيد أبي سلام عن أبي مالك الأشعري به.

١- أبواب الطهارة وسننها وأنيات

اس میں وضواور عسل کے علاوہ ظاہری نجاست ہےجہم اور لباس کو یاک رکھنا بھی شامل ہے۔ 🐨 ''تراز و'' ہے مراد اعمال كاورن كرنے والى ترازوكا نيكيوں كاپلزا ہے۔[الكحمد لِلَّهِ] ميں الله كى تعريف بھى ہے كہوہ ان تمام صفات حمیدہ سے متصف ہے جواس کی شان کے لائق ہیں بلکہ مخلوقات میں بھی جوقابل تعریف صفات پائی جاتی ہیں وواس کی دی ہوئی اوراس کی پیدا کی ہوئی ہیں' اس لحاظ ہے بھی اوران صفات کی وجہ ہے بھی وہی قابل تعریف قراریا تا ے۔ چونکہ ریکلمہ [آلْحَمُدُ لِلّٰہِ] الله تعالی کی ہے شارصفات کا اظہار ہے اس لیے اس کا مقام اس قدر بلند ہے کہ اگر پورے شعور واحساس کے ساتھ بیلفظ ادا کیا جائے تو اکیلا ہی نیکیوں کا بگڑا پر کرنے کے لیے کافی ہے۔علاوہ ازیں [الكحمد لله]الله ع ليشكركا ظهار بهى ب جس مي بياقرار بهى شال ب كه برنعت الله بى على باوربياس کا احسان اورفضل ہے' ورنہ گلوق ذاتی طور پر کسی نعت کا استحقاق نہیں رکھتی حتی کہ ہمارا وجود اور تخلیق بھی سراسر احسان اورفضل ،ی ہے 'لبذا مخلوق کوفخر و تکبر کے بجائے شکر وامتان ،ی زیباہے، اس لیے [الْحَمُدُ لِلّٰهِ] كالفظ اتّ عظمت كاحال ب كرتيكول كے پلزے كو يركر ديتا ہے۔ ﴿ [سُبُحَانَ اللَّهِ ] كامطلب بير ب كدالله تعالى ان تمام اوصاف وافعال سے یاک ہے جواس کی شان کے لائق نہیں۔اس طرح پر لفظ تما م سَلُبی صفات کا جامع ہے جس طرح [الُحَمُدُ لِلَّهِ] تمام ایجانی اورا ثباتی صفات کا جامع ہے۔ان دونوں کے اجتماع سے اللہ تعالیٰ کی ہمہ پہلوصفات کا اقرار موجاتا ہے۔ چنانچہ [سُبُحَانُ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ] اتناعظيم الثان ذكر ہے كم آسان سے زمين تك سب ومحيط ہے کیونکہ تمام کا نتات میں اللہ کی ان صفات مقدسہ ہی کی کا رفر مائی اورانہی کا ظہور ہے۔ ﴿ نماز کونو رقر اردیا گیاہے كُونك بير كنا مول سے باز ركھتى ہے۔ ارشاد ربانى ہے: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحُشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ (العنكبوت: ۲۵/۲۹)''یقینا نماز بے حیائی اور برے كاموں سے روتی ہے۔''جس طرح روثنی كی وجہ انسان ا پنے فائدے اور نقصان کی چیز وں کومعلوم کر لیتا ہے'اس طرح نماز کی وجہ سے دل میں نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوجاتی ہے۔ ﴿ زِكَا ةَ وَلِيلَ ہِے جَسَ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس محض کے ایمان کا دعوی کچ ہے۔ اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ مال خرچ کرناتیجی ممکن ہے اگر دل میں پیلیتین اورا پمان موجود ہو کہ آخرت میں اس کی جزا ملے گی۔ای طرح نفلی صدقات بھی قیامت کے دن نجات کا باعث بنیں گے۔ ﴿ صبر سے مراد اللّٰہ کی اطاعت اورنیکی پراستقامت بھی ہے اور گناہ کی طرف دعوت دینے والے اسباب اورخواہشات کا مقابلہ کرتے ہوئے تقوی اختیار کرنا بھی' اس کےعلاوہ دنیامیں پیش آنے والے حادثات ومصائب کےموقع پر جزع فزع ہے پر ہیز کرنا اور گناه کی طرف را غب نه بونا بھی صبر میں شامل ہے۔ بدوصف ایک روشنی کی طرح زندگی کے سفر میں ہرقدم پر رہنمائی کرتا ہے۔بعض علماء نےصبر کی وضاحت روز ہ سے کی ہے کیونکہ روز ہ بھی گناہ کے جذبات کومغلوب کر کے دل کو روثن کروبتا ہے۔ ﴿ قرآن مجیداس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس برعمل کیا جائے ، چنانچہ جو محض اس کی تلاوت کرتا اوراس پڑمل کرتاہے' قر آن مجید قیامت کے دن اس کے قق میں گواہی دےگا۔ جو محض اس کی پروانہیں کرےگا اور عمل نہیں کرےگا' قر آن مجیداس کےخلاف گواہی دےگا۔قر آن مجید کی بعض سورتوں کے'مثلاً: سورہ بقر ہاور آل

310

#### www.sirat-e-mustageem.com

١- أبواب الطهارة وسننها \_\_\_\_\_ طبارت كوَّاب كابيان

عمران کے بارے میں بھی وارد ہے کہ وہ پڑھنے والے کے حق میں گواتی ویں گی اور شفاعت کریں گی۔ ویکھنے:
(صحیح مسلم طلاق المسافرین باب فضل قراء قالقرآن و سورة البقرة محدیث: ۱۸۰۸) آنان کی نجات کا دارو مداراس کے عملوں پر ہے۔ اس کو صدیث میں ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے۔ ہر خض کے سامنے سے کے وقت دونوں رائے کھلے ہوتے ہیں نیکی کا بھی اور برائی کا بھی۔ اور بیانیان کے اپنے افتتیار میں ہے کہ دو خود کو اس دن کے لیے اللہ کی ہاتھ فروخت کرتا ہے یا شیطان کے ہاتھ جس نے اللہ کی اطاعت اختیار کی اور اس کی پہند کے نیک اعمال کی اس نے نجات حاصل کرلی اور جس نے اپنی لگام شیطان کے ہاتھ میں دے دی اور اس کی پہند کے نیک اعمال سے اس کی پہند کے کام کرتا رہا اس نے خود کو تاہ کرلیا۔

باب:۲-طهارت كاثواب

(المعجم ٦) – **[بَنَابُ] ثَ**وَابِ الطُّهُورِ (التحفة ٦)

٧٨١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ١٨١ - حضرت ابو بريره ثالث سے روايت ہے كه رسول الله مُنْ يُنْفِرُ نِے فرمایا: ' 'تم میں سے کوئی شخص جب حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وضوكرتا ہے اور اچھى طرح (خوب سنوار كر) وضوكرتا صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ہے' پھرمسجد میں آتا ہے' اسے نماز کے علاوہ کوئی اور عَلَىٰ: أَا أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ مقصد گھر سے نہیں نکالیا' (ایباقنص) جوقدم بھی اٹھا تا الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يَنْهَزُهُ إِلَّا ہے اس کے بدلے اللہ تعالی اس کا ایک درجہ بلند فرماتا الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ عَزَّ ہےاورایک گناہ معاف کرتا ہے۔ (اسے کسل پیثواب وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطًّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، ملتار ہتا ہے )حتی کہ وہ میجد میں داخل ہوجا تاہے۔'' حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ».

فوا کدومسائل: ﴿ وضوکرتے ہوئے اچھی طرح سنوار کروضوکرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ﴿ بعض اوقات انسان مجد میں آتا ہے قاس کا مقصد کی آدی ہے ملاقات کرنایا کوئی اور ضرورت پوری کرنا ہوتا ہے مگرساتھ نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ اس صورت میں نماز کے ثواب میں کی نہیں آتی لیکن جب صرف نماز کے لیے گھر سے نظا کوئی اور مقصد نہ ہو تو ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ﴿ نمازا تناظیم عمل ہے کہ اس کے لیے مجد میں آنے کا اس قدر ثواب ہے تو خود نمازا گر پورے آواب وشروط کا خیال رکھتے ہوئے رہو ہی جائے تو کتی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی اور بینماز کس فدر بلندی درجات کا باعث ہوگ! ﴿ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس نے بظاہر معمولی نظر آنے والے اعمال کے لیہت زیادہ اجرو ثواب مقرر کر رکھا ہے ، پھر بھی اگر انسان جہنم سے چھٹکا را پاکر جنت حاصل نہ کر سکے تو یہ حقیقتا

٧٨١\_[صحيح] وهو متفق عليه في حديث أطول منه، وسيأتي طرفه، ح: ٧٧٤.



١- أبواب الطهارة وسننها ..... طبارت كُوُاب كايان

انسان کی بہت بڑی کوتا ہی ہے۔ ﴿ مجد کی بجائے اپنے گھر ٔ دفتر اور دکان وغیرہ سے وضوکر کے معجد میں آنے کا ثواب زیادہ ہے۔

۲۸۲ حَدَّثَنَا سُویْدُ بْنُ سَعِیدِ:
حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَیْسَرَةَ: حَدَّثَنِي زَیْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ تَوَضَّا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، خَرَجَتْ خَطَایَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ خَطَایَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ خَطَایَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا غَسَلَ یَدیْهِ مِنْ تَحْرَجَتْ خَطَایَاهُ مِنْ یَدیْهِ، فَإِذَا غَسَلَ یَدیْهِ بَرَاسِهِ خَرَجَتْ خَطَایَاهُ مِنْ یَدیْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَاسِهِ خَرَجَتْ خَطَایَاهُ مِنْ یَدیْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَاسِهِ خَرَجَتْ خَطَایَاهُ مِنْ رِجْلیْهِ، فَإِذَا عَسَلَ رِجْلیْهِ خَتَّی تَحْرُجَ مِنْ خُرَجَ مِنْ خَطَایَاهُ مِنْ رِجْلیْهِ حَتَّی تَحْرُجَ مِنْ خَطَایَاهُ مِنْ یَرْ بِحْلیْهِ حَتَّی تَحْرُجَ مِنْ خَطَایَاهُ مِنْ رِجْلیْهِ حَتَّی تَحْرُجَ مِنْ عَنْ عَلَیْهِ مَتَّی تَحْرُحَ مِنْ لِحْلیْهِ حَتَّی تَحْرَبَ مِنْ یَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ مَنْ مَرْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ ال

تَحْتِ أَظْفَار رِجْلَيْهِ، وَكَانَتْ صَلاَتُهُ،

وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً».

۲۸۲- حفرت عبداللہ صنابحی ڈاٹٹو سے روایت ہے اور روضو رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''جوخص وضو کرتا ہے اور (وضو کرتا ہے اور (وضو کرتا ہے اور ان ک میں پانی ڈالٹا ہے تواس کے منہ اور ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں 'چرجب چرہ کہا سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ کھوں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ کھر جب اپنے وقوں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ کھر جب سرکامنے کرتا ہے تواس کے سرکامنے کرتا ہے تواس کے سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ کھر جب سرکامنے کہ کانوں میں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ کھر جب اپنے واس کے سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ کھر جب اپنے یاؤں وھوتا ہے تواس کے سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ کھر جب اپنے یاؤں وھوتا ہے تواس کے باخوں جاتے ہیں۔ کھر جب اپنے یاؤں وھوتا ہے تواس کے کا خوں کا خوں کی کا خوں کی کا خوں کی کا خوں کی کا دوراس کی نماز اوراس کا مجد کی طرف چل کر جانا مزید (درجات میں بلندی کا عاصور) ہوتا ہے۔''

خلف نوائد ومسائل: ﴿ جَمْ ہے گناہوں کے نکل جانے کا مطلب گناہوں کی معانی ہے۔ ﴿ وضو ہے معانی ہونے والے گناہ صغیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ صرف تو بہ ہے معانی ہوتے ہیں یا بحراللہ تعالی اپنے خاص فضل ہے معانی کردے۔ اس کے علاوہ اگر گناہوں کا تعلق حقق آل العبادہ ہو تو معانی کے لیے ان حقوق کی اوا نیگی ضروری ہونی سام ہوں کے یاصاحب حقق معانی کردے۔ ﴿ بَو پُولُوں اور ناخنوں ہے گناہوں کے نکل جانے کا مطلب تمام گناہوں کی معانی ہے یاصاحب حقوق معانی کردے۔ ﴿ بَو پُولُوں اور ناخنوں ہے گناہوں کے نکل جانے کا مطلب تمام گناہوں کی معانی ہوں کے جب یہ بھی صاف ہو گئی ہے 'جم کے بعض حصوں ہے میں کمچیل دور کرنے کے لیے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے جب یہ بھی صاف ہو گئے تو باتی جم یقینا صاف ستحرا ہو چکا ہے۔ حدیث کا مطلب سے کہ وضوے تمام صغیرہ گناہ معانی ہوجاتے ہیں کوئی باتی نہیں رہتا۔ وائڈ اعلم

٢٨٢\_[صحيح] أخرجه النسائي: ١/ ٧٤، ٧٥، ح: ١٠٣ من حديث زيد به.

طہارت کے ثواب کا بیان ١-أبواب الطهارة وسننها

> ٢٨٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْن عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ ، فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ ذِرَاعَيْهِ وَرَأْسِهِ، فَإِذَا غَسَلَ رجْلَيْهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ رجْلَيْهِ».

٢٨٣- حفرت عمروبن عبيه والفؤس روايت ب رسول الله مَثَلِيمًا نے فرمایا: "جب بندہ وضو کرتا ہے اور اینے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے گناہ گر جاتے ہیں۔ پھر جب اپنا چرہ دھوتا ہے تواس کے چرے سے گناہ گرجاتے ہیں۔ پھر جباینے باز ودھوتا ہے اوراینے سر کا مسح کرتا ہے تواس کے باز وؤں اور سر سے گناہ گر جاتے ہیں۔ پھر جب اینے یا وُں دھوتا ہے تواس کے یا وُں سے گناه گرجاتے ہیں۔''

🚨 فوائدومسائل: ٠٠ ' گرجائے' عمراد گناہوں کی معافی ہے۔جس طرح یانی کے ساتھ ظاہری میل کچیل دور ہوجا تا ہے'ای طرح وضو کے ساتھ بالھنی میل کچیل ( گناہوں) سے صفائی ہو جاتی ہے۔ ⊕ ہاتھوں کے گناہوں سے مرادوہ غلطیاں اور کوتا ہیاں ہیں جن کا تعلق ہاتھوں ہے ہے۔اس طرح چبرے کے گنا ہوں سے مراد نا مناسب الفاظ کی ادائیگی ماالی بات سننا جس کاسننا درست نہیں 'ماالی چیز کی طرف دیکھنا جسے دیکھنا جائزنہیں اوراس طرح کے دیگرا ئمال ہیں۔اگروہ معمولی کوتا ہی ہے تو صغیرہ گناہ ہے جو دضو ہے معاف ہوجائے گا۔اگر جان بو جھ کراہتمام سے کیا ہواعمل ہے تو کمیرہ گناہ ہے جس کے لیے توبدی ضرورت ہے۔

٢٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النِّيسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، هِشَامُ بْنُ ہے کہ رسول الله تَاثِیْمُ سے کہا (پوچھا)گیا: آپ نے عَبْدِ الْمَلِكِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوُّدٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ

۳۸ - حضرت عبدالله بن مسعود الثين سے روایت ا بنی امت کے جن افراد کوئہیں دیکھا' اٹھیں (قیامت کے دن) کس طرح بہجانیں گے؟ آپ تُکٹِیَّا نے فرمایا:''وہ وضو کے نشانات سے پنج کلیان چتکبرے ہوں گے۔''

٣٨٣\_ [حسن] أخرجه أحمد: ٤/ ١١٤ عن محمد بن جعفر غندر به مطولاً \* يزيد مجهول، وشيخه ضعيف (تقريب)، وللحديث شواهد، منها الحديث السابق: ٢٨٢.

٢٨٤\_ [إسناده حسن] أخرجه الطيالسي في مسنده، ح: ١٥٢ عن هشام بن عبدالملك به، وصححه ابن حبان، ح:١٤٦، وحسنه البوصيري.



### www.sirat-e-mustaqeem.com

١- أبواب الطهارة وسننها \_\_\_\_\_ طبارت كأواب كابيان

لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «غُرُّ مُحَجَّلُونَ، وَانْ \* تَنَهُ وَانْهُ \* ...

بُلْقٌ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ».

قالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ: امام ابن ماجه كشار دابوحن قطان نے ابوحاتم حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ . كواسطے عَبَى مَدُور دروايت كَمْثُل بيان كيا۔

فوائد ومسائل: ﴿ [غُرِّ اَغَرُ كَى جَعَ ہے جس ہے مرادوہ جانور (گھوڑاوغیرہ) ہوتا ہے جس کی پیشانی سفید ہواور [مُحَدِّل اوہ جانور ہوتا ہے جس کی ٹائلیں سفید ہوں ۔ [بُلُق ا اَبُلَق کی جَع ہے 'یعنی وہ گھوڑا جو کچھ سیاہ اور کچھ سفید ہو۔ اس تم کا گھوڑا سیاہ گھوڑوں میں ممتاز ہوتا ہے اور دور سے پہچانا جاتا ہے۔ ﴿ اس سامت محمد سیکا شرف ظاہر ہوتا ہے کونکہ وضو کے اثر ہے اعضاء کا نورانی ہونا اس امت کا خاص امتیاز ہے۔ ﴿ اعضاء کا نورانی ہونا اس امت کا خاص امتیاز ہے۔ ﴿ اعضاء کا نورانی ہونا اُن وضو کا اثر فرمایا گیا ہے۔ گویا ہے نماز مسلمان اس امتیازی شرف سے محروم ہوں گے اور وہ غیر مسلموں سے ممتاز نہیں ہو سیس ہو کے اس سے بڑھ کر بذھیبی کیا ہو سے کہ نبی اگرم ٹائیم اُن متی ہونے کا دعوی رکھنے والے کی شخص کو پیچا نے ہی از کر اُن کے ان کے ان کے ان کے دور کر بذھیبی کیا ہو سکتی ہے کہ نبی اگرم ٹائیم اُن متی ہونے کا دعوی رکھنے والے کی شخص کو پیچا نے ہی سے انکار کر دیں؟

٧٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ

رايت رسون المورقيه ويهري المنطوي المعاوني المؤلفة من مثلً وَضًا مِثْلَ وَضُوتِهِ هُوَالَ : "مَنْ تَوَضَّا مِثْلَ وُضُولِي هُذَا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " وَقَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَلاَ تَغْتَرُوا ﴾. حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ

٢٨٥ - حضرت عثمان والثلاث كآ زاد كرده غلام حضرت حمران والشد سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے حضرت عثمان بن عفان والثلا كو مقام "مقاعد" پر بیٹھے ديكھا كو اگو اگر وضوكيا كو فرمايا: پر فرم مايا: ميں نے رسول الله علای كا وضوكيا تھا جس طرح میں نے يوضوكيا تھا جس طرح میں نے وضوكيا تھا جس طرح ميں نے وضوكيا تھا الله علائم نے بي ميں وضوكر نے گا اس كے تمام گزشته گناه بخش ديے جا كيں فرمايا: "اور (اس كے بعد) رسول الله علائم نے بي ميں فرمايا: "اور (اس كے بعد) رسول الله علائم نے بي ميں فرمايا: "اور ورنہ ہوجانا۔" (يا" تم دحوکانہ کھانا۔")

امام ابن ماجه رطاف نے ہشام بن عمار کے واسطے سے

٢٨٥ [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ١٦٦١ من طريق الأوزاعي به بالطريق الأول، والثاني أيضًا صحيح،
 وللحديث طرق كثيرة عن حمران به.



١- أبواب الطهارة وسننها مواك ع معال دماكل

ابْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي بَحِى **بَكِى بَرُورِهِ رَوَايت كَلَّ ثَلَ بِيانَ كِيا** يَخْيَى: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ: حَدَّثَنِي حُمْرَانُ، عَنْ عُشْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ يَنْ فَوْهُ.

اوقات میں ال بیٹے تھے۔ ﴿ صحابہ کرام اوائی کی اکر م طابع کے اس ایم مجد کے پاس ایک جگہ تھی جہاں لوگ فارغ اوقات میں ال بیٹے تھے۔ ﴿ صحابہ کرام اوائی ایک مطابق کم کرتے اور دوسروں کو ای طرح کر کے دکھاتے تھے تا کہ چھی طرح سجھ میں آ جا ئیں۔ ﴿ تعلیم کا ایک مؤثر طریقہ یہ بھی ہے کہ استاد خود کام کر کے دکھائے تا کہ شاگر داسے دکھے کراس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ خصوصاً وضؤ نماز 'جگی ہے کہ استاد خود کام کر کے دکھائے تا کہ شاگر داسے دکھے کراس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ خصوصاً وضؤ نماز 'جگی میں مطلب نماز 'جگی علی مسائل میں بیرطریقہ بہت مفید ہے۔ ﴿ ''مغرور نہ ہونا'' یا''دھوکا نہ کھانا'' اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایک عمل کا اتنا زیادہ ثواب دکھے کرئی کے دوسرے اعمال میں کوتا ہی نہ کرے۔ یا بیسوج کر گنا ہوں کی جرائت نہ کرے کہ کوئی بات نہیں' وضو سے معاف ہوتی جا ئیں گے۔ یہ بے خوٹی خود ایک گناہ اور دھوکا ہے۔ یا کوئی شخص میں سوچ کر غرور نہ کرے کہ میرے سب گناہ معاف ہو بھے جیں اور میں بالکل پاک باز اور پاک

(المعجم ٧) - بَابُ السَّوَاكِ (التحفة ٧) باب: ٧-مواك كابيان

٣٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبِي، عَنِ الأَغْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ وَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ وَ حَصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ
كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ
يَتَهَجَّدُ يَشُوصُ فَاهُ بالسَّواكِ.

اللهِ بْنِ ٢٨٦- حضرت حذيفه دَاللهٔ عند روايت بَ أَنهول ، عَنِ نَ فَر مايا: رسول الله عَلَيْمُ جب رات كونماز تهجد ك حمدًد: ليه بيدار بوت تقوق مواك كساتها پنامند صاف مُورِ وَ كرت تقد

فوائد ومسائل: اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کوایک متاز مقام حاصل ہے، اس لیےعبادت کے موقع پر ظاہری صفائی کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔وضو کے ساتھ ساتھ ظاہری صفائی کا ایک ذریعہ مسواک بھی ہے جس کے

٣٨٦ـ أخرجه البخاري، الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، ح:٨٨٩، ومسلم، الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، ح:٢٥٥ من حديث سفيان به، وله طرق عندهما، ورواه مسلم عن ابن نمير به.



١- أبواب الطهارة وسننها \_\_\_\_\_ مواك معلق ادكام ومسائل

بارے میں رسول اللہ تائی نے بہت تا کید فرمائی ہے۔ ﴿ منداور زبان اللہ کے ذکر کا ذریعہ ہیں 'لہذا اللہ کا نام لینے کے لیے ان کی صفائی کا اہتمام ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے لیے وضو کو شرط قرار دیا گیا ہے جس میں مند کی صفائی کرنے والی دو چیزیں شامل ہیں' یعنی کلی اور مسواک ۔ ﴿ نیند کی وجہ سے مند میں ایک بو پیدا ہوجاتی ہے جس کے از الے کے لیے بیدار ہونے پرمند کی صفائی اور مسواک کی ضرورت ہے، خواہ یہ بیداری نفل نماز ( تہجد ) کے لیے ہویا فرض نماز ( فجر ) کے لیے۔

٧٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً و عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبِيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عُبِيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَوْلاً أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لِأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ».

۲۸۷- حفرت ابو ہریرہ ڈٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله ٹٹٹٹا نے فرمایا:''اگر بیہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنی امت کومشقت میں ڈال دوں گا تو میں آھیں ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا۔''

کے اس کے لیے دشوار ہوگا کیونکد ایسے مواقع پیش آ سکتے ہیں جب مواک موجود نہ ہؤیا آسانی ہے دستیاب نہ ہوتو امت کے لیے دشوار ہوگا کیونکد ایسے مواقع پیش آ سکتے ہیں جب مواک موجود نہ ہؤیا آسانی ہے دستیاب نہ ہوتو کوگوں کے لیے دشوار ہوگا کیونکد ایسے مواقع پیش آ سکتے ہیں جب مواری قرار دے دینا کیونکد استجابی جم و اس بھی اوگوں کے لیے مشکل بن جائے گئے۔ جس حکم دینا کیونکد استجابی جم او اسب بھی موجود ہے لیکن واجب نہیں کداس کے بغیر وضوئی نہ ہو۔ جس رسول اللہ طاقی امت کے تن میں انہائی شفیق تھے، اس لیے آپ نے حسب امکان مشکل احکام نہیں دیے۔ آپ اللہ تعالیٰ ہے بھی بھی بھی کی دین دیا کہ مشکل احکام نہیں دیے۔ آپ اللہ تعالیٰ ہے بھی کہا در خواست فرما کر بچاس نماز وں کے تم میں میں زرانی عبی ہے کہا تا ہم کہ تعلیٰ اور کا میں اور کا میں ہوئی ہے کہا تا ہم کہ تعلیٰ کی بارگاہ میں باربار درخواست فرما کر بچاس کہ ارشاد نہوی: [ائی شرک کے میکن اور کی جائے ہے۔ " تا ہم اُرسِلُتُ بِحَدِیْ ہُلِی اُلی میں جیسا کہ ارشاد نہوی کی جائے ہے۔ " تا ہم اُرسِلُتُ بِحَدِیْ ہُلِی کی میں جیسا کہ ارشاد ہوں کے کہا تا ہو۔ کیونکہ نس امارہ تو ہم نیکی دین و کے کہ بھا گیا ہے۔ " تا ہم آسانی کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی تھا ایس نہ ہوئی ہوئی ہے کہ وہ شریعت کے جس تھم پھل نہیں کرنا چاہے" اس کے بارے میں کہہ ویے جس کی کہ دیشریعت کی جبوری ہے اور دین میں تکی نہیں ۔ پیروی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿اَفَدُنُونَ بِبَعُضِ الْکِتَابِ وَ تَکُمُرُونَ بِبَعُضِ فَمَا ہُلُونِیْ اِلَیْ اَشَدِالُعَذَابِ ﴾ (البقرہ نہ المیکنابِ وَ تَکُمُرُونَ بِبَعُضِ فَمَا ہُلُونِیْ اللّٰ مِنْکُمُ اِلّا خِورُیْ فِی الْکَیْلُونَ اللّٰ اَلْمَیْ اُلیْکَابُ وَ اَلْکُیْلُونَ اِلَیْکُمُ اِلّا خِورُیْ فِی الْکَیْلُونَ اللّٰ اَلْکُیْکُونَ اِلَیْکُمُ اِلّا خِورُیْ فِی الْکَیْلُونَ اللّٰکُونَ اِلْکُیْکُونَ اِلْکُیْکُمُ اِلّٰلَا مِنْکُمُ اِلّا خِورُیْ فِی الْکَیْلُونَ اللّٰکِیْکُونَ اِلْکُیْکُمُ اِلّا خِورُیْ اِلْکُونَ اِلْکُیْکُونَ اِلْکُیْکُونَ اِلْکُیْکُونَ اِلْکُیْکُونَ اِلْکُیْکُونَ اِلْکُیْکُونَ اِلْکُیْکُونُ اِلْکُیْکُونَ اِلْکُیْکُونَ اِلْکُونَ اِلْکُیْکُونَ اِلْکُیْکُونَ اِلْکُیْکُونَ اِلْکُیْکُونُ اِلْکُیْکُونَ اِلْکُیْکُونُ اِلْکُونُ اِلْکُونُ اِلْکُیْکُونُ اِلْکُیْکُونُ اِلْکُیْکُونُ کُونُ اِلُونِ الْکُیْکُونُ کُونُ

٧٨٧\_[إسناده صحيح] أخرجه النسائي في الكبرى، ح: ٣٠٣٧-٣٠٣ عن عبيدالله بن عمر به.

مسواك ہے متعلق احكام ومسائل

أً-أبواب الطهارة وسننها.

'' کیائم کچھ کتاب پرایمان لاتے ہواور کچھ کا افکار کردیتے ہو؟ تم میں سے جوکوئی ایسا کام کرے اس کا بدلہٰ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اور آخرت میں انھیں شدید ترین عذاب کی طرف چھیر دیا جائے گا۔' ﴿ '' ہرنماز کے وقت' ان الفاظ ہے معلوم ہوا کہ اگروضو سے پہلے سواک نہیں گئی لیکن نماز شروع کرتے وقت مسواک کرلی ہے تو پھر بھی درست ہے۔ ﴿ اس روایت سے ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا استخباب معلوم ہوتا ہے۔

۲۸۸ - حفرت عبدالله بن عباس و الله سے روایت بن الله الله الله و اور و رکعت نماز پر هنته رستی الله و وودور کعت نماز پر هنته رہے تھے ، فارغ ہوکر مواک کرتے تھے۔

317

فوا کدومساکل: ۞ جارے فاضل محقق نے اس روایت کوسندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محقین نے اسے سیح قرار دیا ہے جبکہ دیگر محقین نے اسے سیح قرار دیا ہے۔ تنظیم کے لیے دیکھیے: (الموسوعة الحدیثیه مسند إمام أحمد: ۱۳۷۲/۳ حدیث: ۱۸۸۲) وصحیح أبی داو د للألبانی ، حدیث: ۱۵۸۲) البذا الم کوره حدیث دیگر شواہد کی بیان جت ہے۔ ﴿ ثمان تَجِد مِس رسول الله تَافِيُّ کا اکر مُمل یکی تھا کہ دووورکعت پرسلام پھیرتے تھے۔ اور وتر سمیت گیاره رکعت اوا کرتے تھے۔ (صحیح البخاری ، الو تر ، باب ما جاء فی الو تر ، حدیث: ۱۹۹۲ والتہ جد ، باب قیام النبی ﷺ باللیل فی رمضان وغیره ، حدیث: ۱۳۱۷) ﴿ پہلے بیان ہوا ہے کہ رسول الله تَافِیُّ مَانَ تَجِد کے لیے تیاری کے وقت بھی مسواک کرتے تھے۔ (دیکھیے صدیث: ۱۳۸۲) یہاں ذکر ہے کہ تجد کی ہر دورکعتوں نے فارغ ہو کر بھی مسواک کرتے تھے۔ اگر بیروایت سی ہے کہ بھی محماراس طرح کرتے ہوں۔ واللہ اعلم.

مُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا ٢٨٩- حضرت الوامامة والتلت حروايت برسول الله عدَّنَنَا عُشْمَانُ بْنُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَشْمَانُ بْنُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

٢٨٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا
 مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ

. **۲۸۸\_[إسناده ضعيف]** أخرجه أحمد: ۲۱۸/۱ عن عثام به، والنسائي في الكبرلى، وصححه الحاكم: ۱/ ۱٤٥، إوالذهبي & سليمان الأعمش عنعن، تقدم، ح: ۱۷۸، وسيأتي، ح: ۱۳۲۱.

**٢٨٩\_ [إسناده ضعيف**] أخرجه الطبراني في الكبير : ٢٦٢/٨، ح: ٧٨٧٦ من حديث عثمان بن أبي العاتكة به، وانظر، ح: ٢٢٨. مواک مے مطلق ادکام دسائل کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی ہے۔ جریل ملیٹا جب بھی میرے پاس آئے مسواک کی تاکید ضرور کی حتی کہ مجھے خوف محسوس ہوا کہ مجھے پر اور میر کی امت پر وہ (مسواک) فرض کر دی جائے گی ۔ اور اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اسے ان پر فرض کر دیتا۔ میں تو اس قدر مسواک کرتا ہوں کہ مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ منہ کا اگلا حصہ چھیل ڈالوں گا۔''

أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تَسَوَّكُوا، فَإِنَّ السَّواكَ مِطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ، مَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ إِلَّا أَوْصَانِي بِالسِّواكِ، حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُوصَانِي بِالسِّواكِ، حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي، وَلَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ لَهُمْ، وَإِنِّي لَقَرْضَتُهُ لَهُمْ، وَإِنِّي لَأَسْتَاكُ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفِي مَقَادِمَ لَا أَشْتِي لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفِي مَقَادِمَ فَمِي».

١-أبواب الطهارة وسننها\_

۲۹۰-حضرت شریح بن بانی براش سے روایت بے انھوں نے حضرت عاکشہ بھاسے عرض کیا: جھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ ٹاٹھ جب (باہر سے) آپ کے پاس آتے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ ام المونین بھا نے فرمایا: نی عظامی جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے مواک کرتے تھے۔ • ٢٩٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرِيْحِ بْنِ هَانِيءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَ: قُلْتُ: هَانِيءٍ، بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَبْدأُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا دَخَلَ يَبْدأُ إِذَا دَخَلَ يَبْدأُ بِالسَّواكِ.

﴿ فُوا مَدُ ومسائل: ﴿ اس مِعلوم ہوتا ہے کہ نبی تالیم نماز کے اوقات کے علاوہ بھی مسواک کا اہتمام فرماتے تھے۔ ﴿ بعض فقہاء نے کچھالی شرطیں لگائی ہیں جوکی دلیل سے ثابت نہیں ،مثلاً: مسواک کا ایک بالشت ہونا یا پانی کے بغیر مسواک ندکرنا 'وغیرہ۔



<sup>•</sup> ٢٩٠ أخرجه مسلم، الطهارة، باب السواك، ح: ٢٥٣ من حديث المقدام به.

۲۹۱\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الأصبهاني في الحلية: ٤/ ٢٩٦ من حديث مسلم بن إبراهيم به مرفوعًا، وضعفه البوصيري \* بحر ضعيف (تقريب)، وفيه علة أخرى، وله شاهد ضعيف، انظر التلخيص الحبير: ١/ ٧٠، ح: ٦٩.

#### www.sirat-e-mustageem.com

۱- **أبواب الطهارة وسننها** المو*يفطرت كابيان* إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقُ الْقُرْآنِ، فَطَيِّبُوهَا بِالسَّوَاكِ.

فضیلت واہمیت مرفوع احادیث ہے بابت ہے ﴿ اور ہمائی کا قول ہے نبی اکرم طائفا کا ارشاد نہیں ، تاہم مسواک کی فضیلت واہمیت مرفوع احادیث ہے تابت ہے ﴿ اور تعمارے مند آن کے داستے ہیں' کا مطلب ایک دوسری دوایت کی اور دے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جب انسان قرآن پر حتا ہے تو فرشته اس کے پیچھ آکر کھڑا ہوجا تا ہے اور قرآن سنتا ہے تی کد قرآن سنتا ہے تی کد قرآن سنتا ہے تی کہ قرآن سنتے سنتے اس کے اتنا قریب ہوجا تا ہے کہ فرشته اپنا منہ پڑھنے والے کے منہ پر کھودیتا ہے کہ فرشتہ اپنا منہ پڑھنے والے کے منہ پر کھودیتا ہے کہ کو ساف رکھودیتا کہ قرآن پڑھتے وقت منہ کو ساف رکھو۔ (الصحیحة عدیث: ۱۱۳۱۱) ای روایت کی بنیاد پرشخ البانی نے اس کی تھی بھی کی ہے۔ ہبرحال قرآن مجید کے احترام کا تقاضا بیہ ہے کہ منہ کو پاک صاف رکھا جائے۔ ﴿ منہ کو پاک صاف رکھے کا تقاضا بی بھی ہے کہ بدیوداراشیاء ہے پر ہیز کرنا چاہے کہ ومنہ کو پاک صاف رکھا جائے۔ ﴿ منہ کو پاک صاف رکھے کا تقاضا بی بھی ہیں اور بدیوداراشیاء ہیں اور اور ہی سگریٹ اور تمبا کووغیرہ بھی تخت کہ بدیوداراشیاء ہیں اور ان ہیں کوئی فائدہ بھی نہیں جب کہ نقصانات بے تار ہیں، اس لیے ان کا استعال ' ہے جا مال کا کوئی آئے آ ایحت کی خاتر تا ہا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ﴿ وَدَلَا تُعَبِدُ يُوْآ وَ الْمُبَدِّرِ مُنَّ نَا کہ بِارے کی الشَّیطُانُ لِرَبِّهِ کُلُورٌ اُنِی اسرائیل: ۲۱/۲۲ کے باک کا برائی ناشرا ہے۔ ' ای کُلُورِ یَا کُلُورِ یَا کُسُرِ کُلُورِ یَا کُسُرِ کُلُورِ یَا کُسُرِ کُلُورِ یَا کُلُورِ یہ کُلُورِ کُلُورِ یہ کُلُورِ یہ کُلُورِ یہ کُلُورِ یہ کُلُورِ یہ کُلُورِ

باب:٨-امورفطرت كابيان

۲۹۲- حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئنے روایت ہے رسول اللہ طاقع نے فرمایا: 'فطرت پانچ چیزیں ہیں' یا فرمایا: پانچ چیزیں ہیں' یا فرمایا: پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ' (زیر ناف بالوں کی صفائی کے لیے) لوہے کی چیز استعال کرنا' ناخن تراشنا' بغلوں کے بال اکھاڑ نااور موقعیں کا ٹنا۔''

٢٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ،
أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ،
وَالإِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَتَقْلِيمُ

(المعجم ٨) - بَابُ الْفِطْرَةِ (التحفة ٨)

**٣٩٢\_ أ**خرجه البخاري، اللباس، باب قص الشارب، ح:٥٨٨٩، ومسلم، الطهارة، باب خصال الفطرة، ح:٢٥٧ من حديث سفيان بن عيينة به، وهو في جزءه:(١١).



#### www.sirat-e-mustaqeem.com

۱- أبواب الطهارة وسننها المُوافِطرت كابيان الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».

**ﷺ فوائدومسائل:©''فطرت''اس سےمراددین فطرت کے دہ امور ہیں جو تمام انبیائے کرام کی سنت ہیں اور** تمام انبیاء کی شریعتوں میں ان پرعمل ہوتا رہا ہے۔اس ہے ان اعمال کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ان یانچوں کا تعلق انسان کی ظاہری صفائی سے ہاور جب شریعت ان کا حکم دے تو حکم کی تغییل سے باطنی طہارت میں بھی اضافہ ہوگا۔ " نختنهٔ اس سے مراد ہے مرد کے عضو خاص سے ابتدائی حصہ بیموجود بردے کو کاٹ دینائتی کہ حشفہ (عضو کا ابتدائی حصہ ) ظاہر ہوجائے طبی نقطہ نظر ہے بھی میمل بہت مفید ہے کیونکداس پردے کے اندرمیل کچیل جمع ہونے سے طرح طرح کی بیاریاں پیدا ہوجاتی ہیں اوراس کی صفائی برعام طور پر توجہنیں دی جاتی۔اس کے علاوہ اس کے اندر پیشاب کے قطرات رہ جاتے ہیں جن کی وجہ ہے جسم اور کیڑے ناپاک ہوجاتے ہیں۔ ہائبل میں بھی ختنہ کوایک دائی شرع تھم قرار دیا گیا ہے جو بھی منسوخ نہیں ہوگا۔ ( دیکھیے: کتاب پیدائش باب: ۱۷ فقرات: ۹ ۱۳۲) ای لیے یہود ی ختنه كرتے بن عبد حديد كے بهان كے مطابق حضرت عيسىٰ عليا اكا بھى ختنه كيا كيا تھا۔ (ديكھيے: انجيل لوقا 'باب:٢' فقرہ: ا۲) @''استحداد'' (لو ہااستعال کرنا) اس سے مراد اعضائے مخصوصہ کے اردگر داُگے ہوئے بالوں کو دور کرنا ہے، خواہ لوہے کی بنی ہوئی کسی چز (استرے وغیرہ) ہے ہؤیا اس مقصد کے لیے تیارشدہ یاؤڈریا کریم وغیرہ ہے ہو۔ ﴿ بغلوں کے بال اکھاڑنا ہی مسنون ہے۔ اکھاڑنے کے بعد دوبارہ صفائی کی ضرورت کافی دیر کے بعد ہوتی ہے' البية مونڈ نے ہے بھی صفائی کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ ﴿ ناخن بڑھ جا ئيں تو ان ميں ميل کچيل جمع ہو جاتا ہے، اس کیے صفائی کا تقاضا بھی ہے کہ انھیں کاٹ دیا جائے ۔ فیشن کے طور پر ناخن بڑھالینا خلاف فطرت بھی ہے اور ان کےٹوٹے کا خطرہ بھی رہتا ہے جس سے نقصان اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نیز ناخن کا شخے ہے انسان اور حیوان میں قدرتی فرق برقرار رہتا ہے۔ ﴿ موخِصِيں بڑھانا عجمی غیرمسلموں کا رواج تھا۔ان کو دکھ کرع بوں نے بھی یہ طریقه اختیار کرلیا۔ رسول الله تاکی نے اخصیں کا نے اورخوب بیت کرنے کا حکم دیا۔ یہ یا نیحوں امور نظافت وطہارت ہے تعلق رکھتے ہیں اور نظافت وطہارت تمام انبیاء ﷺ کی شریعتوں میں مطلوب اور مستحن رہی ہے۔میلا کچیلایا نا پاک رہنا غیرسلموں،مثلاً:ہندو جو گیوں یا عیسائی راہبوں کا طریقہ ہےاوران کی خودساختہ یابندیاں ہیں جن کا کسی آ سانی شریعت ہے کوئی تعلق نہیں۔ ﴿ صفائی اور طہارت کے ان تمام افعال میں دائمیں جانب ہے شروع کرنا منون ہے۔حضرت عائشہ ﷺ نے فرمایا:'' نبی اکرم ﷺ جوتا پہننے میں 'کنگھی کرنے میں' یا کیزگی حاصل کرنے میں (وضواور شل میں)اور ہرکام میں دائمیں طرف ہے شروع کرنا پیندفرماتے تھے'' (صحیح البحاری' الوضوء' باب التيمن في الوضوء والغسل؛ حديث:١٦٨؛ وصحيح مسلم؛ الطهارة؛ باب التيمن في الطهور وغيره حدیث:۲۲۸)

320

كرنا ُ يعني استنجا كرنا ـ ''

امورفطرت كابيان ١- أبواب الطهارة وسننها.

> ٢٩٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَب بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْق بْن حَبيب، عَن [ابن] الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارب، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، والسُّواكُ، وَالاِسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ» يَعْنِي:

الاسْتِنْجَاءَ.

قَالَ زَكريًا: قَالَ مُصْعَبُ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ. إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ.

(حدیث کے ایک رادی) حضرت مصعب السے نے (حدیث روایت کرتے ہوئے) فرمایا: میں دسویں چیز بھول گیاہوں'شایدگلی کرناہو۔

۲۹۳-حضرت عاكشه راها الله

مَالِينًا نے فرمایا: ''وس چزیں فطرت سے ہیں: موجھیں كاثنا' ۋا ژهى بردهانا' مسواك كرنا' (دوران وضو) ناك

میں بانی ڈالنا' ناخن تراشنا' انگلیوں کے جوڑ دھونا' بغلوں

کے بال اکھاڑنا' زیریاف بال مونڈنا اور یانی استعال

🌋 فوائد ومسائل: ① ڈاڑھی بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہاہے کا ٹانہ جائے جس طرح موخچھوں کے ہال کا ٹ دیے جاتے ہیں۔ڈاڑھی منڈ اناحرام ہےاورمنڈ انے والا فاسق ہے کیونکہ وہ ان احادیث کی مخالفت کرتا ہے جن میں ڈاڑھی بڑھانے کا تھکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر ڈاٹھاسے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ تُلَقِیٰ نے فرمایا: [خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَوَقِرُوا اللِّخي وَاَحْفُوا الشَّوَاربَ] (صحيح البخاري اللباس باب تقليم الأظفار' حديث: ٥٨٩٢ و صحيح مسلم' الطهارة' باب حصال الفطرة' حديث: ٢٥٩) "مشركول كي غالفت كردُ دُارُ هيول كوبرُ ها وَاورمو نجهول كوكتر اوُر عفرت ابو ہريره سے مروى حديث ميں ہے كه نبي كريم مَاثَيْن نِهُومايا: [جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحْيُ وَ خَالِفُوا الْمَجُوسَ] (صحيح مسلم الطهارة ابب حصال الفطرة وحديث: ٢٧٠) "مونجيول كوكتراؤ وارهيول كو برهاؤ اور مجوسيول كي مخالفت كرو- وارهي منڈانے پراصرارکرنا کبیرہ گناہ ہے' جوتخص منڈائے اسے نصیحت کرنااور ڈاڑھی منڈانے ہےمنع کرناواجب ہےاگر اليا کو کی شخص قيادت يا کسي ديني مرکز مين جوتوا ہے اور بھي زيادہ تا کيد کے ساتھ سمجھانا ضروري ہے۔علاوہ ازيں احادیث میں موخچھوں کی کانٹ تراش کے لیے دولفظ استعمال ہوئے ہیں ایک ہے''احفاء''جس کے معنی خوب اچھی



٢٩٣\_أخرجه مسلم، الطهارة، باب خصال الفطرة، ح: ٢٦١ عن ابن أبي شيبة وغيره به .

#### www.sirat-e-mustageem.com

١-أبواب الطهارة وسننها ـ امورفطرت كابيان

طرح مونٹر نا میں اور دوسرا ہے''قعن''جس کے معنی قینچی وغیرہ سے کا شنے کے میں' للندااس مسئلہ میں شرعاً دونوں طرح ا فتبارے ٔ لہذا ہماری رائے میں برکہنا جا برنہیں کہ موخچھوں کوخوب اچھی طرح مونڈ نامشلہ یا بدعت ہے کیونکہ ایسا کہنا نہ کورہ نص کے خلاف ہے اور رسول اللہ ٹاٹیٹا کی سنت صحیحہ کی موجود گی میں کسی کے قول کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ﴿ الْكَيُولِ كَ جُورُ ول مِينَ مِيلَ كِيلِ جَعْ هُوجًا تا ہے اس ليے وضواور عسل كےموقع بران مقامات كوزيادہ توجہ سے صاف کرنا جا ہے ای طرح جسم کے وہ جھے جہاں میل کچیل جمع ہونے کا زیاہ امکان ہوتا ہے ،عشل کے دوران میں ان کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے ویسے بھی اگران مقامات کی طرف توجہ نیدی جائے تو بعض اوقات وہاں یانی نہیں پہنچ یا تااورغسلنہیں ہوتا۔

> ٢٩٤ حَدَّثْنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْل، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْن زَيْدٍ، عَنْ سَلَّمَةً ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ ﴾ يَاسِر أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ وَالسُّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِب وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبطِ

وَالاِسْتِحْدَادُ وَغَسْلُ الْبَرَاجِم وَالاِنْتِضَاحُ وَالإخْتِتَانُ».

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً،

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، مِثْلَهُ.

دوسرے شاگردعفان بن مسلم کی سند سے بھی اس طرح بیان کی ہے۔ 🏄 فائدہ:''حینے مارنا''یعنی وضو کے بعد إزار پریانی کے حینے ڈالنا۔اس کی حکمت بظاہر عدم طہارت کے وسو سے

کاازالہ ہے۔و الله اعلمه. بدروایت صحیح روایات کے ہم معنی ہے اس لیابعض محققین نے اسے حسن یاضیح لغیر وقرار

وما ي\_ويكهي : (الموسوعة الحديثية: ٢٧٨/٣٠) ٧٩٥ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلِ

۲۹۵-حضرت انس بن ما لک دانشئ سے روایت ہے

۲۹۴- حضرت عمار بن باسر دانتهاسے روایت ب

رسول الله عَلَيْمُ نِي فرمايا: "نيه چيزين فطرت سے مين: كلى كرنا' ناك ميں يانى ۋالنا'مسواك كرنا' موخچيس كاننا'

ناخن کاٹنا' بغلوں کے بال اکھاڑ نا' (زیرناف صفائی کے

لیے) لوہے کی چیز استعال کرنا' انگلیوں کے جوڑ دھونا'

امام ابن ماجہ نے یہ روایت حماد بن سلمۃ کے

حصنهٔ مارنااورختنه کرنا۔"



٢٩٤\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، ح: ٥٤ من حديث حماد بن سلمة به \* علي بن زيد تقدم: ح:١١٦، وشيخه مجهول.

٢٩٥\_أخرجه مسلم، الطهارة، باب خصال الفطرة، ح: ٢٥٨ من حديث جعفر به.

### www.sirat-e-mustaqeem.com

۔۔۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے تعلق احکام و مسائل کہ انھوں نے فرمایا: مونچیس کا شئ زیر ناف بال مونڈ نے بغلوں کے بال اکھاڑنے اور ناخن کا شئے کے لیے جمارے لئے سے حدمقرر کی گئی ہے کہ انھیں چالیس راتوں سے زیادہ نہ چھوڑیں۔''

الجواب الطهارة وسننها الصَّوَّافُ: حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ أَنْ لاَ نَتُرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

فائدہ: جب بھی ضرورت محسوں ہو بداعمال انجام دے لینے چاہمیں کیکن اگر دریجی ہوجائے تو چالیس دن سے نیادہ تا خیرنیس ہونی چاہیے وگرنہ گناہ گار ہوگا۔ نیزیس جھنا چاہیے کہ چالیس دن سے پہلے صفائی ہی نہ کی جائے۔

(المعجم ٩) - بَابُ مَا يَقُوْلُ [الرَّجُلُ] إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ (التحفة ٩)

٢٩٦- حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُعَهْدِيًّ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيًّ فَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ ابْنِ أَنسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ هٰذِهِ الْحُسُوشَ مُحْتَصَرَةٌ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: [حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَبْدُ الأَعْلَى: [حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةً]؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ. قَالَ: فَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ. قَالَ: فَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ. قَالَ: فَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْقَاسِم بْنِ

باب:۹- بیت الخلاء میں جاتے وقت آ دی کیا کیے؟

۲۹۲ - حضرت زید بن ارقم النظ سے روایت ہے روایت ہے رسول اللہ تالیل نے فرمایا: ''میہ بیت الخلاء (شیطانوں کے) حاضر ہونے کی جگہیں ہیں۔ چنانچہ جبتم میں سے کوئی (بیت الخلاء میں) واقل ہؤتو اسے یوں کہنا چاہیے: [اللّٰهُمَّ اِنِّی اَعُودُ بِكَ مِنَ النّٰجُبُثِ وَالْحَبَائِثِ] ''اب اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں نا پاک جنوں اور نا پاک چقوں ہے:

امام ابن ماجہ راطشہ نے یہی روایت اپنے دوسرے دو اسا تذہ جمیل بن حسن عملی اور ہارون بن اسحاق کی سندول سے بھی بیروایت اسی طرح رسول اللہ مُلِیْلِم سندول ہے۔ بیان کی ہے۔ بیان کی ہے۔

.**٢٩٦\_[إسناده صحيح]** أخرجه أبوداود، الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، ح: ٦ من حديث شعبة **په،** وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي.



١- أبواب الطهارة وسننها \_\_\_\_\_\_\_ بيت الخلاء بين داخل بون سي متعلق احكام دماكل

عَوْفِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ، فَذَكَرِ الْحَدِيثَ.

کے فواکدومسائل: ﴿ نَا پَاک نَدَرُوموَنَ فَجُوْل عِمرادشیطان جنات ہیں جُومُس شرارت کے طور پرانسانوں کو تک کر کے فوش ہوتے ہیں۔ ﴿ شیاطین اپنی نا پاک فطرت کی وجہ سے نا پاک مقامات ہی کو پہند کرتے ہیں اس لیے ہیں آئے ہیں کہ برانسان طبقی طور پروہاں جانے ہیں ہوتا ہے۔ ﴿ شیطان اس جگداس لیے بھی آتے ہیں کہ برانسان طبقی طور پروہاں جانے پر مجبور ہوتا ہے۔ اور وہاں وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرسکتا 'اس لیے وہاں شیطان انسان کے دل میں برقتم کے فلط سلط خیالات اور وسوسے آسانی ہے ڈال سکتا ہے۔ ﴿ شیطان کے اس شرسے بچنے کے لیے ندگورہ بالا دعا ایک آسان طریقہ ہے۔ اس کی برکت سے وہ ہمیں نہ جسمانی نقصان پہنچا سکتا ہے ندگذے خیال کے ذریعے سے آسان طریقہ ہے۔ اس کی برکت سے وہ ہمیں نہ جسمانی نقصان پہنچا سکتا ہے ندگذے خیال کے ذریعے سے پریشان کرسکتا ہے۔ ﴿ فَیْ اللّٰ ہُونے ہے پہلے پڑھنی جا ہے جیسے کہ شیخ بخاری کی ایک روایت میں صراحت ہے۔ ویکھیے: ﴿ صحیح البخاری ' الوضوء ' باب مایقول عند الحلاء ' حدیث ۱۳۲۱) کے وکد اس مقام پرزبان سے اللہ کا ذکر کرنا اوب کے منافی ہے۔ اگر کی میدان وغیرہ میں قضائے حاجت کے لیے جائے تو کیڑے کھولئے سے بیلے پروغایر میونے۔

۲۹۷-حضرت علی حافظ سے روایت ہے ٔ رسول اللہ

مَثِلِيمٌ نِے فرمایا: ''بنی آ دم (انسانوں) کے بردے کے اعضاء

اور جنوں کی نظروں کے درمیان میہ چزیردہ بن جاتی ہے کہ جب کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو بسُسم اللّٰہ کیے۔'' ٢٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ:

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ النَّصْرِيِّ، عَنْ خَلاَّدٌ الصَّفَّارُ، عَنِ الْحَكَمِ النَّصْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ فَلَيْ إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: هَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سِتْرُ مَا بَيْنَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سِتْرُ مَا بَيْنَ الْجَنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ، إذَا دَخَلَ الْجَنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ، إذَا دَخَلَ

الْكَنِيفَ، أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ".

فوائدومسائل: ﴿ اس رَوایت کی صحت وضعف میں اختلاف ہے۔ ہمارے فاصل محقق شیخ علی زئی اور سنن ابن ماجہ کے ایک دوسرے معروف محقق ڈاکٹر بشارعواد کے نزدیک بیرضعیف اور احمد شاکر مصری اور شیخ البانی بیٹ کے نزدیک سیح ہے۔ (سنن ابن ماجۂ بیختیق الدکتور بشارعواد) ﴿ فَدَكُور وَ بِاللّا دِعا کے ساتھ ''بھی کہنا چاہے یا پہلے ''بہم اللہ'' کہر کم بھر دعا پڑھے لے۔ ﴿ جن ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ ان کے شرسے بچاؤ کے لیے ہم وہ طریقے

**٢٩٧\_[إسناده ضعيف]** أخرجه الترمذي، الجمعة، باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء، ح: ٦٠٦ عن محمد ابن حميد به، وقال: "غريب . . . وإسناده ليس بذاك القوي" \* أبوإسحاق عنعن، تقدم، ح: ٤٦، وللحديث شواهد، كلها ضعيفة.



ا - أبواب الطهارة وسننها --------------بيت الخلاء عن داخل بونے سے متعلق ادكام و مسائل

اختیار نہیں کر سکتے جو ہر بے انسانوں کے شر سے بچاؤ کے لیے اختیار کرتے ہیں' اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی شرارتوں سے بچاؤ کے لیے اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ﴿ 'دہم اللہٰ' کہنے سے جن' انسان کے اعصائے مستورہ کونہیں دکھے سکتے۔ جس طرح انسانوں کی نظروں سے بچنے کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے' ای طرح جنوں کی نظروں سے بچنے کے لیے 'دہم اللہٰ' کہنا بھی ضروری ہے۔

٢٩٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَةً، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ: الْعُودُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».

٢٩٩ - حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى:
حَلَّنَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَبُوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَبُوبَ، عَنْ عُبِيِّ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْبُوبَ يَرْبَدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «لاَ يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ، إِذَا دَخَلَ مِرْفَقَهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ لِنَا وَمِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ، الْخَبِيثِ لِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ، الْخَبِيثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَحَدَّثَنَا أَبُوحَاتِهِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَهُ يَقُلُ فِي حَدِيثِهِ: مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ، إِنَّمَا فَالَ: مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيم.

۲۹۸-حفرت انس بن ما لک والنظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ واقع جب بیت الخلاء میں واقعل ہوتے تو کہتے تھے: آغُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ]

'' میں نا پاک جنوں اور نا پاک چتوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔''

199-حضرت الوامامة والتؤسيروايت برسول الله على الله عن المراية المراية والمراية والمراية المراية والمراية والمراووة والمراية والم

ابوحاتم نے ابن الی مریم سے اس طرح روایت بیان کی لیکن اس نے اپنی روایت میں [مِنَ الرِّحُسِ النَّجِسِ] کے الفاظ بیان نہیں کیے بلکہ صرف [مِنَ النَّجِسِ] کے الفاظ بیان نہیں کیے بیں۔ الْخَبِیُثِ الْمُخُبِثَ] کے الفاظ بیان کیے بیں۔

٨٩٨\_أخرجه مسلم، الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، ح: ٣٧٥، من حديث إسماعيل وغيره به .

• ٢٩٩ [إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في الكبير : ٨/ ٢٤٩ ، ح : ٧٨٤٩ من حديث سعيد بن أبي مريم به ، وضعفه البوصيري ، وانظر ، ح : ٢٢٨ لحال على بن يزيد .



بیت الخلاءے باہرآنے ہے متعلق احکام ومسائل

(المعجم ١٠) - بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا خَرَجَ

باب: ۱۰- بیت الخلاء سے ماہر آ کر کیابڑھے؟

مِنَ الْخَلَاءِ (التحفة ١٠)

۰۳۰- حضرت عائشہ جن اسے روایت ہے انھوں

٣٠٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

نے فرمایا: رسول الله مالله علی جب بیت الخلاء سے ماہر آتے تصنو فرماتے تھے: اغْفُر انکے آ'اے اللہ! میں

تېرې بخشش کا طلب گار موں۔''

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي [بُكَيْر]: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ:

سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ

فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إذَا

خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ، قَالَ: «غُفْرَانَكَ».

ابوغسان النهدى نے بھى اسرائيل سے اسى ( يحل بن ابی بگیر ) کیمثل روایت بیان کی۔

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ النَّهْدِيُّ: 326 عَدَّثَنَا إِشْرَائِيلُ، نَحْوَهُ.

🚨 فوا کدومسائل: ① تضائے حاجت ہے فارغ ہوکراللہ تعالیٰ ہے معافی ما نگئے کی حکمت یہ ذکر کی گئی ہے کہانیان ا تناع صے تک زبان سے ذکر کرنے سے محروم رہتا ہے۔اس فطری کوتا بی کواد بااپی طرف منسوب کر کے مغفرت کی دعا کی گئی ہے۔ یہ وجہ بھی ہو کتی ہے کہ نجاست کا جسم سے نکل جانا بھی اللہ کی ایک عظیم نعت ہے جس پرشکر واجب ہے۔ہم اس کی کماحقہ ادائیگی نہیں کر سکتے' اس لیے معافی کے طلب گار ہیں۔ ⊕ بیدعا ہیت الخلاء سے باہرآ کر یڑھنی چاہیے۔اگرمیدان وغیرہ میں ہوتو فارغ ہوکر کیڑے درست کرنے کے بعد پڑھنی چاہے۔

٣٠١- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ: ١٠٥- حفرت انس بن مالك ﷺ سے روايت ب،

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ انْصُول نِے فرمایا: نِي تَلَيُّكُمْ جب بیت الخلاء سے باہر

إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذْي وَعَافَانِي».

إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، تشريف لات تو فرمات : وَٱلْحَمُدُلِلْهِ الَّذِي ٱذْهَبَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، عَنَّى الَّاذْى وَعَافَانِيْ] "الله كاشكر بج بس نے مجھ سے نحاست (ما تکلیف دہ چیز) کو دور کر دیا اور مجھے

عافت تخشي،''

<sup>•</sup> ٣٠ \_ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، ح: ٣٠ من حديث إسرائيل به، وحسنه الترمذي، ح:٧، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي.

٢٠١ـ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: "هٰذا إسناد ضعيف" # إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف الحديث

۔۔ بیت الخلاء میں اللہ کے ذکر کرنے اور انگوٹھی لے جانے ہے متعلق احکام و مسائل اللہِ عَذَّ وَ جَلَّ باب: ۱۱ - بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر کرنا الْ خَلَاءِ اور انگوٹھی لے کرجانا

۳۰۲-حضرت عائشہ ربھا ہے روایت ہے: رسول اللہ نگھ اینے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر فر مایا کرتے تھے۔

٣٠٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا بُخيَى بْنُ رَكِيًا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَذْكُرُ اللهِ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

فوا کدومسائل: (( ' تمام اوقات' ) ہے مرادیہ ہے کہ خواہ باوضوہوں یا نہ ہوں اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ یعنی زبانی فرکر کے لیے طہارت کا وہ اہتمام ضروری نہیں جو نماز وغیرہ کے لیے ضروری ہے۔ ' تمام اوقات' کا یہ طلب بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح نماز کے لیے بعض اوقات مکروہ ہیں اللہ کے ذکر کے لیے اس طرح کوئی وقت مگروہ نہیں۔ ( ) بعض علماء نے اس ہے استدلال کیا ہے کہ تلاوت قرآن مجید کے لیے جس طرح حدث اصغرہ پاک ہونا المعنی اوضو ہونا ضروری نہیں۔ ای طرح حدث اکبر یعنی جنابت ہے پاک ہونا بھی شرط نہیں۔ کیونکہ قرآن مجید بھی ذکر ہے لیے جس طردی نہیں۔ کیونکہ قرآن مجید بھی ذکر ہے۔ لیکن اولاً تو ''اللہ کے ذکر' کا متبادر مفہوم' 'سُبُحان اللّه ' الْکَمُدُ لِلّه ' وَغِیرہ جیے اذکار ہیں' بن کے زبان ہے اوالر نے کو' تلاوت قرآن نہیں' سمجھا جاتا۔ ٹانیا حالت جنابت میں تلاوت ممنوع ہونے کی متعدد احادیث مردی ہیں۔ جواگر چالگ الگ ضعف ہیں' لیکن علماء کے ایک گروہ کے نزد یک با بم ل کروہ قابل استدلال ہوجاتی مردی ہیں۔ جواگر چالگ الگ ضعف ہیں' لیکن علماء کے ایک گروہ کے نزد یک باہم ل کروہ قابل استدلال ہوجاتی حتی اللہ مکان اجتناب کیا جائے' الا سے کہ کوئی ناگر برصورت پیش آن جائے۔ لیکن علماء کا ایک دومراگروہ جس میں امام بین تیہ ہوادرام ابن حزم میں جو محفرات بھی شامل ہیں' کہتا ہے کہ ممانعت کی تمام احادیث ضعف ہیں، اس لیے جنبی اور حاکم میں جو تر آن مجید کی تادت کر سے جیس ہیں اس لیے جنبی اور حاکم میں جائری اللہ اللہ علیہ اس میں جائری اللہ اللہ اللہ کہ کوئی تاگر دے سے جس و اللّه اعلہ .

۳۰۳-حفزت انس بن ما لک دلینؤے سے روایت ہے

٣٠٣- حَلَّشَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ﴿

ً ◄(تقريب)، وفيه علل أخرى، وله شاهد ضعيف عند ابن السني، ح: ٢٢ وغيره.

أ٣٠٣ـ أخرجه مسلم، الحيض، باب ذكر الله تعالَّى في حال الجنابة وغيرها، ح:٣٧٣ من طريق ابن أبي زائدة به، وعلقه البخاري، كتاب الأذان، باب هل يتنبع المؤذن فاه . . . الخ، قبل، ح: ٦٣٤ .

"٣٠٣\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء، نج:١٩ عن نصر به، وقال: 'لهذا حديث منكر'، وصححه الترمذي، ح:١٧٤٦، وضعفه النسائي (تحفة الأشراف: ١/ ٣٨٥) \* ابن جريج مشهور بالتدليس، ولم أجد تصريح سماعه.



# www.sirat-e-mustaqeem.com

- عشل خانے میں پیشاب کرنے ہے متعلق احکام و مسائل کہ نبی مُنگفتاً جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو انگوشی اتاردیتے تھے۔

الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنا هَمَّامُ بْنُ يَحْلِى، عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيُّ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ.

١-أبواب الطهارة وسننها ... ...

الکت فا کدہ: بدروایت ضعیف بلکه مشکر ہے۔ صحیح روایت اس طرح ہے که رسول الله طاقات نے چاندی کی ایک انگوشی بنوائی تھی لیکن پھر آ پ نے وہ اتار دی۔ دیکھیے: (سنن ابو داو د الطهارة ، باب النحات میکون فیه ذکر الله ید حل به النحلاء ، حدیث: ۱۹) بنابریں بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت نبی طاقی اگوشی اتار دیتے تھے یا بد حل به النحلاء ، حدیث: ۱۹) بنابریں بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت نبی طاقی اگوشی یا کتاب وغیرہ جس میں نبیس؟ اس کی بایت کوئی سے صریح روایت نبیس، تاہم ادب واحر ام کا تقاضا ہے کہ ایک انگوشی یا کتاب وغیرہ جس میں اللہ کا نام ہؤبیت الخلاء میں لے جانا مناسب نبیس۔

# (المعجم ۱۲) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ (التحفة ۱۲)

٣٠٤ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى: حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَشْعَتُ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَفَّلٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فَي مُسْتَحَمِّهِ، فَإِنَّ عَامَةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ مَاجَهْ: [قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ:] سَمِعْتُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ: إِنَّمَا هٰذَا فِي الْحَفِيرَةِ. فَأَمَّا الْيَوْمَ، [فَلا]، فَمُغْتَسَلاَتُهُمُ الْجِصُّ وَالصَّارُوجُ وَالْقِيرُ، فَإِذَا بَالَ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، لاَ بَأْسَ بِهِ.

# باب:۱۲-عنسل خانے میں پیشاب کرنے کی کراہت کا بیان

۳۰۴ - حضرت عبدالله بن مغفل والنظ سے روایت ہے رسول تالیج نے فرمایا: ''کوئی شخص اپنے عسل خانے میں ہرگز پیشاب ندکرے کیونکہ زیادہ تر وسوسے اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔''

جناب علی بن محمد طنافسی رشائند فرماتے ہیں: یہ تھم ایسے (کچے)عسل خانوں کے بارے میں ہے جن کا پائی گڑھے میں جمع ہوتا ہے۔ آج کل یہ تھم نہیں۔ چونکہ اب لوگ عسل خانوں کی تقمیر میں چونا، قلعی اور تارکول استعال کرتے ہیں (اس لیے پیختہ فرش پر پانی نہیں تھہرتا اور ایسی دیواروں میں بھی جذب نہیں ہوتا) لہذا جب آ دمی

٤٠٣\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب في البول في المستحم، ح: ٢٧ من حديث عبدالرزاق به واستغربه الترمذي، ح: ٢١، وصححه الحاكم، والذهبي \* الحسن عنعن، تقدم، ح: ٢١، وحديث أبي داود ح: ٢٧ يغني عنه.



# www.sirat-e-mustaqeem.com

\_\_\_ کھڑے ہوکر پیثاب کرنے ہے متعلق احکام ومسائل

١- أبواب الطهارة وسننها

بیشاب کر کے اس جگه پانی بهاد نے تو کوئی حرج نہیں۔

ن کدہ: فدکورہ روایت کو ہمارے فاصل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے اور مزید کہا ہے کہ اس روایت سے سنن ابوداود کی حدیث نمبر ۱۷ کفایت کرتی ہے جو کہ سیح الا سناد ہے۔علاوہ ازیں بیٹ البانی برطش نے بھی اس روایت کو سیح قرار دیا ہے بہر حال احتیاط اور احتر ام سنت کا تقاضا یمی ہے کھشل خانے میں بیٹا ب کرنے سے اجتناب ہی کیا جائے۔

باب:۱۳- کھڑے ہو کر پیشاب کرنا

(المعجم ١٣) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائمًا (التحفة ١٣)

۳۰۵-حضرت حذیف ڈٹٹٹونے روایت ہے کہ رسول اللہ منافی کی جگر کو اگر کر کر چھینکنے کی جگد پنچے اور وہاں کھڑے ہوکر پیشاب کیا۔

٣٠٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَ هُشَيْمٌ وَ وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خُذَيْفَةَ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ خُذَيْفَةَ أَنَّى شَبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ أَنَّى شَبَاطَةً قَوْمٍ فَبَالَ

عَلَيْهَا قَائِمًا.

٣٠٦ - حَدَّفَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ: ٣٠٦ - صَرْت مَغِيره بن شعبه وَ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله ع



٣٠٥ أخرجه البخاري، الوضوء، باب البول قائمًا وقاعدًا، ح: ٢٢٤ وغيره، ومسلم، الطهارة، باب المسح على
 الخفين، ح: ٢٧٣ من حديث الأعمش به.

٣٠٦\_[إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٢٤٦/٤ من طريق آخر عن عاصم بن بهدلة وغيره به.

بیٹھ کر پیشاب کرنے سے متعلق احکام ومسائل

عَاصِم، عَنْ أَبِي وَاثِل، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ كَيْجِاوركُورْ بِهُرَ بِيثَابِكِيا. شُعْبَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتْى سُبَاطَةً قَوْمٍ،

فَيَالَ قَائِمًا .

قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ عَاصِمٌ يَوْمَنِذِ، وَهٰذَا الأَعْمَشُ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةً، وَمَا حَفِظَهُ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ مَنْصُورًا فَحَدَّثَنِيهِ عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتْمَى سُبَاطَّةَ قَوْمَ فَبَالَ قَائِمًا .

امام شعبہ کے استاد عاصم بیان کرتے ہیں کہ اعمش اس مدیث کوابو وائل کے واسلے سے حضرت حذیفہ ڈٹاٹٹا سے روایت کرتے ہیں' ان سے بھول ہوگئی ہے ( کہ اصل میں سیحدیث مغیرہ بن شعبہ کی ہے اعمش نے علطی سے حضرت حذیفہ والنظ کا نام لے دیاہے۔) امام شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے منصور سے یو چھا تو انھوں نے مجھے ا بو وائل کے واسطے سے حضرت حذیفیہ ڈٹائٹؤ سے بیان کیا

كەرسول اللە ئاۋىم كى كوژا كركٹ چىنكنے كى جگە ہنچے اور کھڑے ہوکر پیشاب کیا۔ توضیح: سند کا اختلاف امام ابن ماجہ نے خود واضح کر دیاہے جس سے داضح ہے کہ اس اختلاف کا حدیث کی صحت یرا ٹرنہیں بڑتا۔ چونکہ حضرت حذیفہ اور حضرت مغیرہ دلائٹیاد ونوں صحالی ہیں' اس لیے ان دونوں میں ہے جس نے بھی

باب:۱۴- بیژه کر پییثاب کرنا

(المعجم ١٤) - بَابُ فِي الْبَوْلِ قَاعِدًا (التحفة ١٤)

٣٠٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَام ابْن شُرَيْح بْن هَانِيءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَنْ حَدَّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقْهُ، أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا.

رسول الله مُالِيَّةً سے روایت کی ہو حدیث صحیح ہوگی ہضعیف نہیں ہوگی۔ بنابریں سنداً حدیث صحیح ہے۔

ے ۳۰ - حضرت عائشہ رہائیا سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: جو مخص شمصیں یہ بات بتائے کہ اللہ کے رسول كرنا ميس في آب الله كو (بميشه) بيه كر بيشاب کرتے دیکھاہے۔

٣٠٧\_ [حسن] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في النهي عن البول قائمًا، ح: ١٢ من حديث شريك به، وتابعه إسرائيل وغيره(السنن الكبرى للبيهقي: ١/١٠١،١٠١).

# www.sirat-e-mustaqeem.com

١- أبواب الطهارة وسننها بيري الطهارة وسننها بيري المسائل المسا

کی نظرہ : حضرت عائشہ بڑھ کی بینی ان کی اپنی معلومات کے مطابق ہے کیونکہ گھر میں نبی عظامیتا ہمیشہ بیت الخلاء ہی میں بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ گزشتہ حدیث میں حضرت حذیفہ ڈٹٹؤ نے گھر سے باہر کا واقعہ بیان کیا ہے جس کا ام المومنین بھٹھ کو علم نہیں ہوا اس لیے دونوں اپنی اپنی جگر صحیح ہیں۔

٣٠٨-حفرت عمر دالتا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ طالع نے مجھے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا تو فرمایا: "عمر! کھڑے ہوکر پیشاب نہ کرو۔"
(حفرت عمر دالتا نے فرمایا:) اس کے بعد میں نے بھی کھڑے ہوکر پیشاب نیں کیا۔

٣٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ [بْنِ أَبِي أُمَيَّةً]، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى: وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا، فَقَالَ: "يَا عُمَرُ لاَ يَعْدُ.

9-۳-حفرت جابر بن عبدالله والتناسي روايت ب انهول في الله والله وا

٣٠٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنُ الْفَصْلِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ خَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُهُولَ قَائمًا.

امام ابن ماجہ نے استادا حمد بن عبد الرحمٰن مخزوی کے واسطے سے حدیث عائشہ کے بارے میں حضرت سفیان توری سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا: اس مسلم میں مردوں کو زیادہ معلومات ہو سکتی ہیں۔ یعنی امام سفیان توری نے حضرت عائشہ بھٹا کے فرمان: ''میں نے آپ منٹی کو (بمیشہ) بیٹھ کر بیشاب کرتے دیکھا ہے'' پرحضرت حذیفہ بیٹ کی حدیث (حدیث : ۵۰۳) کو ترجیح دی ہے۔ حذیفہ بیٹ کی حدیث (حدیث : ۵۰۳) کو ترجیح دی ہے۔

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ، أَبَا عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْلمٰنِ الْمَخْزُومِيَّ يَقُولُ: فَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ – فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا – قَالَ: الرَّجُلُ أَعْلَمُ بِهٰذَا مِنْهَا.



٨٠٣ـ[إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ١/ ١٠٢ من طريق عبدالرزاق به، وقال البوصيري: ' هذا إسناد ضعيف،
 عبدالكريم متفق على تضعيفه' .

**٣٠٩\_ [إسناده ضعيف جدًا]** أخرجه ابن عدي في الكامل: ٢٠١٣/٥ من حديث أبي عامر العقدي به، وضعفه البوصيري \* عدي بن الفضل متروك (تقريب).

۱- أبواب الطهارة وسننها \_\_\_\_\_ دائين باته عشرم گاه كوچون اوراس سے استنجاكرنے كى ممانعت كابيان احمد بن عبدالرحن مخزومی نے فرمایا: عربوں میں کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کارواج تھا، اس لیے عبدالرحمٰن بن حسنه کی حدیث میں بدالفاظ میں: (یہودیوں نے کہا) بہتو بیٹھ کر پیثاب کرتے ہیں جس طرح عورتیں پیثاب کیا کرتی ہیں۔

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: وَكَانَ مِنْ شَأْنِ العَرَبِ الْبَوْلُ قَائِماً ، أَلاَ تَرَاهُ ، فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَنَةَ يَقُولُ: قَعَدَ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ.

🌋 فائدہ: روایت: ۳۰۹٬۳۰۸ د نوں سندا ضعیف ہیں'اس لیے قابل ججت نہیں' اوران سے کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی ، تاہم نبی مُنْافِیُا کا عام معمول بیٹھ کر ہی پیشاب کرنے کا تھا' اس لیے ہرمسلمان کا معمول بھی یہی ہونا چاہیے۔اصل اور اہم مسکلہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے اس میں کوتاہی کی گنجائش نہیں کیونکہاس پرسخت وعیدا حادیث میں آئی ہے۔

> (المعجم ١٥) - بَابُ كَرَاهَةِ مَسِّ الذَّكَرِ ﴿ بِالْيَمِيْنِ وَالِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِيْنِ (التحفة ١٥)

٣١٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْج

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ بإسْنَادِهِ، نَحْوَهُ.

اوردائیں ہاتھ سے استنجا کرناممنوع ہے ۰۱۳ - حضرت ابوقیا دہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول الله مَثَاثِمُ كو يه فرماتے سنا: "جب كوئي شخص ببیثاب کرے تواہے جاہیے کہ عضو خاص کو دائیں ہاتھ ے نہ چھوئے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔''

باب:۱۵- دائيں ہاتھ سے عضو خاص کو چھونا

اماماین ماجه نے امام اوز اعی بڑھنے کے دوسرے شاگرد وليد بن مسلم كي سند ہے بھي به حديث اسى طرح بيان كي ۔

کے فوا کدومساکل: اسلای تہذیب کی بیخوبی ہے کہ اس میں طہارت و نظافت کو خاص اہمیت دی گئے ہے۔ اس عنمن میں استنجاکے آ داب کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔اس حدیث میں بدادب بیان ہواہے کداعضائے مخصوصہ کوچھونے

٣١٠ـ أخرجه البخاري، الوضوء، باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، ح: ١٥٤ من حديث الأوزاعي به، وغيره، ومسلم، الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، ح: ٢٦٧ من حديث يحيي به.



#### www.sirat-e-mustageem.com

۱- أبواب الطهارة وسننها استخاع لي يقرك استعال نيزليداور برى ممانعت كابيان

کی ضرورت پیش آئے تو دایاں ہاتھ استعال نہ کیا جائے۔ای طرح استنجا کرتے وقت بھی دایاں ہاتھ نحاست سے دورر ہنا چاہیے۔ ﴿ داكيں اور باكيں ہاتھ ميں امتياز بھي اسلامي تہذيب كے آ داب ميں سے ہے۔ داياں ہاتھ ان کاموں کے لیے ہے جوشرعا عرفا یاطبعاً پیندیدہ ہوں اور بایاں ہاتھ ان کاموں کے لیے ہے جومر فا یاطبعاً ناپیندیدہ ہوں۔استنجا کرنا انسانی ضرورت ہے ورنہ طبیعت مقام نجاست کو چھونا پسندنہیں کرتی 'یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے بایاں ہاتھ مقرر کیا گیا ہے۔ پیندیدہ معاملات میں نبی مظامتی دایاں ہاتھ استعال کرتے اور دا کمیں جانب کوتر جمح ویتے تھے۔حضرت عائشہ بھابیان کرتی ہیں کدرسول اللہ ناتھ اسے تمام کامون مثلاً: وضو کرنے الناسمی کرنے اور جوتے بہننے میں وائمی طرف سے شروع کرنے کو پند کرتے تھے۔ (صحیح البحاری الوضوء ' باب التیمن فی الوضوء والغسل عديث: ١٦٨ و صحيح مسلم الطهارة باب التيمن في الطهور وغيره حديث: ٢٦٨)

٣١١- حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّنَنَا الا حضرت عثان بن عفان والتؤسر وايت ب وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ دِينَار، عَنْ عُقْبَةً ﴿ كَمَانُعُونَ نِے فَرَمَايَا: مِنْ فَيْ كُانا كايا وجموب بولا'اورنه عضوخاص کودائیں ہاتھ سے چھوا' جب سے میں نےاس (ہاتھ ) سے رسول الله الله الله على معتى .

ابْن صُهْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: مَا تَغَنَّيْتُ وَلاَ تَمَنَّيْتُ وَلاَ مَسِسْتُ ذَكَري بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ.

٣١٢- حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْن

١١٢- حضرت ابو مرره والتؤسيروايت بأرسول الله نَاقِيْمُ نِه فرمايا: "تم مين سے كوئي فخص جب استنجاكر ب تو دائیں ہاتھ سے استنجانہ کرے اسے اپنے بائیں ہاتھ ہےاستنجاکرناچاہے۔"

كَاسِب: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيَ هُرَيْرَةَ قَالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَطَابَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ. لِيَسْتَنْج بِشِمَالِهِ».

(المعجم ١٦) - بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ

باب١٦: - استخاكے ليے پھر كااستعال نيزليد اور ہڈی سے ممانعت

٣١١\_[إسناده ضعيف جدًا] \* الصلت بن دينار متروك الحديث، كما قال أحمد وغيره (تهذيب التهذيب).

٣١٧\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، ح: ٨ من حديث محمد بن عجلان به مطولاً ، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان .



١- أبواب الطهارة وسننها المستعمان على المستعمل ا

سا ۱۳۳ - حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت ہے'رسول اللہ علی خرم ایا: ' میں تمھارے لیے اس طرح ہوں جس طرح اولا و کے لیے باپ ہوتا ہے۔ (اس لیے) میں شمھیں (بظا ہر معمولی سمجھے جانے والے امور کی بھی) تعلیم ویتا ہوں۔ جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرو اور اس کی طرف پیٹے بھی نہ کرو'' ورسول اللہ تا ٹیٹل نے تین ڈھیلے استعال کرنے کا تکم دیا' لیداور ہڑی استعال کرنے سامنع فرمایا' اور دا کیں ماتھ سے استخاکر نے ہے منع فرمایا' اور دا کیں ماتھ سے استخاکر نے ہے منع فرمایا' اور دا کیں ماتھ سے استخاکر نے ہے منع فرمایا' اور دا کیں ماتھ سے استخاکر نے ہے منع فرمایا۔

٣١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيم، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ "إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ أُعَلِّمُكُمْ، إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا». وَأَمَرَ بِثَلاَئَةِ أَحْجَارٍ، وَنَهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرَّمَّةِ، وَنَهٰى أَنْ يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ.

فوا کد و مسائل: ﴿ شریعت کے تمام احکام اہم ہیں، اس لیے جس طرح فرائض کا اہتمام کیا جاتا ہے آواب پر بھی عمل پیرا ہونا چاہے۔ ﴿ امام کو چاہیے کہ اپنے مقتلہ یوں کو ہر تم کے مسائل ہے آگاہ کرے البتہ موقع محل اور مناسب انداز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ﴿ امام کو چاہیے کہ اپنے مقتلہ یوں کو ہر تم کے مسائل ہے آگاہ کے البتہ موقع محل مناسب انداز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ﴿ امام کو جائز نہیں ۔ عالم نے کرام نے اس تھم کو میدان اور کھلی جگہ کے لیے قرار دیا ہے کیونکہ بیت الخلاء کے اندر کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا خود رسول اللہ خالائی اس علی جگہ ہے۔ لیے استعال کے بیٹھ کر کے بیٹھنا خود رسول اللہ خالائی اس النبرز فی البیوت ، حدیث ۲۲۱۰) ﴿ تین وصلے استعال کرنے کا تھم اس لیے دیا گیا ہے کہ صفائی اچھی طرح ہوجائے ۔ اگر پائی سے صفائی کی جائے تو و صلے استعال کرنے کی ضرورت نہیں ۔ لیداور ہر کی سے ستجا کہ وجائے ۔ اگر پائی سے صفائی کی جائے تو و حیا استعال کرنے کی ضرورت نہیں ۔ لیداور ہر یوں کے ساتھ استجانہ کرو کو کونک میں ہے کھا کوں کی خوراک بنایا ہے ۔ ارشاو نہوی ہے :' لیداور ہر یوں کے ساتھ استجانہ کرو کو کونکہ بید جنوں میں ہے کھا کے ان کہ حدیث ہما) دوسری جو جائے کہ لید گوراک ہے۔ '(حامع الترمذی 'الطھارہ' باب ماجاء فی کو اھبة مایستنجی به 'حدیث ہما) دوسری وجہ ہے کہ لید گورخودنا پاک ہے 'البندااس سے طہارت حاصل نہیں ہو کھی جی کہ استحدی ہو میں آرہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لید گورخودنا پاک ہے 'البندااس سے طہارت حاصل نہیں ہو کھی جیکھ آئدہ مدیث میں آرہا ہے۔

۳۱۴۴ - حضرت عبدالله بن مسعود الثلثا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیا قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا: ''مجھے تین پھر لا دو۔'' میں دو پھر اور ٣١٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ – قَالَ: لَيْسَ



٣١٣\_[حسن] انظر الحديث السابق.

٣١٤\_أخرجه البخاري، الوضوء، باب لا يستنجى بروث، ح:١٥٦ من حديث زهير به.

#### www.sirat-e-mustageem.com

استنجاکے لیے پھر کے استعال نیزلیداور بڑی سے ممانعت کا بیان ١-أبواب الطهارة وسننها\_ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ، وَلٰكِنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ ایک لید لے آیا۔ آپ تاللہ نے دونوں پھر لے لیےاور لید پھینک دی اور فرمایا:"بینایاک ہے۔" الأَسْوَدِ، - عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى الْخَلاَءَ، فَقَالَ: «ائْتِنِي بِثَلاَثَةِ أَحْجَارِ» فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرُّوْثَةَ، وَقَالَ: «هِيَ رِجْسٌ».

🚨 فوا کدومسائل: 🛈 اس ہے معلوم ہوا کہ اگر تین ڈھیلے نہلیں تو دوڈھیلوں پربھی اکتفا کیا جاسکتا ہے، تا ہم افضل یمی ہے کہ تین ڈھیلوں سے صفائی کی جائے۔ بیکھی احتال ہے کہ تیسرا ڈھیلا آپ نے خود ڈھونڈ لیا ہو۔ ﴿ ساتھی یا شاگرد سے چھوٹی موٹی خدمت لینا درست ہے۔خصوصاً جب کہ وہ اس میں کراہت محسوں نہ کرتا ہو۔

٣١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: ٣١٥- حفرت تزيم بن ثابت التَّفَا عدوايت بَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَسِيْنَةً ؟ ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ رسول الله تَلْيُؤَ فِرمايا: "التّجامِين تين يُقر (استعال)

ابْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعاً عَنْ بوت بِن ان مِن وَرليدنهو'' هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي خُزَيْمَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِي الإِسْتِنْجَاءِ ثَلاَثَةُ أَحْجَارِ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ».

🏄 فائدہ:[رَجيعً] كالفظ وبر ليداورانساني فضله سب كے ليے بولا جاتا ہے۔ يہاں اس كاتر جمه وبراورليداس لیے کیا گیا ہے کہ دوسری احادیث میں [رَوُ ٹے] کا لفظ ہے جو گدھے گھوڑے وغیرہ کی لید کے لیے بولا جاتا ہے۔ جب لیدادرگوبر سے استخامنع ہے تو انسانی فضلہ کا استعال بدرجہُ اولیٰ منع ہوگا۔ اس سے ماقبل کی روایت ہے بھی جو صححے ہے 'گو برادرلید کے عدم استعال کا اثبات ہوتا ہے'اس لیے معنا بیروایت بھی صححے ہے۔

٣١٦- حَدَّثَنَا عَلِيمٌ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا ٣١٧- حضرت سلمان السُّفا بروايت بي كه بعض وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَش ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مشركين ان كانداق ارّاني كَلُ ايك مشرك في كها:

٣١٥\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب الاستنجاء بالأحجار، ح: ٤١ من حديث هشام به \* عمرو ابن خزيمة لم يوثقه غير ابن حبان .

٣١٦\_أخرجه مسلم، الطهارة، باب الاستطابة، ح: ٢٦٢ من حديث وكيع به وغيره.



استنجا کے لیے پھر کے استعال نیز لیداور ہڈی ہے ممانعت کا بیان میں دیکھتا ہوں کہ تمھارا ساتھی (محمد طُلِیًّمًا) تمھیں سب کچھ سکھا تا ہے حتی کہ پاخانہ کرنا بھی (سکھا تا ہے۔) حضرت سلمان ڈٹٹونے فرمایا: ہاں آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم (قضائے حاجت کے لیے) قبلہ کی طرف مندنہ کریں اور دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں اور تین پھروں ہے کم استعال نہ کریں ان میں لیدیا ہڈی شال نہو۔

ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ الْمُشْرِكِينَ، فَلْ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ، وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ: إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةِ، قَالَ: يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةِ، قَالَ: أَجُلْ. أَمَرَنَا أَنْ لاَ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَلاَ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَة، وَلاَ نَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَة، وَلاَ نَسْتَقْبِي بِدُونِ ثَلاَئَةٍ أَحْجَارٍ، لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلاَ عَظْمٌ.

١-أبواب الطهارة وسننها

🚨 فوائد ومسائل: اسلام دین فطرت ہے،اس لیےاس نے انسان کی زندگی کے کسی پہلو کونظرانداز نہیں کیاحتی کہ وہ مسائل بھی جنھیں زیر بحث لا ناعام طور پر پسندنہیں کیا جا تاان میں بھی ہدایت کی ضروری تفصیل موجود ہے۔علاوہ ازیں اسلامی تعلیمات میں نه یبودیت کی سی ناروائختی ہے؛ نه نصرانیت کی سے لگام اباحیت، بلکه ایک حسین اعتدال موجود ے۔ ﴿ غیر سلم اقوام کی ہمیشہ سے بہ عادت رہی ہے کہ وہ اسلام کی خوبیوں کو بھی خامیاں بنا کر پیش کرتے ہیں لِعض مسلمان جوذبی طور بران سے مرعوب ہوتے ہیں وہ اس کے جواب میں معذرت خواہاندرویدا ختیار کرتے ہیں اور تاویل یاا نکار کے ذریعے ہےاسلام کوان کے غیراسلامی تصورات کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسلام کے احکام کی خوبیاں اور غیراسلامی افکار کی خامیاں واضح کی جائیں کیونکہ اسلام ہی راہ ہدایت ہے اور کافروں کا گمراہ ہوناکسی دلیل کامحتاج نہیں ۔حضرت سلمان ڈاٹٹڑ نے بھی معذرت خواہانہ رویہا فتسار کرنے کے بحائے انھیں مسکت جواب دیا' یعنی ہمیں تو اللہ کے نبی مُلاَیمٌ نے بیت الخلاء کے آ داب سکھائے ہیں اور یہ کوئی شرم کی بات نہیں۔ شرم کی بات تو یہ ہے کہ تم جیسے لوگوں کو قضائے حاجت کی بھی تمیز نہیں۔ ﴿ حضرت سلمان وَالنَّانِ قضائے حاجت کے جو جار آ داب ذکر کیے بین ان سے اسلامی تہذیب کی دوسری تہذیبوں پر برتری واضح ہے۔ اینے اپنے قبلد کا احر ام ہر فد ب ے ہاں سلم بلیکن اس احر ام کے لیے جس طرح کی ہدایات اسلام نے دی ہیں ووسرے نداہب میں موجودنہیں۔عبادت کے موقع پرجس طرف مند کیا جاتا ہے قضائے حاجت کے وقت اس طرف مند کرنے ہے اجتناب اس احترام کا ایک واضح مظہر ہے۔ یہود ونصار ی میں ان کے قبلے کے لیے اس قتم کے احترام کی کوئی مثال موجودنہیں۔ دائیں اور یا کمیں ہاتھ کوالگ الگ کا موں کے لیے مخصوص کرنا بھی اسلامی تہذیب کی ایک نمایاں خوبی ہے۔ دایاں ہاتھ کھانے پینے کے لیے مخصوص ہے اور بایاں ہاتھ صفائی سے متعلقہ امور کے لیے۔ غیرمسلموں میں اس طرح کا کوئی امتیاز نہیں۔ خاص طور پر نصاری میں تو قضائے حاجت کے بعدجسم کی صفائی کی بھی



پیثاب یا خانے کے وقت قبلہ روہونے کی ممانعت کا بیان ١-أبواب الطهارة وسننها ـ

وہ اہمیت نہیں جوفطرت سلیم کا تقاضا ہے۔اس کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھالینا تہذیب ہے ک قدر دور ہے، پیر متحاج وضاحت نہیں ۔ تین ڈھیلےاستعال کرنے کا حکم بھی صفائی کی اہمیت واضح کرتا ہے' یعنی قضائے حاجت کے بعد جسم کی اس قد رصفائی ہو جانی چاہیے کہ نجاست گلے رہنے کا احمال نہ رہے ۔اس طرح لیڈ گو براور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ مسلمان جنوں اوران کے جانوروں کی خوراک ہے، نیز غذائی اشیاء کواستنجا کے لیے استعال کرنا ایک قابل نفرت فعل ہے جے کوئی صاحب عقل پندنہیں کرسکیا۔ نبی اکرم مُلَیْمٌ نے مسلمان جنوں ے فرمایا تھا:''تھھارے لیے ہروہ بڈی ہے جس پراللہ کا نام لیا گیا ہؤوہ تمھارے ہاتھ میں آئے گی تو بہت زیادہ گوشت والی ہو جائے گی اور ہرمینگنی تمھارے جانوروں کے لیے جارہ ہوگی۔'' اورصحابہ کرام ڈائڈ سے فر مایا:'' تم ان دونول چزول سے استخانہ کرو کیونکہ بیتمارے بھائیول کا طعام ہے۔ '(صحیح مسلم' الصلاة ' باب المجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الحن عديث: ٥٥٠)

> (المعجم ١٧) - بَابُ النَّهْي عَن اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ (التّحفة ١٧)

> ٣١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنُّ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الحَارِثِ بْنِ جَزْءَ الزُّبَيْدِيّ، يَقُولُ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ» وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِذَٰلِكَ.

> ٣١٨- حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ السَّرْحِ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

باب: ۱۷- پیشاب یا خانے کے وقت قبلہ رو ہونے کی ممانعت کا بیان

۱۳۱۷ - حضرت عبدالله بن حارث بن جزء زبیدی والن سب سے بہلے میں نے ہی رسول الله مالی کوفرماتے ہوئے سنا: "متم میں ہے کوئی قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب نہ کرے۔'' اورسب سے پہلے میں نے ہی لوگوں کو بیحدیث سائی۔

۳۱۸ - حضرت ابوابوب انصاری دلانو سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله سَّاثِیُّم نے قضائے حاجت کے لیے جانے والے کو قبلہ کی طرف منہ کرنے سے منع

٣١٨\_ أخرجه البخاري، الوضوء، باب لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط . . . الخ، ح: ١٤٤، وح: ٣٩٤، ومسلم، الطهارة، باب الاستطابة، ح: ٢٦٤ من حديث الزهري به.





٣١٧\_[إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٤/ ١٩١ من حديث الليث به، وصححه ابن حبان، والحاكم، والبوصيري

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

١-أبواب الطهارة وسننها...

دِبَ کیااورفرمایا: ''مشرق مامغرب کی طرف منه کیا کرو۔'' ؟:

پیشاب ماخانے کے وقت قبلہ روہونے کی ممانعت کا بیان

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَى الْغَائِطِ الْقِبْلَةَ، وَقَالَ: «شَرَّقُوا أَوْ غَرَّبُوا».

٣١٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ مَوْلَى التَّعْلَبِيِّينَ، عَنْ مَعْقِل

ابْنِ أَبِي مَعْقِلِ الأَسَدِيِّ، وَقَدْ صَحِبَ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ.

٣٢٠ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزَّبْيْر، عَنْ

۳۲۰ - حضرت ابوسعید خدری دانشؤ سے روایت ہے' انھوں نے رسول اللّٰہ ٹائٹیا کے بارے میں گواہی دی کہ آپ مظاہلاتھ نے بیشاب یا پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف



٣١٩ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، ح: ١٠ من حديث عمرو به \* أبوزيد مجهول كما في التقريب وغيره.

<sup>•</sup> ٣٢\_[صحيح] \* ابن لهيعة وشيخه عنعنا ، فالسند ضعيف، وانظر ، ح :٣١٨، والذي قبله .

#### www.sirat-e-mustageem.com

١- أبواب الطهارة وسننها بيثاب بإخان كونت تبلدو وون كارخست كابيان جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ منه كرنے مضمع فرمايا۔
 الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ
 نَهٰى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وبَوْلٍ

۳۲۱ - حفرت ابوسعید خدری ٹاٹٹا سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: مجھے رسول اللہ ٹاٹٹا نے کھڑے ہوکر پانی پینے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ ٣٢١- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ، عُمَيْرُ بْنُ مِرْدَاسٍ الدَّوْنَقِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَبُو يَحْيَى الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانِي أَنْ أَشْرَبَ قَائِمًا، وَأَنْ أَبُولَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

فائدہ: اس صدیث میں کھڑے ہور پانی پینے سے منع کیا گیا ہے۔ بعض علاء اس نبی کو تنزیر پرمحول کرتے ہیں الیمی کھڑے ہور کے بین الیمی کھڑے ہور کے بین کھڑے ہور کہ اللہ علاق نے کھڑے کھڑے ہور کہ بھی پانی پیا ہے۔ بعض دیگر علاء اسے جائز نہیں سجھتے کیونکہ صحیح مسلم میں بیار شاد نہوی ہے: [لا یَشُرَبَنَ اَحَدٌ مَنْکُمُ فَائِمَا وَ فَعَنْ فَلَي سُنَقِينً] (صحیح مسلم الأشربة اباب فی الشرب قائما احدیث: ۲۰۲۱) " می میں سے کوئی شخص کھڑے ہور (پانی وغیرہ) نہ ہے اور جو بھول کر بی لے اسے چاہیے کہ قے کر دے۔ "اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جواز کو مجوری کی صالت پرمحمول کرنا چاہیے گا گر شیصنے کے لیے مناسب جگدنہ ہوتو کھڑے ہوکر یانی لے درنہ پر ہیز کرے۔ واللہ اعلم

باب:۱۸-قبله کی طرف منه کرنابیت الخلاء میں جائز ہے صحرامیں نہیں (المعجم ۱۸) - بَ**ابُ** الرُّخْصَةِ فِي ذَٰلِكَ فِي الْكَنِيْفِ، وَإِبَاحَتِهِ دُوْنَ الصَّحَارِي (التحفة ۱۸)

٣٢١\_[صحيح] انظر الحديث السابق، لهذا الحديث من زوائد القطان.



١ – أبواب الطهارة وسننها .....

۳۲۲ - حضرت عبداللہ بن عمر شائن سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: کچھ لوگ کہتے ہیں جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھوتو تھا را چہرہ قبلہ کی طرف نہیں ہونا حاجت کے لیے بیٹھوتو تھا را چہرہ قبلہ کی طرف منہ کے نے رسول اللہ شائن کو بیت المقدس کی طرف منہ کے ہوئے دو پکی اینٹوں پر بیٹھے دیکھا۔ بیروایت یزید بن ہارون کی ہے۔

پیٹاب یا خانے کے وقت قبلہ روہونے کی رخصت کا بیان

٣٧٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْأَوْرَاعِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، الأَنْصَارِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، الأَنْصَارِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ، فَالأَنْصَارِيُّ؛ حَنَّ يَعْدِي قَالاَ : حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْن هَارُونَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مَمَّهُ وَاسِعَ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ الْبَنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر الْبَنَ يَعْدَتَ لِلْعَائِطِ فَلاَ عَلْمَ اللهِ بْنَ عُمَر قَالَ يَوْمِ مِنَ قَالَ يَوْمُ مِنَ قَالِ الْقِيْلَةَ، وَلَقَدْ ظَهَرْتُهُ، ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ اللهِ اللهِ الْقِيْلَةَ، وَلَقَدْ ظَهَرْتُهُ، ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ اللهِ اللهِ قَالِ الْقِيْلَةَ، وَلَقَدْ ظَهْرُ بَيْشِنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولً اللهِ اللهِ قَاعِدَا عَلَى ظَهْرِ بَيْشِنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولً اللهِ الْمَقْلِسِ ، هٰذَا حَلِيثُ يَيْنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولً اللهِ الْمَقْلِسِ ، هٰذَا حَلِيثُ يَرْيَدَ بْنِ هَارُونَ.

فوائد ومسائل: ﴿ يَهُ يَهُ المَهُ مَنْ وَعَرَت حفصه عَنْ كَا رَبِائَتْ كَاهُ قَعَا جُوراوى صديث حفرت عبدالله بن عمر عنظها كى رَبائَتْ كَاهُ قَعَا جُوراوى صديث حفرت عبدالله بن عمر عنظها كى بهت كالمُعرب ويقي : (صحيح البخاري؛ الوضوء؛ باب التبرز في البيوت؛ حديث ١٣٨١) بهن كالمُعرب بون كى وجه عند في وجه عند منظم المنظم على المنظم المنظ

٣٢٣- حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا

٣٢٣- حضرت عبدالله بن عمر دالخاسے روایت ہے '



٣٣٧ـ أخرجه البخاري، الوضوء، باب التبرز في البيوت، ح: ١٤٩ من حديث يزيد بن هارون وغيره، ومسلم، الطهارة، باب الاستطابة، ح: ٢٦٦ من حديث يحي بن سعيد به.

٣٢٣ـ [ضعيف] وضعفه البوصيري \* عيسَى بن أبي عيسَى الخياط متروك كما في التقريب وغيره، وله شاهد ضعيف عند أحمد: ٩٩/٢.

١- أبواب الطهارة وسننها \_\_\_\_ بيثاب يا خانے كونت قبلر وہونے كى رخصت كابيان

عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى، عَنْ عِيسَى الْخَيَّاطِ، عَنْ عِيسَى الْخَيَّاطِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَشُولَ اللهِ ﷺ فِي كَنِيفِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.

قَالَ عِيسٰى: فَقُلْتُ ذَٰلِكَ لِلشَّعْبِيِّ، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: فِي الصَّحْرَاءِ لاَ أَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: فِي الصَّحْرَاءِ لاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، فَإِنَّ الْكَنِيفَ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةً، اسْتَقْبِلْ فِيهِ حَيْثُ شِئْت.

(حدیث کی سندمیں ایک راوی) ''عیسیٰ خیاط' 'بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام شعبی سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا: حضرت ابن عمر وہ اللہ نے بھی سے کہا۔ ابو ہریرہ ڈالٹو کی حدیث کا مطلب ہے کہ صحرا (اور کھلے میدان) میں قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے نہ بیٹھ' افراین عمر وہ اللہ کا مطلب ہے کہ بیت الخلاء اور ابن عمر وہ اللہ کا مطلب ہے کہ بیت الخلاء اور ابن عمر وہ اللہ کا مطلب ہے کہ بیت الخلاء

انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ مَالَّيْظِ کو بیت الخلاء

میں قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے دیکھا۔

ابوحاتم نے عبیداللہ بن مویٰ سے اس (محمد بن کیمٰ) کیمثل روایت بیان کی۔

کے اندر قبلے کا خیال رکھنا ضروری نہیں' وہاںتم جدھر

جا ہومنہ کرسکتے ہو۔

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةً: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى، فَذَكَرَ نَحْدُهُ.

فوا کدومسائل: حفرت ابن عمر النهای بیروایت اس سند سے توضعیف بئتا ہم دوسر سے طرق سے اس کا حسن ہونا ثابت ہے۔ عیسی خیاط (اور انھیں حناط بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے: تقریب التھذیب: ۵۳۵۲) نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا کی جس صدیث کی طرف اشارہ کیا ہے ، عالبًا اس سے مراد سی مسلم کی وہ صدیث ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا نے نیکا کرم ٹائٹی کا بیارشا ذبقل کیا: ''جب کو کی فخص قضائے حاجت کے لیے بیٹے تو قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرے اور پیٹے بھی نہ کرے اور پیٹے کھی نہ کرے اندراس کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں حافظ ابن جم رائٹ نے وضاحت کی ہے کہ حضرت ابن عمر مائٹا کی غرض سے جہت پر چڑھے ان کی نظرا جا بک نی ٹائٹی پر پڑگئ جان ہو جھ کہ وضاحت کی ہے کہ حضرت ابن عمر مائٹا کی غرض سے جہت پر چڑھے ان کی نظر اجا بک نی ٹائٹی اپر پڑگئ جان ہو جھ کہ انھوں نے نہیں دیکھا، تاہم اس اجا تک نظر سے بیشری حکم معلوم ہوگیا کہ جار دیواری کے اندرابیا کرنا جائز ہے۔ انھوں نے نہیں دیکھا، تاہم اس اجا تک نظر سے بیشری حکم معلوم ہوگیا کہ جار دیواری کے اندرابیا کرنا جائز ہے۔ (الموسوعة الحدیث بھی مروی ہیں۔ ان میں تطبیق دوطر ج ہوگئی ہو۔ اور بیٹی مادیث بھی مروی ہیں۔ ان میں تطبیق دوطر ج ہوگئی ہے۔ کرنے کی احادیث بھی مروی ہیں۔ ان میں تطبیق دوطر ج ہوگئی ہے۔



١- أبواب الطهارة وسننها \_\_\_\_\_ پیثاب پافانے کے وقت قبلدوہونے کی رخصت کابیان

ایک تو بیر که نبی تحریمی ہے لیکن ممانعت صرف صحرا اور کھلی جگہ میں ہے عمارت میں جائز ہے۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ نبی کو تنزیجی قرار دیا جائے تو اجتناب افضل ہوگا اور نبی علیہ ﷺ کے فعل سے جواز ثابت ہوگا۔ (ترجمہ سنن ابن ماجہ از علامہ دحیدالزمان ....... بتعرف)

٣٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ
حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ
خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ عَنْ عَرَاكِ بْنِ مَالِكٍ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْمٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الْقِبْلَةَ.
فَقَالَ: «أُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوهَا، اسْتَقْبِلُوا فَعَلُوهَا، اسْتَقْبِلُوا فَعَلُوهَا، اسْتَقْبِلُوا فِمُ مَعْدَتِي الْقِبْلَةَ».

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّان: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ عَبْدَكَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الْحَذَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الْصَّلْتِ، مِثْلَهُ.

ابو الحن القطان نے کہا: یحیی بن عبد ك نے عبدالعزیز بن مغیرہ سے أنھول نے خالد حذاء سے أنھول نے خالد بن ابی الصلت سے سابقد روایت كی مثل بیان كیا۔

۳۲۵-حفرت جابر والتئاسے روایت ہے اُنھوں نے فرمایا: رسول اللہ تالیا نے ہمیں پیٹاب کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے سے منع فرمایا تھا۔ پھر میں نے آپ تالیا کو وفات سے ایک سال پہلے اس طرف منہ کرتے دیکھا۔

٣٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ، قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَام، يَسْتَقْبِلُهَا.

£ ٣٧ـ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٦/ ١٣٧ عن وكيع به \* خالد وثقه ابن حبان وحده، وجهله أحمد وغيره، وضعفه عبدالحق، وفيه علل أخرى.

٣٢٥ [حسن] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب الرخصة في ذٰلك، ح: ١٣ عن محمد بن بشار به، وحسنه الترمذي،
 ح: ٩، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي وغيرهم.

ا-أبواب الطهارة وسننها ييثاب كبعداس كقطرات بياؤ ماصل كرف كابيان

ﷺ فائدہ: حضرت جابر ڈاٹھ کے اس فرمان سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ممانعت کومنسوخ سمجھتے ہیں لیکن اگر نبی کو کھلی جگد کیلیے خاص قرار دیا جائے یا اجتناب کوافضل اور منہ کرنے کو جائز سمجھ لیا جائے تو اسے منسوخ قرار دیے ک ضرورت نہیں ہوگی ۔ واللّٰہ اعلمہ.

> (المعجم ١٩) - بَابُ الاِسْتِبْرَاءِ بَعْدَ الْبَوْلِ (التحفة ١٩)

٣٢٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنُ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ الْيَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا بَالَ أَحِدُكُمْ فَلْيَتُتُو ذَكَرَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ».

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ الْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا أَرُهُ وَهُ.

(المعجم ۲۰) - بَابُ مَنْ بَالَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءُ (التحفة ۲۰)

٣٢٧ - حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى النَّوْأَمِ، عَنِ أَبُّو أَسِيمَ النَّوْأَمِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَمِّهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ: انْطَلَقَ النَّبِيُ ﷺ يَبُولُ،

باب:۱۹- بیشاب کے بعدائ کے قطرات سے بحاؤ حاصل کرنا

٣٢٦-حفرت عيى بن يزداد يمانى اپن والد سے روايت كرتے ہيں انھوں نے كہا: اللہ كے رسول طَلِيْمُ فَضَ بِيثاب كرے وعضوكو تين بار سونت لے (زور سے دبا كر كھنچ تاكماس كے اندر جو قطرات ہيں وہ فكل جاكس ب)

ابوالحن بن سلمة نے کہا کہ علی بن عبدالعزیز نے ابو نعیم سے زمعہ کے واسطے سے اسی (محمد بن کیجیٰ) کی مثل روایت بیان کی ۔

# باب:۲۰-جس نے پیشاب کے بعد پانی استعال نہ کیا

٣٢٧- حفرت عائشہ رجھ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: نی تاہی پیشاب کے لیے (باہر) تشریف لے گئے۔ حضرت عمر دہائی پانی لے کر آپ کے پیچھے چلے تو آپ نے فرمایا: "عمر ہے کیا ہے؟" انھوں نے کہا: پانی۔

٣٢٦\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣٤٧/٤ عن وكيع به، وقال البوصيري: 'إسناده ضعيف . . . وزمعة ضعيف'، وانظر، ح: ٥٠١ \* وعيسى بن يزداد مجهول الحال.

٣٢٧\_[إستاده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب في الاستبراء، ح: ٤٢ من حديث عبدالله بن يحيى التوأم به، وهو ضعيف كما في التقريب.



قضائے حاجت ہے متعلق احکام ومسائل آب نے فرمایا: ''مجھے بہ حکم نہیں دیا گیا کہ جب بھی پیشاب کروں' تو وضوبھی کروں۔اگر میں ایسا کروں گا تو یہ (لازمی)سنت بن جائے گی۔''

> باب:۲۱-رائے پر قضائے ماجت کی ممانعت كابيان

mr۸ - ابوسعیدحمیری سے روایت ہے انھوں نے كها: حضرت معاذ بن جبل واثنة وه احاديث بيان كما كرتے تھے جو دوسرے صحابة كرام اللہ اللہ نے نہيں تن ہوتی تھیں اور جو حدیثیں دوسروں نے سنی ہوتی تھیں معاذ رالٹُوانھیں بان نہیں کرتے تھے۔ان کی بیان کردہ كو كى حديث حضرت عبدالله بن عمرو «ثاثثة كومعلوم مو كى تو انھوں نے فر مایا: اللہ کی قتم! میں نے رسول اللہ مُلاِیم سے یہ فرمان نہیں سنا۔ممکن ہے حضرت معاذ ٹاٹٹا (کے بہ حدیث بیان کرنے) کی وجہ ہےتم لوگ غلط فہی میں مبتلا ہو حاؤ۔ یہ بات حضرت معاذ رہائٹۂ تک بھی پہنچ گئی۔ (ایک موقع پر)ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو معاذ جائٹا نے فرمایا: اے عبداللہ بن عمرو! رسول اللہ مُلْقِيْمُ کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بولنا منافقت ہے۔ جوشخص الیم بات كرے گا خود گناه گار ہوگا۔ میں نے رسول اللہ مُؤلیم سے بدارشادمبارک سناہے: 'لعنت کاسب مننے والے تین كامول سے اجتناب كرؤيعني گھاٹ پڑسائے ميں اور داستے کے درمیان قضائے حاجت کرنے سے (پر ہیز کرو۔'')

فَاتَّبَعَهُ عُمَرُ بِمَاءٍ، فَقَالَ: «مَا هٰذا؟ يَا عُمَرُ!» قَالَ: مَاءً. قَالَ: «مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضًا ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً». (المعجم ٢١) - بَابُ النَّهٰي عَن الْخَلَاءِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّريقِ (التحفة ٢١)

١-أبواب الطهارة وسننها

٣٢٨- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ مِنْ يَحْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحِمْيَرِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ يَتَحَدَّثُ بِمَا لَمْ يَسْمَعُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، 34 ﴾ ﴿ وَيَسْكُتُ عَمَّا سَمِعُوا، فَبَلَغَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ، فَقَالَ:وَاللهِ! مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ هٰذَا. وَأَوْشَكَ مُعَاذٌ أَنْ يَفْتِنَكُمْ فِي الْخَلاَءِ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ مُعَاذاً ، فَلَقِيَهُ ، فَقَالَ مُعَاذِّ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو! إِنَّ التَّكْذِيبَ بِحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهُ نِفَاقٌ، وَإِنَّمَا إِنُّمُهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ،

وَالظِّلِّ، وَقَارِعَةِ الطُّريقِ».

🎎 فوائدومسائل: ① بیدوایت ہمارے فاضل محقق کے نز دیک سنڈ اضعیف ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہر برہ رہاللہ

٣٢٨\_[إستاده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب المواضع التي نهي عن البول فيها، ح : ٢٦ من حديث نافع ابن يزيد به، قال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف، فيه أبوسعيد . . . روايته عن معاذ مرسلة " .

#### www.sirat-e-mustageem.com

١- أبواب الطهارة وسننها \_\_\_\_\_ حساس حساس حساس فضائ عاجت عمتال ادكام ومسائل

ے بیرحدیث مروی ہے لیکن اس میں دومقامات ہے ممانعت کا ذکر ہے، گھاٹ کا ذکر نہیں۔ دیکھیے: (صحبح مسلم)
الطھارہ 'باب النہی عن النخلی فی الطرق و الظلال 'حدیث:۲۱۹) علاوہ ازیں شخ البانی بڑھئے نے اسے حس الطھارہ 'باب النہی عن النخلی فی الطرق و الظلال 'حدیث:۲۱۹) علاوہ ازیں شخ البانی بڑھئے نے اسے حس قرار دیا ہے۔ اس صدیث سے بیاستدلال صحیح ہے کہ گھاٹ ہمیت ایسی تمام جگہوں پر بول و براز کرنا صحیح نہیں، جس سے دومروں کو تکلیف ہو۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: الارواء مدیث:۲۲) ﴿ ' گھاٹ' سے مراد دریایا تالاب وغیرہ کا کنارہ ہے جہاں سے پانی لینے کے لیے یا دومر سے مقاصد کے لیے عام لوگوں کی آمد ورفت ہو۔ ﴿ '' سائے'' سے مراد وہ سائی ہے جہاں گری اورد ہوپ سے بیخ کے لیے لوگ گھر تے ہوں۔ یہاں پا خانہ کرنے سے عام لوگوں کو کلیف ہو گی اوروہ اس سائے سے فاکدہ عاصل نہیں کرسکیں گے۔ اگر کوئی درخت ایسی جگہا گا ہوا ہو جہاں عام لوگوں کو آنے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس کے سائے میں قضائے حاجت کی گنجائش ہے جسے کہ حدیث : ۳۳۹ ۴۳۳۸ میں ذکر ہوگا۔ ﴿ '' رائے کے درمیان' مراد بیے کہ عین رائے میں قضائے حاجت نہ کی جائے۔ جس سے آئے جانے والوں کو تکلیف ہو۔ ہاں رائے سے ایک طرف ہٹ کر جہاں سے لوگ نہیں گزرتے 'فراغت عاصل کی حاکتی ہے۔

۳۲۹ - حضرت جابر بن عبدالله والمثلث التلاطئة ال

٣٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: سَوِيعُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا جَابِرُ اللهِ عَلَيْ ابْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: النَّو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: اللَّويقِ، النَّعْرِيسَ عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ، وَالصَّلاَةَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالصَّلاَةَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسَّبَاعِ، وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا وَالنَّعَلِيقِ، فَإِنَّهَا وَالمَّلاَعِنَ». [مِنَ الْمَلاَعِنَ».

کے فوائد ومسائل: ﴿ رَات کو جبرائے پرانسانوں کی آمد ورفت رک جاتی ہے تو موذی جانوراورحشرات اپنے محملانوں نے خصکانوں نے اوران راستوں سے گزرتے ہیں، اس لیے اگر کوئی مسافر لیٹ کرسور ہا ہوتو ممکن ہے کوئی سافر لیٹ کرسور ہا ہوتو ممکن ہے کوئی سانپ بچھووغیرہ اسے نقصان پہنچائے۔ ﴿ اس صدیث سے بھی رائے میں تضائے حاجت کرنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ ﴿ بعض محققین نے [وَ الصَّلاَةَ عَلَيْهَا] کے الفاظ کے علاوہ اسے حسن قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الصحیحة؛ حدیث : ۲۳۳۳)

٣٢**٩\_[ضعيف]** قال الإمام أحمد في عمرو بن سلمة : "روئ عن زهير أحاديث بواطيل "(تهذيب)، وللحديث طرق ضعيفة عند أحمد : ٣/ ٣٨١،٣٠٥ وغيره.

#### www.sirat-e-mustageem.com

قضائے حاجت ہے متعلق احکام ومسائل • ۳۳۰ - حضرت عبدالله بن عمر «النجاسة روايت ب كه نبى تلال ن رائة من نمازير صفى ما قضاك حاجت کرنے سے یا پیٹاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔

٣٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطَّريقِ، أَوْ يُضْرَبَ الْخَلاَءُ عَلَيْهَا، أَوْ يُبَالَ فِيهَا .

١ - أبواب الطهارة وسننها ......

(المعجم ٢٢) - بَابُ التَّبَاعُدِ لِلْبَرَازِ فِي الْفَضَاءِ (التحفة ٢٢)

٣٣١– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ، أَبْعَدَ.

باب:۲۲-میدان میں قضائے حاجت کے کیے (لوگوں ہے) دور جانا

اساس-حضرت مغيره بن شعبه اللطاس روايت ب انھوں نے فرمایا: نبی مُلاثیم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو دورتشریف لے جاتے تھے۔

🌋 فائدہ: یردے کےاعضاء کو دوسروں کی نظروں سے چھیانا ہرحال میں فرض ہے۔ پیشاب وغیرہ کی حاجت کے وقت انسان کواپناجسم کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔اس مقصد کے لیے بیت الخلاء میں جانا جا ہے تا کہ دوسروں ہے پردہ قائم رہے۔اگرمیدان میں بیضرورت پیش آئے تو دوسروں ہےاس قدردور حلے جانا جا ہے کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ بھیممکن ہے کہ کی چیز کی اوٹ میں فراغت حاصل کر لی جائے مثلاً بھی دیواریا درخت کے پیھیے چلاجائے بشرطیکہ دہاں ممانعت کی کوئی دوسری وجہ نہ ہو' یعنی وہ درخت عام لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ کےطور پراستعال نہ ہوتا ہو۔

٣٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ٣٣٢- حفرت انس والله على حوايت ب أنحول

نُمَيْدِ: حَدَّثَنَا [عُمَرً] بْنُ عُبَيْدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ فِي اللهِ مِن الكِ سَرِمِين بِي اللهُ كساته تعالى آپ

٣٣٠ـ [إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ١٢/ ٢٨١، ح: ١٣١٢٠ من حديث عمرو بن خالد الحراني به \* ابن لهيعة يدلس عن الضعفاء (انظر طبقات المدلسين/ المرتبة الخامسة)، والسند ضعفه البوصيري.

٣٣١\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة، ح: ١، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، والحاكم، والذهبي.

٣٣٢\_[إسناده ضعيف] وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن المثنِّي والأشجعي وهو مستوركما **ف**يالتقريب ، وقال أبوزرعة : "عطاء لم يسمع من أنس" ، وللحديث شواهد كثيرة .



# www.sirat-e-mustaqeem.com

١-أبواب الطهارة وسننها معلق ادكام وسائل

الْمُنْنَى، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ قضائ حاجت كي ليدوورتشريف لي كُنْ پُرواليل قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيِي فَي سَفَرٍ، فَتَنَحَّى آكروضوك ليه بإنى طلب فرمايا وروضوكيا ـ "

لِحَاجَبِهِ، ثُمَّ جَاءَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ.

نے فائدہ: بدروایت اگر چہ سندا ضعیف ہے لیکن وضوثوٹ جانے کے بعدوضو کر لینے اور ہروقت باوضور ہے کے استخاب میں کوئی شک نہیں۔

٣٣٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ يَعْلَى الْنُ هُرَّةً أَنَّ النَّمَّ عَلَّا كَانَ، أَذَا ذَهَبَ الْهِ

ابْنِ مُّرَّةَ أَنَّ النَّبِيِّ يَكِيْ كَانَ، إِذَا ذَهَبَ إِلَى

الْغَائِطِ، أَبْعَدَ.

٣٣٣ - حضرت يعلى بن مره والثوّ سے روايت ہے '

انھوں نے فرمایا: نبی مُاللہ جب قضائے حاجت کے لیے

جاتے تو دورتشریف لے جاتے تھے۔

٣٣٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ، - عَنْ أَبِي شَيْبَةً: وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَرِيدَ - عَنْ عُمَارَةً بْنِ خُزَيْمَةً وَالحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ عُبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ قَالَ: خَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّةٍ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّةٍ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَأَنْعَدَ.

٣٣٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى: أَنْبَأَنَا

٣٣٥- حفرت جابر الألؤس روايت ب أنهول نے فرمایا: ہم لوگ رسول الله تلافا کے ساتھ ایک سفر میں

٣٣٣\_[حسن]وقال البوصيري: " لهذا إسنادضعيف لضعف يونس بن خباب " ، والحديث السابق ، ح : ٣٣١ شاهدله .

**٣٣٤\_[إسناده حسن]** أخرجه النسائي: ١/ ١٨، ١٧، ح: ١٦ من حديث يحيل بن سعيد به، وحسنه الحافظ في الإصابة (٢/ ١٤ ت: ٥١٨٥).

**٣٣٥\_[إسناده ضعيف]** أخرجه أبوداود، الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة، ح: ٢ من حديث إسماعيل به، وهو ضعيف كما في التقريب وغيره، ولبعض الحديث شواهد عند أبي داود، ح: ١ وغيره.



قفائے حاجت مے متعلق ادکام وسائل روانہ ہوئے۔ (سفر کے دوران میں) رسول اللہ مُلْکُلُم اس وقت تک قفائے حاجت نہیں کرتے تھے جب تک کرنظروں سے اوجھل نہ ہوجاتے اور کی کونظر نیآتے۔

٣٣٦- حفرت بلال بن حارث مزنی ناتش سروایت ب كدرسول الله ناتش جب قضائ حاجت ك لي جات تو دور چلے جاتے \_

> باب: ۲۳- پیشاب اور پاخاند کے لیے مناسب مِلَّه تلاش کرنا

۳۳۷- حضرت ابوہریہ دلائلا سے روایت ہے نبی خلائلا نے فرمایا: جوڈ ھیلے استعال کرے وہ طاق تعداد میں استعال کرے وہ طاق تعداد میں استعال کرے۔ جس نے الیا کیا تو کوئی حرج نہیں۔ جس نے (وانتوں میں) خلال استعال کیا تو رکھانے کے جو ذرے وغیرہ نگلیں آتھیں) کھینک دے اورجو کچھ زبان کے ذریعے سے (وانتوں کے درمیان سے) نکل آئے اسے نگل لے۔ جس نے اس طرح کیا تو اچھا کیا۔ جس نے دریا تو کوئی حرج نہیں۔ جو شخص قضائے حاجت کے لیے جائے اسے جائے سے جائے ہے کہ یردہ شخص قضائے حاجت کے لیے جائے اسے جائے سے جائے ہے کہ یردہ

۱-أبواب الطهارة وسننها وسما الشهارة وسننها والشما عيل بن عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَايِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ، فَلاَ يُراى.

٣٣٦ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرِ بْنِ جَعْفَر: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ إللَّالِ بْنِ الحارِثِ عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ الحارِثِ اللهُ عَلْقَ كَانَ إِذَا أَرَادَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ النّا اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ النّا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ النّا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ النّا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ اللهُ النّا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

# (المعجم ٢٣) - بَابُ الإِرْتِيَادِ لِلْغَاثِطِ وَالْبُوْلِ (التحفة ٢٣)

٣٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا تَوْرُ بْنُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا تَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَيْرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْخَيْرِ، عَنْ أَبِي النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَخْصَنَ، وَمَنْ لاَ، فَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ تَخَلَّلُ فَلْمُنَا فَعَلَ ذَاكَ فَقَدْ أَخْصَنَ، وَمَنْ لاَكَ فَلْيَتْتَلِعْ، مَنْ فَعَلَ ذَاكَ فَقَدْ أَخْصَنَ، وَمَنْ لاَكَ فَلْيَتْتَلِعْ، مَنْ فَعَلَ ذَاكَ فَقَدْ أَخْصَنَ، وَمَنْ لاَهُ فَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ أَتَى الْخَلَقَ فَلَدُ الْخَلَاءَ فَلْيَسْتَيْرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا كَثِيبًا مِنْ الْخَيرِةِ وَلَا مَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَدْ عَرَجَ، وَمَنْ أَتَى



٣٣٦\_ [حسن] انظر، ح:١٦٥ لضعف كثير العوفي، وتلميذه مستور، وللحديث شواهد، منها الحديث السابق: ٣٣٤, ٣٣١، وهو بها حسن.

٣٣٧\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب الاستتار في الخلاء، ح: ٣٥، وصححه ابن حبان \* حصين مجهول كما في التقريب.

(مزیدریت جمع کر کے) اس میں اضافہ کر لے (تاکہ مناسب صدتک پردے کے قابل ہوجائے) کیونکہ شیطان انسان کی دہرہے چھیڑچھاڑ کرتا ہے۔ جس نے ایسا کیا تو

السان فا دبر سے پھیر پھار کرتا ہے۔ • ں۔ اچھا کیا۔جس نے نہ کیاتو کوئی حرج نہیں۔''

۳۳۸-ای حدیث کی ایک روایت میں بیاضافہ ہے: "جوسر مدلگائے تو طاق تعداد میں لگائے۔ جس نے ایسا کیا تو اچھا کیا۔ جس نے ندکیا تو کوئی حرج نہیں۔ اور جو محض زبان کے ذریعے سے (دانتوں کے درمیان سے) چھونکا لے تواسے جائے کنگل لے۔"

۳۳۹ - حفرت یعلی بن مرہ ظافتان پنے والد (مرہ بن وہب ثقفی) سے روایت کرتے ہیں اُنھوں نے فرمایا:
میں ایک سفر میں نبی تلکی کے ساتھ تھا۔ آپ نے قضائے حاجت کا ارادہ کیا تو جمھ سے فرمایا: '' محجور کے ان دوچھوٹے پودوں کے پاس جا کر آخیس کہو: اللہ کے رسول شمیس علم دیتے ہیں کہ آپس میں مل جاؤ۔'' چنا نچہ رسول شمیس علم دیتے ہیں کہ آپس میں مل جاؤ۔'' چنا نچہ کر حاجت پوری کی ' پھر جمھ سے فرمایا:''ان کے پاس جا کر کہو: تم میں سے ہر پودا اپنی اپنی جگہ والی پل جا کر کہو: تم میں نے آخیس کہا تو وہ اپنی اپنی جگہ والی جلا جائے۔'' میں نے آخیس کہا تو وہ اپنی اپنی جگہ والی طلے گئے۔

١-أبواب الطهارة وسننها
 رَمْلِ فَلْيَمْدُدْهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ
 بِمَقَاعِدِ ابْنِ آدَمَ. مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ
 لاَ، فَلاَ حَرَجَ».

٣٣٨ حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: "وَمَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لاَ، فَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ لاَ، فَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ لاَ، فَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ لاَ، فَلاَ حَرَجَ،

٣٣٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَمْرِو، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَمْرِو، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ يَعْلَى بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْضِي خَاجَتَهُ، فَقَالَ لِي: «انْتِ تِلْكَ الأَشَاءَتَيْنِ» قَالَ لِي: «انْتِ تِلْكَ الأَشَاءَتَيْنِ» قَالَ لَهِيَّ يَامُرُكُمَا أَنْ تَعْفِي: النَّخْلَ الصِّغَارَ. - فَقُلْ لَهُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَجْتَمِعَا». فَاجْتَمَعَتَا، فَاسْتَتَرَبِهِمَا، فَقُلْ لَهُمَا: يَتَعْمَا، فَقُلْ لَهُمَا: لِيَرْجِعْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا» فَقُلْتُ لَهُمَا: لَهُمَا فَرَجَعَتَا.

٣٣٨\_ [ضعيف] انظر الحديث السابق، وسيأتي، ح: ٣٤٩٨.



٣٣٩\_[حسن] أخرجه أحمد: ٤/ ١٧٠ عن وكيع به \* الأعمش عنعن، وتقدم، ح: ١٧٨، والمنهال لم يسمع من يعلّى، وفيه علة أخرى، وللحديث شواهد عند مسلم، ح: ٣٠١٠ وغيره.

١- أبواب الطهارة وسننها

قضائے حاجت ہے متعلق احکام ومسائل

عَنْ فَوَا مَدُومِسَاكُلَ : ﴿ يَرْسُولَ اللهُ تَالَيْكُمْ كَامْعِزُهُ هِ بِكُمْ آپ كے ليے الله تعالیٰ نے درختوں كوان كی جگہ ہے نتقل كر ديا اور پھر انھيں دوبارہ ان كی جگہ واپس پہنچا دیا، مزید ہے كہ درختوں كوالله كے رسول تلائيل نے براہ راست حكم نيس دیا بلكہ حجابی نے ان تک پیغام پہنچایا اور انھول نے فقیل كی ۔ بیر حجابی كی كرامت ہے۔ ﴿ اس ہے معلوم ہوتا ہے كہ رسول الله تاللہ فضائے حاجت كے موقع پر بردے كاكس قدر انهمام فرماتے تقے كہ مجور كا ایک بودا بردے كے ليے كافی نہيں سمجھاجی كہ اللہ كے حكم ہے دوسرا بودا اس كے ساتھ لل كرزيادہ بردہ ہوگيا۔

• ٣٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى: حَدَّثَنَا مُهْدِيُّ بْنُ يَحْلَى: حَدَّثَنَا مُهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ: انْحُول نِهْ فرايا: رسول الله تَالِيَّا قضا عاجت كَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ مُوقَع رِكَى لِمِلِي يَعْجُورُول كَ مِحْدُلُى آرُلِيازياده پند ابْنُ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْن جَعْفَر قَالَ: كَانَ فرات تَصِد

. أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بهِ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ

﴾ 350 . 350 .

نے فائدہ: درخت کی آڑ میں قضائے حاجت کرنا درست ہے جب کہ وہ درخت کھل والا نہ ہو مجبور کا کھل ایک

خاص موسم میں اتارا جاتا ہے، اس لیے دوسرے موسموں میں اس سے پھل حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے۔ الگ گئے ہوئے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی سائے کے لیے بھی مجبور کے باغ سے تو فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ الگ گئے ہوئے درخت و پھل لگنے کی عمر کوئیس بہنچ ہوئے، درخت و پھل لگنے کی عمر کوئیس بہنچ ہوئے، اجھار دہ فراہم کرتے ہیں۔

٣٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُويْلِدٍ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكُوانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكُوانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

وَركَيْهِ َحِينَ بَالَ.

۱۳۸۱ - حفرت عبدالله بن عباس شانبا سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: رسول الله شان راستے ہے ہث کر گھائی کی طرف چلے گئے اور (وہاں جاکر) پیشاب کیا۔ جب آپ نے پیشاب کیا تو میں آپ کے قریب (مندوسری طرف کر کے کھڑا) تھا تا کہ آپ کی پشت ظاہر نہ ہو۔

<sup>•</sup> ٢٤ [صحيح] أخرجه مسلم، الحيض، باب التستر عند البول، ح: ٣٤٢ من حديث مهدي به.

١ ٣٤. [إسناده ضعيف] وضعفه البوصيري \* محمد بن ذكوان ضعيف (تقريب).

قضائے حاجت سے متعلق احکام ومسائل ١-أبواب الطهارة وسننها

> (المعجم ٢٤) - بَابُ النَّهْي عَن الإجْتِمَاع عَلَى الْخَلَاءِ وَالْحَدِيْثِ عِنْدَهُ (التحفة ٢٤)

٣٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ: أَنْبَأَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلاَكِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ عَلَى غَائِطِهِمَا ، يَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبهِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلٰى ذٰلِكَ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقُ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلاَكٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: وَهُوَ الصَّوَابُ.

حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ابْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، نَحْوَهُ.

🚨 فوا کد ومسائل: ① مدیث کی اس سند میں ضعف ہے ٔ البتہ یہی مدیث دوسری سیح سندوں کے ساتھ دھنرت عبدالله بن عمر والنجاور حضرت جابر والنواس مروى برويكي : (صحيح المحامع الصغير عديث: ٢٠١٣) ٢٠ جب

٣٤٧ـ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب كراهية الكلام عند الخلاء، ح:١٥، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي \* عكرمة مضطرب الحديث عن يحيل بن أبي كثير.

ماب:۲۴-قضائے حاجت کے وقت ایک دوسرے کے قریب بیٹھنااور ہاتیں کرنامنع ہے

٣٨٢ - حضرت ابوسعيد خدري الثناسي روايت ب رسول الله ﷺ نے فرمایا:'' قضائے حاجت کرتے وقت دوآ دمی باتیں نہ کریں کہ ہرایک کی نظراینے ساتھی کے یردے کے اعضاء پریڑرہی ہو۔اللّٰد تعالیٰ اس (غلط کام) ہے سخت ناراض ہوتا ہے۔''

محمر بن بچیٰ (ندکورہ روایت جب)عکرمہ بن عمار کے (دوسرے) شاگردسلم بن ابراہیم الوراق سے بیان كرتے ہيں تو راوي كا نام (ہلال بن عياض كى بحائے) عیاض بن ہلال بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی درست

محمر بن حمید (ندکورہ روایت جب) عکرمہ بن عمار کے (تیسرے) شاگردسفیان توری ہے بیان کرتے ہیں تو راوی کا نام (ہلال بن عیاض اور عیاض بن ہلال کی بحائے ) عیاض بن عبدالله بیان کرتے ہیں۔

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

١- أبواب الطهارة وسننها \_\_\_\_\_ \_ \_ قفاع عاجت عمتلال احكام وماكل

انسان قضائے حاجت کے وقت اپنے ستر کو کھولے ہوئے ہو تواہے بات چیت کرنے سے پر ہیز کرنا چاہیے۔ بیشرم و حیا کے منافی ہے اس لیے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے۔ ﴿ با تیس کرنا اس لیے بھی منع ہے کہ باتیس کرتے وقت آخیس ایک دوسرے کے قریب بیٹینا پڑے گا جس کی وجہ سے پر دے کا اہتمام نہیں ہوسکے گا اور ایک دوسرے کے پوشیدہ اعضاء پرنظر پڑے گی اور کس کے پر دے کے اعضاء کود کھنا اور اپنے پوشیدہ اعضاء کسی کود کھانا گناہ ہے۔

> (المعجم ٢٥) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِد (التحفة ٢٥)

٣٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأَنَا

ہاب:۲۵-تھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنامنع ہے

۳۳۳-حفرت جابر دانش سروایت ب کدرسول الله منظم نظیم می بوئ پانی میں بیشاب کرنے سے منع فرمایا۔

اللَّبْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَنْ خَابِرٍ، عَنْ أَنْ

يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.

فوائد ومسائل: ﴿ حُمِر ﴾ ہوئے پانی ہے مراد تالاب وغیرہ کا وہ پانی ہے جو جاری نہیں۔ ایسے پانی میں اگر لوگ پیشاب کرتے رہیں گے تو وہ انتہائی گندا ہو جائے گا اور قابل استعال نہیں رہےگا۔ ﴿ اس ہے معلوم ہوتا ہے کو گئے ہیں کداگر پانی بدر ہاہو؛ چیسے ندی نہریا دریا کا پانی ہوتا ہے تو اس میں پیشاب کرنا منع نہیں ، تا ہم اجتناب بہتر ہے کیونکہ ہیں صفائی اور نظافت کے خلاف ہے۔

٣٤٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ
عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي
الْمَاءِ الرَّاكِدِ».

٣٣٣- حضرت ابوہریرہ دلتاتا سے روایت ہے' رسول اللہ تلفظ نے فرمایا:''کوئی شخص تھہرے ہوئے پانی میں ہرگز بییثاب نہ کرے''

> ٣٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

۳۳۵-حفرت عبدالله بن عمر الشجاسے روایت ہے رسول الله ظافیا نے فرمایا : ' کوئی مخص تصبرے ہوئے پانی



٣٤٣ أخرجه مسلم، الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، ح: ٢٨١ عن محمد بن رمح وغيره به .

**٣٤٤\_[إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، الطهارة، باب البول في الماء الراكد، ح: ٧٠ من حديث ابن عجلان به .

٣٤٥\_[إسناده ضعيف جدًا]وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف \* ابن أبي فروة اسمه إسحاق، متفق على تركه " .

قضائے حاجت سے متعلق احکام ومسائل

١ - أبواب الطهارة وسننها \_\_\_\_\_\_

میں ہر گزیبیثاب نہ کرے۔''

ابْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ النَّاقِع».

(المعجم ٢٦) - بَابُ التَّشْدِيْدِ فِي الْبَوْلِ (التحفة ٢٦)

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَنةً وَلَيْدِ بْنِ وَهْبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَنةً قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَفِي يَدِهِ الدَّرَقَةُ، فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ إِلَيْهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: انْظُرُوا إِلَيْهِ، يَبُولُ كَمَا نَبُولُ الْمَرْأَةُ، فَسَمِعَهُ النَّبِيُ ﷺ، فَقَالَ: الْوَيْحَكَ! أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ فَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ، فَنَهَاهُمْ [عَنْ ذٰلِكَ]، فَعُلْبَ فِي قَبْرِهِ».

باب:٢٦- بيشاب سے انتهائی احتياط کی تاكيد

امام ابن ماجہ نے اعمش کے دوسرے شاگر دعبیداللہ بن مویٰ ہے اس (ابومعاویہ) کی مثل روایت بیان کی۔ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى: أَنْبَأَنَا الأَعْمَشُ فَذَكَرَ نَحْوَهً.

فوائدومسائل: ﴿ كَالْمُ عَلَى جَلَّهُ بِيشَابِ رَتِ ہوئے پردے كا اہتمام كرنا چاہيے۔ يہ پردہ درخت ديواروغيره ب كلي موجودكي چيز ہے بھى كيا جاسكتا ہے جيسے آپ اللہ نے دھال كو پردے كے طور پر

٣٤٣\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب الاستبراء من البول، ح: ٢٢ وغيره \* فيه الأعمش، ولم أجد تصريح سماعه، وتقدم، ح: ١٧٨.

353

قضائے حاجت ہے متعلق احکام ومسائل

١- أبواب الطهارة وسننها.

354

٣٤٧ - حَلَّنْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَلَ مُرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَبْرَيْنِ جَدِيدَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَيَسْتَنْزُهُ مِنْ يَعْذَبُوهُ مِنْ يَعْذَبُوهُ مِنْ يَعْدِيدًا لِلْعَيْدِةِهُ مِنْ يَعْدِيدًا لاَيْعِيمَةٍ».

فوائدومسائل: ﴿ رسول الله تَالِيُمْ كُو قبر كَ اندر كَ حالات عِنْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ كَ قبر كَ اندر كَ حالات عِنْ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

٣٤٧\_ أخرجه البخاري، الجنائز، باب الجريدة على القبر، ح: ١٣٦١ من حديث أبي معاوية، ومسلم، الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول . . . الغ، ح: ٢٩٢ من حديث الأعمش به . قضائے حاجت ہے متعلق احکام ومسائل

١-أبواب الطهارة وسننها ...

حدیث میں''اینے پیشاب سے'' کےالفاظ ہیں۔جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتاان کے پیشاب سے بھی بچنا ضروری ہے،البتہ گائے بھینس وغیرہ جن کا گوشت کھایا جا تا ہےان کے بپیثاب کے بارے میںشریعت نے نرمی کی ہے تا ہم صفا کی کے نقطہ نظر سے ان کے پییٹا ب ہے بھی اجتناب کرنا بہتر ہے۔ ﴿' ' کسی بڑی وجہ ہے عذاب نہیں ، ، ، ، کامطلب یہ ہے کہ پیثاب سے بچنا مشکل کام نہ تھا۔ اگر ذرای توجہ اور احتیاط سے کام لیتا تو پیثاب کے چھینٹوں سے خود کو بچاسکتا تھا۔ ﴿ چغلی آ نَمِیُ مَة ٓ ا کا مطلب بہ ہے کہ ایک فخص کی کہی ہوئی بات دوسرے کو بتائی جائے تا کہ دونوں میں جھگڑا ہو جائے یاان کی باہمی محبت ختم ہو جائے ۔ بیربات بچ بھی ہوتو اس طرح لگائی بجھائی کے طور پرایک دوسر ہے کو جا بتانا سخت گناہ ہے۔اورا گرجھوٹ ہوتو گناہ کی شناعت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔کسی کے عیوب اس کی غیرموجود گی میں ذکر کرنا بھی چغلی (غیبت)اور بڑا گناہ ہے، تا ہم بعض اوقات کسی کی غیرموجود گی میں اس کے عیب کا ذکر جائز بھی ہوتا ہے۔علاءنے جائز غیبت میں چھامور ذکر کیے ہیں: ﴿ مظلوم کا حاکم یاکسی ایس خف کے پاس ظالم کی شکایت کرنا جواے سزادے سکے یاظلم ہے منع کر سکے۔ © کسی کو برائی ہے رو کئے کے لیے دوسرے ے مدد حاصل کرنامقصود ہو جب کہ بیامید ہو کہ بیخض اے برائی ہے روک سکتا ہے۔ ﴿ مسّلہ بوجھتے وقت صورتِ حال کی وضاحت کے لیے۔ ﴿ مسلمانوں کی خیرخواہی کرتے ہوئے کسی کے شرسے بچانا مقصود ہوتواں کاعیب بیان کرنا ضروری ہے؛ مثلاً: حدیث کی سند کے راوی کا ضعف بیان کرنا' یا جب کسی سے رشتہ نا تا کرنے' کاروبار میں شراکت کرنے یااس کے پاس امانت رکھنے کے بارے میںمشورہ کیا جائے تو مشورہ دینے والے *کو چ*اہیے کہا گراہیا فحض اس قابل نہیں تو مشورہ لینے والے کو حقیقت حال ہے آ گاہ کر دے۔ © جو خض سرعام گناہ یا بدعت کا ارتکاب کرتا ہواس کے اس عیب کواس کی غیرموجود گی میں بیان کرنا جائز ہے تا کہ سب لوگ مل جمل کراہے اس سے منع کر سکیں۔ ⑥ کو کی فخف کسی جسمانی نقص یاعیب کی وجہ سے خاص نام سے معروف ہوجائے تو اس فخص کا ذکراس نام ہے کیا جاسکتا ہے؛ جیلےنگڑ ایا ٹنڈ اوغیرہ، بشرطیکہ اس ہے تو بین وتنقیص مقصود نہ ہو۔ (ریاض الصالحین' باب بیان مايباح من العيبة)

۳۴۸ - حضرت الوہریرہ ٹاٹٹا سے روایت ہے' رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا:''عذاب قبرزیادہ ترپیشاب (سےاحتیاط نہ کرنے) کی وجہ سے ہوتا ہے۔''

٣٤٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَانُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ».

**٨٤٣ــ[حسن]** أخرجه أحمد: ٣٨٨/٢ عن عفان به، وهو في مصنف ابن أبي شيبة: ١٢٢/١، وصححه الحاكم، **والذهبي**، والبوصيري \* الأعمش عنعن، وتقدم، ح : ١٧٨، وله شاهد حسن عند النسائي، ح : ١٣٤٤.



... قضائے حاجت سے متعلق احکام ومسائل

١ - أبواب الطهارة وسننها ......

۳٤٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ٣٣٩ حَرْت الوِبَرَه وَالْقَا الْ رَوَايِت ہے كہ فِي حَدِّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: مَدُّ بْنُ شَيْبَانَ: عَلَيْهِ وَقِبُول کے پاس ہے گزرے تو فرمایا: "ان دو حَدَّثَنِي بَحْرُ بْنُ مَرَّالٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بَكُرَةً فَحْصُول كومَذَاب بورہا ہے۔ اور مذاب بھی كی بڑے قَالَ: "إِنَّهُمَا كام كی وجہے تَہِيں بورہا۔ ایک كوتو پیٹاب كی وجہے قالَ: "إِنَّهُمَا كام كی وجہے تہيں بورہا۔ ایک كوتو پیٹاب كی وجہے

لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَخُدُهُمَا فَيُعَذَّبُ فِي الْبُوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ

فَيُعَذَّبُ فِي الْغِيبَةِ».

ن کرہ: ان گناہوں کے بارے میں فر مایا کہ وہ بڑنیس۔اس کا مطلب بینہیں کہ وہ صغیرہ گناہ ہیں۔مطلب میہ ہے کہ ان سے پچنا کوئی بہت دشوار اور زیادہ محنت طلب کا منہیں تھا بلکہ معمولی ہی احتیاط کے ساتھ ان دونوں جرائم سے میر بیز ممکن تھا۔ بر بیز ممکن تھا۔

> (المعجم ۲۷) - بَابُ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُو يَبُوْلُ (التحفة ۲۷)

الطَّلْحِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ، الطَّلْحِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ، قَالَا: حَدَّثَنَارَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ المُنْذِرِ الْمَنْذِرِ الْحَارِثِ بْنِ وَعْلَةً، أَبِي سَاسَانَ الرَّقَاشِيِّ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ بْنِ [عُمَيْرِ] الرَّقَاشِيِّ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ بْنِ [عُمَيْرِ] الْمَانِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْنَيْعَ اللَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوْفُو الْمَانَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيَّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْ يَتَعَلَّا وَهُوَ يَتَوْفُوا اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْ يَتَعَلَّا وَهُوَ يَتَوْفُوا اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى الْمَوْدِ الْمُعَالِقِيْقِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُو عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُو عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُو عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُو عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَوْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ الْمُعَامِدِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَاقِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللْعِلَاقِ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى السَاسَانَ الْعَلَاقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَاقُو عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَه

باب: ١٤- بيشاب كرنے والے كوسلام كهنا

عذاب ہور ہاہاور دوسرے کوغیبت کی سزامل رہی ہے۔''

• ۳۵۰ - حضرت مهاجر بن قعفد ولائؤ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نی تلائظ کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ وضوکر رہے تھے۔ میں نے سلام کہا تو آپ نے جواب ند یا۔ جب آپ تلائظ وضوسے فارغ ہوئے تو فرمایا: ''میں نے سلام کا جواب صرف اس وجہ سے نہیں ویا تھا کہ میں بے وضو تھا۔''



٣٤٩ [صحيح] أخرجه أحمد: ٥/ ٣٩ عن وكيع به \* بحر سمع لهذا الحديث من عبدالرحلن بن أبي بكرة عن أبيه، مسند أحمد: ٥/ ٣٦،٣٥، وهو متهم بالاختلاط ولم يتبين تحديثه به قبل اختلاطه، فالسند ضعيف، وللحديث شواهد كثيرة، منها الحديث السابق: ٣٤٧.

<sup>•</sup> ٣٥- [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب في الرجل يرد السلام وهو يبول، ح: ١٧ \* الحسن عنعن، وتقدم، ح: ١٧.

قضائے حاجت ہے متعلق احکام ومسائل

١-أبواب الطهارة وسننها\_

[السَّلَامَ]، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوثِهِ، قَالَ «إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ، إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءِ».

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا أَبُوحَاتِم: حَدَّثَنَا الأَنْصَادِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْن

أَبِي عَرُوْ بَةَ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

امام ابن ماجہ وطش نے سعید بن ابی عروبہ کے دوسرے شاگرد الانصاری سے بھی بیردوایت اس طرح بیان کی ہے۔

فوائد ومسائل: ﴿ فَرَوره روايت سندا ضعف عن تاہم بهن روایت ایک دوسر ہے طریق ہے جے مسلم میں بے اس میں صرف یہاں تک بیان ہے کہ نبی نظام نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ دیکھیے: (صحیح مسلم) الحیض باب النیمہ، حدیث: ۳۵ ) البغرابیہ بات توضیح ثابت ہوئی کہ پیشاب پا فائد کرتے ہوئے سلام کا جواب نہ دیا جائے کین سے کہنا سیح نہیں ہوگا کہ سلام کا جواب یا اللہ کا ذکر وضو کے بغیر جائز نہیں۔ ﴿ اس صدیث ہے سیمی معلوم ہوا کہ تضائے حاجت کے لیے بیٹے ہوئے خض کو سلام نہ کیا جائے۔ ﴿ لیکن اگر کو فی مختص سلام کرے تو فوری طور پراس کا جواب نہ دیا جائے البتہ مستحب ہے کہ فراغت کے بعد وضویا تیم کر کے سلام کا جواب دے دیا جائے جیسا کہ اگل صدیث کے فوائد میں نہ تافیل کے علی کا حوالہ آر ہاہے ، اس لیے اس کے استجاب میں کوئی شک نہیں۔ جیسا کہ اگل صدیث کے فوائد میں نہ تافیل کے علی کا حوالہ آر ہاہے ، اس لیے اس کے استجاب میں کوئی شک نہیں۔

٣٥١- حفرت ابو ہریرہ وہ اللہ سے دوایت ہے کہ نبی اللہ پیٹاب کر رہے تھے کہ ایک آ دمی پاس سے گزرا ' اس نے آپ ناتی پرسلام کیا۔ نبی ناتی نے جواب نہ دیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو زمین پردونوں ہاتھ مارکر شیم کیا ' مجراس کے سلام کا جواب دیا۔

٣٥١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيِّ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُو يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغَ، ضَرَبَ بِكَفَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغَ، ضَرَبَ بِكَفَيْهِ الْأَرْضَ فَتَيَمَّمَ، فَلَمَّا لِشَلْمُ مَ لَكُونُ السَّلامَ.

**٥٥٣\_[إسناده ضعيف جدًا]** وضعفه البوصيري \* وفيه مسلمة بن علي، وهو متروك كما في التقريب وغيره .



١- أبواب الطهارة وسننها \_\_\_\_\_ المارة وسننها وسائل

الحضر اذا لم يحد الماء و حاف فوت الصلاة عديث: ٣٣٥) ﴿ كَنَى عذراور مشغوليت كى وجه سلام كا جواب مؤخر كرنا جائز ہے۔ ﴿ امام بخار كى بِخْلِثْ نے فدكورہ بالا واقعہ ساتدلال كيا ہے كہ تيم كے ليے سفر شرط نہيں۔ سورہ مائدہ كى آيت ٢ سے بظاہر بيه معلوم ہوتا ہے كہ تيم سفرى كى صورت ميں ہوسكتا ہے۔ اس حديث ہے معلوم ہوا كم آيت ميں ان حالات كا ذكر ہے جن ميں عام طور پر تيم كى ضرورت بيش آ سكتى ہے بيه مطلب نہيں كدان حالات كے مقال مؤتر ہيں۔

٣٥٢- حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ الْبَرِيدِ، ابْنِ عَبْدِاللهِ؛ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِثْلِ هٰذِهِ الْحَالَةِ فَلاَ تُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ شَلِّمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ شَلِمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ شَلِمْ عَلَيْ عَلَى مِثْلِ هٰذِهِ الْحَالَةِ فَلاَ تُسَلِّمْ عَلَيْ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ، لَمْ أَرُدً عَلَىكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىكَ اللهُ الل

۳۵۲-حفرت جابر بن عبدالله الله الله التحاف وايت ب كه نبى علیماً پیشاب كرر ب تصر كدایك آ د می پاس س گزراتو اس نے سلام كها ـ رسول الله تالیما نے اس س فرمایا: ''جب تم جھےاس حالت میں دیکھوتو سلام ندکہا كرو۔ اگرتم ایسا كرو گے تو میں شخصیں جواب نہیں دوں گا۔''

ﷺ فائدہ: قضائے حاجت یا پیشاب میں مشغولیت کے موقع پر سلام کا جواب دینا درست نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ایسی صورت حال میں سلام نہ کہا جائے۔واللہ اعلم.

٣٥٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الشَّرَى الْمَسْقَلاَنِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنِ الضَّحَاكِ ابْنِ عُمْمَانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَهُ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَهْ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَهْ يَرُدُّ عَلَيْهِ.

۳۵۳ - حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ ہے دوایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ تاہیم پیشاب کررہے تھے کہ ایک آ دمی پاس سے گزرا۔اس نے سلام کہا تو آپ نے جواب نیدیا۔

٣٥٣ـ [حسن] أخرجه ابن عدي : ٧/ ٢٥٧٤ من حديث الحكم بن موسَّى ثنا عيسى بن يونس به، وقال البوصيري: " لهذا إسناد حسن لأن سويدًا لم ينفرد به " .

٣٥٣ أخرجه مسلم، الحيض، باب التيمم، ح: ٣٧٠ من حديث سفيان به.

# www.sirat-e-mustaqeem.com

١- أبواب الطهارة وسننها المساكل وسائل

باب:٢٨- ياني سے استنجاكرنا

(المعجم ۲۸) – **بَابُ** الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ (التحفة ۲۸)

۳۵۴-حفرت عائشہ جھٹا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے نہیں ویکھا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا کبھی بیت الخلاء سے تشریف لائے ہوں اور پانی استعال نہ کیا ہو۔ ٣٥٤ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ اللَّمْوَدِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ اللَّمْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَبْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَظِيْخُ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ قَطُّ إِلَّا مَسَّ مَاءً.

فوائدومسائل: ﴿اس معلوم ہواكدرسول الله عَلَيْنَ كا گھرين معمول پانى سے استنجاكر نے كاتھا كيونكه اس سے زيادہ اور بہتر صفائى حاصل ہوتى ہے۔ ﴿ گھر سے باہررسول الله عَلَيْنَ عُمواَ وَهيلوں سے استنجاكرتے تھے۔ ليكن بعض اوقات باہر بھى پانى لے جاتے تھے۔ ﴿ بيروايت بعض حضرات كنزد كيك صحيح ہے۔

ورقة بن عَمَّارِ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بن عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بن خَالِدٍ: حَدَّثَنَا عُبْةُ بن أَبِي حَكِيمٍ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بن نَافِع، أَبُو سُفْيَانَ، [قَالَ:] حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بن نَافِع، أَبُو سُفْيَانَ، [قَالَ:] حَدَّثَنِي أَبُو أَيُوبَ الأَنْصَارِيُّ، وَجَابِرُ بن عَبْدِ اللهِ، وَأَنَسُ بن مَالِكِ، أَنَّ هٰذِهِ الآيَةَ نَرَلَتْ: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُونَ أَن يَنظَهَ رُواْ وَاللهُ يُحِبُونَ أَن يَنظَهُ رُواْ وَالله يُحِبُ الْلُمُلَةِ رِينَ ﴾، [التوبة: ١٠٨] قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ فِي الطَّهُورِ، فَمَا طُهُورُكُمْ؟» وَمَا للهَا لِلصَّلاةِ وَنَغْنَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَعْنَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَعْنَسُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَعْنَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَعْنَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَعْنَسُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَعْنَسُلُ مَا أَنْ اللهُ وَلَالَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَاللّهُ وَلَالِكُ وَاللّهُ وَلَالَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلَالَعُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَاللهُ وَلَالَا لَاللّهَ اللّهُ وَلَالَعُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَاللهُ وَلَاللّهُ وَلَالَهُ وَاللّهُ وَلَالَاللهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَاللّهُ وَلَالَةً وَلَالَعُلُولُ وَلَالِهُ وَلَاللّهُ وَلَالَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَالَاللّهُ وَلَالَعُولُ وَلَالْمُ وَلَالَاللّهُ وَلَالَاللّهُ وَلَالَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَالْهُ وَلَالَاللّهُ وَلَالَالِهُ وَلَاللّهُ وَلَالَالِهُ وَلَالْمُ وَلَالَالِهُ وَلَالَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَالَالِهُ وَلَالَاللّهُ وَلَالَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَالَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَاللّهُ وَلَالُولُولُ وَلَالْمُ وَلَالَاللّهُ وَلَالَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَالُولُولُولُ

۳۵۵ - حضرت ابوابوب انصاری حضرت جابر بن عبدالله اور حضرت ابن بن ما لک شاشته سے روایت ہے کہ جب بیآ یت نازل ہوئی: ﴿ فِیْهِ رِجَالٌ یُحِبُّونُ اَلَّ یَجِبُّونُ اَلَّ یُحِبُّونُ اَلَّ یُحِبُّونُ اَلَّ یُحِبُّونُ اَلَّ یُحِبُّونُ اَلَّ یُحِبُّونُ اَلَّهُ عَلَیْهِ رِجَالٌ یُحِبُّونُ اَلَ یَعِبُ الْمُطَّقِرِیُنَ ﴾ "اس مجد میں ایسے آ دمی (نماز بڑھتے) ہیں جو پاک رہنا پند کرتے ہیں اور الله بھی پاک رہنا پند کرتے والوں کو پند فرما تا ہے۔" تو رسول الله بھی پاک رہنا یند کی ماعت! الله تعالیٰ نے تمھاری صفائی پندی کی تعریف کی ہے۔ الله تعالیٰ نے تمھاری صفائی پندی کی تعریف کی ہے۔ تمھاری صفائی کیسی ہوتی ہے؟ "انھوں نے عرض کیا: ہم نماز کے لیے وضوکرتے ہیں 'جنابت سے عشل کرتے ہیں اور پانی سے استخاکرتے ہیں۔ آپ تاہیخ نے فرمایا: ہیں اور پانی سے استخاکرتے ہیں۔ آپ تاہیخ نے فرمایا: میں اور پانی سے استخاکرتے ہیں۔ آپ تاہیخ نے فرمایا:

🎎 فوا کدومساکل: 🛈 د ضواور شسل جنابت تو تمام مسلمانوں برفرض ہے۔ صرف پانی سے استخاالی چیز ہے جس پر

٣٥٤\_[إسناده ضعيف] \* إبراهيم النخعي كان يدلس (طبقات المدلسين/ المرتبة الثانية) وعنعن .

**٥٥٣\_[إسناده حسن]** أخرجه البيهقي: ١/ ١٠٥ من حديث عتبة به، وصححه الحاكم: ١/ ١٥٥، والذهبي \* عتبة حسن الحديث.



استنجاب متعلق احكام ومسائل ١-أبواب الطهارة وسننها\_

بعض لوگوں کاعمل نہ کرناممکن ہے جس کی وجہ ہے عمل کرنے والے قابل تعریف ہوں۔ بہر حال اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ٹی پراکتفا کرنے کے بجائے یانی استعال کرنا فضل ہے۔ ﴿ آیت مبارکہ میں جس معجد کا ذکرہے اس سے بعض علاء نے مبحد نبوی اوربعض نے مبحد قباء مراد لی ہے ، تاہم دونوں مساجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اور دونوں مساجد مين نمازيز هنه والطهارت اور نظافت كالهتمام كرنے والے تھے۔

> ٣٥٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَريكٍ، عَنْ جَابِر، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّي، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ مَفْعَدَتَهُ ثَلاَثاً، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَعَلْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ

دَوَاءً وَطُهُورًا.

أبوالحن بن سلمه قطان نے اپنی سند سے بھی مذکورہ روایت کی طرح بیان کیا ہے۔

٣٥٧-حفرت عاكشر رفيات روايت يكه ني تليل (استنجا کرتے وقت) پشت تین بار دھوتے تھے۔حضرت

عبدالله بن عمر المنافئات فرمايا: بم في اسعمل كواختيار كياتو

اسےعلاج بھی پایااور یا کیزگی کا باعث بھی۔

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَّمَةً: حَدَّثَنَا أَبُوحَاتِم، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ. قَالاً : حَدَّثَنَاأَبُونُعَيْمٍ . حَدَّثَنَاشَرِيكٌ ، نَحْوَهُ .

۲۵۷ - حضرت ابوہریہ اٹائ سے روایت ہے کہ يُحِبُّونَ أَنُ يَّتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ﴾ "اس معجد میں ایسے آ دمی (نماز پڑھتے) ہیں جو یاک ر ہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی یاک رہنے والوں کو پسند فرما تاہے۔'' قیاءوالوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فرمایا: وہ یانی ہے استنجا کرتے تھے توان کے بارے میں يه يت نازل ہوئي۔'' ٣٥٧- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام، عَنْ يُونُسَ بْن الْحَارِثِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «نَزَلَتْ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَلَهُ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَهِرِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٨] قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ لهٰذِهِ الآيَةُ».



٣٥٦\_[إسناده ضعيف جدًا] وقال البوصيري: ' لهذا إسناد فيه زيد العمى وهو ضعيف . . . " \* وجابر وهو ضعيف، رافضي كما في التقريب، وقال ابن رجب "جابر الجعفي ضعفه الأكثرون".

٣٥٧\_[حسن] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب في الاستنجاء بالماء، ح: ٤٤، والترمذي وقال: "غريب" \* يونس ضعيف، وشيخه مجهول الحال، والحديث السابق، ح: ٣٥٥ شاهدله.

استنجاب متعلق احكام ومسائل

١- أبواب الطهارة وسننها.

فاكده: هي مسلم مين حضرت الوسعيد خدرى بالتلاسي مردى به كدافهول نے رسول الله فاللا سے اس بارے مين سوال كيا تو ني فلاللا نے موبر نوى كواس آيت كا مصداق قرار ديا ہے۔ ديكھي: (صحيح مسلم، الحج، باب بيان ان المسحد الذي اسس على النقوى هو مسحد النبي فل بالمدينة، حديث: ١٣٩٨) تا ہم مجرقباء كى بنياد بعى خودرسول الله فاللا نافيل نے ركى ہے اس ليے اسے بھى تقوى كى بنياد برتھير شده [لَمَسُحِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقُوى] ياكولوں كى مجوقرار ديا جاسكتا ہے۔

(المعجم ٢٩) - بَابُ مَنْ دَلَكَ يَدَهُ َ بِالْأَرْضِ بَعْدَ الإسْتِنْجَاءِ (التحفة ٢٩)

٣٥٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكِ، ابْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ [عَنْ ] إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقَةً فَعْمِو بْنَ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَ عَيْقَةً قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ اسْتَنْجَى مِنْ تَوْرٍ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْض.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا أَبُوحَاتِم: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْشَريكِ، نَحْوَهُ.

الواسیطینی ، عن سریک ، سحوہ . ﷺ فائدہ: مٹی پر ہاتھ ل کر دھونے سے صفائی زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ آج کل اس مقصد کے لیے صابن وغیرہ کا استعال بھی درست ہے تاہم بیواجب نہیں ۔صرف پانی سے ہاتھ دھولینا بھی کانی ہے۔

٣٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى:
 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ:
 حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَبِيَّ

باب:۲۹-جس نے استنجا کے بعد ہاتھ زمین پررگڑے

۳۵۸- حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے روایت ہے کہ نبی گاٹٹا نے قضائے حاجت کی کھر پیٹل کے برتن سے (پانی کے کر)استخاکیا کھر ہاتھ زمین پررگڑ کرصاف کیا۔

ابوالحن بن سلمہ قطان نے میہ حدیث شریک کے دوسرے شاگر دسعید بن سلیمان الواسطی کی سند سے ای کمثل بیان کی ۔

۳۵۹ - حضرت جریر بن عبدالله بجلی دانلئ سے روایت ہے کہاللہ کے نبی علی افرائی درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہوئے اور قضائے حاجت کی ۔حضرت جریر دانلئ نے یانی

٣٥٨\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى، ح: ٤٥، وصححه ابن حبان.

٣٥٩\_[حسن] أخرجه النسائي: ١/ ٤٥، الطهارة، باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء، ح: ٥١ من حديث أبان به، وصححه ابن خزيمة : ١/ ٤٧، وح: ٨٩ \* إبراهيم صدوق لكنه لم يسمع من أبيه، وللحديث شواهد كثيرة.



١- أبواب الطهارة وسننها\_ كابرتن حاضركيا بينانچه آب نے اس سے استنجا فرمايا اور

اللهِ عَيْنَةُ دَخَلَ الْغَيْضَةَ فَقَضِى حَاجَتَهُ، فَأَتَاهُ جَرِيرٌ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَاسْتَنْجَى مِنْهَا،

وَمَسَحَ يَدَهُ بِالتُّرَابِ.

(المعجم ٣٠) - بَابُ تَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ (التحفة ٣٠)

٣٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدِ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَ [نَا] النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُوكِيَ أَسْقِيَتَنَا وَنُغَطِّي

آنتَنَا .

٣١٠- حضرت جابر دائنًا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: نبی مالی نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم اینے

باب: ٣٠- برتن ڈھا تک کررکھنا

برتنول ہے متعلق احکام ومسائل

ہاتھ کومٹی سے رگڑا۔

مشکیزوں کا منہ باندھ دیا کر ساور برتنوں کوڈھا نک دیا کریں۔

💥 فوائد ومسائل: 🛈 اسلام نے اپنی تعلیمات میں حفظان صحت کے اصولوں کو بھی مذنظر رکھا ہے۔ اس کی ایک مثال بیصدیث مبارک ہے جس میں کھانے پینے کی چیزوں کونقصان دہ اشیاء سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈھا نک کر ر کھنے کا تھم دیا گیا ہے۔ ﴿ یانی میں مفرصحت اشیاءُ گردوغبار وغیرہ بہت جلدمل جاتی ہیں۔ جب یانی کی مقدار کم ہو جیسے کہ گھر کے برتنوں میں ہوتی ہے تو تھوڑی ی آلودگی بھی یانی کونا قابل استعال بناسکتی ہے۔ یانی کے مشکیزے کا منہ باندھ کرر کھنے میں پیچکمت ہے کہاس طرح یانی آلودگی ہے محفوظ ہوجا تا ہےاوراس کے خراب ہونے کا اندیشنہیں رہتا۔ ﴿ برتن خواہ یانی کے ہوں یا کھانے کے ان پر ڈھکن وغیرہ ضرور رکھنا جا ہیے تا کہ ان میں گر د وغباریا کیڑے مکوڑے داخل نہ ہو کمیں کیونکہ بعض حشرات خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔خاص طوریررات کے ونت چھوٹے موٹے حشرات اپنے بلوں سے باہر نگلتے ہیں' وہ کھانے پینے کی چیزوں میں داخل ہو سکتے ہیں،اس لیے رات كو برتن وها تكنى كا خاص طور برحكم ديا كيا ب\_ ويكي : (صحيح البحاري الأشربة باب تغطية الإناء

٣٦١- حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَصْلِ وَ يَحْيَى بْنُ حَكِيم، قَالاً: حَدَّثْنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي خُفْصَةَ: حَدَّثَنَا حَريشُ بْنُ

٣١١ - حضرت عائشه رفياً سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں رات کے وقت رسول اللہ ماللہ کے لیے تین ڈھا کئے ہوئے برتن تیار رکھتی تھی۔ ایک برتن

<sup>•</sup> ٣٦- أخرجه مسلم، من حديث الليث بن سعد عن أبي الزبير به مطولاً ، انظر ، ح: ٣٤١٠، ٣٧٧١ من لهذا الكتاب . ٣٦١\_ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: 'لهذا إسناد ضعيف، حريش بن خريت متفق على ضعفه'، وانظر،

\_\_\_ برتنوں ہے متعلق احکام ومسائل ١ - أبواب الطهارة وسننها

[الْخِرِّيتِ]: أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ آپ کے دضو کے لیے ایک آپ کے مسواک کے لیے عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَصْنَعُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ اور ایک آیکے پینے کے لیے۔ ئُلاَئَةَ آنِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُخَمَّرَةً: إِنَاءً لِطَهُورِهِ، وَإِنَاءً لِسِوَاكِهِ، وَإِنَاءً لِشَرَابهِ.

> ٣٦٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُطَهَّرُ بْنُ الْهَيْثُم: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَكِلُ طُهُورَهُ إِلَى أَحَدِ وَلاَ صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا، يَكُونُ هُوَ الَّذِي

يَتُوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ.

# (المعجم ٣١) - بَابُ غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغ الْكَلْبِ (التحفة ٣١)

٣٦٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي رَزِينِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَضُرِبُ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ! أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: لِيَكُونَ لَكُمُ الْمَهْنَأُ وَعَلَى الإِنْمُ، أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي

٣٦٢ - حضرت عبدالله بن عباس طافئها سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی یا کیزگی (وضو وغیرہ) اور اپنا صدقہ جو کسی کورینا ہوتا تھا' کسی کے سپر ذہیں کرتے تھے بلكه بيكام خودكرتے تھے۔

باب: ۳۱ – برتن میں کتامنہ ڈال دے تواہے دھونا جاہیے

٣٦٣- جناب ابورزين رالله سے روايت ہے انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ کو دیکھا کہ انھوں نے پیشانی پر ہاتھ مارا اور کہا: اے عراق والو! تمھارا بدخیال ہے کہ میں رسول الله خالیج برجھوٹ بول ر ہا ہوں؟ (اس کا نتیجہ بیہ ہوگا) کیشمصیں فائدہ حاصل ہو جائے اور مجھے گناہ ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول الله طَالِينَا كو بيفرمات سنا ہے: "جب تم میں سے

٣٦٢\_ [إسناده ضعيف] قال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف، علقمة بن أبي جمرة مجهول، ومطهر بن الهيشم



٣٦٣\_[إسناده ضعيف] \* أبومعاوية موصوف بالتدليس (طبقات المدلسين/ المرتبة الثانية)، والأعمش تقدم، ح:١٧٨، وعنعنا، وأخرجه مسلم، الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، ح:٢٧٩ من طريق آخر عن الأعمش به مختصرًا، المرفوع فقط، وروايات المدلسين في الصحيحين محمولة على السماع.

برتنول ہے متعلق احکام ومسائل ١- أبواب الطهارة وسننها

کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اسے جاہے کہ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». اس(برتن) کوسات باردھوئے۔''

★ فوائدومسائل: 

⊕اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ کتے کا منداوراس کا لعاب نایاک ہے جس سے یانی بھی نایاک ہو جاتا ہےاور برتن بھی،اس لیے تھم ہے کہ جس یانی میں کتا منہ ڈالےائے گرا دیا جائے۔ دیکھیے: (صحیح مسلم' الطهارة ' باب حكم ولوغ الكلب 'حديث: ١٤٧٩) ﴿ جس برتن مين كمّا منه والحاسب سات باردهونا ضروري ہے۔ ﴿ اس كے علاوہ اس برتن كوايك مرتبه ثى سے مانجھنا بھى ضرورى ہے۔ جيسے كھتى مسلم كے مذكورہ بالاباب ميں نہ کورا جادیث میں صراحت ہے۔ مٹی کا استعال شروع میں بھی ہوسکتا ہےاور آخر میں بھی کیونکہ ایک روایت میں ہے: [اُوُ لَاهُنَّ بِالنُّسْرَابِ]'' بَهِمَ بارمْ بِي عِلْ كردهووَ ''اورايك روايت مِين ہے:[عَقِرُوُ وُ التَّامِنَةَ بالتَّسرَابِ]''اس کوآ تھویں بارمٹی ہے ل کر دھوؤ۔' سات باریانی ہے دھونے کے ساتھ جب ایک بارمٹی استعال کی جائے گی تو پیٹی کااستعال گویا آٹھویں بار دھونا ہے۔ ﴿ کتے کےلعاب میں باؤلاین کے جراثیم ہوتے ہیں جوایک دوبار دھونے ے ختم نہیں ہوتے ۔اس کے علاوہ مٹی میں جراثیم کش خاصیت یائی جاتی ہے،اس لیے شریعت نے کئے کے جو تھے کے بارے میں خاص طور پر بیچکم دیا ہے' دوسرے جانوروں کے بارے میں نہیں دیا۔ ﴿ حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹا کا پیشانی پر ہاتھ مارناافسوں اور تعجب کے لیے ہے کتم لوگوں کومیری بات پریقین کیوں نہیں آتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اہل عراق میں شروع سے قابل احتر ام ہستیوں کااحتر ام کم تھا،اس لیےوہ مدینہ سے مقرر ہوکر جانے والے گورنروں پر بھی بے جا تنقید کرتے رہتے تھے اور جب حضرت علی ڈاٹنز نے کوفیرکو دارالحکومت بنایا تو انھیں بھی پریشان کرتے رہے۔ عراق ہی ہے خوارج کا فتنہ شروع ہوا اور پہیں معتز لہ فرقہ پیدا ہوا۔ ۞ پیروایت ہمارے محقق کے نزدیک سندأ ضعیف ہے جبکہ دیگر بہت ہے محققین کے نز دیک صحیح ہے۔

> ٣٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي

إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».

٣١٣- حضرت ابوبريره والثواس روايت ب

رسول الله ﴿ تَالِيمُ فَ فَر ما يا: "جبتم ميس سے سی کے برتن

میں کتابی لے تواہے جاہیے کہاس (برتن) کوسات بار

٣٦٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ۳۲۵ - حضرت عبدالله بن مغفل دانتؤ سے روایت

دھوئے۔''



٣٦٤\_ أخرجه البخاري، الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا، ح:١٧٢، ومسلم، الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، ح: ٢٧٩ من حديث مالك به.

٣٦٥\_أخرجه مسلم، الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، ح: ٢٨٠ من حديث شعبة به.

بلی کے جو تھے پانی سے وضوکا بیان انتگا ہے کے رسول اللہ ناتلفل نے فریاما: '' حب سرتن میں کتا کی

ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''جب برتن میں کتا ہی لے تواسے سات باردھوؤاور آٹھویں مرتبہ ٹی کے ساتھ صاف کرو۔'' حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ
قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
الْمُغَفَّلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَلَغَ
الْكُلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ،
وَعَفُرُوهُ النَّامِنَةَ بِالتَّرَابِ».

١-أبواب الطهارة وسننها\_

۳۱۷- حفرت عبداللہ بن عمر طائف سے روایت ہے، رسول اللہ نائٹی نے فر مایا:''جبتم میں ہے کسی کے برتن میں کتا پی لے تواسے چاہیے کہاس (برتن) کوسات بار دھوئے۔'' ٣٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى:
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ
أَحْدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».

(المعجم ٣٢) - بَلَّكُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ وَالرُّحْصَةِ فِي ذٰلِكَ (التحفة ٣٢)

٣٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَازَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنِي طَلْحَةً
أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً
الأَنْصَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبْيِدِ بْنِ
رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ، وَكَانَتْ
تَحْتَ بَعْضِ وَلَدِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهَا صَبَّتْ
لِأَبِي قَتَادَةَ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ
تَشْرَبُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُورُ

# باب:۳۲- بلی کے جوٹھے پانی سے وضوکا بیان

٣٦٦\_[إسناده حسن] أخرجه الطبراني في الكبير: ٢١/ ٣٦٥، ح: ١٣٣٥٧ من حديث سعيد بن أبي مريم به \* عبدالله العمري عن نافع قوي، قواه أحمد وابن معين، وانظر، ح: ١٢٩٩ ــ تنبيه: قال الحافظ المزي في الأطراف: "وقع في بعض النسخ عن عبيدالله وهو وهم".

٣٦٧ـ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب سؤر الهرة، ح:٧٥ من حديث مالك به، وصححه الترمذي، ح:٩٦، وابن خزيمة، وابن حبان، والبخاري، والدارقطني، والحاكم، والذهبي وغيرهم.



عورت ك منتعمل يانى المتعلق احكام ومسائل ١-أبواب الطهارة وسننها \_\_\_\_ كيا مسي تعجب ہور ما ہے؟ رسول الله الله الله الله الله الله إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَةَ أَخِي أَتَعْجَبِينَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، هِيَ فرمایا: '' به نایاک نہیں'۔ به تو (ہر ونت گھروں میں) مِنَ الطَّوَّافِينَ أُو الطَّوَّافَاتِ».

آتی جاتی رہتی ہے۔''

🗯 فوائد ومسائل: ﴿ بزرگوں كى خدمت اور چھوٹوں پر شفقت اوران كى تربيت ضرورى ہے۔ ﴿ بِ زبان حانوروں بررتم كرنا چاہيے۔ ﴿ بلى كا جوثها ناياكنبيں۔ ﴿اسلام سبولت اور آسانی والا دين ہے۔ چونكه بليوں كو گھروں میں آنے ہےروکناممکن نہیں'اس لیےان کے بارے میں حکم زم کردیا گیاہے۔

وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، قَالاً: حَدَّثْنَا يَحْيَى فِي فِي الرِّرسُولِ اللهِ سَلْيُلِ الكه بَي برتن سے وضو ابْنُ ذَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ لَكُرُلِيا كُرتِ تَصْجِب كَهَ سِي مِيلِ بلي ني الْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَّوَضَّأُ أَنَا يِيا وَتَاتِّا-

رِّ 366) ﴿ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، قَدْ أصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذَٰلِكَ.

٣٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجيدِ، - يَعْنِي: أَبَا بَكْرِ الْحَنَفِيِّ: - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْهِرَّةُ لاَ تَقْطَعُ الصَّلاَةَ، لِأَنَّهَا مِنْ مَتَاع الْسَّت».

(المعجم ٣٣) - بَابُ الرُّخْصَةِ بفَضْل وَضُوءِ الْمَرْأَةِ (التحفة ٣٣)

٣٦٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع، ٣٦٨ - معرت عاكثه عَلَىٰ عدوايت بَ أَنُول

٣١٩ - حفرت ابو مريره اللط سے روايت ہے كه رسول الله من نفخ نے فر مایا: "بلی (کے نمازی کے آگے ہے گزرنے) سے نماز نہیں ٹوفتی کیونکہ وہ گھر کی اشیاء میں ہے ہے۔''

باب:٣٣-عورت كے وضوسے بيح ہوئے یانی کے استعال کی رخصت

٣٦٨\_[إسناده ضعيف] قال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف لضعف حارثة بن أبي الرجال " ، وانظر ، ح :٥٦ . ٣٦٩\_ [إسناده حسن] أخرجه ابن عدي: ٤/ ١٥٨٦ من حديث محمد بن بشار بندار به، وصححه الحاكم: ٢٥٤/١، ٢٥٥، والذهبي، وابن خزيمة \* عبدالرحمٰن بن أبي الزنادحسن الحديث كما حققته في "نور العينين في إثبات

- عورت ك متعمل بإنى متعلق احكام ومسائل

١- أبواب الطهارة وسننها

٠٣٥- حفرت عبداللہ بن عباس واللہ ہے روایت ہے کہ نی طاقی کی ایک زوجہ محترمہ جاتا نے ایک ثب میں (پائی لے کر) عسل کیا۔ اس کے بعد نی طاقی اللہ عنسل یا وضو کرنے کے لیے تشریف لائے تو انھوں نے عنسل یا وضو کرنے کے لیے تشریف لائے تو انھوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں جنبی تھی۔ تو (آپ

مَالِيَّةً نِي فِي مايا: " ياني ناياكن بيس موتال"

-٣٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ
حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْقٍ فِي جَفْنَةٍ،
فَجَاءَ النَّبِيُ عَيْ لِيَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأً،
فَعَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا،

قَالَ: «الْمَاءُ لاَ يُجْنِثُ».

٣٧١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنْ جَنَابَةٍ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيِّ عَنْ جَنَابَةٍ، فَتَوَضَّأً وَاغْتَسَلَ النَّبِيِّ عَنْ جَنَابَةٍ، فَتَوَضَّأً وَاغْتَسَلَ النَّبِيِّ عَنْ فَضْل وَضُوئِها.

اسے - حضرت ابن عباس وہنا سے روایت ہے کہ از واج معتبر مدنے خسل از واج معتبر مدنے خسل جنابت کیا۔ ان کے وضو سے بیچ ہوئے پانی سے نبی منافظ نے نبی کے وضو سے بیچ ہوئے پانی سے نبی منافظ نے وضواور خسل فر مالیا۔

٣٧٢- حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ فَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ،

۳۷۲- حفرت ابن عباس ٹاٹھانے حفرت میمونہ ٹاٹھا سے روایت بیان کی ہے کہ نبی ٹاٹھانے ان سے شسل جنابت سے بچے ہوئے پانی سے مسل فر مایا۔



٧٧- [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب الماء لا يجنب، ح: ٦٨ من حديث أبي الأحوص به، وصححه الترمذي، ح: ٦٥، ولكن سلسلة سماك عن عكرمة ضعيفة كما تقدم، ح: ١٧١، ولبعض الحديث شواهد عندمسلم، ح: ٣٢٣ وغيره.

٣٧١\_[ضعيف] انظر الحديث السابق.

٣٧٧\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٦/ ٣٣٠ عن أبي داود الطيالسي به، وانظر، ح: ٣٧٠ لعلته.

١-أبواب الطهارة وسننها وسننها على المارة وسننها وسائل

عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مِيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ.

کے توضیح: زکورہ بالا روایات میں ام المومنین ﷺ کا نام ذکرنہیں کیا گیا ہے۔اس روایت معلوم ہوا کہوہ حضرت میموندﷺ تھیں۔

> (المعجم ٣٤) - **بَابُ النَّهْ**يِ عَنْ ذَٰلِكَ (التحفة ٣٤)

٣٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ الْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَلَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ.

٣٧٤- حَدَّفَنَا أَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى:
حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
ابْنُ الْمُخْتَارِ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ
أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ
الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلٰكِنْ
يَشْرَعَانِ جَمِيعاً.

724- حفرت عبدالله بن سرجس الله الدوايت ہے کدرسول الله ظلا نے اس بات منع فر مایا ہے کہ عورت کے وضو سے نیچ ہوئے پانی سے آ دمی عسل کرے یامرد کے نیچ ہوئے پانی سے عورت عسل کرے۔ بلکہ (بیکھ میا کہ) دونوں اکٹھاش وع کردیں۔

باب:۳۲-اس (یانی سے وضواور عسل)

كىممانعت

۳۷۳-حفرت حکم بن عمرو دانشاسے روایت ہے کہ

رسول الله طَالِيُّ نع عورت ك وضو سے بيح موسے ياني

ہے آ دمی کووضو کرنے سے منع فر مایا۔

ابوعبداللدائن ماجه (مؤلف سنن ابن ماجه) في كها:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ مَاجَه: الصَّحِيحُ هُوَ



٣٧٣\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب النهي عن ذَّلك، ح: ٨٢ عن ابن بشار به، وحسنه الترمذي، ح: ٦٤، وصححه ابن حبان.

<sup>\$</sup>٣٧ـ[[سناده صحيح] أخرجه الدارقطني: ١/ ١١٨، ١١٦ من حديث أبي حاتم الرازي به، وقفه شعبة عن عاصم به، وقال الدارقطني: ' ولهذا موقوف صحيح وهو أولَّى بالصواب' .

۱- أبواب الطهارة وسننها ميان يوى كه ايك بى برتن سے پانى لے كر عنسل كرنے كابيان الأوَّلُ، وَالشَّانِي وَهَمٌّ. صحيح بهلى بات ہے۔دوسرى وہم ہے۔

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّنَنَ ابوالحن بن سلمه نے كها بميں ابوحاتم اور ابوعثان أَبُوحَاتِم ، وَأَبُو عُثْمَانَ الْمُحَارِبِيُّ قَالاً: مار بى نے بيان كيا ان دونوں نے كها كه بميں معلى بن حَدَّنَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، نَحْوَهُ . اسد نے سابق روایت كی طرح بيان كيا۔

فوا کدومسائل: ﴿ المام ابن ماجه رفر نے فر مایا: صحح اوّل ہاور فانی وہم ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بہلی روایت صحح ہے اور دوسری میں راوی نے نظی ہوئی ہے۔ اور یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ جو مسئلہ پہلے باب میں ذکر ہوا ہے کہ میاں ہوں ایک دوسرے باب والا مسئلہ ُ یعنی اس کا منع ہونا رائح نہیں۔ ﴿ بعض علاء نے اس نہی کی بابت کھا ہے کہ یہ نہی یا تو رخصت سے پہلے کی ہے مائے تعنی اس کا منع ہونا رائح نہیں۔ ﴿ بعض علاء نے اس نہی کی بابت کھا ہے کہ یہ نہی یا تو رخصت سے پہلے کی ہے یا احتیاط پر محمول ہے۔ اور سے جو بچھلے باب میں فرکور ہوا کہ عورت اور مردا یک دوسرے کے استعال شدہ اور علی ہوئے یانی ہے ہوئے ہیں۔

٣٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ يَحْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ يَحْلَى: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحِارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَأَهْلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَلاَ يَغْتَسِلُ وَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَلاَ يَغْتَسِلُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ صَاحِبِهِ.

۳۷۵-حفرت علی ڈٹائٹا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: نبی ناٹٹا اور آپ کی زوجہ ایک ہی برتن سے (پانی لے لے کے کا خسل کرلیا کرتے تھے لیکن ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے خسل نہیں کرتے تھے۔

ن کدہ: بیروایت سنداضعف ہے مسیح بات بہہ کہ میاں بوی اکٹھے بھی شسل کر سکتے ہیں اورایک دوسرے کے بیج ہوئے یانی ہے جھی شسل کر سکتے ہیں۔

مَا الرَّجُلِ وَالْمَوْأَةِ بَابِ:٣٥-مَال يَوْ الْمَوْأَةِ بَابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله يَّاحِدِ (النحفة ٣٥) كُوْسُل رَكِمَة بِينَ

۳۷۶-حضرت عائشہ ٹاٹٹا سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ ٹاٹٹا ایک ہی برتن سے (المعجم ٣٥) - بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدِ (التحفة ٣٥)

٣٧٦– حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ ح:

٣٧٥\_[إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ١/ ٧٧ من حديث إسرائيل به، وانظر، ح: ٩٥ لعلته.

٣٧٦\_ أخرجه مسلم، الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة . . . الخ، ح: ٣١٩ عن ابن رمح، وابن أبي شيبة وغيرهما به .



میاں بیوی کے ایک ہی برتن سے یانی لے کوشس کرنے کا بیان

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا عُسْلِ رَليا رَتِ تَهِ\_ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

١- أبواب الطهارة وسننها..

🏄 فاكده: ايك برتن عضل كرنے كامطلب يہ ہے كدايك بوے برتن ميں ياني ركھا ہوا ہوا ورميال بيوى وونوں ای میں سے یانی لے لے کرنہالیں 'پیجائز ہے۔

۳۷۷ - ام المونین حضرت میموند ربیجا سے روایت ہے' انھوں نے فرمایا: میں اور رسول اللہ مُلَاثِمُ ایک ہی برتن ہے عسل کرلیا کرتے تھے۔

٣٧٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـٰيْنَةً، عَنْ عَمْرو بْن دِينَارِ، عَنْ جَابِر بْن زَيْدٍ، عَن ابْن عَبَّاس، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا

370﴾ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

٣٤٨- حضرت ام ماني والله عدوايت بي كه ني مَثَلِيْظُ اورحضرت ميمونه رَثْثًا نِهِ ايك ثب (ميں ياني لے كر اس) ہے عسل کیا جب کہ اس (برتن) میں (گوندھے م ع ) آ ئے کااڑ تھا۔

٣٧٨- حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الأَشْعَرِيُّ، عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِر: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْر: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِع، عَن ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمُّ هَانِيءٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ اللَّهِ عَيْدُ اغْتَسَلَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فِي قَصْعَةٍ، فِيهَا أَثُرُ الْعَجينِ.

🗯 فوائدومسائل: ۞ ہمارے فاضل محقق نے اس روایت کوسنداً ضعیف قرار دیاہے اور مزیداس کی بابت لکھتے ہیں کہ سنن النسائی کی روایت اس سے کفایت کرتی ہے جبکہ شخ البانی الطف نے مذکورہ روایت ہی کو تیجے قرار دیا ہے۔ دیکھیے:(الارداء:۱۳/۱)'لېذامعلوم ہوا کہ مذکورہ روایت قابل ججت ہے۔ ۞ آٹالگا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ برتن مين آڻا گوندها گياتھا' بعد ميں برتن صاف کرتے وقت کچھتھوڑ ابہت ادھراُدھراگا ہوارہ گيا۔اس برتن ميں باني ڈال ليا

٣٧٧\_ أخرجه مسلم، الحيض، باب القدر المستحب من الماء . . . الخ، ح : ٣٢٢، وابن أبي شيبة وغيره به . ٣٧٨\_ [إسناده ضعيف] أخرجه النسائي: ١/ ١٣١، الطهارة، باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها، ح: ٢٤١ من حديث إبراهيم به \* عبدالله بن أبي نجيح أكثر عن مجاهد، وكان يدلس عنه، وصفه بذلك النسائي (طبقات المدلسين/ المرتبة الثالثة)، وحديث النسائي: ١٥٤ يغني عنه.



وضوية متعلق احكام ومسائل ١- أبواب الطهارة وسننها ـ

گیا۔ چونک آٹا پاک چیز ہےاور اگراس میں ہے معمولی مقدار میں پانی میں ال بھی گیا ہوتو کوئی حرج نہیں۔

٣٧٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: 9 سے -حضرت جابر بن عبدالله دی شخاسے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله مالله اور آپ کی ازواج حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ: حَدَّثَنَا مطبرات ایک ہی برتن سے شمل کرلیا کرتے تھے۔ شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ

🚨 فائدہ: مطلب یہ ہے کہ جس ام المونین کے گھر میں رسول اللہ تالیُّاغنس فرماتے ان کے ساتھ ہی ایک برتن میں عسل كرليت تعديد مطلب نبيس كدايك سے زيادہ از واج مطهرات الله الله الله عنسل كرتى مول كونكه

عورت کودوسری عورت سے وہ اعضاء چھیا ناضروری ہیں جو خاوندسے چھیا ناضروری نہیں۔

٣٨٠- حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ۳۸۰-ام المونين حضرت امسلمه رافعًا ہے روايت حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ هِشَام ہے کہوہ اور رسول الله تَالِيمُ اللهِ عَلَي ابْن ميں كَيْسَل الدَّسْتَوَائِيٍّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي كركيتے تھے۔ سَلَمَةً ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّهَا كَانَتْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ

> (المعجم ٣٦) - بَابُ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ يَتَوَضَّآنِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ (التحفة ٣٦)

وَاحِدٍ.

ﷺ وَأَزْوَاجُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

٣٨١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الرُّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّأُونَ عَلَى

باب:۳۶-مرداورغورت ایک ہی برتن میں سے وضوکر سکتے ہیں

۱۸۱ - حضرت عبدالله بن عمر والنجئاس روايت ب انھوں نے فر مایا: رسول الله تَالِيُّا كے زمانے میں مرداور عور تیں ایک ہی برتن میں سے وضو کرلیا کرتے تھے۔

٣٧٩ـ [حسن] أخرجه ابن أبي شيبة:١/٣٦، وانظر، ح:١٤٩ لعلته، وللحديث شواهد، انظر الحديث السابق: ٣٧٨.

٣٨٠ـ أخرجه البخاري، الصوم، باب القبلة للصائم، ح: ١٩٢٩، ومسلم، الحيض، باب القدر المستحب من الماء . . . الخ ، ح : ٣٢٤ من حديث هشام الدستوائي به ، وللحديث طرق .

٣٨١ أخرجه البخاري، الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، ح: ١٩٣ من حديث مالك به.

وضوي متعلق احكام ومسائل ١- أبواب الطهارة وسننها. عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

🌋 فوائدومسائل: 🗗 گزشتہ باب میں بیان ہوا کہ میاں بیوی ایک ہی برتن میں ہے یانی لے کرا تھنے قسل کر سکتے ہیں۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اکتفے وضوبھی کر سکتے ہیں۔اس باب کی احادیث سےصراحت کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ بید درست ہے۔ ﴿ مردول اورعورتوں کے اسمحے وضو کرنے سے مراد خاوند بیوی کا اسمحے وضو کرنا بھی ہوسکتا ہے اور محرم مرد وںعورتوں کامل کر وضوکر نابھی مراد ہوسکتا ہے کیونکہ وضو کے اعضاءمحرم کےسامنے ظاہر کیے جاسکتے ہیں۔ محرم ہے مرادوہ رشتہ دار ہیں جن ہے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے،مثلاً: ماں بیٹا' بہن بھائی اور باپ بیٹی وغیرہ۔ عورت کوان رشتہ داروں سے بردہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ وہ افراد جن سے نکاح وقتی طور برحرام ہے محرم نہیں ہیں ، مثلاً: سالی اور بہنوئی کارشتہ محرم کانہیں ہے کیونکہ سالی ہے نکاح صرف اس وقت تک حرام ہے جب تک اس کی بہن (بیوی) نکاح میں ہے۔اگر بیوی فوت ہوجائے یا سے طلاق ہوجائے تواس کی بہن (سالی) سے نکاح جائز ہے۔ ٣٨٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

٣٨٢-حفرت ام صُبيه جهديه والله عدوايت ب کہ ایک ہی برتن میں سے وضو کرتے ہوئے بعض اوقات ميرا باتھ اور رسول الله مَالْفِيَّا كا باتھ كے بعد دیگرے(برتن میں) پڑتا۔

أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَالِم أَبِي النُّعْمَانِ، -وَهُوَ ابْنُ سَرْجٍ - عَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ قَـالَتْ: رُبَّمَا أَخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللهِ

ﷺ فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

قَالَ أَيُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ مَاجَه: سَمِعْتُ امام ابوعبداللدابن ماجه نے فر مایا: میں نے محمد (بن یچیٰ زہلی ) ہے سنا' وہ کہتے تھے'ام صبیہ' خولہ بنت قیس مُحَمَّداً يَقُولُ: أُمُّ صُبَيَّةَ هِيَ خَوْلَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، فَذَكَرْتُ لِأَبِي زُرْعَةَ، فَقَالَ: صَدَقَ. ہے۔ یہ بات میں نے ابوزرعہ سے ذکر کی تو انھوں نے کہا محمد نے سیج کہا۔

توضیح بمکن بے بیداقعہ بردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہویا شایدان کا نبی تلاثا ہے کوئی الیارشتہ ہوجس کی وجدت يرده واجب ندمور والله اعلم.

٣٨٣- حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْلَى: حَدَّثْنَا ٣٨٣-حضرت عائشہ اللہ اللہ عاصروایت ہے کہ وہ اور

٣٨٧\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب الوضوء بفضل المرأة، ح: ٧٨ من حديث أسامة به. ٣٨٣\_[صحيح] إسناده ضعيف لعنعنة حبيب، وأما المتن فصحيح، وله طرق كثيرة \* حبيب يكثر التدليس (طبقات المدلسين/ المرتبة الثالثة).



\_\_\_\_ وضویے متعلق احکام ومسائل

١-أبواب الطهارة وسننها \_

دَاوُدُبْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثْنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، نِي اللَّهِ نَمَاز كَ لِيهِ وَسُول كَر (اكْشَى) كُرليا كَر تَ شَهِ. عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِم، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمَا كَانَا يَتَوَضَّآنِ جَمِيعًا

لِلصَّلاَةِ .

(المعجم ٣٧) - **بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِ**يْذِ (التحفة ٣٧)

٣٨٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ بْ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ بْ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ بْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ الْعَبْسِيِّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ خُرَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رُسُولَ اللهِ يَحْفِي قَالَ لَهُ، لَيْلَةَ الْجِنِّ «عِنْدَكَ مَسُولَ اللهِ يَحْفِي قَالَ لَهُ، لَيْلَةَ الْجِنِّ «عِنْدَكَ طَهُورٌ؟» قَالَ: لاَ. إلاَّ شَيْءٌ مِنْ نَبِيدٍ فِي طَهُورٌ؟ قَالَ: «تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ» فَوَا عَلَيْهُ وَمَاءٌ طَهُورٌ» فَتَوَضَّأً. هٰذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ.

باب: ٣٤- نبيذ ہے وضو کرنا

فوائد ومسائل: ﴿ ``نبیز' عرب کا خاص مشروب ہے جو وہ ختک تھجوریا منٹی پانی میں بھگوئے رکھنے سے تیار

کرتے تھے جیسے ہمارے ہاں افی اور آلو بخارے سے شربت تیار کرتے ہیں۔ ﴿ بعض علماء نے اس حدیث کی وجہ

سے اس شربت (نبیز) سے وضو کر ناجا نز قرار دیا ہے لیکن بیروایت چونکہ ضعیف ہے' اس لیے اس سے استدلال صحیح

نہیں۔امام تر ندی وطیق کے نز دیک بھی رائے ہی ہے کہ اگر کسی کے پاس پانی نہ ہوا ور شربت (نبیز) موجود ہو تو وہ

شربت سے وضونہ کرے بلکہ تیم کرے۔امام طحاوی حفی وطیق نے بھی اس حدیث کی تمام سندوں کوضعیف قرار دے کر

یہ فیصلہ دیا ہے کہ نبیز سے کسی حال میں وضو جائز نہیں۔مزیر تفصیل کے لیے دیکھیے: (شرح معانی الآثار: ۱/۵۵۵)

٣٨٤\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، ح: ٨٤ من حديث أبي فزارة به، وقال الترمذي، ح: ٨٨ ' أبوزيد رجل مجهول عند أهل الحديث '، والحديث ضعفه ابن حبان، والطحاوي وغيرهما بل قال السيد جمال: "أجمع المحدثون على أن لهذا الحديث ضعيف '.

373

١- أبواب الطهارة وسننها وسننها والمام وسائل

و جامع النرمذى تحقيق احمد محمد شاكر 'حديث: ۸۸) ﴿ ' ' جنول والى رات' سے مراديو واقعہ ہے كہ ايك رات ' سے مراديو واقعہ ہے كہ ايك رات بكي مسلمان جن رسول اللہ تُلَقِيْل كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور درخواست كى كه آپ جنول كے اجتماع ميں وعظ وتھيحت ارشاد فرما كيں اور أفھيں دينى مسائل سے آگاہ كريں ، چنانچہ نبي تُلِقِيْمُان كے ساتھ تشريف لے گئے اور جنول كوعظ وتھيحت فرمائى بيدواقعہ جموں كے ساتھ تشريف لے گئے اور جنول كوعظ وتھيحت فرمائى بيدواقعہ جموں سے بہلے كاہے۔

- حَدَّثَنَا الْمَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْدُمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا الْنُ لَهِيعَةَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَسْعُودٍ، لَيْلَةَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ وَمَا عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى ا

فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَتَوَضَّأَ بِهِ.

(المعجم ٣٨) - **بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ** الْبَحْر (التحفة ٣٨)

٣٨٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْم، مَالِكُ بْنُ أَنسٍ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلْمَةً، هُوَ مِنْ آلِ ابْنِ الأَزْرَقِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ

- ۳۸۵ - حضرت عبدالله بن عباس والنبا ب روایت به که جنوں والی رات الله کے رسول تالله نے حضرت عبدالله بین مسعود والله که رمایا: ''کیاتمحارے پاس پائی ہے؟ ''انھوں نے کہا: نہیں ۔ لیکن مشکیز سے میں نبیذ موجود ہے۔ رسول الله تالله نے فرمایا: ''پاک محجور میں ہیں اور پاک کرنے والا پانی ہے جمھے پر ڈالو۔'' میں نے (نبیذ کو) بیک کرنے والا پانی ہے جمھے پر ڈالو۔'' میں نے (نبیذ کو) بیک کرنے والا پانی ہے جمھے پر ڈالو۔'' میں نے رائیل نے اس کے ساتھ وضوکیا۔

باب:٣٨-سمندركے پانی سے وضوكرنا

۳۸۷ - حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹا ہے روایت ہے اُنھوں نے فرمایا: ایک آ دی رسول الله تُلٹِلُم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: ''اے الله کے رسول! ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے لیتے ہیں۔ اگر ہم اس سے وضوکرلیں تو پیاسے رہ جا کیں گے (پینے

٣٨٥\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الدارقطني: ٧٦/١ عن ابن لهيعة به، وقال: تفرد به ابن لهيعة، وهو ضعيف الحديث، وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة" يعني أنه حدث به بعد اختلاطه، والحديث ضعفه البزار أيضًا.

**٣٨٦\_[إسناده صحيح]** أخرجه أبوداود، الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، ح: ٨٣ من حديث مالك به، وصح<del>حه</del> الترمذي، ح: ٦٩، والبخاري، وابن خزيمة، وابن حبان وغيرهم.

\_ وضويه متعلق احكام ومسائل

أٍ١-أبواب الطهارة وسننها.

کے لیے پانی نہیں رہے گا) تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ رسول اللہ تلفظ نے فرمایا: "اس کا پانی یاک کرنے والا اور اس کا مراہوا جانور حلال ہے۔" يُقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأُنَا يِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضًّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، والْحِلُ

375

ﷺ فوائدومسائل:⊙سوال کرنے والےصحالی کا نام طبرانی کی روایت میں''عبداللہ'' نہ کورہےاورمنداحمہ کی ایک روايت معلوم بوتا ب كدان كاتعلق قبيلة بنو مدلج سه تهار ديكسي: (سبل السلام شرح بلوغ المرام: ١٠/١) ⊕سمندر کے بانی کا ذا کقہ عام یانی سے مختلف ہوتا ہے۔ غالبًا ای وجہ سے صحالی کے ذبمن میں اشکال پیدا ہوا۔ نبی اکرم ٹائٹی نے وضاحت فرمادی کہ سمندر کا یانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ،اس لیے اس کووضو وغیرہ کے لیےاستعال کیا جاسکتا ہے۔ ⊕ سمندر کے مرے ہوئے جانور سے مرادوہ جانور ہے جویانی میں رہنے والا ہے۔ وہ جس طرح زندہ پکڑا جائے تو حلال ہوتا ہے اس طرح اگر سمندر میں مرجائے پاسمندر سے باہرآ کرم جائے تو بھی حلال ہے۔اسے خشکی کے جانور کی طرح ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ صَيْدُ الْبُحُر وَطَعَامُه ﴾ (المائدة:٩٧/٥) ''تمهارے ليسمندركا شكاراوراس كا كھانا حلال قرار ديا گياہے۔''البته خشكی میں رہنے والا جانو را گریانی میں ڈوب کرمر جائے تو وہ حرام ہے کیونکہ وہ''مردہ سمندری جانور''نہیں بلکہ'' خشکی كامروه جانور" بـ ويكيي : (صحيح البخاري الذبائح والصيد باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة حدیث: ۵۲۸۸) ﴿ صحالی نے صرف سمندر کے یانی کے بارے میں یو چھاتھا نبی تالل نے یانی کے ساتھ ساتھ سمندر کے جانور کے بارے میں بھی بتا دیا۔اس ہےمعلوم ہوا کہا گر عالم محسوں کرے کہ سائل کوکوئی دوسرا مسئلہ بتانے کی بھی ضرورت ہے جواس نے نہیں یو چھا تو اس کے پوچھے ہوئے مسئلے کے ساتھ دوسرا مسئلہ بھی بتا دینا چاہیے۔ @ بعض جانور پانی میں بھی زندہ رہ کتے ہیں اور خشکی میں بھی۔ کیا انھیں پانی کے جانوروں میں شار کرنا چاہیے یا ختکی کے جانوروں میں؟ حدیث میں ان میں سے صرف مینڈک کا ذکر آتا ہے۔اس کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث مردی ہے جس میں مینڈک توقل کرنے کی ممانعت ہے۔اس حدیث کے بارے میں محمر فواد *عبدالباقي نے کہاہے:*[ في الزوائد: في إسناده ابراهيم بن الفضل المحزومي' وهو ضعيف] ''ز*وا كديي* کھھاہے کہ اس کی سند میں ابرا ہیم بن فضل مخز ومی ہے اور وہ ضعیف ہے۔ ''کیکن علامہ ناصرالدین البانی ارتشے نے اس حدیث کود تصحیح سنن ابن ماجه ' میں ذکر کیا ہے۔ ایک اور حدیث امام ابن حجر وشائنہ نے بلوغ المرام میں ذکر کی ہے جس کا مفہوم بہہے کہ رسول اللہ تاکی نے طبیب کو دوامیں ڈالنے کے لیے مینڈک مارنے کی احاز تنہیں دی تھی۔ جا فظا بن

١- أبواب الطهارة وسننها ...... وضوع متعلق ادكام ومساكل

جرر طش نفرمایا: "اس صدیث کوامام احمد نے روایت کیا ہے امام حاکم نے اسے سیح قرار دیا ہے۔ امام ابود اور امام نسائی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ "ویکھیے: (بلوغ السرام" کتاب الأطعمة عدیث: ۱۳) اس حدیث کی روشنی میں ایسے جانوروں سے پر میز بی صحیح معلوم ہوتا ہے جو پانی اور ختکی دونوں جگہ پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ والله اعلم.

٣٨٠- حفرت ابن فراى دائلاً سے روایت بے انھوں نے کہا: میں شکار کیا کرتا تھا اور میرے پاس ایک مشک تھی میں اس میں پانی وال لیا کرتا تھا۔ میں نے سمندر کے پانی سے وضو کیا ' پھر رسول اللہ تابیل سے میں واقعہ بیان کیا تو آپ مالیلا نے فرمایا: ''اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اوراس کا مراہ واجانور حلال ہے۔''

٣٨٧- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مَخْشِيٍّ، عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَصِيدُ وَكَانَتْ لِي قِرْبَةٌ أَصِيدُ وَكَانَتْ لِي قِرْبَةٌ أَجْعَلُ فِيهَا مَاءً، وَإِنِّي تَوَضَّأْتُ بِمَاءِ البحر اللهِ عَلَيْتُهُ فَقَالَ: «هُوَ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ فَقَالَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».

۳۸۸ - حضرت جابر و النشاس روایت ہے کہ نبی منافظ سے سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: "اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کامرا ہوا جانور حلال ہے۔'' ٣٨٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْلَى:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ
ابْنُ أَبِي الزُّنَادِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ
حَازِم، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، هُوَ ابْنُ مِفْسَم، عَنْ
جَايِرٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ شُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبُحْرِ،
فَقَالَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ. الْحِلُّ مَنْتَلُهُ».

(امام ابن ماجہ کے شاگرد) ابوالحن بن سلمۃ نے امام احمد بن حنبل کے دوسرے شاگرد علی بن الحن الہسنجانی سے ندکورہ بالاروایت کی مانند بیان کیا۔ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّنَنَا عَلِيُّ ابْنُ الْحَسَنِ الْهِسِنْجَانِيُّ: حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: حَدَّنَنا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزُّنَادِ: حَدَّنَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، هُوَ ابْنُ مِفْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ هُوَ ابْنُ مِفْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ

٣٨٧\_[[سناده ضعيف] \* مسلم بن مخشي مستور ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وأما ابن الفراسي فلم أجد من وثقه ، والحديث السابق ، ح : ٣٨٦ يغني عنه .

٣٨٨\_[إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٣/ ٣٧٣، ولهذا من زيادات ابن القطان.

١- أبواب الطهارة وسننها وضوے متعلق ادكام وسائل النَّبِيَ عَيْنِي . فَذَكَرَ فَحْوَهُ .

(المعجم ٣٩) - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَعِينُ عَلَى وُضُوثِهِ فَيَصُبُّ عَلَيْهِ (التحفة ٣٩)

٣٨٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِبَعْضِ خَاجَتِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّنَهُ بِالْإِدَاوَةِ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ عَسَلَ وَجُههُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُههُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُههُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُههُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُههُ، ثُمُ فَا فَحَاقَتِ الْجُبَّةُ فَا فَحَرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَهُمَا وَمُ سَحَتِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَهُمَا وَمُسَمِّعُلَى بُنَا.

باب:۳۹-وضومیں دوسرے آ دمی سے مدد لیٹااوراس کا پانی ڈالٹا

۳۸۹-حضرت مغیرہ بن شعبہ واللہ سے روایت ہے،
انھوں نے فرمایا: بی علی کی کام سے تشریف لے گئے۔
جب آپ واپس آئے تو میں پانی کا برتن لے کر حاضر
ہوا۔ میں نے پانی ڈالا تو نبی علی نے دونوں ہاتھ
دھوئ بھر چہرہ مبارک دھویا، پھر اپنے بازو دھونے کا
ادادہ کیا تو جبہ کی آستینیں شک معلوم ہوئیں، چنانچہ آپ
نے جبہ کے نیچ سے بازو زکال لیے اور آنھیں دھویا اور
موزوں برسے کیا، پھر جمیں نماز پڑھائی۔

فوا کدومسائل: ﴿ مِتَام وَمُرتب یا عمر کے لحاظ ہے بڑوں کی خدمت کرنا اوران کی ضرورت کی چیزوں کو بروقت تیار رکھنا مستحن ہے۔ ﴿ چھوٹوں سے خدمت لینا جائز ہے آگر چہوہ خدمت ایسے کام میں ہو جوعبادت ہے تعلق رکھتا ہو۔ ﴿ اس حدیث میں وضوکی پوری تفصیل نہیں 'بعض اہم امور کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نی علیما نے معروف طریقے ہے پوراوضوکیا۔ ﴿ اس ہے موزوں پر سے کا جواز خابت ہوتا ہے۔ ﴿ بهر حال وضوکر نا ضروری ہے جا ہے ہا تا و دھوئے ' حالا تکہ جہا تا رنے ہے جا ہے ہا تا و دھوئے ' حالا تکہ جہا تا رنے میں وشواری تھی۔

لُدُ بْنُ يَحْلِي: ٣٩٠- حفرت رُبَحَ بنت معوذ الشَّف بروايت بَ حَدَّنْنَا شَرِيكٌ، انھول نے فرمایا: میں وضو کا برتن کے کرنی تلکیم کی بْنِ عَقِيلِ، عَنِ خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا: '' پانی ڈالو۔''

٣٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي:
 حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ،
 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ

٣٨٩\_ أخرجه البخاري، الصلاة، باب الصلاة في الجبة الشامية، ح:٣٦٣، ٢٩١٨، ٢٩١٨، ٥٧٩٨، ومسلم، الطهارة، باب المسح على الخفين، ح: ٢٧٤ من حديث الأعمش به، مطولاً ومختصرًا، بألفاظ متقاربة.



٣٩٠ [إسناده ضعيف] \* ابن عقيل ضعيف، والحديث حسن دون قوله «أخذ ماء جديدًا»، انظر سنن أبي داود
 برقم: ٢٧٦، طبعه دارالسلام .

١-أبواب الطهارة وسننها

میں نے پانی ڈالا تو آپ نے اپناچیرہ مبارک اور دونوں باز ودھوئے۔ پھر نیا پانی لیا اور اس کے ساتھ سر کے اگلے اور چھلے جھے کاسح کیا اور اپنے یا دُن کو تین تین بار دھویا۔

وضوي متعلق احكام ومسائل

الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمِيضَأَةٍ، فَقَالَ: «اشكُبِي». فَسَكَبْتُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْدٍ، وَأَخَذَ مَاءً جَدِيداً، فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ، مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاَثًا.

فوا کدومساکل: ﴿ حضرت رَجِع ﷺ فاصغار صحابیات میں ہے ہیں بیعنی رسول اللہ تاہیہ کا حیات مبارکہ میں کم من تھے۔
تھیں۔ انسار کے قبیلہ بونجار ہے تعلق تھا۔ ان کے والد حضرت معوذ ابن عفراء ﷺ کی حیات میں شریک تھے۔
﴿ ہمارے فاضل محقق نے اس روایت کو سند اضعیف قرار دیا ہے لیکن دیگر شواہد کی بنا پر حدیث میں ندکور جملے وائے خَدَ مَاءً جَدِیداً ﷺ کے سوابا تی روایت قابل ججت ہے۔ علاوہ ازیں شیخ البانی برائش نے بھی اس روایت کی بابت یہی تھم لگایا ہے۔ دیکھیے: (صحیح ابوداوڈ صدیث: ۱۱۲ ) ﴿ بورے سرکام کے کرنا مسنون ہے جیسا کہ سیح روایات میں بیان ہوا ہے۔ اس میں ' سرکام کے روایات میں بیان ہوا ہے۔ اس میں ' سرکام کے اور چھیلے حص' کے مسکم کرنے کا بیان ہوا ہے۔ اس میں ' سرکام کے ہو ہو ہو کے ساتھ کی ہوئے۔

٣٩١- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ

ابْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ: حَدَّثَنِي حُدَيْفَةُ بْنُ أَبِي حُذَيْفَةَ الأَزْدِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ قَالَ: صَبَبْتُ عَلَى النَّبِيِّ

الْمَاءَ فِي السَّفَر وَالْحَضَر ، فِي الْوُضُوءِ .

٣٩٢ حَدَّثَنَا كُرْدُوسُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ رَوْحٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، رَوْحُ بْنُ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْبَسَةً بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، أُمِّ أَبِيهِ،

٣٩١- حفرت صفوان بن عسال الثلث سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے سفر اور حضر میں نبی تلفظ کو وضو کرانے کے لیے (آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پر) یانی ڈالا۔

۳۹۲- رسول الله عظیم کی صاحب زادی حضرت رقیہ چھ کی لونڈی حضرت ام عیاش چھ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں رسول الله علیم کو وضو کرایا کرتی تھی۔ میں کھڑی ہوتی تھی اور آپ بیٹھے ہوتے تھے۔

٣٩١\_[إسناده ضعيف] \* الوليد بن عقبة مجهول(تقريب)، وشيخه مستور .



٣٩٧\_ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه الطبراني في الكبير: ٩١/٢٥، ح: ٣٣٤ من حديث كردوس به، وقال البوصيري: " لهذا إسناد مجهول وعبدالكريم مختلف فيه"، وهو ضعيف كما في التقريب، وشيخه مجهول . . . . الخ، فالسند مظلم.

وضويء متعلق احكام ومسائل

١-أبواب الطهارة وسننها ــ

أُمْ عَيَّاشٍ، وَكَانَتْ أَمَةً لِرُفَيَّةً بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عِنْ قَالَتْ: كُنْتُ أُوضِّيءُ رَسُولَ اللهِ ﷺ،

أَنَا قَائِمَةٌ وَهُوَ قَاعِدٌ.

(المعجم ٤٠) - بَاكُ الرَّجُلِ يَسْتَيُقِظُ مِنْ مَّنَامِهِ هَلْ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَنْسِلَهَا (التحفة ٤٠)

٣٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَى الأَهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ: أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا اسْتَنْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ لَلَيْلِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّيْنِ أَوْ ثَلاَثًا: فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّيْنِ أَوْ ثَلاَثًا: فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي فِي إِنْ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي فِي فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ فِي الْإِنَاءَ حَتَى يُفْرِغَ فِي الْإِنَاءَ حَتَّى يُفْرِغَ فَي الْإِنَاءَ حَتَى يُفْرِغَ فَي الْإِنَاءَ مَدَّكُمْ لاَ يَدْرِي فِي الْإِنَاءَ مَرَّتَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَائِقَ الْمَائِقُونَ اللهُ عَلَيْهُا مَرَّتَنْ يَدُولُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقُولُ اللهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلَقِيقُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقُولُ اللهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلَقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْ

باب: ۴۴ - کیا آ دمی نیند سے بیدار ہوکر بغیر دھوئے، ہاتھ یانی کے برتن میں ڈال سکتا ہے؟

۳۹۳- حضرت ابو ہریرہ رفائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تائیڈ نے فرمایا: ''جب کوئی شخص رات کوسو کر جاگے تو برتن میں اپناہاتھ نہ ڈالے جب تک اس پر دو تین بار پانی نہ ڈال لے۔ (ہاتھ دھو کر پانی میں ڈالے) کیونکہ اے معلوم نہیں کہ رات کواس کا ہاتھ کہاں رہا ہے۔''

فوا کدومسائل: ﴿ رات اوردن کاعم ایک بی ہے۔ صدیث میں رات کالفظ اس لیے بولا گیا ہے کہ انسان رات بی کوزیادہ سوتا ہے۔ ﴿ پانی میں ہاتھ وڈا لئے ہے پہلے ہاتھ دھو لینے کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ نیند میں انسان کو اسپان کو اسپان کو علم وزیادہ سوتا ہے۔ ﴿ باتھ اللّٰ وَ مُكَات ہِ کہ ہاتھ اللّٰ وَ عَمِرہ بایرد ہے کے اعتباء کو یا زمین پرسونے کی صورت میں مٹی وغیرہ میں لگ جائے 'لہذا صفائی اور طہارت کا تقاضا ہے کہ نیند ہے جاگر کر ہاتھ دھو لیے جا کیں۔ ﴿ وَ تَیْن دفعہ دھونے کا حکم اس لیے ہے کہ ہاتھ اچھی طرح صاف ہوجائے اور کی قتم کا شک باتی نہ رہے ' اس لیے جا کیں۔ ﴿ بعض علماء نے ' ' برتن' کے لفظ ہے رہے' اس لیے اگر ایک باردھونے سے صفائی کا یقین ہوجائے تو کا ئی ہے۔ ﴿ بعض علماء نے ' ' برتن' کے لفظ ہے استدلال کیا ہے کہ بی تھم ہرتم کے برتن کے لیے ہے' البتہ نہراور دوش و تا لاب اس تھم ہے تنی ہیں۔ اس کی وجہ یہ می میں میں ایک نبیل ہوتا اور موتی ہو تا ہے۔ اس میں قبل نجاست لی جانے ہے وہ نا پاک نبیل ہوتا اور مذکورہ بالاصورت میں تو بہجاست کی میں میں ایک ہوست کا محض احتال ہے۔



٣٩٣\_[صحيح] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء إذا استيقظ أحدكم من منامه . . . الخ، ح : ٢٤ من حديث الوليد به، وقال " هذا حديث حسن صحيح " ، وأصله عند مسلم، ح : ٢٧٨ وغيره .

وضوے متعلق احکام دسائل ۱۳۹۴ - حضرت عبداللہ بن عمر رہ اٹھناسے روایت ہے، رسول اللہ ظافراً نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہوتو برتن میں ہاتھ نیڈ الے تھی کہ ہاتھ دھولے'' ١-أبواب الطهارة وسننها
٣٩٤ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَجَابِرُ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ : أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَجَابِرُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
قَىٰ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إذَا اسْتَنْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ
فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا».

٣٩٥-حفرت جابر والتؤسي روايت بئرسول الله طالقياً في مايا: "جب كوئى نيند سے بيدار موكر وضوكرنا حيا به تو تو الله علي بين ميں ہاتھ ندا ليے جب تك اسے دھونہ لي كوئكہ اسے معلوم نہيں كه رات كو اس كا ہاتھ كہاں رہا ہے اور نہ بيمعلوم ہے كہاں نے كس چيز پر ہاتھ ركھا ہے۔"

٣٩٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا، فَإِنَّهُ لاَ يَدُرِي أَيْنَ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا، فَإِنَّهُ لاَ يَدُرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، وَلاَ عَلَى مَا وَضَعَهَا».

ابواسحاق نے کہا، صیح سندجابر عن ابی ہریرہ ہے۔

[قَالَ أَبو إسحاقَ: الصَّحِيحُ جَابِرٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ].

ﷺ فائدہ: اس مدیث میں تین باردھونے کی صراحت ہے۔ مدیث ۳۹۳ میں'' دویا تین بار'' دھونے کا ذکر ہے' اس لیےعلاء کہتے ہیں کہ تین باردھونا بہتر ہے' واجب نہیں۔

۳۹۹- حفرت حارث سے روایت ہے کہ حضرت علی ٹاٹنڈ نے پانی منگوایا' پھر پانی میں ہاتھ ڈالنے سے ٣٩٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاش، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

**٣٩٤\_ [صحيح]** إسناده فيه نظر، أخرجه الدارقطني: ١/ ٤٩، ح: ١٢٦، وصححه البوصيري على شرط مسلم، والحديث السابق شاهدله.

٣٩٥ [حسن] أخرجه الدارقطني: ١/٨٥، ح: ١٢٥ من حديث زياد بن عبدالله البكاني به، وقال: إسناد حسن، وقال البوصيري: " هٰذا إسناد صحيح، رجاله ثقات" \* أبوالزبير المكي مشهور بالتدليس (طبقات المدلسين / المرتبة الثالثة) وعنعن، وللحديث شواهد.

**٣٩٦ـ[حسن**] وله شواهد عند البيهقي : ١/ ٤٧ وغيره، وانظر، ح : ٩٥ لعلته، وفيه علل أخرى، فالسند ضعيف، وحسن بالشواهد.



\_\_\_\_\_ وضويے متعلق احکام ومسائل ١- أبواب الطهارة وسننها\_

طرح کرتے دیکھاہے۔

عَنِ الْحارثِ، قَالَ: دَعَا عَلِيٌّ بِمَاءٍ، فَغَسَلَ يَدَيُّهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ، ثُمَّ قَالَ: لْمُكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَنَعَ.

التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ (التحفة ٤١)

٣٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّلِيِّةٍ قَالَ: «لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُر اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ».

(المعجم ٤١) - بَابُ مَا جَاءَ فِي

١٩٧- حضرت ابوسعيد رفائظ سے روايت ہے كه نبی تلایم نے فرمایا: ''اس مخص کا وضونہیں جو وضو کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا۔''

باب: ٢١١ - وضوكرت وقت بهم الله ريرُ هنا

يهلي باتهددهوي كرفر مايا: ميس في رسول الله تلافي كواس

🏄 فوائدومسائل: ۞اس حديث كي روثن مين بعض علاء نے وضو كے شروع مين "بِسُيم اللّه" پڑھنے كو واجب قرار دیا ہے اور بعض علماء نے اسے سنت قرار دیا ہے۔ان کے نزدیک' وضونہیں' کا مطلب بیہ ہے کہ' کما حقہ کمل وضو نہیں۔' کیکن بیتاویل بلادلیل ہے۔ ﴿ اگر "بِسُمِ الله " بھول كئ اور وضوك دوران ميں ياد آئى تو فوراً پڑھ ك تاہم وضود وہارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بھول چوک معاف ہے۔

٣٩٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيُّ ۳۹۸ - حضرت سعید بن زید ڈاٹٹؤ سے روایت ہے الْخَلَّالُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ ﴿ رَسُولَ اللَّهُ طَالِيُّ نِهِ فَمِ إِيانِ "الشَّخْصَ كَي نما رَضِين جَسَكا

٣٩٧ـ [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٣/ ٤١ عن أبي أحمد به، وحسنه البوصيري \* ربيح وثقه ابن حبان، وابن عدي، ولحديثه شواهد كثيرة.

٣٩٨ــ [حسن] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في التسمية عند الوضوء، ح:٢٦ عن الحسن بن علي الخلال به \* ابن عياض كذاب، ولحديثه طريق آخر عند الترمذي وغيره، وانظر الحديث السابق، فإنه يغني عن حديث ابن عياض وأمثاله .



١- أبواب الطهارة وسننها وسائل الطهارة وسننها الطهارة وسائل

وضونہیں اوراس کا وضونہیں جس نے اس میں اللہ کا نام نہ لیا ہو۔''

ابْنُ عِيَاضٍ: حَدَّثَنَا أَبُو ثِفَالٍ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُٰنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّتَهُ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ تَذْكُرُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ صَلاَةً لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ».

۱۳۹۹ - حضرت ابو ہر برہ دانٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظافی نے فر مایا: "اس مخص کی نماز نہیں جس کا وضوئیں اور اس کا وضوئییں جس نے (وضو کرتے وقت) اللہ کا نام نہ لیا ہو۔ "

٣٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي فُدَيْكِ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ شَلَاةَ لِكُنْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، (لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمُ وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمُ يَلْهِهِ.

۰۰۰ - حفرت بهل بن سعد ساعدی دانش سے روایت بے رسول اللہ علی نماز نہیں جب رسول اللہ علیہ نے فر مایا: ''اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں جس نے (وضو کرتے وقت) اللہ کا نام نہ لیا ہوا وراس کی نماز نہیں جو نبی علیہ پر دروز نہیں پڑھتا۔ اور جوانصار سے محبت نہیں رکھتا اس کی جسی نماز نہیں ۔''

• • ٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ
عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لاَ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لاَ يُصَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُصَلَّةً لِمَنْ لاَ يُصَلَّقَ لِمَنْ لاَ يُصَلَّقَ لِمَنْ لمَ يُحِبَّ يُصَلِّقَ لِمَنْ لم يُحِبَّ للْأَنْصَارَ».

(امام ابن ماجه رطف كے شاكرد) ابوالحن بن سلمة

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا

**٣٩٩ــ[حسن]** أخرجه أبوداود، الطهارة، باب في التسمية على الوضوء، ح: ١٠١ من حديث محمد بن موسّى به وسنده ضعيف، وللحديث شواهد، تقدم،ح: ٣٩٧ وهو بها حسن.



<sup>• •</sup> ٤-[إسناده ضعيف] وقال البوصيري: " هٰذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبدالمهيمن" .

فَا كده: نَهُ كوره روایت كو مارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبات کی باب کی حدیث نمبر ۳۹۸ كوشن قرار دیا ہے جبات کی باب کی حدیث نمبر ۳۹۸ كوشن قرار دیا ہے جس میں [لا صَلاَةَ لِمَنُ لا وُضُوءَ لِمَنُ لَمْ يَدُكُو اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ] كالفاظ بیں۔ اور فَدُكوره روایت میں بیاضافہ ہے [وَلا صَلاَةَ لِمَنُ لا يُصلِّی عَلَى النَّبِيِّ وَلا صَلاَةَ لِمَنُ لَمْ يُحِبُّ اللَّهُ عَلَيْهِ] اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَلا صَلاَةً لِمَنْ لَمْ يُحِبُّ اللَّهُ عَلَى النَّبِي اللَّهُ عَلَى النَّبِي اللَّهُ عَلَى اللَّبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

(المعجم ٤٢) - **بَابُ التَّيَمُّنِ فِي** الْوُضُوءِ (التحفة ٤٢)

2.١٠ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ الْمُولِيِّةِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ؛ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَلْشَهَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُحِبُ التَّيَمُّنَ فِي الطُّهُورِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا قَطَهَرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا يَرَجُّلِهِ إِذَا يَرَجُّلِهِ إِذَا يَتَعَلِّهِ إِذَا اللهِ تَتَلِيمُ إِذَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

باب:۳۲-وضوییں دائیں طرف سے شروع کرنا

ا ۲۰۰ - حضرت عائشہ نی سے روایت ہے اضوں نے فرمایا: اللہ کے رسول نا پیل کو وضوییں یہ بات پسند تھی کہ جب وضو کریں تو وائیں طرف سے شروع کریں اور جب تنگھی کریں تو دائیں طرف سے تنگھی کرنا شروع کریں اور جب جوتا پہنیں تو پہلے دایاں جوتا پہنیں۔

فوائدومسائل: (آوطُهُور] سے مراد ہرو عمل ہے جس كاتعلق پاكيزگى اور صفائى سے ہو۔ يہاں اس سے مراد وضواور عمل ہے۔ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

- 1-3- أخرجه البخاري، الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، ح:١٦٨ وغيره، ومسلم، الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، ح:٢٦٨ من حديث أبي الأحوص عن أشعث به.



وضويي متعلق احكام ومسائل ١-أبواب الطهارة وسننها

کیکن اس سے بعض چیز سمشنیٰ ہیں' مثلاً:استنجا کرنا'معجد سے باہر لکلنا' جوتا اتارنا' ناک صاف کرنا اوراس قتم کے دوسرے کام جن میں طبعی کراہت یائی جاتی ہے۔ ﴿ جو کام صرف ایک ہاتھ سے کیے جاتے ہیں۔ان میں [تَیَمُّنُ] ہے مراد داکمیں ہاتھ ہے کام کرنا ہوگا، مثلاً:مصافحہ کرنا' کوئی چیز لینا یا دینا' لکھنا وغیرہ لبعض علاء نے اس حدیث کی روشی میں کہاہے کہ گھڑی بھی دائمیں ہاتھ میں پہننا بہتر ہے۔

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ النُّفَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ رسول الله تَلْيُمْ فِ فرمايا: "جبتم وضوكروتو واكي مُعَاوِيَةً، عَن الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِح، ﴿ طَرِفْ سِے شُرُوعَ كُرُوـٌ ''

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ أَللهِ

ﷺ: ﴿إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَأُوا بِمَيَامِنِكُمْ».

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا أَبُوحَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِح وَابْنُ نُفَيْل وَأَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَزُهَيْرٌ،

فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

(المعجم ٤٣) - بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاق مِنْ كَفِّ وَاحِدِ (التحفة ٤٣)

٤٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَأَبُوبَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غُرْفَةٍ وَاجِدَةِ.

٤٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: ٢٠٠٠ - حفرت الوهريره والتلا ب روايت ب

(امام ابن ماجه رُطلتُهُ کے شاگرد) ابوالحن بن سلمة نے زہیر کے دوشاگردوں یچیٰ بن صالح اور ابن نفیل ہے اسی طرح روایت بیان کی۔

> باب:۳۳۰ – ایک ہی چلو سے کلی کرنااور ناك ميں يانی ڈالنا

۳۰۰۳ - حضرت عبدالله بن عماس والنفاسے روایت ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِيمُ نے ایک ہی چلو سے کلی بھی کی اور ناك میں مانی بھی ڈالا۔

🌋 فوائدومسائل: 🛈 مدیث کا مطلب سے کہ ہاتھ میں پانی کے کر پھر پانی سے کلی کر لی جائے اور باتی پانی ناک

٢٠٠٨ـ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، اللباس، باب في الانتعال، ح:٤١٤١ \* الأعمش عنعن، وتقدم، ح: ١٧٨، ورواه شعبة عنه بلفظ "كان إذا لبس ثوبًا بدأ بميامنه"، وهو الصحيح.

٣٠ ٤\_ أخرجه البخاري، الوضوء، باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، ح: ١٤٠ من حديث زيد به مطولاً .



١- أبواب الطهارة وسننها وسأكل ومساكل

میں ڈال کرناک صاف کی جائے۔ تاک کے لیے الگ سے پانی ندلیا جائے۔ تین باریجی عمل دہرایا جائے۔ ⊕ بیجی جائز ہے کہ پہلے تین بارکلی کر لی جائے گئے جرآئی بارناک میں پانی ڈالا جائے۔ امام ترفدی دفت نے فرمایا ہے کہ بعض علماء نے اس طریقے کو بہتر قرار دیا ہے بعض نے دوسرے کو۔ امام شافعی دفت نے فرمایا: اگر دونوں کام ایک ہی چلو ہے کر لے تو جائز ہے۔ لیکن ہمیں الگ الگ پانی لیٹا زیادہ پہند ہے۔ (جامع الترمذی الطہارة 'باب المصنصفة والاستنشاق من کف واحد 'حدیث: ۲۸) صدیث کی روسے زیادہ ہجتر بہی ہے کہ ایک ہی چلوسے کلی کی جائے اور ناک میں پانی ڈالا جائے کیونکہ ایک چلوسے کلی اور ناک صاف کرنے والی روایات سند کے لحاظ سے زیادہ قوی اورمتنز ہیں۔

ہم مہم - حضرت علی ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹٹٹِڈ نے وضو کیا' تو ایک چلو سے تین بار کلی کی اور تین بار ناک میں یانی ڈالا۔

٤٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثَلاَتًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَتًا، مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ.

• • • • حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ الْمُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَسَيْنِ الْمُكْلِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلَنَا وَضُوءًا، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَشْشَق مِنْ كَفَّ وَاحِدِ.

(المعجم ٤٤) - **بَابُ الْمُبَالَغَةِ فِي** (المعجم ٤٤) - **بَابُ الْمُبَالَغَةِ فِي** 

الِاسْنِئْشَاقِ وَالِاسْنِئْثَارِ (التحفة ٤٤) ٤٠٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَنْدَةَ: حَدَّئَنَا

٣٠٥- حفرت عبدالله بن زيد انصارى والله على الله على الله

باب:۴۴۴ - ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا اورا سے خوب صاف کرنا

٢٠٠٧ - حضرت سلمه بن قيس دانشۇ سے روايت ب

· ٤٠٤\_[صحيح] أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند: ١٢٣/١ عن ابن أبي شيبة به مطولاً \* شريك تابعه غير واحد، وله شواهد كثيرة.

. **6-3\_** أخرجه البخاري، الوضوء، باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، ح : ١٩١، ومسلم، الطهارة، باب آخر في صفة الوضوء، ح : ٢٣٥ من حديث خالد بن عبدالله به مطولاً ومختصرًا.

٤٠٦\_ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في المضمضة والاستنشاق، ح:٢٧ من حديث

385

وضوے متعلق احکام وسائل انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹا نے مجھے سے فرمایا: جب تو وضو کرے تو ناک صاف کیا کر اور جب (قضائے حاجت کے بعد) ڈھلے استعال کرے تو طاق تعداد میں

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ؛ ح: وَحَلَّاثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُوالأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِي

١-أبواب الطهارة وسننها .

فَأُوْتِرْ » .

الله و الكه ومسائل: ﴿ اس حدیث معلوم ہوا كه صرف ناك ميں پانی ڈال لینا ہى كافی نہيں بلكه ضرورت ہوتو ناك كواچھى طرح صاف كرنا چاہيے۔ ﴿ استَخاكے ليے تين ڈھيلے استعال كرنا ضرورى ہيں۔ اگر تين سے زيادہ ڈھلے استعال كرنے كی ضرورت محسوں ہوتو كرسكتا ہے 'تا ہم ان كی تعداد طاق ہونی چاہیے۔ والله اعلم.

استعال کر۔''

٧٠٤ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ١٥٠٥ - حفرت لقط بن صبره اللهاس روايت ب

حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ انھوں نے فرمایا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ بِحَصوضوك بارے میں ارشاد فرمائے۔ آپ تَاللہ فَا فَا صَبرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فرمایا: ''وضواچھی طرح پوراکر اور اکر اور ناک میں یائی والے

صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْـُوضُوءِ قَالَ: «أَسْبِغ الْوُضُوءَ، وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ

تَكُونَ صَائِمًا».

فوائد ومسائل: ﴿ 'اسباغ وضو' ہے مرادیہ ہے کہ وضواس طرح توجہ ہے کیا جائے کہ دھوئے جانے والے اعضاء میں ہے کی عضوکا کوئی حصہ ختک ندرہے۔ اس طرح تین تین باراعضاء کو دھونا اور ل کر دھونا یہ بھی' اسباغ'' (وضو پورا کرنے) میں شامل ہے۔ ﴿ [اِسْتِنْشَاف] کا مطلب یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈال کراہے او پر تک پہنچانے کی کوشش کی جائے جس طرح سانس لیتے وقت ہوا اندر کو تھنچی جاتی ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں اس ہے یہ بہز کرنا جا ہے ہے تا کہ یانی ناک کے رائے حلق میں نہ چلا جائے۔

٤٠٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

۸۰۰۸ - حضرت عبدالله بن عباس دانش سے روایت

میں میالغہ کر'سوائے اس کے کہ تو روزے سے ہو۔''

386

<sup>◄</sup> منصور به، وقال: حسن صحيح.

٤٠٧ [صحيح] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب في الاستنثار، ح:١٤٢ من حديث يحي بن سليم به، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي وغيرهم.

٨٠٤ـ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب في الاستنثار، ح: ١٤١ من حديث وكيع به.

١- أبواب الطهارة وسننها

: وَحَدَّثَنَا ہے رسول الله تَالِيُّ نے فرمایا: "دو تین باراچھی طرح من ابْنِ أَبِي ناك صاف كرو ـ" ذَ ذَدَ دَ

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عِلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَلِقُانَ ذِئْبٍ، عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةً، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ اللهِ الْمُرِّيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفِ: "اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَنَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا».

فاكدہ: [اِسْتِنُفَاد ] كامطلب بك كمناك في يانى وغيره اس طرح نكالا جائے جس طرح سانس كے دوران ميں ہواناك سے نكالى جاتى ہے۔

٤٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
 حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، وَدَاوُدُ بْنُ عَبْدِاللهِ،
 قَالاً: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْس، عَن ابْن

قَالاَ:حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ

تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ » .

(المعجم ٤٥) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً (التحفة ٤٥)

•13 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ أَرْارَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ [بْنُ عَامِرِ بْنِ أَرْارَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ [بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهَّعَيُّ]، عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ الثُّمَالِيِّ فَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، قُلْتُ لَهُ: حُدِّثْتَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَوَضَّأَ وَمُرَّتَيْنَ مَرَّتَيْنَ مَرْتَيْنَ مَرْتَيْنَ مَرَّتَيْنَ مَرَّتَيْنَ مَرَّتَيْنَ مَرَّتَيْنَ مَرَّتَيْنَ مَرَّتَيْنَ مَرَّتَيْنَ مَرَّتَيْنَ مَرَّتَيْنَ مَرْتَيْنَ مَرْتَيْنَ مَرْتَيْنَ مَرْتَيْنَ مَرْتَيْنَ مَرْتَيْنَ مَرْتَيْنَ مَرَّيْنَ مَرْتَيْنَ مَرْتَيْنَ مَرْتَيْنَ مَرَّتَيْنَ مَرَّتَيْنَ مَرَّتَيْنَ مَرَّتَيْنَ مَرَّتَيْنَ مَرْتَيْنَ مَرَّيْنَ مَرَّتَيْنَ مَرَّيْنِ مَنْ مَا إِلَيْ مَنْ مَرَّتَيْنَ مَرَيْنَ مَرْتَيْنَ مَرْتَيْنَ مَرْتَيْنَ مَرْتَيْنَ مَرْتَيْنَ مَنْ مَرْتَيْنَ مَنْ مَرْتَيْنَ مَنْ مَرْتَيْنِ مَنْ مَرْتَيْنَ مَيْتَ مَا لَمْ اللّٰ مَنْ مَا اللّٰهُ مَا أَيْعَلَى اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مُنْ مَا أَنْهِ مِنْ مَنْ مَا اللّٰهُ مَا لَيْنِي مَنْ مَنْ مَا أَنْ اللّٰهِ مَا لَعْنَى مَرْتَيْنَ مَرْتَيْنَ مَا مَرْتَيْنَ مَرْتَيْنَ مَا مَا أَنْهَا مَا أَنْهَا مَا أَنْ الْمَنْعِيْنَ مَا أَنْهَا مَا أَنْهِا مُنْ أَنْ الْمَالِقِيْنَ مَا أَنْهَا مَا أَنْهِا مَا أَنْهَا مِنْ أَنْهَا مَا أَنْهَا مَا أَنْهِا مِنْ أَنْهُ مِنْ مَا أَنْهَا مُنْ أَنْهَانَا أَنْهَا مَا أَنْهَا مَا أَنْهَا مَا أَنْهَا مَا أَنْهَا مَالْهُ مِنْ أَلْهُ أَنْهَا مَا أَنْهَا مَا أَنْهِا مَا أَنْهِا مِنْهَا أَنْهَا مَا أَنْهَا مَا أَنْهَا مَا أَنْهَا مَا أَنْهَا مَنْهَا مَا أَنْهَا مَا أَنْهِا مِنْهِا أَنْهَا مَا أَنْ

۹۰۱- حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظافی نے فرمایا: ''جو محض وضو کرئے اسے چاہیے کہ ناک جماڑ نے اور جو (استنجا کے لیے) ڈھیلے استعال کرئے اسے چاہیے کہ طاق تعداد میں استعال کرئے۔''

باب: ۴۵- وضو کے اعضاء ایک ایک باردھونا

4-4 أخرجه البخاري، الوضوء، باب الاستنثار في الوضوء، ح:١٦١، ومسلم، الطهارة، باب الإيتار في الاستئار والاستجمار، ح: ٢٣٧ من حديث الزهري به.



<sup>•14</sup>\_[صحيح] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في الوضوء مرةً ومرتين وثلاثًا، ح: ٤٥ من حديث شريك به البيات بن أبي صفية ضعيف رافضي (تقريب)، والحديث صحيح لكثرة الشواهدله.

وضوي متعلق احكام ومسائل

١ - أبواب الطهارة وسننها

وضوكيا؟)انھول نے فرمایا: ہال۔

وَثُلاَثًا ثُلاَثًا؟ قَالَ: نَعَمْ.

ا اس - حضرت عبد الله بن عباس والله الله عبد الله عبد الله الله عبد الله ع

211 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادِ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

۱۳۱۲ - حضرت عمر رہاٹھئا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے غروہ تبوک کے دوران میں رسول اللہ مناٹھ کو دیکھا کہ آپ نے ایک ایک بار (اعضاء دھوکر) وضوکیا۔

21۲ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا رَشِيْدِينُ بْنُ سَعْدِ: أَنْبَأَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ شُرَحْيِلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ

388 ﴾ تَبُوكَ تَوَضَّأُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً

فاكده: ہمارے فاضل محقق نے اس روایت كوسندًا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ شیخ البانی وطش نے حسن اور المعوسوعة المحدیثیة کے محققین نے سیح الغیر و قرار دیا ہے نیز انھوں نے کہا ہے کہ اس مسئله کی بابت سیح بخاری میں حضرت ابن عباس واللہ سے مروی ہے کہ نبی تاکی اللہ فعدوضو کیا تو وضو کے اعضاء کو ایک ایک مرتبدو ہویا ۔ تفصیل کے لیے دیک ویک ویک اللہ میں دیا ہے۔ دیک اللہ میں دیا ہے۔ دیک اللہ میں دیک میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ

(المعجم ٤٦) - بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً (التحفة ٤٦)

باب:۲۶ - وضو کے اعضاء تین تین بار دھونا

٤١٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ
الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُبْنُ مُسْلِم الدِّمَشْقِيُّ،

۱۳۳۰ - حضرت شقیق بن سلمه رشطهٔ سے روایت ہے، انھوں نے فر مایا: میں نے حضرت عثمان اور حضرت علی

113\_ أخرجه البخاري، الوضوء، باب الوضوء مرةً مرةً، ح:١٥٧، وأبوداود، الطهارة، باب الوضوء مرةً مرةً، ح:١٣٨، وغيرهما من حديث سفيان الثوري به.

18 ـ [إسناده حسن] أخرجه البزار في البحر الزخار: ٢/ ٥١، ح: ٣٩٤ من حديث عبدالرحمٰن بن ثابت بن ثوبان به.



٢١٤\_[إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ١/ ٢٣ من حديث رشدين به، وعلقه الترمذي، وقال البوصيري: "هو إسناد ضعيف لشعف رشدين بن سعد"، وتابعه ابن لهيعة عند أحمد، وسنده ضعيف لأنه لم يعلم تحديث ابن لهيعة به قبل اختلاطه.

١-أبواب الطهارة وسننها وسائل

عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ الْمُسْكُود يَكُمُ الْمُسْكُود يَكُمُ الْمُسْكُود يَكُمُ الْمُسْكَود يَكُمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْمَانَ وَعَلِيًّا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ الله

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُن

ابْنُ ثَأْبِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، فَلَاكَرَ نَحْوَهُ.

٤١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا اللَّوزَاعِيُّ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنِ الْبِي عُمَرَ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا فَلاَثًا فَلاَثًا فَلاَثًا فَلاَثًا فَلاَثًا وَرَفَعَ ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقِيْ .

- ٤١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَالِم أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ النَّبِيِّ عَيْكُ تُوضًّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثَلاَثًا .

213 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا عِنْ فَائِدٍ، أَبِي الْوَرْقَاءِ بْنِ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ فَائِدٍ، أَبِي الْوَرْقَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى

و المستحد الم

(امام ابن ماجه وطلف کے شاگرد) ابوالحن بن سلمة نے کہا: ہمیں ابوحاتم نے ابولیم سے انھوں نے عبدالرحلٰ بن ثابت بن ثوبان سے اس طرح حدیث بیان کی۔

۱۹۱۷ - حضرت عبداللہ بن عمر والٹناسے روایت ہے کہانھوں نے تبین تبین باراعضاء دھوکر وضو کیا اوراسے رسول اللہ تاثیج کاعمل قرار دیا۔

۱۹۵۵ - حضرت عا کشهر بنا اور حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنا سے روایت ہے کہ نبی اکرم ٹائٹا نے تین تین بار اعضاء دھوکروضو کیا۔

٣١٦ - حفرت عبدالله بن ابی اوفی والله سے روایت بے انھوں نے فر مایا: میں نے رسول الله تابیخ کودیکھا کہ آپ نے تین تین بار (اعضاء دھوکر)وضو کیا اورسر کا مسح

18.2 [صحيح] أخرجه النسائي: ١/ ٢٢، ٣٢، ١ الطهارة، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، ح: ٨١ من حديث الأوزاعي به
 وواية مطلب عن ابن عمر مرسلة، قاله أبوحاتم الرازي، والوضوء ثلاثًا، ثابت عن رسول الله 幾، انظر الحديث السابق وغيره.

١٥ ــ [إسناده حسن] أخرجه أبويعلى في مسنده ، ح : ٤٦٩٥ ، ومسند أحمد: ٣٤٨/٢ من طريق عطاء عن أبى هويرة .
٤١٦ ــ [صحيح] قال البوصيري : " لهذا إسناد ضعيف" \* فائد بن عبدالرحمٰن قال فيه البخاري : منكر الحديث ،
وقال الحاكم : "روى عن ابن أبي أوفى أحاديث موضوعة" ، وللحديث شواهد ، منها الحديث السابق .



وضوي متعلق احكام ومسائل ١- أبواب الطهارة وسننها ....

قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا الكِ بِاركيا-

ثَلاَثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً.

🚨 فائدہ:اس مدیث سے واضح ہوگیا کہ تین تین باراعضاء دھونے میں سرکامنے شامل نہیں وہ ایک ہی بار ہوگا۔

٤١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ

ثَلاَثًا ثَلاَثًا .

 ٤١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالاً: حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَمَّدِ بْن عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍابْنِ عَفْرَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظِيْ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثَلاَثًا .

(المعجم ٤٧) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا (التحفة ٤٧)

٤١٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنِي مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيز الْعَطَّارُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيم بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنِ

ے ۱۲۲ - حضرت ابو مالک اشعری دانش سے روایت ب أنهول نے فرمایا: رسول الله طالع علی تین بار (اعضائے وضودھوکر)وضوکرتے تھے۔

۸۱۸ - حضرت رُبَيّع بنت معوذ ابن عفراء والثناب روایت ہے کہ رسول اللہ مَاثِیْجَ نے تین تین بار (اعضاء دھوکر)وضوکیا۔

# باب: ۲۷- وضومیں اعضاء کوایک بار' دوباراورتين باردهونا

۲۱۹ - حضرت عبدالله بن عمر دالفناسے روایت ہے انھوں نے فر مایا: رسول اللہ مَنْ اللّٰہِ اللّٰہ الل اور فرمایا:'' بیروہ وضو ہے جس کے بغیراللّٰہ تعالیٰ نماز قبول نهیں فرما تا۔'' پھر دود و ہار وضو کیا تو فرمایا:'' بیدمقام ومرتبہ

١٧ ٤\_[صحيح] وضعفه البوصيري، وانظر، ح: ٢٠٨ لعلته، وحديث: ٤١٥ شاهدله.

<sup>🗛 🚄 [</sup>حسن] \* سفيان الثوري تابعه بشر بن المفضل عند أبي داود، الطهارة، باب صفة وضوء النبي ﷺ، ح:١٢٦ مطولاً.

<sup>14\$</sup>\_[إسناده ضعيف جدًا] وقال البوصيري: "هٰذا إسناد فيه زيد العمي، وهو ضعيف، وابنه عبدالرحيم متروك بل كذاب، ومعاوية بن قرة لم يلق ابن عمر، قاله ابن أبي حاتم في العلل، وصرح به الحاكم في المستدرك"، وللحديث طرق كلها ضعيفة.

وضوي متعلق احكام ومسائل ١-أبواب الطهارة وسننها.

ابْن عُمَرَ قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ر کھنے والا وضو ہے۔' اور تین تین بار وضو کیا تو فرمایا: '' پیرسب سے کامل وضو ہے۔ بیہ میرا اور حضرت ابراہیم خلیل اللّٰہ کا وضو ہے۔ جوشخص اس طرح وضو کرے پھر فَارغ بُوكر راهے: وَأَشْهَدُ أَنُ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ] "ميل كوابي ويتا ہوں کہاللہ کےسوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں ك محمد (مَثِينًا) الله ك بندے اور اس كے رسول بيں ـ'' تواس کے لیے جنت کے آٹھوں درواز کے کھل جاتے ہیں۔جس میں سے وہ جا ہے داخل ہو جائے۔''

وَاحِدَةً وَاحِدَةً. فَقَالَ: «لهٰذَا وُضُوءُ مَنْ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَلاَةً إِلَّا بِهِ» ثُمَّ تَوَضَّأَ ثِنْتَيْن ثِنْتَيْن، فَقَالَ: «لهٰذَا وُضُوءُ الْقَدْر مِنَ الْوُضُوءِ». وَتَوَضَّأَ ثَلاَثًا، وَقَالَ: «هٰذَا أَسْبَغُ الْوُضُوءِ، وَهُوَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ خَلِيلِ اللهِ إِبْرَاهِيمَ، وَمَنْ تَوَضَّأَ هٰكَذَا ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».

🏄 فوا کدومسائل: 🛈 بیروایت سندا ضعیف ہے ٔ تاہم اس میں ندکورمسائل دوسری صحح احادیث سے ثابت ہیں۔ ﴿ ایک ایک بار ٔ دودو بار اور تین تین بار وضو کی احادیث بھی پہلے گزر چکی ہیں اور وضو کے بعد مذکورہ بالا دعا آ گے

*حدیث: ۲۷ میں آ رہی ہے۔ یہ دعاصیح مسلم میں بھی مروی ہے۔ دیکھیے: (صحیح مسلم الطهارة ا*باب الذکر

المستحب عقب الوضوء عديث: ٢٣٣)

مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: الهٰذَا وُضُوءُ مَنْ

 ٤٢٠ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِر: حَدَّثَنَا ۴۲۰ - حضرت ألى بن كعب الثنوس روايت ہے كه رسول الله طَالِيَّا نے یانی طلب فر مایا اور ایک ایک باروضو إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَعْنَبِ، أَبُو بِشْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ ابُنُ عَرَادَةَ الشُّيْبَانِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْن كيا' پهر فرمايا: ' بيدلازي وضو ہے۔' يا فرمايا: ' بيدايسا وضو الْحَوَارِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً، عَنْ عُبَيْدِ ہے کہ جس نے بیدوضونہ کیا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔'' پھر دو دو بار وضو کیا اور فر مایا: ''جو شخص به وضو ابْن عُمَيْرٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْن كَعْب : أَنَّ رَسُولَ اللهِ کرے گا اللہ اسے دگنا ثواب دے گا۔'' پھرتین تین عَلَّ دَعَا بِمَاءِ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: «هٰذَا بار وضو کیا اور فر مایا: '' یہ میرا اور مجھ ہے پہلے رسولوں کا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ» أَوْ قَالَ: «وُضُوءُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأُهُ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً» ثُمَّ تَوَضَّأً وضوہے۔''

**٤٧٠\_[إسناده ضعيف]** أخرجه الدارقطني : ١/ ٨١ من حديث إسماعيل به، وقال البوصيري : " لهذا إسناد ضعيف، زيد بن الحواري هو العمي ضعيف، وكذُّلك الراوي عنه " ، وانظر ، ح : ٣٥٦.



وضوي متعلق احكام ومسائل

باب: ۴۸ - وضومیں میانه روی اختیار کرنے کا

اورزیادتی کے مکروہ ہونے کابیان

ا٢٢- حفرت الى بن كعب والنواس روايت ب رسول الله مَنْ يَثِيمُ نِهِ فَرِما ما: " وضو كا بھى ايك شيطان ہے

جے"ولھان" کہتے ہیں اس لیے یانی کے وسوسے سے

٣٢٢ - حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص والنبس

نے اس پراضافہ کیا' اس نے برا کیا' حدسے تجاوز کیا اور

١- أبواب الطهارة وسننها

تَوَضَّأَهُ أَعْطَاهُ اللهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الأَجْرِ» ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، فَقَالَ: «لهٰذَا وُضُويْي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ [مِنْ] قَبْلِي».

(المعجم ٤٨) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوُضُوءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّعَدِّي فِيهِ (التحفة ٤٨)

٤٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَب، عَنْ يُونُسَ بْن عُبَيْدٍ، عَن الْحَسَن، عَنْ عُتَى بْن ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا

٤٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا روایت ہے انھوں نے فرمایا: ایک اعرابی نبی مُلَیْخ کی خَالِي يَعْلَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْن خدمت میں حاضر ہوااور آپ سے وضو کے بارے میں أَبِي عَائِشَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سوال کیا۔ آپ مُاٹیکا نے اسے تمین تمین بار (اعضاء دھو أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى کر) وضوکر کے دکھایا' پھر فرمایا:''وضویہ ہوتا ہے۔جس

بچو\_''

النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَأَرَاهُ ثَلاَّئًا ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: هٰذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ

عَلَى هٰذَا، فَقَدْ أَسَاءَ وتَعَدَّى وظَلَمَ».

🗯 فوائدومسائل: 🛈 تعلیم کالیک مؤثر طریقہ بی ہی ہے کہ کام کر کے دکھایا جائے۔ اساتذہ کو جا ہے کہ عملی مسائل كَ تَفْهِيم مِين اس طريق سے فائدہ اٹھا كيں۔﴿ إِهٰذَا الْوُضُوءَ "نيهوتا ہے وَضُو اس كامطلب بيہ بے كه وضوكا سيح طریقہ پیہے۔ ﴿ ''اضافہ کرنے'' ہے بیمراد ہے کہ تین بار ہے زیاد کسی عضو کو دھوئے۔ ﴿ ''اضافے''' کی ایک

ظلم كيا\_"

٤٣١\_[إسناده ضعيف جدًا] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء، ح: ٥٧ عن ابن بشار به، وضعفه \* خارجة بن مصعب متروك، ويدلس عن الكذابين، راجع التقريب وغيره.

٤٧٢\_[حسن]أخرجه أبوداود، الطهارة، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، ح: ١٣٥ وغيره، وصححه ابن خزيمة وغيره.

يُقَالُ لَهُ وَلَهَانُ ، فَاتَّقُوا وَسُوَاسَ الْمَاءِ».

وضوي متعلق احكام ومسائل ١-أبواب الطهارة وسننها\_

صورت میجھی ہے کہ پانی کے استعال میں فضول خرجی کرے لہذااس سے بھی بچنا جا ہے۔

٤٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، سَمِعَ كُرَيْباً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ بَيْكِيُّةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنَّةٍ وُضُوءًا ، يُقَلِّلُهُ ، فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ . كياجِي آب تَالَيْمُ فَكيا تاء

۳۲۳ - حضرت عبدالله بن عباس الأثناسي روايت ہے انھوں نے فر مایا: میں رات کواپنی خالہ (ام المومنین) اٹھے آپ نے ایک مشک سے وضو کیا اور وضو بھی مختصر کیا (تم یانی استعال کیا) میں اٹھااور میں نے بھی ویسے ہی

🌋 فوا کدومسائل: 🛈 پیالیک طویل حدیث کا کلوا ہے جس میں اس کے بعد نبی مٹاٹیل کی نماز تبجد کا ذکر ہے جس میں حضرت ابن عباس والله بھی بطور مقتدی شریک تھے۔ ﴿ نظی عبادت میں بھی بچول کوشریک کرنا چا ہے تا کہ انھیں اس کی عادت ہوجائے۔ ﴿ وضومیں ضرورت سے زیادہ یانی استعال کرنا درست نہیں ہے بلکہ تھوڑ ہے یانی کے ساتھ ملکا وضوکر لینا بھی کافی ہے۔ ﴿ صحابہ کرام ہوافتہ ہر کام میں نبی مُلِقِیْم کے طریقے برعمل کرنے کی کوشش کرتے تھے خواہ وہ کام واجب ہو پامستحب۔

> ٤٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن الْفَصْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: «لاَ تُسْرِفْ، لاَ تُسْرِفْ».

۳۲۴ - حضرت عبدالله بنعمر والنجاس روايت ب كەرسول الله ئاللا ئے ايك شخص كو وضو كرتے ويكھا تو فرمایا: ''فضول خرچی نه کرو'فضول خرچی نه کرو۔''

> ٤٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ [حُيَىيً] بْن عَبْدِاللهِ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

٣٢٥ -حضرت عبدالله بنعمرو والنجاس روايت ب كه حضرت سعد والله وضوكرر ب تقے رسول الله مالله یاس ہے گزرے تو فرمایا: ''بیکیا اسراف ہے؟'' انھوں



٤٢٣ـ أخرجه البخاري، الوضوء، باب التخفيف في الوضوء، ح:١٣٨، ومسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة النبي ﷺ ودعائه بالليل، ح:٧٦٣، وح:١٨٦ من حديث ابن عيينة به.

<sup>£42. [</sup>إسناده موضوع]قال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف، الفضل بن عطية ضعيف، وابنه كذاب، وبقية مدلس". **٤٢٥ـ [إسناده ضعيف]** أخرجه أحمد: ٢/ ٢٢١ عن قتيبة به، وضعفه الحافظ في التلخيص، والبوصيري في الزوائد، وانظر، ح: ٣٣٠.

وضوت متعلق احكام ومسائل

١-أبواب الطهارة وسننها.

نے کہا: کیا وضوییں بھی اسراف ہوتا ہے؟ فرمایا: '' ہال' اگر چیتم ہتے دریاپر (اس کے کنار سے بیٹھے ) ہو۔'' الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْداللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِسَعْدٍ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: «مَا هٰذَا السَّرَفُ؟». فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلٰى نَهْرِ جَارٍ».

(المعجم ٤٩) - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (التحفة ٤٩)

٣٢٧- حفرت عبدالله بن عباس الله عن روايت ہے انھوں نے فرمایا: ہمیں رسول الله تنگفا نے خوب کامل وضوکرنے کا تھم دیا۔

باب:۴۹- كامل وضوكرنا

🌋 توضیح: "اسباغ" کی وضاحت کے لیے حدیث ۲۰۰۷ کا فائدہ نمبر 🛈 ملاحظ فرمائیں۔

- حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَبِي بُكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَبِي بُكْرٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي الْعَلَيْ وَالْذِهْ اللهِ الْخُطْايَا وَيَزِيدُ بِهِ
فِي الْحَسَنَاتِ؟ " قَالُوا: بَلْي. يَا رَسُولَ اللهِ!
قَالَ: "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ
الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الطَّلاَةِ بَعْدَ الطَّلاَة بَعْدَ الطَّلاَة ...

- ٢٣٤\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، ح: ٨٠٨ من حديث موسى بن سالم به، وصححه الترمذي، ح: ١٧٠١. ٢٧٤\_[حسن] أخرجه أحمد: ٣/٣ من حديث زهير به. ۱- أبواب الطهارة وسننها \_\_\_\_\_\_ وضوية علق احكام ومساكل

٣٢٨-حفرت الوہريرہ النظائے سے روایت ہے کہ نبی طلعیوں کے کفارے یہ ہیں: اس وقت کامل وضو کرنا جب دل نہ چاہتا ہوا اور مسجدوں کی طرف (چلنے کے لیے) پاؤں کام میں لانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔''

27۸ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ كَثِيرِ كَاسِبِ: حَدَّنَا شُفْيَانُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ كَثِيرِ ابْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى الْمَكَارِةِ، الْخَطَايَا إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِةِ، وَإِعْمَالُ الأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، [وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بِهِ، [وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بِهِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، [وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بِهِ الْمَسَاجِدِ الْوَسُلاَةِ بِهِ الْمَسَادِيدِ الْمَسَادِةِ الْمُسَادِةِ الْمُسَادِةُ الصَّلاَةِ الْمُسَادِةِ الْمُسَادِةُ الْمُسَادِةُ الْمَسَادِةِ الْمُسَادِةُ الْمُسَادِةِ الْمُسَادِةِ الْمُسَادِةُ الْمَسَادِةُ الْمُسَادِةُ الْمُسْدِيْنَادُ الْمُسْدَادُ الْمُسْدِيْنَادُ الْمُسْدِيْنَا الْمُسْدِيْنَا الْمُسْدِيْنَا الْمُسْدِيْنَا الْمُسْدِيْنَا الْمُسْدُونَ الْمُسْدِيْنَا الْمُسْدِيْنَا الْمُسْدِيْنَا الْمُسْدِيْنَال

کے فائدہ: قدموں کے ذکر سے اشارہ ملتا ہے کہ پیدل چل کر مجد میں آنا سواری پر آنے کی نسبت زیادہ تو اب کا باعث ہے۔ واللہ اعلم.

باب: ۵۰- ڈاڑھی کا خلال کرنا

ہے۔ ۱۹۲۹ - حفرت عمار بن یاسر وہ اللہ سے روایت ہے۔ انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ طابع کا و وار هی

(المعجم ٥٠) - **بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيلِ** اللَّحْيَةِ (التحفة ٥٠)

٤٢٩ - حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُ : حَدَّثنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ

278\_[إسناده حسن]انفرد به ابن ماجه.



٤٢٩. [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في تخليل اللحية، ح: ٣٠، ٣٠، من حديث سفيان به عبدالكريم ضعيف (تقريب)، وسعيد بن أبي عروبة كثير التدليس، وانظر، ح: ١٧٥، فالسند ضعيف، والحديث الآتي يغني عنه.

وضوي متعلق احكام ومسائل ١-أبواب الطهارة وسننها.

أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ حَسَّانَ بْن بلاَلِ، عَنْ عَمَّارِ مَارك كا فلال كرتے ويكھا۔ ابْن يَاسِر؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلاَكِ، عَنْ عَمَّارِ ابْن يَاسِر قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُخَلِّلُ

فوائدومسائل: ١٠ ہمارے فاضل محقق نے اس روایت کوسندا ضعیف قرار و پا ہے اور مزید کھیا ہے کہ اگلی روایت اس سے کفایت کرتی ہے' علاوہ ازیں شیخ البانی بطینے نے اس روایت کوشیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے : (الدو ض النضير نبی ترتيب و تحريج معجم الطبراني الصغير٬ وقم: ٧٤٥) ببرحال بيروايت قابل جحت بـ ٥٠ امام ابن اثير نے ا ين كمّاب "النهايه" من " خلال" كي وضاحت يول فرمائي ب: [التَّحُلِيُلُ تَفُريُقُ شَعُر اللِّحَيةِ وَاصَابع الْيَدَيُن وَالرِّجُلَيْن فِي الْوُضُوءِ] (النهاية في غريب الحديث والأثرُ ٣/٣٤\_ مادة "خلل") " ثلال كرني كا مطلب ہے دضومیں ڈاڑھی کے بالوں اور ہاتھوں یا دُن کی انگلیوں میں ہاتھ کی انگلیاں پھیرنا۔''اس کا مقصد یہ ہے کہ پانی اعضائے وضو کے زیادہ سے زیادہ حصوں تک پہنچ جائے۔ ﴿ امام ابن قیم رابشہ نے فرمایا: نبی مُنْاثِيمُ مجمعی می دُ ارْهِی کا خلال کرتے تھے اور اس پر یابندی نہیں فرماتے تھے ۔۔۔۔۔ای طرح انگلیوں کے خلال میں بھی آپ تَلَیْمُ دوام نہیں فرماتے تھے (زادالمعاد: ١٨/١ طبع مصر وصل في هديه في الوضوء) ليكن انھول نے بھي كرنے كى كوئى دليل ذكرنبيس كى بلك بعض روايات مين تكم بھى ملتا ہے جس سے دوام كا پہلوراج معلوم ہوتا ہے۔ والله اعلم.

 ٤٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ٢٣٠ - هزت عَمَان الله سے روایت ہے کہ الْقَزْوِينِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، عَنْ رسول الله تَلْكُمْ في وضوكما تو وارهى ممارك كا خلال إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِر بْنِ شَقِيقِ الأُسَدِيِّ، عَنْ كيار أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأُ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ.

🌋 فاكده: اس حديث سے ثابت ہوتا ہے كہ ڈاڑھى كا خلال كرناسنت ہے۔

٤٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن اسم-حضرت الس بن مالك والوسي روايت ب



<sup>• 27</sup>\_[إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في تخليل اللحية، ح: ٣١ من حديث عبدالرزاق به، وقال: " لهذا حديث حسن صحيح " .

٤٣١\_[إسناده ضعيف] وقال البوصيري: ' لهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن كثير وشيخه' .

### www.sirat-e-mustageem.com

وضوي متعلق احكام ومسائل ١- أبواب الطهارة وسننها\_\_\_

ریش مبارک کا خلال کرتے اور (خلال کرنے کے لیے) مَالِكٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، أَبُو النَّصْرِ، ا بنی انگلیاں کھولتے ' دوباراییا کرتے۔ صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ

تَوَضَّأُ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ مَرَّتَيْن .

**٤٣٢ - حَدَّثَنَا** هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبيب: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، نیچی طرف انگلیاں ڈال کرخلال کرتے تھے۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأُ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ، ثُمَّ

شَبَكَ لِحْيَتَهُ بأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا.

٤٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِّيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكِلاَبِيِّ: حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ السَّائِبِ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ .

(المعجم ٥١) - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْح الرَّأْس (التحفة ٥١)

٤٣٤- حَدَّثَنَا الرَّبيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي، قَالاً: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ

حَفْصِ بْنِ هِشَام بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْن انھوں نے فرمایا: رسول الله تلائظ جب وضوكرتے تھے تو أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا

٣٣٢ - حضرت عبدالله بنعمر والنجاسے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللّٰہ مَالِیْمُ جب وضو کرتے تھے تو رخساروں کے بالوں کوتھوڑ اساملتے تھے۔ پھرڈ اڑھی میں

۳۳۳ - حضرت ابوابوب انصاری ڈٹاٹئا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے رسول الله مَا اللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ آپ نے وضوکیا تو ڈاڑھی مبارک کا خلال کیا۔

### باب:۵۱-سر کے سے کابیان

۴۳۴ - حضرت عمرو بن یجیٰ اپنے والد سے روایت كرتے ہيں كەانھول نے (اپنے والد)عمرو بن يجيٰ كے

٤٣٢\_[إسناده ضعيف] وقال البوصيري: "لهذا إسناد فيه عبدالواحد، وهو مختلف فيه"، وضعفه الجمهور.

٤٣٣ـ [صحيح] وقال البوصيري: 'لهذا إسناد ضعيف لضعف أبي سورة، ووَاصل الرقاشي"، وللحديث شواهد

٤٣٤ أخرجه البخاري، الوضوء، باب مسح الرأس كله، ح:١٨٥، ومسلم، الطهارة، باب آخر في صفة الوضوء، ح: ٢٣٥.



١-أبواب الطهارة وسننها .

واوا حضرت عبداللہ بن زید ٹاٹٹؤ سے عرض کیا: کیا آپ

مجھے (عملی طور پر) وکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤ کس
طرح وضوکرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن زید ٹاٹٹؤ نے
فرمایا: ہاں (ابھی دکھا دیتا ہوں۔) انھوں نے پانی طلب
فرمایا: پھراپنے ہاتھوں پر پانی ڈال کر دوبار ہاتھ دھوئے۔
پھر تین بارکلی کی اور ناک صاف کی' پھر تین بار چرہ دھویا'
پھر کہنوں تک بازو دو دو بار دھوئے' پھر دونوں ہاتھوں
سے سرکا سے کیا ' (مسے کے دوران میں) ہاتھوں کو آگے
بھی لائے اور چیچے بھی لے گئے۔ (مسے کرنا) سرکے
اگلے جھے سے شروع کیا' پھر گدی تک ہاتھوں کو لے گئے
اگلے جھے سے شروع کیا' پھر گدی تک ہاتھوں کو لے گئے
پھر والی ای جگہ لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا۔
اس کے بعد دونوں یاؤں دھوئے۔

ابْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكُ ابْنُ أَنْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلِى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ - وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو ابْنِ يَحْلَى: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ يَلْقَ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ. فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَعَ عَلَى يَدَيْهِ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ نُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَلَ يَدِيهِ فَا أَنْبَلِ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ مَسَلَ يَدُهُ فَعَلَى الْمِوْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَلَ وَجْهَهُ وَاللَّهُ اللهُ فَقَاهُ، ثُمَّ مَسَلَ وَجُهَمَ وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِهُمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِهُمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ يَهُمَ خَمَّى رَأُسِهِ، فَمَ عَسَلَ وَجْعَ إِلَى الْمُكَانِ الَّذِي بَدَأَ يَهُ عَسَلَ وَجُهَةً وَاللَّهُ بَيْدَيْ وَقَاهُ، ثُمَّ وَمُ بَهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ يَقَاهُ، ثُمَّ وَمُسَلِ وَجُعَ إِلَى الْمُكَانِ الَّذِي بَدَأَ وَنُهُ مُ مُنَا مَتَى رَجْعَ إِلَى الْمُكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ مُ فَيْ عَسَلَ وَجُعَةً إِلَى الْمُكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ مُنْ مُوسَالًا فَيْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمَتَنْ اللّذِي بَدَأَ

گئے' اس لیے فوراً اس کی وضاحت فرمادی۔

280 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: ٣٣٥ - حضرت عثمان بن عفان والنظ سے روایت حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجِ، عَنْ جَانُعول فِفرمایا: مِن فِرسول الله عَلَيْمُ كوديكاك

عَطَاءِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: رَأَيْتُ ٱبِنْ وَصُوكِيا تُوسركُا سَيَ الكِهِي باركيا-

**٤٣٥\_[صحيح]** وله شواهد عندالبخاري، الوضوء، باب مسح الرأس مرةً، ح: ١٩٢ وغيره.



### www.sirat-e-mustaqeem.com

مَثْلِيمً نِي سركامسح أيك باركيا-

وضويي متعلق احكام ومسائل ١-أبواب الطهارة وسننها

رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً.

🎎 فاكده: يعنى جس طرح دوسر ےاعضاء دودویا تین تین بار دھوئے مسح وویا تین باز ہیں کیا۔

٤٣٦ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً.

۷۳۷-حفرت سلمہ بن اکوع دانٹؤ سے روایت ہے، انھوں نے فر مایا: میں نے رسول اللہ مَثَاثِیمٌ کو دیکھا کہ آپ نے دضوکیا تو سر کامسے ایک بار کیا۔

٢٣٧ - حضرت على والثيُّة سے روایت ہے كه رسول الله

٤٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِيْثِةِ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً.

۳۳۸ – حضرت رئیع بنت معو ذ ابن عفراء دلاکئیا ہے روایت بے انھوں نے فرمایا: رسول الله مَالَيُمُ نے وضوكيا تودوبارسر كأمسح كياب **٤٣٨ - حَدَّثَنَا** أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَمَّدِ بْن عَقِيل، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْن .

🌋 فوائدومسائل: 🛈 ندکورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ یہی روایت ابن عفراء 🖫 ہے سنن ابوداود میں بھی ہے اور وہاں ہمارے فاضل محقق نے حسن قرار دیا ہے علاوہ ازیں مذکورہ روایت کو ﷺ المانی ر طشہ نے بھی حسن قرار دیا ہے۔ بہر حال بیروایت قابل ججت اور قابل عمل ہے۔ ⊕اس روایت میں سر کے مسح کود وبار کرنے کاذکرہے جوکہ بیان جواز کے لیے ہے۔بعض کا قول ہے کہ بیراوی کی تعبیر ہے۔راوی کامطلب ہے ایک بار ہاتھ چیچھے سے آ گے کولائے اور دوسری بارآ گے سے پیچھے کو لیکن پہلی بات زیادہ درست ہے۔

٤٣٦\_[صحيح] انظر الحديث السابق.

٤٣٧\_[صحيح] قال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن راشد . . . ' ، والحديث السابق شاهد له .

٣٣٨\_ [إسناده ضعيف والحديث حسن] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب صفة وضوء النبي ﷺ، ح:١٢٦ من حديث ابن عقيل به مطولاً ، ومعنى الحديث: أنه بدأ بمقدم (فهذه مرةً)، ثم بمؤخر رأسه (وهذه مرةً ثانيةً) \* ابن عقيل تقدم، ح: ٣٩٠ وللحديث شواهد.



١- أبواب الطهارة وسننها

باب:۵۲- کانوں کے سے کابیان

(المعجم ٥٢) - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْح الْأَذُنَيْنِ (التحفة ٥٢)

٩٣٩ - حضرت عبدالله بن عباس الثانب سے روایت ب كدرسول الله عَيْنَ فِي فِي وَضُوكِهِ وران مِين ) كانول كامسح كبا-ان كي اندروني طرف كامسح شبادت كي الكليون ہے کیا اور انگو شھے کا نوں کے ماہر کی طرف لے آئے پھران کا ہا ہراورا ندرے سے کیا۔

٤٣٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْن عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَّاءِ بْن يَسَارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ أَذُنَيْهِ، وَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْن، وَخَالَفَ إِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أَذُنَيْهِ، فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا.

🚨 فوائد ومسائل: ۞اس ہےمعلوم ہوا کہ سر کے متح کے ساتھ کا نوں کا متح بھی کرنا ہے۔ ﴿ کانوں کی اعمدونی طرف سے دہ حصد مراد ہے جو چیرے سے متصل ہونے کی وجہ سے دیکھنے والے کونظر آتا ہے۔ اور بیرونی طرف سے وه حصدم ادب جوس متعل مونے كى وجد سامنے د يكھنے يرنظر نيس آتا۔

٤٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: ٢٣٠ - معرت رُبَعٌ عَلَا عدوايت ب كه بى تلكا

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ فُوصِياتُوكانُول كَ بابراورا عدر من كيا-ابْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تُوَضَّأً فَمَسَحَ ظَاهِرَ أَذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا.

الهم -حفزت رُبِّع بنت معوذ ابن عفرا براج س روایت سے انھول نے فرمایا: نبی منتظ نے وضو کیا تو اینے کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں داخل کیں۔

٤٤١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِينُ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوَّذِ ابْنِ عَفْرًاءَ قَالَتْ: تَوَشَّأَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَدْخَلَ

274\_[صحيح] تقدم، ح: ٢

<sup>• £ \$</sup> ـــ [حسن] أخرجه الطبراني في الكبير: ٢٧٠، ٢٦٩/٢٤ ، ح: ٦٨٣ من حديث ابن أبي شببة به، وللحديث شواهد، انظر الحديث الآتي، ح: ٤٤٢.

ا \$ \$ \_ [حسن] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب صفة وضوء النبي ﷺ، ح: ١٣١ من حديث وكيع به.

١- أبواب الطهارة وسننها

إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَيْ أَذُنَيْهِ .

٤٤٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا ے كەرسول الله عليل ف وضوكيا توسركامسى كيا' اور الْوَلِيدُ: حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ کانوں کابھی ہاہراندر سے سے کیا۔ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ مَيْسَرَةً، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ

بِرَأْسِهِ وَأُذُنِّيهِ ، ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا .

(المعجم ٥٣) - بَابُ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ (التحفة ٥٣)

٤٤٣- حَدَّثُنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَريًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَبْدِ َاللهِ َ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوَّلُ اللهِ ﷺ: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ».

٣٣٣ -حفرت عبدالله بن زيد اللؤائذ الماروايت ب رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ فَيْ ما ما " "كان سر ميس شامل بين - "

باب:۵۳- کان سرکا حصہ ہیں

٢٣٢ -حضرت مقدام بن معديكرب والتؤسي روايت

🌋 فوا کدومسائل: 🛈 حدیث کا مطلب پہ ہے کہ جس طرح سر کامسے کیا جاتا ہے کانوں کا بھی مسے کیا جائے۔ پیر چېرے کے ساتھ دھونے کے تھم میں شامل نہیں ہیں،اس لیے چېرہ دھوتے وقت کان نہ دھوئے جا کیں۔ ﴿ جو یانی سر کے سے کیا ہے ای سے کانوں کامسے کرلیا جائے بعنی کانوں کے سے کیا یانی ضروری نہیں۔

> ٤٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِنَانِ بْن رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْر ابْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ر الأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» وَكَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً، وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَأْقَيْنِ.

۳۴۴ – حضرت ابو امامہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مَوْلِيم ن فرمايا: " كان سريس شامل مين \_ "اورآب ملطفا ایک بارسر کامسح کرتے تصاور آ تھوں کے کونوں کامسح کرتے تھے۔

٤٤٧\_[حسن]أخرجه أبوداود، الطهارة، باب صفة وضوء النبي ﷺ، ح: ١٢٢، ١٢٣ من حديث الوليدبن مسلم به . ٣٤ ٤ \_ [حسن] قال البوصيري: " هٰذا إسناد حسن إن كان سويد بن سعيد حفظه " ، وله شواهد ، انظر الحديث الآتي .



٤٤٤\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب صفة وضوء النبيﷺ، ح: ١٣٤ من حديث حماد بن زيد به ☀ شهر وتلميذه متكلمان فيهما ولكن حديثهما لا ينزل عن درجة الحسن، وله شواهد.

١-أبواب الطهارة وسننها\_

۴۳۵ - حضرت ابو ہربرہ دانشا سے روایت ہے<sup>،</sup> رسول الله مَالِيَّا في فرمايا: "كان سركا حصه بين."

٤٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْخُصَيْنِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ابْن عُلاَثَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَريم الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿الأَّذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ».

# باب: ۴۵-انگلیون کا خلال کرنا

(المعجم ٥٤) - بَابُ تَخْلِيلِ الْأَصَابِع (التحفة ٥٤)

۲۳۲ - حضرت مستورد بن شداد والثيُّ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے دیکھا کہرسول الله مُلَاثِمُ نے وضو کیا تو ہاتھ کی حچوئی انگلی سے اینے دونوں قدموں کی انگلیوں کا خلال فر مایا۔ ٤٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفِّي الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَمْرُو الْمَعَافِرِيُّ، 40٪ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ، عَن الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ تُوَضًّا فَخَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصِرهِ.

(امام این ماجه برطن کے شاگرد) ابوالحن القطان نے يبى روايت اينى سند سے رسول الله علي سے اسى طرح بیان کی ہے۔ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا خَلَّادُ ابْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

🏄 فائدہ: ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بعض اوقات پانی اچھی طرح نہ پینچنے کی وجہ ہے جگہ خشک رہ جاتی ہے اس لیے ان کا خلال کرنا جا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کے خلال کاذکر اگلی حدیث میں آر ہاہے۔

٧٧٧ - حضرت عبدالله بن عباس فالنف سے روایت

٤٤٧- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ

٥٤٤ــ [حسن] انظر الحديث السابق، وقال البوصيري: ' لهذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن الحصين' ، وهو متروك كما في التقريب.

٢٤٦ـ [صحبح] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب غسل الرجل، ح:١٤٨ من حديث ابن لهيعة به، وحسنه الترمذي، ح: • ٤ \$ ابن لهيعة صرح بالسماع، وتابعه الليث بن سعد وغيره.

٤٤٧\_ [حسن] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في تخليل الأصابع، ح: ٣٩ عن إبراهيم به، وقال: 'لهذا حديث حسن غريب \* ، وحسنه البخاري \* موسلي سمع من صالح قبل اختلاطه .

### www.sirat-e-mustaqeem.com

\_\_\_\_ وضویے متعلق احکام وسائل ہے' رسول اللہ تائیڈ نے فرمایا:''جب تو نماز کے لیے اٹھے تو کامل وضوکر' اور ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان یانی پہنچا۔''

٣٣٨-حضرت عاصم بن لقيط بن صبره اپنے والد بے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ تَاثِثُمُ نے فر مایا: '' کامل وضوکر اور انگلیوں میں خلال کر''

٣٣٩ - حضرت ابو رافع والثناسے روایت ہے که رسول الله والثار برائی جب وضو کرتے تصافو اپنی انگوشی کور کت ویتے تھے (تا کداس کے نیچ بھی پانی بہنی جائے۔)

باب:۵۵-ايزيان دهونا

۰۵۰ - حضرت عبداللہ بن عمرو دلائٹی سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: رسول اللہ تلائل نے کچھ لوگوں کو وضو کرتے ہے، کرتے و یکھا کہ جو افراد وضوکر چکے ہے )ان کی ایڑیاں چک رہی تھیں (جو پاؤں اچھی طرح

الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّتَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ابْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى ابْنِ عُقْبَةً، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا فُمْتَ إِلَى الصَّلاَة فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَاجْعَلِ الْمَاءَ بَيْنَ أَصَابِعِ رِجْلَيْكَ وِيَدَيْكَ».

١- أبواب الطهارة وسننها

كَانَتُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ لَقِيطِ بْنِ اَصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِع».

289 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدِاللهِ بْنِ أَبِي رَافِع: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُبْدِاللهِ بْنِ أَبِي رَافِع: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُبْدِاللهِ بْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُبْدِاللهِ بْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَوْضًا حَرَّكَ خَاتَمَهُ.

(المعجم ٥٥) - **بَابُ** غَسْلِ الْعَرَاقِيبِ (التحفة ٥٥)

- حَدَّتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
 وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،
 عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ
 يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

**٤٤٨\_[صحيح]** تقدم، ح: ٤٠٧.

8.٤٩ ـ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف لضعف معمر وأبيه " .

• 2هـ أخرجه مسلم، الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، ح: ٢٤١ عن ابن أبي شيبة وغيره به.



۱-أبواب الطهارة وسننها وسننها عَمْرُو قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْماً ندوهونے كى وجب واضح طور پرفتك نظرآ ربى شي) يَتَوَضَّوُونَ، وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ، فَقَالَ: «وَيْلٌ آبِ تَلْظُ نِهْرِانِ" اللهِ عَقَالَ: «وَيْلٌ آبِ تَلْظُ نِهْرَانِ" اللهِ عَقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ». تَوْمُوا يَسِي طُرحَ عَمْل كرو."

404

امم-حفرت عائشر بھائے روایت ہے رسول اللہ اللہ نفر مایا: 'ایزیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔'' اَبُوحَاتِم: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ عَلِيَّ: أَبُوحَاتِم: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ عَلِيًّ: حَدَّنَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَيْلٌ لِلاَّعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

٢٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ: ٢٥٢ - حضرت ابوسلمه رَلْكَ بِ روايت بِ انْهول حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُ، عَنِ ابْنِ فَي فرمايا: حضرت عائشہ رَ اللهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُ، عَنِ ابْنِ فَي فرمايا: حضرت عائشہ رَ اللهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُ، عَنِ ابْنِ فَي فرمايا: حضرت عائشہ رَ اللهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُ، عَنِ ابْنِ

١٥٤\_[صحيح]أخرجه الدارقطني: ١/ ٩٤، الطهارة، باب وجوب غسل القدمين والعقبين، ح: ٣١٢عن عروة به.
 ٢٥٢\_[حسن] أخرجه أحمد: ٦/ ٤٠، ح: ٢٤٦٢٤ من حديث ابن عجلان به، وصرح بالسماع، وله شواهد عند مسلم، ح: ٤٤١ وغيره.

### www.sirat-e-mustaqeem.com

وضوے متعلق احکام ومسائل عبد الرحمٰن دالیُّ کو وضو کرتے دیکھا تو فر مایا: کال وضو کیا کرو کیونکہ میں نے رسول الله ظیفی ہے بیفر مان سناہے: ''ایر ایوں کے لیے آگ کا عذاب ہے''

ا-أبواب الطهارة وسننها عَجْلانَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَتْ ابْنِ أَبِي سَلِمَةً قَالَ: رَأَتْ عَائِشَةُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ وَهُو يَتَوَضَّأَ، فَقَالَتْ: أَسْعِ الْوُضُوءَ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَتُونُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمُونَ . وَيُلُّ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ».

فائدہ: حدیث میں آعر اقیب اکالفظ ہے جو "عُرفُوب" کی جمع ہے۔ اس سے مراددونوں مخنوں کے درمیان کا پیچیے والا وہ حصہ ہے جو ایزی سے اوپر ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاؤں مخنوں سمیت دھونا ضروری ہیں اور

یکھے ہے جی ای کے برابر پاؤں دھونے چاہیں۔ 808 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ

ابْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَلِيهِ، عَنْ أَلْهُ عَنْ أَنْهَا عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَلَى إِنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلِيهِ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهِ عَنْ أَلْهِ عَلَى إِنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهِ عَنْ أَلْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِنْ عَلْهُ عَلَى إِلَيْهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلْهِ عَلَى إِلَيْهِ عَلَى إِنْ عَلْمُ عَلَى إِلَيْهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلْهُ عَلَى إِلَيْهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهِ عَلَى عَنْ أَلْهِ عَنْ أَلْهِ عَنْ أَلْهِ عَلَى إِلَيْهِ عَلَى إِلَاهُ عَلَى إِلَيْهِ عَلَى إِلَيْهِ عَلَى إِلَى عَلَى عَلَى إِلَيْهِ عَلَى إِلَى عَلَى إِلَيْهِ عَلَى إِلَيْهِ عَلَى إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى إِلْهِ عَلَى إِلَيْهِ عَلَى إِلَيْهِ عَلَى إِلَى عَلَى عَلَى عَلَى إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى إِلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى إِلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى إِلَيْهِ عَلَى عَلَى

أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

٤٥٤ - حَدَّنَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي كَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ
يَقُولُ: «وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ».

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ،

۳۵۳- حفرت ابو جریره دانت سے که روایت ہے که رسول الله تلفظ نے فرمایا: "ایرایوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔"

ہ ۴۵۴-حفرت جابر بن عبداللہ ٹا ٹھیے۔ روایت ہے' انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ٹا ٹھی سے بیدارشاد سنا:''ارٹریوں (عراقیب) کے لیے آگ کاعذاب ہے۔''

۵۵م- حضرت خالد بن وليد مضرت يزيد بن

٣٥٦\_ أخرجه مسلم، الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالها، ح: ٢٤٢ من حديث سهيل به.

**404\_[إسناده صحيح]** أخرجه أحمد: ٣/ ٣٦٩ من حديث شعبة عن أبي إسحاق به، وقال البوصيري: " هذا إسناد رجاله ثقات" .

- قصحيح] وقال البوصيري: " لهذا إسناد حسن، ما علمت في رجاله ضعفًا " قلت: شيبة لم يوثقه غير ابن
 جان، والوليد لم يصرح بالسماع المسلسل، وأصل الحديث صحيح متواتر.

١- أبواب الطهارة وسننها \_

وَعُثْمَانُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدِّمَشْقِيَّانِ، قَالاً: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا شَيْبَةُ بْنُ الأَحْنَفِ، عَنْ أَبِي سَلَّامِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الأَشْعَرِيِّ: حَدُّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ

الأَشْعَرِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَيَزيدَ ابْن أَبِي سُفْيَانَ، وَشُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةً، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ كُلُّ هٰؤُلاَءِ سَمِعُوا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتِمُوا الْوُضُوءَ،

وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

(المعجم ٥٦) - بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْل الْقَدَمَيْن (التحفة ٥٦)

٢٥٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

عَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضًّأَ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ۗ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ

أُرِيَكُمْ طُهُورَ نَبِيِّكُمْ ﷺ.

🌋 فائدہ: وضومیں یاؤں کا دھونا بہت سے صحابہ سے مردی ہے بلکہ جس جس صحابی نے بھی رسول اللہ ٹاٹیڑا سے وضو کاطریقہ روایت کیا ہے ان سب نے یا دُن دھونے کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ شیعہ حضرات اس کا افکار کرتے ہیں اس کیے مصنف بطل نے حضرت علی واٹھ کا یا وَں دھونا ثابت کیا ہے۔

**٧٥٧ - حَدَّثَنَا** هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا

الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، بِي كرسول الله تَلْفُل في وضوكيا تواسي إوال تين تين

وضوي متعلق احكام ومسائل ابوسفیان ٔ حضرت شرحبیل بن حسنه اور حضرت عمرو بن عاص میں کنٹی ان سب سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول الله مَثَاثِمُ كو بيفر مات سنا: ' وضو يورا كرؤ اير يول کے لیےآ گ کاعذاب ہے۔"

باب:۵۲- دونوں یا وُں دھونے کا بیان

۲۵۲ - حضرت ابوحیہ رشائشہ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے حضرت علی جائٹؤ کودیکھا کہ انھوں نے وضوكيا تواييخ دونول قدم مُخنول تك وهويئ پھر فرمايا: میں نے جا ہا کہتم لوگوں کوتمھارے نبی مُلَاثِمُ کے وضو کا طریقه (عملی طوریر) دکھا دوں۔

۵۷-حضرت مقدام بن معدیکرب خاشط سے روایت

٣٥٦\_ [صحيح] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب صفة وضوء النبي ﷺ، ح:١١٦، وصححه الترمذي، وانظر،

٤٥٧\_ [صحيح] أخرجه الطبراني في الكبير: ٢٠ ٢٧٧ من حديث الوليد به، وتابعه أبوالمغيرة عند أبي داود، ا ح: ١٢١ وغيره، وحسنه الحافظ، والبوصيري.



۴۵۸ - حضرت ربيع د الله سے روايت ب أنحول

: ١-أبواب الطهارة وسننها....

ابْن مَعْدِيكَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ

أَ فَغَسَلَ رَجُلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا .

**٤٥٨ - حَدَّث**نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ رَوْح بْنِ الْقَاسِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّع قَالَتْ: أَتَانِي ابْنُ عَبَّاسِ فَسَأَلَنِي عَنْ لهٰذَا الْحَدِيثِ - تَعْنِي: حَدِيثَهَا الَّذِي ذَكَرَتْ -أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأً وَغَسَلَ رَجُلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إِنَّ النَّاسَ أَبَوْا إِلَّا الْغَسْلَ، وَلاَ أَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ إِلَّا الْمَسْحَ.

نے فرمایا: حضرت عبداللہ بن عباس جانفہ میرے یاس تشریف لائے اور مجھ سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا' یعنی وہ حدیث جس میں انھوں نے ذکر کیا كەرسول الله مَالِيْمُ نِهِ وضوكيا تو ياؤن دھوئے (جب حضرت رُبيِّع راهم نے حدیث بیان کی تو) حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹئنے نے فرمایا: لوگ یا دُن دھونے کا ذکر کرتے ہیں' مجھے تو قرآن مجید میں صرف مسح کا ذکر ملتا ہے۔

🌋 فاكده: قرآن مجيد من ب: ﴿ فَاغْسِلُوا وَهُوهَكُمُ وَ أَيُدِيَكُمُ اِلِّي الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وُسِكُمُ وَ أَرُجُلَكُمُ إِلَى الْكُعُبَيْنِ ﴾ (المائدة:١) اس مين متواتر روايت ﴿أَرُجُلَكُمُ ﴾ (لام مفتوح) بي جس كاعطف

﴿ وُ حُوهَكُمُ ﴾ برے۔ یعنی 'جبتم نماز كااراده كروتواينے منداوراينے ہاتھ كہنيوں تك دھودُ اوراينے سرول كامسے کرواوراینے پیرمخنوں تک دھوؤ۔'' لیکن ایک شاذ قراءت ﴿اَرْ جُیلِکُمُ ﴾ (لام کمسور) ہے اس صورت میں اس کا

عطف ﴿ بِرُءُ وُ سِكُمُ ﴾ ير ہوگا' اور معنی ہول گے' اپنے سرول اورپيروں کامسح کرو۔حضرت ابن عباس ڈٹاٹھا کی بات اس شاذ قراءت برمنی ہوسکتی تھی۔ چونکہ بیروایت ہی صحیح نہیں ہے، اس لیے شیخ البانی بڑلٹ نے حضرت ابن عماس ڈاٹٹ

کےاس قول کو''منکر'' قرار دیا ہے۔ تھیجے بات متواتر قراءت کے مطابق ہی اس آیت کامفہوم ہےاوراس کی رُوسے ، قرآن میں پیروں کے دھونے ہی کاذ کر ہےنہ کہ سے کا۔

> (المعجم ٥٧) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى

> > (التحفة ٥٧)

**٤٥٩– حَدَّث**نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَّثَنَا

باب: ۵۷- الله کے حکم کے مطابق وضوکرنا

9 م<sup>77</sup> - حضرت عثمان بن عفان دانشؤ سے روایت ہے

**٨٥٤\_[إسناده ضعيف]** وحسنه البوصيري، ولأثر ابن عباس طرق عنه (راجع تفسير ابن كثير: ٢/ ٢٥ وغيره) ولعله رجع إلٰي قول الجمهور لما قال: رجعت إلى الغسل (أيضًا ، ص: ٢٤) \* ابن عقيل ضعيف تقدم، ح: ٣٩٠.

**٤٥٤\_**أخرجه مسلم، الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، ح: ٢٣١ عن ابن بشار وغيره به .



وضوي متعلق احكام ومسائل كه نبي مَالِينًا نے فر مایا:''جوشخص اس طرح مكمل وضوكرتا ہےجس طرح اللہ نے حکم دیا ہے تواس کی فرض نمازیں ان کے درمیانی اوقات کے گناہوں کا کفارہ بن حاتی ہیں۔''

۴۷۰ - حضرت رفاعہ بن رافع والنٹؤ سے روایت ہے

كه وه نبى مُلْيُم كى خدمت مين بيشے تھے تو آب نے

فرمایا:''کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب

تک وہ اپناوضواس طرح کامل طور پر نہ کرے جس طرح اسےاللہ نے حکم دیا ہے۔ (لینی ) اپناہ چرہ اور کہنیوں تک

باز ودھوئے'سر کامسح کرےاور څخوں تک یاؤں دھوئے۔''

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ جَامِع ابْن شَدَّادٍ، أَبِي صَخْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ يَيْكِينَةٍ قَالَ: «مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أُمَرَهُ اللهُ، فَالصَّلاَةُ الْمَكْتُو بَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا يَنْنَهُنَّ».

١ - أبواب الطهارة وسننها...

🌋 فائدہ:اس قتم کی احادیث ہے بیغلط فہنی نہیں ہونی چاہیے کہ نمازی جتنے بھی گناہ کرتار ہے کوئی حرج نہیں کیونکہ نماز کے آ داب اورخشوع وخضوع میں کمی ہے گناہوں کی معانی میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کس بڑے گناہ کی وجہ ہے نماز کی توفیق ہی حاصل نہ رہے بلکہ بعض اوقات نماز اتنی ناقص ہوتی ہے کہ اس کی وجہ ہے انسان الله تعالی کا قرب حاصل کرنے کے بحائے اللہ تعالیٰ کومزید ناراض کر لیتا ہے۔

٤٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي:

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: حَدَّثَنِي

عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّهَا لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لِأَحَدِ

حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْن، وَيَمْسَحُ

برَأْسِهِ وَرجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ».

🗯 فوائدومسائل: ﴿ وضويم نقص منازمتار بوتى إدراس كالإراثواب بيس ملتا - ﴿ وضوكا كالل طريقه وه ہے جوگز شتہ احادیث میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔ ۞ بہ حدیث سورۂ مائدہ کی ندکورہ آیت کی تفسیر ہے جس سے داضح ہے کہ قرآن مجید میں بھی پیروں کے دھونے ہی کا حکم ہےنہ کہسے کرنے کا۔

<sup>•</sup> ٣٠] [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، ح: ٨٥٨ من حديث حجاج به، وصححه الحاكم، والذهبي.

### www.sirat-e-mustageem.com

١- أبواب الطهارة وسننها \_\_\_\_\_ وضوي متعلق احكام ومسائل

(المعجم ٥٨) - بَ**ابُ** مَا جَاءَ فِي النَّصْحِ باب: ٥٨-وضوك بعد چَهِنِثُ مارنا بَعْدُ الْوُضُوءِ (التحفة ٥٨)

کے فوائد ومسائل: ﴿ بِيمُل وضوکا حصنهُ بِينَ تاہم وضوك بعداييا كرنا سنت ہے۔ ﴿ جَم كَ خاص حِصِ (شرم كُاه) پر پانى جو اللہ على اللہ اللہ على اللہ على

الْفُوْ يَابِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِبِمُ بُنُ مُحَمَّدِ اللهِ : حَدَّثَنَا الْفُوْ يَابِيُّ اللهِ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ ال

فاکدہ: بیروایت سندا ضعف ہے البتہ دوسری احادیث سے جبریل سینا پھا کا نبی سی کھی کو وضو کی تعلیم دینا ثابت ہے۔ اورای طرح وضو کے بعد شرم گاہ والی جگہ پر چھینٹے مارنا بھی دیگر صیح اور حسن درجے کی احادیث سے ثابت ہے۔

الْوُ ضُوءِ».

**٤٦١\_[حسن]** أخرجه أبوداود، الطهارة، باب في الانتضاح، ح:١٦٨ من حديث منصور به، وصححه الحاكم، والذهبي.



<sup>.</sup> **٢٦٤ــ [إسناده ضعيف]** أخرجه أحمد: ١٦١/٤ من حديث ابن لهيعة به، وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة"، وانظر، ح: ٣٣٠.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم؛ [ح: وَ] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ التُّنِّيسِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٤٦٣ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَلَمَةَ الْيَحْمَدِيُّ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْهَاشِمِيُّ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰن الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ».

٤٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَن 41(﴾﴾ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَضَحَ فَرْجَهُ.

(المعجم ٥٩) - بَابُ الْمِنْدِيل بَعْدَ الْوُضُوءِ وَبَعْدَ الْغُسْلِ (التحفة ٥٩)

**٤٦٥**- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ أَنَّ أَبَا مُرَّةً، مَوْلَى عَقِيلٍ: حَدَّثُهُ أَنَّ أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتُهُ: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْح، قَامَ

وضوي متعلق احكام ومسائل (امام ابن ماجه رشاشهٔ کے شاگرد) ابوالحسن بن سلمہ نے ابن لہیعہ کے دوسرے دوشا گردوں ابوحاتم اور عبداللہ بن بوسف التنيسي سے اس طرح روايت بيان كى ـ

٣٦٣ - حضرت ابو مريره والثي سے روايت ب كه رسول الله تَاثِيمُ نِ فرمايا: "جب تو وضوكر بي تو (شرم گاہ والے حصے کے کپڑے یر) حصینے مارلیا کر۔''

٣٦٨ - حضرت جابر والثنائي سے روایت ہے كدرسول الله مَثَاثِثُمُ نِے وضو کیا تواییخ ستریریانی کے حصینے مارے۔

> باب:۵۹-وضواورغسل کے بعدرومال استنعال كرنا

٣٦٥ - حضرت ام باني بنت ابو طالب ر الله سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: "جس سال مکہ فتح ہوا رسول الله طائیم نہانے کے یائی کی طرف گئے مصرت فاطمه ر الله عنائل الله منافظ کے لیے بردہ تان دیا (تو آب نا الله فعسل فرمایا) اس کے بعد آب نے اپنا

٣٣ ٤\_[إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في النضح بعد الوضوء، ح: ٥٠ من حديث سلم بن قتيبة به، وقال: " لهذا حديث غريب، وسمعت محمدًا (البخاري) يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث " . ٤٦٤\_ [حسن] وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف لضعف قيس وشيخه" ، وللحديث شواهد عند أبي داود، ح:۱٦٨،١٦٧،١٦٦ وغيره.

٤٦٥ ـ أخرجه البخاري، الغسل، باب التستر في الغسل عند الناس، ح: ٢٨٠ وغيره، ومسلم، الحيض، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، ح: ٣٣٦ من حديث أبي مرة به.

١- أبواب الطهارة وسننها وضوي متعلق احكام ومسائل

رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى غُسْلِهِ. فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ كَيْرُاكِرَجْمَ رِلْهِيثَ لِياـ فَاطِمَةُ، ثُمَّ أَخَذَ نَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ.

فوائدومسائل: ﴿ پانی کی طرف جانے کا مفہوم یہ ہے کہ گھر میں ایک طرف برتن میں نہانے کے لیے پانی رکھا گیا اور آپ تاثیق نہانے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ ﴿ نہائے وقت جَم پر چھوٹا کپڑا موجود ہو تب بھی مزید پردہ کرنایا عسل خانے میں کپڑا یہن کرنہانا افضل ہے، تاہم اگر پردے میں نہاتے وقت جم پرکوئی کپڑا نہ ہوتب بھی جائز ہے۔ ﴿ نہانا فَضَل ہے، تاہم الگر پردے میں نہاتے وقت جم پرکوئی کپڑا ہم پر لپیٹا جائے تو وہ جم پرموجود قطرات کو جذب کر لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کپڑے یا تو لیے ہے جم خشک کرنا جائز ہے۔ اس میں کوئی حربے نہیں۔

273 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلٰي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتَانَا النَّيُّ عَلَيْهِ فَوضَعْنَا لَهُ مَاءً فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ لِلْمُحَمَّدِ فَرَضِيَّةٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا، فَكَأَنِّي أَنْظُلُ إِلَى أَثَرِ الْوَرْسِ عَلٰى عُكَنِهِ.

27۷ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِثَوْبٍ، حِينَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَرَدَّهُ وَجَعَلَ جِينَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَرَدَّهُ وَجَعَلَ

۳۲۲ - حفرت قیس بن سعد والنوا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: نبی علقی ہمارے ہاں تشریف لائے۔ ہم نے آپ کے لیے پائی رکھا تو آپ نے شمل فرمایا۔ ہم نے آپ باؤلی کو درس سے رنگی ہوئی ایک چا در چیش کی تو آپ نے وہ حیادر اوڑھ لی۔ (جمھے وہ منظر اس طرح یاد ہے) گویا میں (اب بھی) آپ کے شکم مبارک کے شکن یر درس کا نشان دیکھر ہاہوں۔

**٤٦٦\_ [إسناده ضعيف]** أخرجه أحمد:٧،٦/٦ عن وكيع به \* محمد بن شرحبيل مجهول (تقريب)، وانظر، ح:٨٥٤،٤٦٤ كملة أخرى.



٤٦٧ أخرجه البخاري، الغسل، باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، ح: ٢٥٩ وغيره، ومسلم، الحيض، باب صفة غسل الجنابة، ح: ٣٣٧،٣١٧ من حديث الأعمش به مطولاً ومختصرًا.

وضوي متعلق احكام ومسائل ١- أبواب الطهارة وسننها

🚨 فائدہ: نبی تکیٹا نے کیڑااس لیے واپس کر دیا کہاہےضروری نتیجھ لباجائے تا کہاس ہےامت کے لیےمشکل پیدانہ ہو، پھر کسی موقع پرایک آ دمی کے لیے بدن او نچھنے کے لیے الگ کپڑاموجود نہ ہوتو دہ حرج محسوں کرے گا۔

۳۶۸ - حضرت سلمان فاری دبینیئز سے روایت ہے مبارک پریہنا ہوا اُونی جُته الث کراس سے چرہ مبارک صاف کرلیا۔

٤٦٨ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَأَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ قَالاَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ ﴿ كَهُ رَسُولَ اللَّهُ ثَلَيًّا فِي وَضُوكِيا كُرَاسَ كَ بَعَدْجُمُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ السِّمْطِ: حَدَّثَنَا الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ، فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفِ كَانَتْ عَلَيْهِ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ .

> (المعجم ٦٠) - بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ (التحفة ٦٠)

٤٦٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ، وَزَيْدُ ابْنُ الْحُبَابِ. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن وَهِّب، أَبُو سُلَيْمَانَ النَّخَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأً فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ، ثَلاَثَ مَرَّاتِ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، مِنْ أَيُّهَا شَاءَ دَخَلَ».

باب: ۲۰ - وضو کے بعد پڑھنے کی دعا

٣٦٩ - حضرت انس بن ما لک دانشئ ہے روایت ہے نی مُلَیْمُ نے فرمایا: ''جس شخص نے وضو کیا اور خوب الحِيمى طرح وضوكيا٬ پهرتين باريون كها: أشُهَدُ أَنُ لاَّ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ } " ميں گواہی ديتا ہوں کہ اسلے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں' اس کا کوئی شریک نہیں' اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد (مُنْقِیْمٌ) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔" اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں' وہ جس میں سے جاہے داخل ہوجائے۔''

> ٤٦٨\_[إسناده ضعيف] صححه البوصيري مع قوله: "وفي سماع محفوظ عن سلمان نظر" يعني أنه منقطع. **٤٦٩\_[إسناده ضعيف]** وقال البوصيري: "لهذا إسناد فيه زيد العمي، وهو ضعيف"، وانظر، ح:٣٥٦.

### www.sirat-e-mustaqeem.com

١- أبواب الطهارة وسننها وسائل

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ: حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْم بِنَحْوِهِ. القا

بْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ بِنَحْوِهِ. القطان نے کہا کہ ابوقیم کے شاگرد ابراہیم بن نفر نے سانقہ روایت کی شل بیان کی۔

توضیح: برروایت زیدالعی کی وجہ سندا ضعیف ب لیکن ایک دفعہ دعا پڑھنے کی احاویث میج بین جیسے کہ اگلی صحیح مسلم، میں بھی مروی ب ویکھیے: (صحیح مسلم، میں بھی مروی ب ویکھیے: (صحیح مسلم، الطہارة؛ باب الذکر المستحب عقب الوضوء؛ حدیث: ۲۲۳)

الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَطَاءِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوْضًا فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ. ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَمُ إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً الْجَنَّةِ، يَدُخُولُ مِنْ أَيْهَا شَاءً».

• 27- حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ سے روایت ہے رسول اللہ طاقیم نے فر مایا: ''جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وضو بھی اچھا کرتا ہے ، چر کھی مسلمان وضو کرتا ہے اللہ اللّٰه وَحُدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَاَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ] ''میں گوائی دیتا ہوں کہ اسلے اللہ کے سواکوئی معبور نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ جھر ( تالیم) اس کے بندے اور اس کے رسول بیں۔' اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول در ہے ات بین وجس میں سے بیا ہے داخل ہوجائے۔''

(امام ابن ماجه رطط کے شاگرد) ابوالحن بن سلمه

فوائد ومسائل: ﴿ صحیمسلم کی ایک روایت میں بیدهاان الفاظ میں بھی مروی ہے [أشّهَدُ أَنُ لاَ اِللهُ إِلاَّ اللهُ وَ وَسُولُهُ وَ وَسُولُ وَ فَعَلَى الله وَ وَ وَالله وَ وَ وَالله وَالله وَ وَلَا الله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَلَى وَالله وَ وَلُهُ وَالله وَ وَالله وَالله وَالله وَ وَالله وَ وَلَا الله وَلَهُ وَالله وَ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا وَلَا وَالله وَالله وَلَا وَلَا وَالله وَالله وَلِمُ وَلَا وَلَا وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا وَلَا وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا

باب: ۲۱ - پیتل کے برتن میں وضو کرنا

(المعجم ٦١) - **بَابُ** الْوُضُوءِ بِالصُّفْرِ (التحفة ٦١)

• ٤٧- أخرجه مسلم، الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، ح: ٢٣٤ من طريق آخر من حديث عقبة به .



الالا - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةً: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ الْمَاحِشُونِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْلَى، عَنْ غَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، صَاحِبِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، صَاحِبِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: أَنَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءَفِى تَوْرِ مِنْ صُفْرٍ، فَتَوَضَّأَبِهِ.

فوائد ومسائل: (١) اس معلوم بواكه پيتل كه برتن بنانا اور كھانے پينے ميں ان كا استعال جائز ہے۔

﴿ پيتل كى انگوشى ياكوئى اورزيور بہننے سے پر بيز كرنا چاہيے كيونكه نبى اكرم طابقان نے پيتل كى انگوشى بہننے والے سے فرمايا: "كيا وجہ ہے كہ جھے تم سے بتوں كى بوآرى ہے؟" (جامع الترمذي اللباس باب ماجاء في خاتم الحديد عدن : ١٨٥٥ وسنن ابي داود الخاتم باب ماجاء في خاتم الحديد عديث : ١٨٥٥ وسنن اوسنن ابي داود الخاتم من الفضة عديث : ١٩٥٥ في عبرالقاور ارناؤوط نے اس النسائي الزينة باب مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة عديث : ١٩٥٥ في عبرالقاور ارناؤوط نے اس حديث كوسن قرارويا ہے \_ (حاشية جامع الأصول : ١٣/٣)

٧٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ
كَاسِب: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ
الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهُ كَانَ
لَهَا مِخْضَبٌ مِنْ صُفْرٍ، قَالَتْ: كُنْتُ

أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِ .

۲ - حضرت ام المونين زين بنت جش تالله سي روايت بنت جش تالله سي روايت ہے كدان كے ہاں پيتل كاليك ثب ہواكرتا تقاد الله تقاد الله تقاد الله تقاد الله كياكرتى تقى ۔

فاكده: معلوم مواكه پيتل كے برتن ميں يانی ڈال كرر كھاجاسكتا ہے البذااس سے وضو بھي جائز ہے۔

**٤٧١\_** أخرجه البخاري، الوضوء، باب الغسل والوضوء في المخضب . . . الخ، ح:١٩٧، ومسلم، الطهارة، باب آخر في صفة الوضوء، ح:٢٣٦ .

٢٧٤ [حسن] أخرجه أحمد: ٦/ ٣٢٤ من طريق آخر عن عبيدالله به، وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات ".



١- أبواب الطهارة وسننها ــ

٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ابْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّي عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّي عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّي عَمْرُو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّي عَمْرُو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّي عَلَيْ الْهَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِيْلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

(المعجم ٦٢) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ (التحفة ٦٢)

٤٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ:
حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْمَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، وَلاَ يَتَوضَأً.

قَالَ الطَّنَافِسِيُّ: قَالَ وَكِيْعٌ: - تَعْنِي: وَهُوَ سَاجِدٌ - .

۳۷۳-حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ نی تاثیر نے تور (ایک قتم کے کھلے مند کے برتن) میں پانی لے کروضوکیا۔

## باب: ۹۲- نیندگی وجهے وضوکرنا

۳۷۸-حفرت عائشہ را سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ نظامی سو جاتے تھے حتی کہ خرائے لینے لگتے، پھر کھڑے ہو کرنماز پڑھتے اور وضونہ کرتے۔

وکیج بیان کرتے ہیں کہ ام المونین ﷺ کی مرادیہ ہے کہ آپ ٹائٹی کو بعض اوقات مجدے میں نیندا آ جاتی تھی۔

فوائد ومسائل: (۱ اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ نیند سے وضوئیس ٹوٹنا جبکہ آگے آنے والی حدیث (۲۷۷) میں ہے کہ رسول اللہ تائیل نے سوجانے والے دو وار وضوکرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اس مسئلہ میں علاء کے مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ صحیح بیم علوم ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے سوجانے سے وضوئیس ٹوٹنا اور لیٹ کرسوجانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹیک لگا کرسونا بھی لیٹ کر تعظیم ہوئے سونا مرادہ ہوتو کوئی الیٹ کر۔ اگر بیٹھے ہوئے سونا مرادہ ہوتو کوئی اکثر نیٹھے ہوئے سونا مرادہ ہوتو کوئی اکثر کے حواس نیند میں بھی قائم اشکال نہیں۔ اگر لیٹ کر ہوتو کہا جا سکتا ہے کہ یہ نی تائیل کا خاصہ ہے کیونکہ آپ تائیل کے حواس نیند میں بھی قائم رہتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے: [تَنَامُ عَلَيْنَ وَلَا يَنَامُ قَلْنِيَ] (صحیح البحاری؛ المناف، باب کان النبی ﷺ

**٤٧٣\_[حسن]** تقدم، ح: ٣٥٨.

**٤٧٤\_[حسن]** أخرجه أحمد:٦/ ١٣٥ عن وكيع به ۞ الأعمش عنعن، وتقدم، ح: ١٧٨، ولحديثه شواهد كثيرة، ولهذا لا خلاف فيه بين العلماء.



#### وضويء متعلق احكام ومسائل ١- أبواب الطهارة وسننها

تنام عينه و لاينام قلبه عديث: ٣٥٦٩) "ميرى آنكهسوتى إاورميرادل بيس سوتا" امام نووى والت في مسلم كى شرح مين اىعنوان سے باب باندها ب-"بَابُ الدَّليُل أَنَّ نَوُمَ الْحَالِس لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ""اس بات كى دکیل کہ بیٹھ کرسونے ہے وضونہیں ٹو ٹما۔'' ﴿ اس مسئلہ میں جومختلف اقوال ہیں ان میں ہے ایک کی طرف حضرت وکیع کے قول سے اشارہ ہوتا ہے۔ وکیع نے اس حدیث کونماز کے اندر سوجانے برمحمول کیا ہے۔ اس بنا پربعض علاء کا خیال ہے کہ رکوع ، بجدے یا قیام کی حالت میں سونے ہے وضونہیں ٹوٹما لیکن بیقول بھی پہلے قول سے پچھ زیادہ مختلف نہیں ہے کیونکہ نماز کی کس بیئت میں سونا، لیٹ کرسونانہیں اور وضولیٹ کرسونے سے ٹو ٹا ہے۔واللہ اعلم.

زُرَارَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْن ہے کہ رسول اللّٰہ ٹَاٹِیمُ سوگے حَتی کہ فرائے لینے لگئے پھر أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاج، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ الْمُعَكَرُ عِهوتَ اورنماز يُرْهل-عَمْرِو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَامَ حَتَّى نَفَخَ . ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى .

۲۷۷ - حضرت عبدالله بن عباس دانش سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: نبی مَنْ اَلْتُمْ کِی وہ نیند بیٹھے بیٹھے تھی۔

٤٧٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، عَن ابْن أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حُرَيْثِ بْن أَبِي مَطَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، أَبِي هُبَيْرَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ نَوْمُهُ ذٰلِكَ وَهُوَ جَالِسٌ. [- يَعْنِي: النَّبِيُّ رَبُّكِيُّةٍ-].

٤٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ نِنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الْوَضِينِ بْن

ُ ۷۷۲ - حضرت على بن ابوطالب خاشط سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَاثِمُ نے فرمایا ''استکھیں سرین کا ہندھن



**٤٧٥\_ [حسن]** أخرجه أحمد: ٢٣٦/١ من حديث يحييٰ به \* حجاج بن أرطاة عنعن، والحديث السابق شاهد له، ولهما شواهد أخرلي .

٤٧٦\_ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: " لهذا إسناد فيه حريث بن أبي مطر، وهو ضعيف " .

٤٧٧\_ [إستاده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب في الوضوء من النوم، ح: ٢٠٣ من حديث بقية به \* ابن عائذ عن علي مرسل كما قال أبوزرعة وأبوحاتم، وله شاهد ضعيف، وله شواهد أخراي.

### www.sirat-e-mustageem.com

١- أبواب الطهارة وسننها وسننها والمام وسأكل

عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةً، عَنْ بِمِ*نَ البَّذَاجُوْضُ مُوجائِ اصِحابِ کِي وَمُوكرے۔''* عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِذِ الأَزْدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأَ ».

فوائد ومسائل: ﴿ تَصِيلَ مِينَ اشْرِفِيانَ وغِيرِه وَ الْ كراسُ كامنه جَسِ وها گے ياری وغيره ہے باندها جا تا ہے اے

' فوائد ومسائل: ﴿ تَصِيدِ جَبِ تَكُ وَكَاء نَهُ كُولا جَائِ تَصْلَىٰ مِينَ سَكُونَى چَرِ جَبِينَ نَكُلُ عَتَى ۔ گويا وہ تصلی کے اندر کی چيز وں کا

محافظ ہے۔ ای طرح بیداری کی حالت میں انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وضوقائم ہے یا ہوا خارج ہونے کی وجہ

عوف گیا ہے۔ جب آ تکھیں نیند ہے بند ہوجا کمیں تو جہم پر کنٹرول نہیں رہتا' گویا بندھن کھل جا تا ہے اور ہوا

خارج ہوجانے کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے نیندی کو وضوتو ڑنے والاقرار دیا گیا ہے۔ ﴿ نیندعام حالات میں وضو

ٹوٹے کا باعث بنتی ہے' اس لیے نیندے وضو کا تھم دیا گیا۔ اس طرح شریعت میں بعض دوسرے احکام میں بھی ایک

چیز کا باعث بنتی ہے' اس لیے نیند ہے وضو کا تھم دے دیا جا تا ہے تا کہ انسان شکوک وشبہات کا شکار ندر ہے ، مثلاً: ایک

مشروب زیادہ مقدار میں پینے ہے نشہ ہوتا ہے تو اس کی کم مقدار کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے تا کہ ایسانہ ہو کہ انسان ہو اس کے اور اسے نشہ ہوجا ہے۔

اس لیما کے گلاں تھی حرام ہو ۔ ﴿ قَلْ اللّٰ وَاللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ ہے ایک گلاں بھی حرام ہو اس کے اللّٰ اللّٰ ہورہ ہو ۔ ﴿ ثَلّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ ہورہ ہو ۔ ﴿ مَنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ ہورہ ہو ۔ ﴾ آخ البانی دیشہ نے اس مدیث کو ' میاری کی ہا ہے۔

اس لیما کیک گلاں تھی حرام ہو ۔ ﴿ قَلْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہورہ ہوں کُور اللّٰ ہور ہوں کُور اللّٰ ہورہ ہوں کُور اللّٰ ہورہ ہوں کُور اللّٰ ہورہ ہوں کہ کہ ہورہ ہوں کے اللّٰ ہورہ ہوں کہ ہورہ ہوں کہ کا ہورہ ہوں کہ کہ ہورہ ہورہ کور کور کے کہ کور کا ہور ہوں کے اللّٰ ہورہ ہوں کے اللّٰ ہورہ ہوں کہ کور کیا ہور ہوں کے اللّٰ اللّٰ ہور ہوں کہ کیا ہور ہوں کے اللّٰ ہور ہوں کے اللّٰ ہور ہوں کہ کیا ہور ہوں کے اللّٰ ہور ہوں کے ال

٤٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا فَلاَ أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا فَلاَثَةَ أَيًّامٍ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، لٰكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْم.

۸۷۵- حفرت صفوان بن عسال والثلات روایت بن انھوں نے فرمایا: رسول الله تالیق بمیں محکم دیتے تھے کہ ہم تین دن تک اپنے موزے نہ اتاریں سوائے اس کے کہ جنابت کی وجہ سے (عسل کرنا پڑے۔ تب تو اتارنا ہی پڑیں گے) کیکن پیشاب پا خانے یا نیندکی وجہ سے (موزے اتارنے کی ضرورت نہیں۔)

کے فوائد ومسائل: ۱ اس معلوم ہوا کہ جس طرح پیشاب یا پاخانے کے بعد وضو کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح نیند کے بعد بھی وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ ﴿ وضو میس پاؤں دھونا ضروری ہیں لیکن اگر موزے پہنے ہوئے ہوں وال دور تان پرسے کر لینا کافی ہے بشر طیکہ پہننے سے پہلے بورا وضو کیا ہواوراس میں پاؤں بھی دھوئے ہوں۔ (صحیح

**٤٧٨\_ [إسناده حسن]** أخرجه الترمذي، الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ح:٩٦ وغيره، والنسائي، ح:١٢٧،١٢٦ وغيرهما من حديث عاصم به، وقال الترمذي: "حسن صحيح".



وضويء متعلق احكام ومسائل ١-أبواب الطهارة وسننها

مسلم الطهارة باب المسح على الحفين حديث: ٢٤٢) ﴿ تَمِن وَن كَل يهدت مسافر ك لي ب مقيم صرف ایک دن رات تک مسح کرسکتا ہے۔حصرت علی اللہ نے فرمایا: رسول اللہ ماللہ ا موزوں برمسح کے لیے) مسافر کے لیے تین دن رات کی دت مقر رفر مائی ہے اور مقیم کے لیے ایک دن رات کی -(صحیح مسلم الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين عديث:٢٤٢)

> (المعجم ٦٣) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذُّكُر (التحفة ٦٣)

۹۷۹ – حضرت بسر ہ بنت صفوان دیکھا سے روایت ے كەرسول الله مَالْيَالُم نِه فَرمايا: "جب كوكى هخف ايني شرم گاه کو ہاتھ لگائے تواسے چاہیے کہ دضوکرے۔''

باب:٤٣٧ - شرم گاه کوچھونے سے وضو

كرناجاي

٤٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَام بْن عُرُوزَة، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَرْوَانَ بْن الْحَكُّم، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ قَالَتْ: 418 أَمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَ أَهُ فَلْتَهَ ضَّأً».

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 اس ہے معلوم ہوا کہ بیشاب کے اعضاء کو ہاتھ لگانے ہے دضوٹوٹ جاتا ہے۔ (اگر بغیر

کیڑے کے ہاتھ لگے۔)﴿ بعض علماء نے اس حدیث پر بیشیدوارد کیا ہے کہ بیالیامئلہ ہے جس سے اکثر واسطہ پیش آتا ہے' چراس کا تعلق مردوں ہے ہے لیکن اس کوروایت کرنے والی صرف ایک خاتون ہیں۔ پیشباس لیے قابل اعتنانهين كدامام ترفدى والله في يرحديث بيان كر كفرمايا ب: [وَفِي الْبَابِ عَنُ أُمِّ حَبِيبَةَ ، وَ أَبِي أَيُّوُبَ' وَ أَبِيُ هُرَيْرَةٌ وَ أَرُواى ابْنَةِ أَنْيُس' وَ عَائِشَةَ ' وَ جَابِر' وَ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ' وَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو رضى الله عنهم احمعين على يمسكه فدكوره بالا آم محصحابه الأنتاب بهي مروى ب-جن ميس ياخي مرداورتين خواتین ہیں۔ان میں سے بعض صحابہ کی احادیث ای باب میں آ رہی ہیں۔اس کے علاوہ پیمسئلہ صرف مردوں کے لےنہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی بہی حکم ہے کہا گرکو ئی عورت اپنے پردہ کے خاص مقام کو ہاتھ لگا لیتی ہےتو اسے دضو دوبارہ کرنا جاہیے۔ ﴿ بعض علاء نے اس حدیث کی صحت پر بیشید ذکر کیا ہے کہ بعض راویوں نے "عروۃ عن بسرة" ذكركياب اوربعض نے سندين "عروة عن مروان عن بسرة" كما ب-اصل بات يهب كدهرت عروہ نے بیرحدیث مردان ڈٹلٹنز کے داسطے ہے بھی تن ہےا در براہ راست حضرت بسرہ ڈٹاٹا ہے بھی تن ہے۔ یہ داقعہ

٤٧٩\_ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، ح: ٨٣ من حديث هشام به، وقال: "حسن صحيح"، وراجع سنن أبي داود، ح: ١٨١ بتعليقي "نيل المقصود".

### www.sirat-e-mustageem.com

١- أبواب الطهارة وسننها \_\_\_\_\_\_ المارة وسننها \_\_\_\_\_ معلق ادكام ومسائل

امام نمائی رشن نے اپنی سنن میں تفصیل سے روایت کیا ہے۔ حضرت مروان جب مدینہ کے گورز تھے تو ایک دن ان کی مجلس میں وضو تو ٹے والی چیز وں کے موضوع پر گفتگو شروع ہوگئ ۔ مروان نے کہا: عضو خاص کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو تو ٹ جاتا ہے۔ حضرت بروی ہی نے بید مدیث سائی ہی وضو تو ٹ جاتا ہے۔ حضرت بروی ہی نے بید مدیث سائی ہے کین عروہ کو اطمینانِ قلب حاصل نہ ہوا۔ مروان نے مجلس میں حاضر ایک آدی سے کہا: جاؤ حضرت بروی ہی نے السلام ہوا۔ مروان نے مجلس میں حاضر ایک آدی سے کہا: جاؤ حضرت بروی ہی نے السلام ہوں السلام ہوں السلام ہوں کے بعد عروہ کے بعد عروہ کے دعشرت بروی ہی کی خدمت میں حاضر ہوکران سے الوضوی من میں الذکو ، حدیث: ۱۳۲۱) اس کے بعد عروہ کے حضرت بروہ ہی کی خدمت میں حاضر ہوکران سے خود بھی براہ راست بیصد بیث نی رمسندر ک حاکم: ۱۳۷۱) من پر تفصیل کے لیے جامع تر ندی میں اس حدیث خود بھی براہ راست میصلہ حقورتی میں اس حدیث

• ۴۸۰ - حضرت جابر بن عبدالله «النباسي روايت بخ رسول الله ظهم نے فرمایا: '' جب کوئی شخص اپنے عضو خاص کو ہاتھ رگائے تو اس پر لازم ہے کہ وضو کرے۔'' أَلْمِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِع، جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْب، عَنْ عُفْبَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ».

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: الهم- حضرت ام المونين ام حييه على الله عَدَّنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ؛ ح: وَحَدَّنَنَا حِ الصول نِ فرايا: مِن مَنْصُورٍ ؛ ح: وَحَدَّنَنَا حِ الصول الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكُوانَ ارشاد سا: "بَحْصُ الله عَضُوتَنَا سُل كو باتح لكائنا الله مَنْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَلِي كدو صوكر ك ."
 اللّه مَنْ الله عَنْ الله عَلَيْنِ الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي

• ٨٠ ـ [حسن] \* عقبة مجهول (تقريب)، لم يوثقه غير ابن حبان، والحديث السابق شاهد له .

**٤٨١\_[حسن]** أخرجه البيهقي: ١٣٠/١ من حديث الهيثم به، قاله البوصيري، والحديث حسنه أبوزرعة الرازي.



١- أبواب الطهارة وسننها معاقل المام وسائل

عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ».

24.٧ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ ابْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ فَوَلَ: «مَنْ مَسَّ

(المعجم ٦٤) - **بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَٰلِكَ** (التحفة ٦٤)

247 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ طَلْقِ الْحَنَفِيَّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، سُئِلَ عَنْ مَسِّلًا عَنْ مَسِّلًا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ، سُئِلَ عَنْ مَسِّلًا اللهِ عَلَيْهِ، سُئِلً عَنْ مَسِّلًا اللهِ عَلَيْهِ وُصُوءٌ،

إنَّمَا هُوَ مِنْكَ».

۳۸۲ - حفرت ابوایوب دانشئے سے روایت ہے اُنھوں نے فرمایا: میں نے رسول الله ﷺ سے بیارشاد سنا:''جو شخص اپنی شرم گاہ کو ہاتھ لگائے' تو اسے چاہیے کہ وضو کرے۔''

باب:۲۳۲ - مُدُکورہ صورت میں وضونہ کرنے کی اجازت

٣٨٣- حفرت قيس بن طلق حنى اپن والد (حضرت طلق بن على والله (حضرت الله بن على والله ) سے روایت کرتے ہیں اُنھوں نے فرمایا: میں نے سنا کہ کسی نے رسول الله علی الله عضو خاص کو ہاتھ لگانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ علی الله اُنٹی نے فرمایا: "اس سے وضولا زم نہیں آتا وہ بھی تیرا ایک حصہ ہے۔ "

فوائد ومسائل: ﴿ [هُوَ مِنْكَ] ' وہ تیراایک حصہ ہے' یعنی جس طرح جمم کے کی اور حصے کو ہاتھ لگانے ہے وضو نہیں ٹوننا ای طرح پیشاب کے عضو کو ہاتھ لگانے ہے بھی نہیں ٹوننا۔ ﴿ حضرت طلق ڈاٹٹو کی بیحدیث سجح ہے۔ لیکن بیچم منسوخ ہے۔ حضرت طلق ڈاٹٹو اجرت نبوی کے فوراً بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تھے جب مجد نبوی تغییر ہوری تھی ۔ امام ابن جزم بڑگئے نے اس کومنسوخ قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے' پہلی بات بیہ کداس حدیث میں ذکور حکم

٤٨٧ [حسن] أخرجه الطبراني: ١٤٠/٤، ح: ٣٩٢٨ من حديث عبدالسلام به إلا أنه قال: عبدالرحمٰن بن عبدالقاري، ولعله الراجح كما يظهر من تهذيب الكمال وغيره، وفيه علل، منها ابن أبي فروة متفق على تركه، انظر، ح: ٣٤٥ لحاله، فالسند ضعيف جدًا، وللحديث شواهد، منها الحديث السابق، ح: ٤٧٩.

**٤٨٣\_ [صحيح]** أخرجه أحمد: ٢٣/٤، وأبوداود، ح: ١٨٣ من حديث محمد بن جابر به، وهو ضعيف جدًا، لكنه لم ينفرد به، بل تابعه الثقة عبدالله بن بدر عند أبي داود، ح: ١٨٢ وغيره.



١- أبواب الطهارة وسننها وسننها وسأكل وساكل

اں صورت حال کے مطابق ہے جس پر عضو خاص کو تچھونے ہے وضو کا تھم آنے ہے پہلے لوگ عمل پیرا تھے اوراس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک کی چیز کے ناقض ہونے کا حکم نازل نہ ہو نبی مظافی اس کی وجہ ہے وضو کا حکم نہیں دے سکتہ جب بیات ہے تھی کہ جب بنی تاہی ہے نہیں گئی ہے اس خرایات کے جب بیات ہوگیا۔ اور بیٹی ناخ حکم کو تچھوڑ کر بیٹی منسوخ پر عمل کرنا جا کز نہیں۔ دوسری بات ہے کہ نبی تاہی ہے کہ نبی قائی کے اس فرمان ہے کہ ''وہ تیرے جسم کا ایک مکلوا ہے'' واضح طور پر ٹابت ہوتا ہے کہ بیار شاد وضو کا حکم آنے ہے پہلے فرمایا گیا تھا کیونکہ اگر بعد کی بات ہوتی تو آپ ہے'' واضح طور پر ٹابت ہوتا ہے کہ بیار شاد وضو کا حکم آنے ہے پہلے فرمایا گیا تھا کیونکہ اگر بعد کی بات ہوتی تو آپ بیا تھا کہ بیان فرماتے بلکہ بیان فرماتے کہ در وضو کرنے کا اوہ حکم منسوخ ہوتا ہے کہ اس کے مطوم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اس وقت کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا' اس لیے عضو خاص کی حیثیت بھی دوسرے اعضاء کی تی تھی۔ کرامیان اس طرح بھی تطبیق دی ہے کہ جس روایت میں وضو نہ شرخے کا ذکر ہے' تو اس کا مطلب' کپڑے کے او پر ہے ہاتھ لگنا ہے' اس سے دضو نہیں ٹوئے گا۔ اور جس روایت میں وضو نے کا ذکر ہے' تو اس کا مطلب' کپڑے کے او پر ہے ہاتھ لگنا ہے' اس سے دضو نہیں ٹوئے گا۔ اور جس روایت میں وضو نوٹ خان کو گا۔ اور جس روایت میں وضو نوٹ خان کا ذکر ہے' تو اس کا مطلب' کپڑے کے او پر سے ہاتھ لگنا ہے' اس سے دضو نہیں ٹوئے گا۔ گا۔

488 - حَلَّننا عَمْرُو بْنُ عُشْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ: حَلَّنَنَا مَؤُوانُ بْنِ الزَّبَيْرِ، مَؤُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ أَمِي أُمَامَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: الْإِنَّمَا هُوَ جُزْءٌ مِنْكَ».

(المعجم (٦٥) - بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ (التحفة ٦٥)

خَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ:
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو
 ابْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ،
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «تَوَضَّأُوا

۳۸۴ - حضرت ابوامامہ ڈاٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹا سے عضو خاص کو چھونے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ''وہ تو تیرے جسم کا ایک مکڑا ہے۔''

باب:۲۵-آ گ پر کپی ہوئی چیز کھا کر وضو کرنا

۰۲۸۵ - حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو سے روایت ہے نبی ٹاٹٹا نے فرمایا: '' جس چیز میں آگ تبدیلی کر دے' اس (کے کھانے کی وجہ) سے وضو کرو۔'' حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹٹونے فرمایا: کیامیں گرم پانی (پی کراس کی وجہ)



### www.sirat-e-mustageem.com

وضوي متعلق احكام ومسائل ١-أبواب الطهارة وسننها مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ». فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: سے بھی وضو کروں؟ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ نے فرمایا: أَتَوَضَّأُ مِنَ الْحَمِيمِ؟ فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي! تجيّيج! جب تم رسول الله كي كوئي حديث سنؤ تو مثاليس نه بیان کیا کرو۔ إِذَا سَمِعْتَ عَنْ رَشُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا، فَلاَ تَضْرِبْ لَهُ الأَمْثَالَ.

کے فوائدومسائل: ©"جس چزمین آگ تبدیلی پیدا کردے" اس سے مراد ہروہ چز ہے جے آگ پر پکا کریا بھون کر تیار کیا گیا ہو۔ ﴿ حضرت عبداللہ بن عماس ڈاٹٹو کا موقف تھا کہ رہتکم وجو کی نہیں ہے کیونکہ انھوں نے خود رسول الله تَاثِيمٌ كوكوشت كها كردوباره وضوكي بغيرنماز يراجة ديكها تها، اس ليه انهول نے حضرت ابو ہر يره وثاثلا كي توجه اس طرف مبذول کرانے کے لیے سوال کیا۔لیکن حضرت ابو ہریرہ نے غالبًا آپ مُالِثُلُمْ کا میمُل نہیں دیکھا' اس لیے وہ اپنے موقف پر قائم رہے ہے بھی ممکن ہے کہ حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹٹا کواس اجازت کاعلم تو ہولیکن وہ حاہتے ہوں کہ لوگ افضلیت کواختیار کریں ۔ ⊕ جب حدیث میں کسی تھم کوعام رکھا گیا ہوتو اسے عام ہی سمجھنا چاہیے تھی کہ دوسرے دلائل سے معلوم ہوجائے کہ فلال صورت اس عموم میں شامل نہیں۔﴿ آئندہ باب کی احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تھم وجو پنہیں' یعنی آ گ کی کی ہوئی چیز کھائی کروضو کرنالا زمینہیں' بہتر اورافضل ہے۔

٤٨٦ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى: ٢٨٧ - حفرت عائشه الله الله حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب: أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَلَيْ فِرْمِايِ: "جَس جِزِكُوٓا كَ فَي حِهوا مؤاس (ك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَوَضَّأُوا مِمَّا مَسَّت النَّارُ».

٤٨٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدِ الأَزْرَقُ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَيَقُولُ: صُمَّتَا، إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تَوَضَّأُوا ممَّا مَسَّت النَّارُ».

۸۸۷ - حضرت يزيد بن ابو ما لك رطالله سے روايت ب انھوں نے حضرت انس بن مالک ٹاٹھا سے روایت کی کہوہ اینے ہاتھا ہے کا نوں پر رکھ کرفر ماتے تھے: (پیہ کان) بہرے ہوجا کیں اگر میں نے رسول اللہ ٹاٹیٹم کو بیہ فرماتے نہ سنا ہو: ''جس چز کو آگ نے چھوا ہواس کی وجه ہے وضوکر و۔''

کھانے بینے کی وجہ)سے وضوکرو۔''

٤٨٦\_أخرجه مسلم، الطهارة، باب الوضوء مما مست النار، ح: ٣٥٣ من طريق آخر عن عروة به.

٤٨٧\_ [إسناده ضعيف جدًا] \* حالد بن يزيد كذبه ابن معين فيما يرويه عن أبيه، والجمهور على ضعفه، وقال البوصيري: "ولم ينفرد به" أي بهذا الحديث.



### www.sirat-e-mustaqeem.com

٣٨٨- حضرت عبدالله بن عباس اللهاسے روایت ہے' انھوں نے فرمایا: نبی طَالِمْ الله ( بکری کے ) شانے کا گوشت تناول فرمایا' پھرا ہے ہاتھ اس ٹاٹ سے صاف کر لیے جو آپ کے نیچے جچھا ہوا تھا' پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اورنمازادا کی۔ (المعجم ٦٦) - **بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَٰلِكَ** (التحفة ٦٦)

١-أبواب الطهارة وسننها ..

٤٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ
حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
أَكُلَ النَّبِيُ يَكِيُ كَتِفاً، ثُمَّ مَسَحَ يَدَيْهِ بِمِسْحِ
كَانَ تَحْتَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَصَلَّى.

خط فوائد ومسائل: ﴿ اس معلوم ہوا کہ نہ کورہ بالا باب والاتھم لازی نہیں بلکہ افضل ہے، یا وضوکاتھم منسوخ ہے جیسے کہ امام شافعی بڑائے کا ارشاد ہے۔ بیخ احمد شاکر نے بھی ننخ ہی کوتر نیچ دی ہے۔ یا نہ کورہ بالا باب میں وضو ہم را د ہاتھ مند دھونا ہے جبکہ اس باب میں شرکی وضوم او ہے جو لازی نہیں۔ ﴿ جس ثا نے اور دری ہے آ پ نے ہاتھ صاف کیا جا سکتا تھا، نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ گوشت وغیرہ کھانے کے شاید وہ ٹائے اور وری ہی اس قتم کی ہوگی کہ اس سے ہاتھ صاف کیا جا سکتا تھا، نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ گوشت وغیرہ کھانے کے بعد کلی کرنا اور پانی سے ہاتھ دھونا بھی ضروری نہیں بلکہ صرف کیڑے اور تو لیے وغیرہ سے صاف کر لینا میں درست ہے۔ اس طرح شؤ بیرے ہاتھ صاف کر لینا بھی کائی ہے۔

۳۸۹ - حصرت جابر بن عبدالله والنفس سروایت بئ انھوں نے فرمایا: نبی تالیگرا الوبکر اور عمر والنبان نے روٹی گوشت کھایا اور وضونہ کیا۔

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ [بْنُ عُيَيْنَةَ،] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَلَى: أَكُلَ النَبِيُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَكُلَ النَبِيُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَكُلَ النَبِيُ عَنْ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ خُبْزًا وَلَمْ يَتَوَضَّؤُوا.

• ٢٩ - امام زبرى الراف سے روایت بے انھوں نے

• **٤٩٠ حَدَّثَنَا** عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

**٤٨٨\_[إسناده ضعيف]** أخرجه أبوداود، الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، ح: ١٨٩ من حديث أبي الأحوص به، وانظر، ح: ١٧١ لعلته.

**۸۹\_[صحیح]** أخرجه أحمد: ۳۸۷، ۳۸۷ عن سفیان به مختصرًا، وله شواهد كثيرة .

• 194\_ أخرجه البخاري، الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، ح: ٢٠٨ وغيره، ومسلم، الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، ح: ٣٥٥ من حديث الزهري به.



١- أبواب الطهارة وسننها ........

الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا اللَّمْرِيُّ قَالَ: حَضَرْتُ عَشَاءَ الْوَلِيدِ أَوْ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ عَشَاءَ الْوَلِيدِ أَوْ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قُمْتُ لِأَتَوَضَّأَ، فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَكُلَ طَعَامًا مِمَّا عَلَى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ. فَيَرَتِ النَّارُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بِمِثْلِ ذَٰلِكَ.

فرمایا: میں (خلیفہ) ولیدیا (خلیفہ) عبدالملک کے ساتھ
رات کے کھانے پر موجود تھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو
میں وضوکرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو حضرت جعفر بن
عمرو بن امیہ نے فر مایا: میں اپنے والد (حضرت عمرو دولتا)
کے بارے میں گوائی دیتا ہوں کہ اُنھوں نے رسول اللہ ناٹھا
کے بارے میں گوائی دی کہ آپ نے آگے سے تیار شدہ
کھانا تناول فر مایا اور پھر نیا وضو کے بغیر نمازا دافر مائی۔
(اس پر) حضرت علی بن عبداللہ بن عباس نے فر مایا:
میں بھی اپنے والد (حضرت عبداللہ بن عباس ناٹھ) کے

وضوي متعلق احكام ومسائل

الصَّبَّاح: ۲۹۱-حضرت ام سلمه عَنْهُ عن روايت بُ انھول

بارے میں یہی گواہی دیتا ہوں۔

نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بکری کے کندھے کا گوشت پیش کیا گیا۔ آپ نے اس میں سے تاول فرمایا 'پھرنماز پڑھی اور پانی کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔

۳۹۲ - حفزت سوید بن نعمان انصاری واثلاً ہے روایت ہے کہ صحابہ ڈاکٹھ اللہ کے رسول نگاٹھ کے ساتھ نجیر کی طرف (جہاد کے لیے) روانہ ہوئے۔ جب وہ مقام صہاء پر ہنچو تو نی ناٹھ نے عصر کی نماز ادا کی مجر

291 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ فَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِكَتِفِ شَاةٍ، فَأَكُلُ مِنْهُ، وَصَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

297 حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ: أَنْبَأْنَا سُويْدُ بْنُ النَّعْمَانِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ

1891\_[إسناده صحيح] أخرجه النسائي: ١/١٠٧، ١٠٧، الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، ح: ١٨٢ من حديث جعفر به.

🏄 فا کدہ: گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ پختہ یقین کے ساتھ یہ بات کہدرہا ہوں۔اس کا مقصدا یے بیان کی

٤٩٢\_ أخرجه البخاري، الوضوء، باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ، ح: ٢٠٩، وغيره من حديث يحيل به. أ



١- أبواب الطهارة وسننها

رَسُولِ اللهِ ﷺ إلَى خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِأَطْعِمَةٍ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِسَوِيقٍ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ فَاهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ.

کھاناطلب فرمایا تو آپ کی خدمت میں صرف ستوپیش کے گئے (اورکوئی چیز موجو ذہیں تھی)'سب نے کھایا یہا۔ پھرآ پ ٹاٹیٹرنے یانی طلب فرمایا اور کلی کی پھر کھڑے ہوکرہمیں مغرب کی نمازیر ُ ھائی۔

🌋 فاكده: ستو بعنے ہوئے جو پیس كر بنائے جاتے ميں اس ليے اس سے بھی ثابت ہوا كه آگ سے تيار كرده چيز کھانی کروضو کرنا ضروری نہیں۔

٣٩٣ - حضرت ابو ہريرہ والني سے روايت ہے كه رسول الله طَافِيْ نِ بَكرى كِ شائع كا كوشت تناول فرمایا' پھرکلی کی' ہاتھ دھوئے اور نماز ادا کی۔

باب: ٧٤- اونث كا كوشت كها كروضوكرنا

۴۹۴ - حضرت براء بن عازب دانش سے روایت

ہے انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیٹر سے اونٹ کے گوشت

الْمُخْتَارِ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكُلَ كَتِفَ شَاةٍ، فَمَضْمَضَ وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَصَلَّى.

89٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ

ابْن أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ

(المعجم ٦٧) - بَلَّابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ (التحفة ٦٧)

٤٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن ﷺ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ:

عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ

«تَوَضَّأُوا مِنْهَا».

**٤٩٠ حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَّثَنَا

ے وضو کا مسلد دریافت کیا گیا تو آب نے فرمایا: "اس ہے وضوکرو۔"

۴۹۵ - حضرت جابر بن سمره والفؤے سے روایت ہے

**٩٣ ]. [إسناده صحيح]** أخرجه أحمد: ٢/ ٣٨٩ من حديث سهيل به ، وهو في جزءه: (١٠)رواية عبدالعزيز بن المختار .

**٩٩٤\_[صحيح]** أخرجه أبوداود، الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل، ح: ١٨٤، وصححه الترمذي، ح: ٨١.

**٩٩ـ أ**خرجه مسلم، الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، ح: ٣٦٠ من حديث جعفر به .



١- أبواب الطهارة وسننها ..... وضويم علق ادكام وسائل

انھوں نے فرمایا: ہمیں رسول اللہ عُلَیْمُ نے تھم دیا کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں اور بھیٹر بکری کا گوشت کھا کروضو نہ کریں۔

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفِرِ بْنِ سَمُرةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَوَضَّأً مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلاَ نَتَوَضَّأً مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ.

کلی فوا کدومسائل: ﴿ گَرْشَتْ باب مِن گُوشت کھا کروضونہ کرنے کا بیان تھا لیکن اس میں جووا قعات ہیں وہ سب بحری کے گوشت کھا کروضوکرنے کا عماد میٹ میں اونٹ کھا کروشوکو کے تاہم دیا ہے۔ ﴿ بعض علاء کیا ہے بلکہ دوسری حدیث میں تو صراحت ہے اونٹ اور بحری کے مسئلہ میں فرق واضح کیا گیا ہے۔ ﴿ بعض علاء نے اس محم کومنسوخ قرار دیا ہے کیونکہ حضرت جابر ڈاٹٹو نے فر مایا: رسول اللہ ٹاٹٹو کا آخری عمل آگ کی بکی ہوئی چیز کھا کروضو نہ کرنا تھا۔ (سنن ابی داود الطہارة اباب فی ترك الوضوء ممامست النار حدیث: ۱۹۲ وسنن النسائی الطہارة اباب توك الوضوء مما غیرت النار احدیث: ۱۸۵) لیکن حضرت جابر ڈاٹٹو کی میں حدیث عام ہے اور زیر بحث حدیث عام ہے اس لیے دونوں میں تعارض نہیں ۔ اونٹ کے گوشت میں براء بمن عازب ڈاٹٹو کی حدیث برعمل ہوگا کیفی اے کے بعد وضو کیا جائے اور دوسرے جانوروں کے گوشت میں حضرت جابر ڈاٹٹو کی حدیث جابر ڈاٹٹو کی حدیث برعمل ہوگا کیفی اے کے بعد وضو کیا جائے اور دوسرے جانوروں کے گوشت میں حضرت جابر ڈاٹٹو کی حدیث برعمل ہوگا کے بعد یاوضو کے بغیر بھی نماز پڑھی جائے تی ہے۔

٤٩٦ حَدَّثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ،
 إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن حَاتِم: حَدَّثنَا عَبَّادُ

٣٩٦ - حضرت اسيد بن حفير طالقاس روايت ب رسول الله طالق نفرمايا: " مجريون كا دوده في كروضونه كروا وراونتيون كا دوده في كروضوكرو."

ابْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَكَانَ فِقَةً ، وَكَانَ اللهِ بْنِ الْحَكَمُ يَأْخُذُ عَنْهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لا تَوَضَّأُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ وَتَوَضَّأُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ وَتَوَضَّأُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ وَتَوَضَّأُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ وَوَتَوَضَّأُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ وَتَوَضَّأُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ وَوَقَالًا فَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ



٤٩٦ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: ' هذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه، لاسيما وقد خالف غيره'.

١- أبواب الطهارة وسننها.

240 - حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ هُبَيْرَةَ الْفَزَادِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

(المعجم ٦٨) - بَابُ الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرْب اللَّبَن (التحفة ٦٨)

24۸ - حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مَسْلِم: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبْبَةً، عَنِ ابْنِ عَنْ عُبْبَةً، عَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَضْمِضُوا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَضْمِضُوا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَضْمِضُوا مِنَ النَّبِيِّ اللَّبِيْ اللهِ ا

باب: ٨٨- دوده يي كركلي كرنا

۳۹۸- حفرت عبدالله بن عباس طانتها سے روایت ہے' نبی طالیما نے فرمایا:'' دودھ پی کر کلی کرلیا کرو کیونکہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔''

فوائدومسائل: ﴿ كَلَيْ مَعْمَم كَي جَوْوجِه بِيان كَي تَى اس مِعلُوم ہُوتا ہے كہاس كامقصد مندى صفائى ہے اوراس كاوضوكے رہنے يا تو شخے سے تعلق نہيں۔ ﴿ اسلام مِيں صفائى كى بہت اہميت ہے اس ليے وضوميں بھى كلى اور مسواك كومشروع كيا گيا ہے۔ كھانے پينے كے بعد مند ميں چكنا ہے كا باقى رہنا حفظانِ صحت كے اصول كے منافى



<sup>493</sup>\_[إسناده ضعيف] وقال البوصيري: "فيه بقية، وهو مدلس وقدرواه بالعنعنة، وشيخه خالد مجهول الحال". 493\_أخرجه البخاري، الأشربة، باب شرب اللبن، وقول الله عزوجل "من بين فرث ودم"، ح: ٥٠٩٩ من حديث الأوزاعي، ومسلم، الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، ح: ٣٥٨ من حديث الزهري به بغير لهذا اللفظ.

### www.sirat-e-mustageem.com

١- أبواب المطهارة وسننها \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ وضوية علق ادكام ومساكل

ب، اس ليدوده في كرياكوئي اور مرغن غذا كها كرمند كي صفائي كاخاص خيال ركهنا حياب

٤٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ٣٩٩ - حَرْت! مَخْلَدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ ہِاللہ کے رسول ﷺ نَخْلُدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ ہِاللہ کے رسول ﷺ يَغْقُوبَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كُرلياكر وكي وكدائ ۗ ثَنْ فَعْدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ

عَلَيْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا شَرِبْتُمُ اللَّبَنَ فَمَضْمِضُوا، فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا».

مُنْعَبِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُضْعَبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ

السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ 428 عَلَىٰ اللَّبَنِ، فَإِنَّ لَهُ

دَسَمًا».

٥٠١ حَدَّفَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقُ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ:
 حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: حَلَبَ رَسُولُ اللهِ
 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: حَلَبَ رَسُولُ اللهِ
 عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: حَلَبَ رَسُولُ اللهِ

فَمَضْمَضَ فَاهُ، وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا». َ

(المعجم ٦٩) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ القُبْلَةِ (التحفة ٦٩)

۱۹۹۹-حفرت ام الموننين ام سلمه راها سروايت بألله كرسول تافياً فرمايا: "جبتم دوده پيوتو كل كرليا كرد كيونكه اس ميس چكنا بث بوتى ہے۔"

۰۰۵-حفرت مہل بن سعد ساعدی ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول الله ٹاٹیؤ نے فر مایا:'' دودھ پی کر کلی کر لیا کرو کیونکہ اس میں چکنا ہے ہوتی ہے۔''

ا ۵۰- حفرت انس بن ما لک دالتو اس و ایت ب انسان است دو ایت ب انسول الله تالیل نی بری دوه کر دوه کر دوه پیا کچر پانی منگوا کر کلی کی اور فرمایا: "اس میں چکناہے ہوتی ہے۔"

باب: ٦٩- بوسه لينے سے وضوكرنا

893\_[إسناده حسن] أخرجه الطبراني في الكبير: ٣١٠ / ٣١١، ٣١٠ ع: ٧٠٣ من حديث ابن أبي شبية به، وهو في المصنف: ١/٧٥، وحسنه الحافظ في الفتح.



٥٠٠ [حسن] أخرجه الطبراني في الكبير:٦/١٢٥، ح:٥٧٢١ من حديث أبي مصعب وغيره به، وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف، عبدالمهيمن قال فيه البخاري: منكر الحديث "، والحديث السابق شاهد له.

١٠٥\_[إسناده ضعيف] وقال البوصيري: في زمعة: وقد ضعفه الجمهور، وانظر، ح: ٣٢٦.

. وضویے متعلق احکام ومسائل

١ - أبواب الطهارة وسننها ــ

٥٠٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالاً: حَدَّثْنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبيب بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ، قُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ، فَضَحِكَتْ.

۵۰۲ جناب عروه حضرت عا کشهر چھٹا سے روایت كرتے بيں انھوں نے فرمایا: رسول الله طَيْمُ نے اپنی ایک بیوی کا بوسہ لیا' پھرنماز کے لیےتشریف لے گئے اور وضونہیں کیا۔ (عروہ کہتے ہیں) میں نے کہا: وہ ضرور آپ ہی ہوں گی تو آپ ہنس دیں۔

🌋 فوا کد ومسائل: 🛈 عروہ حضرت عائشہ ﷺ کے بھانج تھے۔ 🛈 بیوی کا بوسہ لینے یا بیار کرنے سے وضوئییں ٹوٹا بشرطیکہ ندی کا خروج نہ ہو۔ 🗨 میرحدیث وضاحت کرتی ہے کہ قرآن مجید میں عورتوں کوچھونے کے بعدیانی کے استعال (وضویاغشل) کا جوذ کرہے اس سے مراد جماع ہے کہاں کے بعدغشل فرض ہے۔اگریانی نہ ہوتو تیم کر لیں بعض علاءنے اس آیت ہے ہتمجھا ہے کہ خاص خواہش کے ساتھ بیوی کومض چھو لینے ہے بھی وضوٹوٹ جا تا ے اس لیے اس کے بعد یانی کی عدم موجود گی میں تیم کا حکم دیا گیا ہے۔ کیکن پہلاموقف رائج ہے۔ ﴿ میاں بوی کے خصوصی تعلقات سے متعلق مسائل بھی بیان کرنا ضروری ہیں کیونکہ ان کا تعلق بھی دین سے ہے تاہم ان کے بیان میں اشارہ کنا پیکا اسلوب زیادہ مناسب ہے۔ اتنی زیادہ صراحت درست نہیں جو حیا کے منافی ہو۔

> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ حَجَّاج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُقَبِّلُ وَيُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ، وَرُبَّمَا فَعَلَهُ بِي.

(المعجم ٧٠) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذِيِّ (التحفة ٧٠)

٥٠٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

٠٠٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ﴿ ٥٠٣ - حَفْرت عَائَشْهِ رَبُّهُا سِرُوايت بِ أَهُول نے فرمایا: رسول الله تاثیم وضو کرتے کھر بوسہ کتے اور ( دو باره ) وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے اور بعض اوقات آپ میرے ساتھ بھی پہرتے۔

باب: • ۷- مذی خارج ہونے ہے وضو ٹوٹ جا تاہے

۴۰-۵-حضرت على والنيوس روايت بأنصول نے

٧٠٥ـ [حسن] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب الوضوء من القبلة، ح: ١٧٩، والترمذي، ح: ٨٦ من حديث وكيع به، وضعفه البخاري، وله شاهد عند البزار وإسناده حسن، انظر نصب الراية:(١/ ٧٤).

٣٠ ٥ـ [إسناده ضعيف] قال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف حجاج هو ابن أرطاة كان يدلس وقدرواه بالعنعنة".

٤٠٥ـ [صحيح] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في المني والمذي، ح:١١٤ من حديث هشيم به،﴾



### www.sirat-e-mustageem.com

وضوية يمتعلق احكام ومسائل ١- أبواب الطهارة وسننها حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ فرمايا: رسول الله تَلْقُلُ عَنْ مَنْ الْو آپ نے فرمایا: 'اس سے وضو ہے اور منی سے مسل ہے۔'' عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ، وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ».

🚨 فوا کدومسائل: 🛈 نہ ی ہے مراد وہ لیس داریانی ہے جو بیوی ہے دل گلی کے دوران میں صنفی خواہش کی وجہ ہے عضوخاص ہے خارج ہوتا ہے۔اس کے خروج سے شہوت ختم نہیں ہوتی ۔منی سے مرادوہ گاڑھاسفیدیانی ہے جوصنفی عمل کی تھیل پر خارج ہوتا ہےاوراس ہےانسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ ﴿ مَدَى سِيْحُسُلِ فَرَضَ نَہِيں ہوتا' صرف وضوكر لینا کافی ہے۔وضوکا بیفائدہ ہے کہ اس سے ذہن ان خیالات سے دوسری طرف منتقل ہوجاتا ہے اورانتشار کی کیفیت براه راست نہیں یو جھا کیونکہ آپ تافیا سے حضرت علی الله کارشتہ ایسا تھاجس کی وجہ سے شرم وحیا یہ مسئلہ یو چھنے میں حائل تھی، اس لیے حضرت مقداد والٹو کے واسطے سے دریافت کیا۔ (صحیح البحاري، العلم، باب من استحیا فأمرغيره بالسؤال عديث : ١٣٢) اس معلوم بواكه بالواسط معلوم بون والى حديث يا مسلم بعي اى طرح قابل اعتاداورواجب العمل ہے جس طرح براه راست حاصل ہونے والاعلم ؛ شرطیکہ واسط تقد (قابل اعتاد ) ہو۔

 ٥٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ۵۰۵-حضرت مقداد بن اسود دلانتؤ سے روایت ہے که انھوں نے نبی ٹاٹیا ہے دریافت کیا کہ اگر مردانی عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنس، عَنْ بیوی کے قریب حائے اورانزال نہ ہو( تو کیا حکم ہے؟) سَالِم أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَار، عَنِ ٱلْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عَيَّكِمْ آپ نگایُم نے فرمایا:''جب کسی کو بیصورت حال پیش عَنِ الرَّجُلِ يَدْنُو مِنِ امْرَأَتِهِ فَلاَ يُنْزِلُ؟ قَالَ: آئے تووہ اپنی شرم گاہ پریانی ڈال لئے بعنی استنجا کرلے اوروضوكر لے-" ﴿إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَٰلِكَ فَلْيَنْضِحْ فَرْجَهُ -يَعْنِي: لِيَغْسِلْهُ - وَيَتُوضَّأُ».

🚨 فائدہ: '' قریب جانے'' سے مرادییار وغیرہ کے مراحل ہیں' جماع مرادنہیں ہے کیونکہ جماع سے خسل فرض ہو

**◄ و**قال: "حسنصحيح" \* يزيدبن أبي زياد ضعيف كما في التقريب وغيره، وانظر، ح: ٢١١٦،١٤٧١، ولحديثه<sup>أ</sup> شواهد صحيحة، انظر الحديث الآتي.



٥٠٥\_[صحيح] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب في المذي، ح:٢٠٧ من حديث مالك به، وصححه ابن خزيمة. وابن حبان، وله طريق آخر عند مسلم وغيره.

١-أبواب الطهارة وسننها وسأكل وساكل

جاتا با التقى النتال نه بهي مو (صحيح البخاري الغسل اباب اذا التقى النتانان حديث: ٢٩١ وصحيح مسلم الحيض اب نسخ الماء من الماء ووحوب الغسل بالتقاء النتانين حديث: ٣٣٨)

7.0- حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ الْنُ الْمُبَارَكِ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُسَلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنْيَفِ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً، خُنَيْفِ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً، فَنَكُورُ مِنْهُ الإِغْتِسَالَ. فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "إِنَّمَا يُجْزِيكَ، مِنْ ذَلِكَ، الْوُضُوءُ" فَقَالَ: "إِنَّمَا يُحْفِيكَ مَنْ مَاءْ تَنْضِعُ بِهِ مِنْ قَالِي؟ فَلْكَ عَنْ مَاءْ تَنْضِعُ بِهِ مِنْ قَوْبِي؟ قَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكَ كَفِّ مِنْ مَاءِ تَنْضِعُ بِهِ مِنْ قَوْبِي؟ فَوْبِكَ مَنْ مَاءِ تَنْضِعُ بِهِ مِنْ قَوْبِي؟ فَوْبِكَ مَنْ مَاءْ تَنْضِعُ بِهِ مِنْ قَوْبِي؟ فَوْبَكَ مَنْ مَاءْ تَنْضِعُ بِهِ مِنْ مَاءْ تَنْضِعُ بِهِ مِنْ قَوْبِكَ أَلْهُ مَنْ مَاءْ تَنْضِعُ بِهِ مِنْ مَاءْ تَنْضِعُ بِهُ مِنْ مَاءْ تَنْضِعُ بِهِ مِنْ مَاءْ تَنْضِعُ بِهِ مِنْ مَاءْ تَنْضِعُ بِهُ مِنْ مَاءْ تَنْضِعُ بِهِ مِنْ مَاءْ تَنْضِعُ بِهُ مِنْ مَاءْ تَنْضِعُ بِهُ مِنْ مَاءْ تَنْضِعُ بِهُ مِنْ مَاءْ يَسْعُ فَيْلُكُ مُنْ مَاءْ تَنْفِيكَ عَلْكَ مُنْ مَاءْ تَنْضِعُ مِنْ مَاءْ تَنْفِعُ مُنْ مَاءْ تَنْضِعُ مِنْ مَاءْ مَنْ مَاءْ مَنْ مُنْ مَاءْ مَنْ مَاءْ مِنْ مَاءْ مَنْ مَاءْ مَاءْ مَنْ مَاءْ مَاءْ مَنْ مَاءْ مَنْ مَاءْ مَنْ مَاءْ مَنْ مَاءْ مَاءْ مَنْ مُاءْ مَنْ مَاءْ مَنْ مَاءْ مَنْ مَاءْ مَنْ مَاءْ مِنْ مَاءْ مِنْ مَاءْ مَنْ مَاءْ مَنْ مَاءْ مَنْ مَاءْ مِنْ مَاءْ مَنْ مَاءْ مَنْ مَاءْ مَنْ مِنْ مَاءْ مَنْ مَا

۲۰۵- حفرت بهل بن حکیف والت است منتقت الفوس نے فرمایا: مجھے فدی کی وجہ سے بہت مشقت برداشت کرنی پر تی تھی (کیونکہ) میں اس کی وجہ سے بہت کثرت سے (بار بار) خسل کرتا تھا۔ چنا نچہ میں نے رسول اللہ کالٹیا ہے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: '' مجھے اس سے وضو کافی ہے۔'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! جومیر سے کپڑے کولگ جائے اس کا کیا کروں؟ فرمایا: '' مجھے پانی کا ایک چلوکافی ہے۔ جہاں تیرا خیال ہے کہوہ لگ تی ہے۔ جہاں تیرا خیال ہے کہوہ لگ تی ہے۔ ہاں ویولیس بانی کھی ہے۔''

••• [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب في المذي، ح: ٢١٠ من حديث ابن إسحاق به، وصححه الترمذي، ح: ١١٥، وابن خزيمة، وابن حبان.



٧٠٥ـ [إسناده ضعيف] \* أبوحبيب مجهول(تقريب)، وأصله في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب، والمقداد بن الأسود، قاله البوصيري.

١-أبواب الطهارة وسننها...

توقیح: بیروایت اس سند کے ساتھ ضعیف ہے، تاہم صحیح احادیث کی روثنی میں بیسکلہ درست ہے کہ ندی سے عسل واجب نہیں ہوتا۔

> (المعجم ٧١) - بَابُ وُضُوءِ النَّوم (التحفة ٧١)

٥٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ لِزَائِدَةَ بْن قُدَامَةَ: يَا أَبَا الصَّلْتِ! هَلْ سَمِعْتَ فِي هٰذَا شَيْئاً؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْل، عَنْ كُرَيْب، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَدَخَلَ الْخَلاَءَ، فَقَضْى إِنَّهُ عَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، ثُمَّ نَامَ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَنْبَأَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلِ: أَنْبَأَنَا بُكَيْرٌ، عَنْ كُرَيْبٍ، قَالَ: فَلَقِيتُ كُرَيْباً فَحَدَّثَنِي عَن ابْن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

امام این ماجیہ رششنے نے کہا: ہمیں ابو بکرین خلاد باہلی نے کچیٰ بن سعد سے انہوں نے شعبہ سے انہوں نے سلمہ بن کہیل ہے انہوں نے بکیر سے انہوں نے کریب ہے انہوں نے ابن عباس کے واسطے سے نبی مُلاثِمٌ سے اسی کی مثل روایت بیان کی۔

باب: ا۷-سوتے وفت وضوکرنا

۸۰۵-حضرت عبدالله بن عباس عطی سے روایت ہے کہ نبی ٹاٹیٹی رات کواٹھ کر بیت الخلاء تشریف لے گئے

اورضروری حاجت سے فارغ ہوئے۔ پھر چیرہ مبارک

اور دونوں ہاتھ دھوئے اور سو گئے۔

🌋 فاكدة: سوتے وقت باوضوسونا باعث ثواب ہے۔ (صحيح البخاري الوضوء باب فضل من بات على الوضوء ٔ حديث:٣١٤ ، وصحيح مسلم ، الذكر والدعاء ، باب مايقول عندالنوم وأخذ المضجع ، حدیث: ۱۷۱۰) کیکن باوضوسونا ضروری نہیں۔ ہاتھ منددھونا بھی کافی ہے بلکہ بے وضوسونے میں حرج نہیں اگر چہ نهانے کی حاجت ہو۔ جیسے کہ حدیث:۵۸۱ تا۵۸۳ میں ذکر ہوگا۔

(المعجم ٧٧) - بَابُ الْوُضُوءِ لِكُلِّ باب:٢٢- برنمازك ليها لك الكوضورنا صَلَاةِ. وَالصَّلَوَاتِ كُلُّهَا بِوُضُوءِ وَّاحِدِ اورايك وضوت سبنمازي يره لينا (التحفة ٧٢)

٨٠٥ـ أخرجه البخاري، الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه من الليل، ح:٦٣١٦، ومسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة النبي ﷺ ودعائه بالليل، ح: ٧٦٣ من حديث سفيان الثوري به مطولاً .

وضوي متعلق احكام ومسائل ١ - أبواب الطهارة وسننها ــ

9-9-حضرت انس بن ما لك والثن سے روایت ہے ٥٠٩- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا انھوں نے فرمایا: رسول اللہ تالی مرنماز کے لیے وضو شَريكٌ، عَنْ عَمْرو بْن عَامِر، عَنْ أَنَس بْن کیا کرتے تھے جب کہ ہم لوگ تمام نمازیں ایک وضو مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ ہے پڑھلیا کرتے تھے۔ لِكُلِّ صَلاَةٍ، وَكُنَّا نَحْنُ نُصَلِّى الصَّلَوَاتِ

كُلُّهَا بؤضُوءٍ وَاحِدٍ.

🌋 فوا کدومسائل: 🛈 ایک نماز کے لیے کیا ہواوضو جب تک باقی ہؤنیاوضو کے بغیر دوسری فرض اورنفل نمازیں ادا کی جاسکتی ہیں۔ ﴿ پہلا وضولُو ئے بغیر بھی دوسری نماز کے لیے دوبارہ وضوکیا جاسکتا ہےاور پہطریقۂ یعنی وضویر وضو كرنا افضل ہے، البتہ اگر يہلا وضوثوث جائے تو دوسرى نماز كے ليے نيا وضوكرنا ضروري ہے۔ (صحيح البحاري، الوضوء' باب لاتقبل صلاة بغير طهور' حديث:١٣٥ وصحيح مسلم' الطهارة' باب وجوب الطهارة للصلاة عديث: ٢٢٣)

> ١٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالاً: حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِب بْن دِثَار، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْح

انھوں نے فر مایا: نبی مُلَیْظُ ہر نماز کے لیے (نیا) وضو کیا كرتے تھے۔جسون كم فتح ہوا اسون آب الل انے سبنمازیں ایک ہی وضو سے ادافر ماکیں۔ مَكَّةَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلُّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

🎎 فائدہ: نبی اکرم ٹائٹی کی عادت مبارکہ بھی تھی کہ آپ ہر نماز کے لیے نیاوضو کرتے تھے کیکن فتح کمہ کے دن آپ نے تمام نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فرمائیں۔اس کی دووجوہات ہوسکتی ہیں: ﴿ ہرنماز کے لیے نیا وضو کرنا صرف آپ کے لیے واجب ہوا ورامت کے لیے واجب نہ ہو۔ پھر بہ وجوب فتح مکہ کے دن ختم کر دیا گیا اور ہرنماز کے لیے نیاوضو کرنا افضل ہونا باقی رہ گیا۔ ﴿ آ پ کا بیغل متحب تمامگر آپ نے اس ڈر سے ترک کردیا کہ کہیں امت پر فرض

اا۵- حفرت فضل بن مبشر الطلف سے روایت ہے، ٥١١- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ:

٩٠٥\_أخرجه البخاري، الوضوء، باب الوضوء من غير حدث، ح: ٢١٤ من حديث عمرو به مختصرًا.

قرارنه دے دیاجائے جبیبا کرآپ نے نماز تراوت کو با جماعت ادا کرنا حجبور دیا تھا۔ دیکھیے : (فتح الباری:۲۱۲۱۱)

١١ ٥-[إسناده ضعيف] قال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف، الفضل بن مبشر ضعفه الجمهور "والحديث السابق، ◄

•ا۵- سليمان بن بريده وشطية ايينے والد (حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی واٹٹا) سے روایت کرتے ہیں'

<sup>•</sup> ٥١ أخرجه مسلم، الطهارة، باب جواز الصلُّوات كلها بوضوء واحد، ح: ٢٧٧ من حديث سفيان الثوري به

وضوے متعلق احکام ومسائل انھوں نے فرمایا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹوکو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھتے ویکھا۔ (حضرت فضل ڈلٹٹ نے فرمایا) میں نے کہا: آپ نے بید کیا کیا؟ انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹو کو اسی طرح کرتے ویکھا تھا، چنانچہ میں بھی ویسے ہی کرتا ہوں جس طرح

رسول الله مَثَاثِيمُ في كما تقار

١-أبواب الطهارة وسننها
حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُبَشِّرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، فَقُلْتُ: مَا لَهٰذَا؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ لَهٰذَا، فَأَنَا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

خط فوائد ومسائل: ﴿ كَنَى عالم كوكونَى اليها كام كرتے ديھيں جو پہلے جميں معلوم نہ ہوتو عالم ہے اس كے بارے ميں يو چھ لينا يا وليل دريافت كرنا احترام كے منافی نہيں۔ ﴿ عوام ميں سے كوئی فخض اگر عالم كى كى بات پر تقيد كرے تو عالم كو چاہيے كه خفگى كا ظہار نہ كرے بلكہ سئلے كى وضاحت كردے۔ ﴿ بيروايت سند كے اعتبار سے ضعيف سے ليكن معنا درست ہے جس طرح كہ سابقہ روايت ميں گزراہے۔

باب:۳۷-باوضوہونے کے باوجود دوبارہ وضوکرنا

انصوں نے فرمایا: عیں مجد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب بی اللہ اللہ بن عمر بن خطاب بی مجلس میں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب بی مجلس میں ان کے ارشادات من رہا تھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو انصوں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھی ' پھرا پی جگہ پر آ بیٹے ' پھر جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو آ پ ہوا تو آ پ بی اٹھ کر وضو کیا ' نماز پڑھی اور پھرا پی جگہ پر آ بیٹے۔ پھر جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو آ پ نے اٹھ کر وضو کیا ' نماز پڑھی' پھرا پی جگہ تشریف لے نے اٹھ کر وضو کیا' نماز پڑھی' پھرا پی جگہ تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے (بی ارشاد فرما یے کہ) ہم نماز کے لیے وضو کرتا فرما یے است؟ انصوں نے فرمایا: تم نے میرا بیٹل فرض ہے یا سنت؟ انصوں نے فرمایا: تم نے میرا بیٹل

(المعجم ٧٣) - **بَابُ الْوُضُوءِ عَلَى** طَهَارَةِ (التحفة ٧٣)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنَ غَمَرَ بْنِ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْهُلَلِيِّ قَالَ: سَوِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي مَجْلِسِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا خَضَرَتِ الطَّلاَةُ قَامَ فَتَوَضَّأً وَصَلَّى، ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَامَ فَتَوَضَّأً وَصَلَّى، ثُمَّ عَادَ إلَى مَجْلِسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ وَ الْمَعْرُتِ الْمَعْرُتِ الْمَعْرُتِ الْمَعْرُتِ الْمَعْرُتِ الْمَعْرُتِ الْمَعْرُتِ الْمَعْرُتِ الْمَعْرَتِ الْمَعْرُتِ الْمَعْرُتِ الْمَعْرُتِ الْمَعْرُتِ الْمَعْرُتِ الْمَعْرُتِ الْمَعْرُتِ الْمَعْرَتِ الْمَعْرُتِ الْمَعْرُتِ الْمَعْرُتِ الْمَعْرُتِ الْمَعْرُتِ الْمَعْرُتِ الْمَعْرُتِ الْمُعْرَتِ الْمُعْرَتِ الْمُعْرَتِ الْمُعْرُبُ وَاللهِ مَجْلِسِهِ، فَقُلْتُ: وَصَلَّى، ثُمَّ عَادَ إلَى مَجْلِسِهِ، فَقُلْتُ: وَصَلَّى، ثُمَّ عَادَ إلَى مَجْلِسِهِ، فَقُلْتُ: أَنْ اللهُ، أَفْرِيضَةٌ أَمْ سُنَّةٌ، الْوُضُوءُ أَمْ سُلَةً، الْوُضُوءُ أَمْ سُنَةً، الْوُضُوءُ أَلْ اللهُ، أَفْرِيضَةٌ أَمْ سُنَةً، الْوُضُوءُ أَلْمَ سُنَةً أَمْ سُنَةً اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

₩ ح: ٥١٠ يغني عنه.



١٧هـ[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث، ح: ٦٢، وضعفه الترمذي، ح: ٥٩، وقال البوصيري: " هذا إسناد فيه عبدالرحمٰن بن زياد، وهو ضعيف ومع ضعفه كان يدلس".

١ - أبواب الطهارة وسننها \_ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ؟ قَالَ: أَوَ فَطِنْتَ إِلَىَّ، وَإِلَى هٰذَا مِنِّي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: لاَ. لَوْ تَوَضَّأْتُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ لَصَلَّيْتُ بِهِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا، مَا لَمْ أُخَّدِثْ، وَلٰكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى كُلِّ طُهْرِ فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ» وَإِنَّمَا رَغِبْتُ فِي الْحَسَنَاتِ.

### (المعجم ٧٤) - بَابُ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثِ (التحفة ٧٤)

٥١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: أَنْبَأْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ؛ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْتُ أَلرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: «لا، حَتَّى يَجِدَ ريحًا، أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا».

وضويي متعلق احكام ومسائل محسوس كرليا؟ ميس نے كہا: جي بان انھوں نے فرمايا: نہیں(پیفرضنہیں ہے)'اگرمیں صبح کی نماز کے لیے وضو کروں تواس کے ساتھ سب نمازیں پڑھ سکتا ہوں جب تک وضونہ ٹو ٹے۔ بات سے بے کہ میں نے رسول اللہ تلال سے بدارشاد مبارک سنا ہے: ''جو محض باک (باوضو) ہونے کے باوجود وضوکرتا ہےاہے دی نیکیاں ملتی ہیں۔''اور میں بھی نیکیوں کی رغبت رکھتا ہوں۔

### باب:۳۷ - حدث کے بغیر وضوکرنا ضروری نہیں

۵۱۳- حضرت عباد بن تميم الطنة اين جيا حضرت عبدالله بن بزید بن عاصم دافظ سے روایت کرتے ہیں' انھوں نے فرمایا: نبی تالی سے عرض کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی نماز میں کچھمحسوں کرے (اے شک بڑے کہ ہوا خارج ہوئی ہے تو کیا کرے؟) تو آپ تلا نے فرمایا: ' دنہیں (وضوکرنے نہ جائے )' حتی کہ بومحسوں کرنے ہا

🎎 فوا کدومسائل: ① ہوا خارج ہونے سے وضوٹوٹ جا تا ہے ُ خواہ آ واز آئے یانہ آئے۔ ۞ محض شک سے وضو نہیں ٹوٹنا جب تک وضوٹو ٹنے کا یقین نہ ہوجائے ۔ ۞اس کا مطلب پنہیں کہ ہوا خارج ہونے کےعلاوہ کسی اور چیز سے وضونہیں ٹوٹنا کیونکہ پیشاب یا خانہ وغیرہ سے وضوٹوٹنا تھیجے دلائل سے ٹابت ہے۔ یہاں صرف بیرمسئلہ بتایا گیا ہے کہ وضوٹو ٹنے کا یقین یاظن غالب ہونا جا ہے محص وہم اور شک کی بنیاد پر وضو کے لیے نہیں جانا جا ہے۔

 ٥١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا ٥١٥ - حفرت ابوسعيد خدر في الله سے روايت بے نی تا اللے سے نماز میں (وضور شنے کا)شبہ پیدا ہونے کے

الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مَعْمَر بْن رَاشِدٍ، عَن

١٣هـ أخرجه البخاري، الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، ح:١٣٧، ومسلم، الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة . . . الخ ، ح : ٣٦١ من حديث ابن عيينة به .

١٤٥-[صحيح] \* المحاربي متهم بالتدليس وعنعن، ولحديثه شواهد.



١-أبواب الطهارة وسننها...

بارے میں سوال کیا گیا تو آب ٹاٹیائے فرمایا: "نماز حچوژ کرنہ جائے حتی کہ آ واز سنے با پومسوں کرے۔''

وضويت متعلق احكام ومسائل

الزُّهْرِيِّ: أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَن التَّشَبُّهِ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «لا يَنْصَرفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ ريحًا».

۵۱۵- حضرت ابو ہریرہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول الله مُنْفِيم نے فرمایا: "أواز یا بو کے بغیر وضو (دوباره کرناضروری)نہیں ہوتا۔''

٥١٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَّلُ اللهِ

عَلَيْ: «لاَ وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ». ٥١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزيز ابْن عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرو بْن عَطَاءِ قَالَ: رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ [خَبَّاب] يَشُمُّ ثَوْبَهُ، فَقُلْتُ: مِمَّ ذٰلِكَ؟ قَالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ وُضُوءَ

إِلَّا مِنْ رِيحٍ أَوْ سَمَاعٍ».

(المعجم ٧٥) - بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي

لَا يُنَجِّسُ (التحفة ٧٥)

باب:۵۷-کس قدریانی نایاک نہیں ہوتا؟

آ واز کی وحدہے بابوکی وحدہے۔''

٥١٧-حضرت محمد بن عمرو بن عطاء بطلف سے روایت

ہے انھوں نے فر مایا: میں نے حضرت سائب بن خباب 

اس کی کیا وجہ ہے؟ انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ

مَّاثِيْلُ کو بدِفر ماتے سنا ہے:'' وضو (واجب)نہیں ہے گر

ےا۵- حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اسے روایت ہے<sup>'</sup> ١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ

١٥٥ـ أخرجه مسلم، الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة . . . الخ، ح: ٣٦٢ من حديث سهيل به، وصححه الترمذي، ح: ٧٤ من حديث وكيع.

٥١٦\_ [إسناده ضعيف] قال البوصيري: 'عبدالعزيز ضعيف"، وله شاهد ضعيف عند أحمد:٣/٣٢٦،

١٧٥ـ[صحيح] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب ما ينجس الماء، ح: ٦٤ من حديث ابن إسحاق به، وصححه ابن خزيمة: ١/ ٤٩ ، ح: ٩٢ .

وضوے متعلق احکام ومسائل انھوں نے فرمایا: رسول اللہ علیا سے صحرا میں موجود پانی (کے قدرتی تالا بوں) کے بارے میں پوچھا گیا جن سے چوپائے اور درندے پانی چیتے ہوں۔ رسول اللہ علیا نے فرمایا: "جب پانی کی مقدار دومٹکوں کے برابر ہوجائے تو کوئی چز اسے نایا کنہیں کرتی۔ "

الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ ابْنِ الزُّيْشِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عُمْرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلاَةِ مِنَ اللَّرْضِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابُ وَالسَّبَاعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدٌ: "إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَتَيْنِ لَمُ مُنْجُسْهُ شَيْءٌ".

١-أبواب الطهارة وسننها

امام ابن ماجہ وطف نے محمد بن اسحاق کے دوسرے شاگر وعبداللہ بن مبارک کے واسطے سے اس طرح کی روایت بیان کی۔

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ.

فواکدومسائل: ﴿ [قُلَّةُ اِبْرِے مِنْ کَو کہتے ہیں۔ عرب میں مقام آجَر کے بنے ہوئے منک معروف تھے۔ بیہ منکا اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس میں ڈھائی منگلیں پانی آتا تھا، اس لیے دومنکوں کی مقدار پانچی منگ پانی کے برابر ہا علائے کرام نے دو منکے پانی کی مقدار پانچی سوطل بیان کی ہے۔ ایک رطل آدھ سر' یعنی چالیس تولے کے برابر ہے۔ ہے۔ اس طرح پانچی منگ پانی کی مقدار تقریباً دوسوچالیس کیوگرام یا بعض حضرات کے نزدیک دوسوستائیس کلوگرام یا بعض حضرات نے نزدیک دوسوستائیس کلوگرام یا بعض حضرات نے نزدیک دوسوستائیس کلوگرام میا بختی ہے۔ اس طرح پانچی منگ پانی کی مقدار تقریباً ڈی موڈئی کی ہوئی کیا ہے۔ ان کے خیال میں اس بیانی کی کوئی خاص مقدار ﴿ وَقُولُ مُنْ کَی ہوئی کیا ہے۔ ان کے خیال میں اس بیانی کی کوئی خاص مقدار مراونہیں بلکہ بہت زیادہ پانی مراد ہے گویا وہ اتنا زیادہ ہے کہ بہاڑ کی چوئی ڈوب جائے۔ یہ مطلب اس لیے درست مراونہیں کیا جاسکتا کہ ان کی مقدار کو بہاڑ وں سے تشبید دی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر صدیث کا بارے میں یہ تقور نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی مقدار کو بہاڑ وں سے تشبید دی جائے۔ دوسری بات یہ ہو کے کا احتال ہے۔ تیری بات یہ ہے کہ ال چشوں اور تالا بوں سے وضو نہ کیا کروکیونکہ ان کے ناپاک ہونے کا احتال ہے۔ تیری بات یہ ہے کہ ال چشوں اور تالا بوں سے وضو نہ کیا کروکیونکہ ان کے ناپاک ہونے کا احتال ہے۔ تاس مقدار مراد ہے۔ چوشی بات یہ ہے کہ بہاڑ ہے تناپائی۔ دوکا عدد واضح کر تا ہوئے کہ اس سے خاص مقدار مراد ہے۔ چوشی بات یہ ہے کہ بہاڑ سے تشبید بندی میں دی جاسکتی ہے گرائی کے لیے ہوئے تشرید بنا قرین قیاس نہیں۔ ﴿ بِسُونِ اللّٰ اللّٰ کَلُولُ کَلُولُ کَلُولُ کُلُولُ کُلُولُ

ناما كى كا حامل نہيں ہوتا \_' ( جامع الترمذي الطهارة ' باب: ٥٠ حدیث: ٧٧) لبض حضرات نے اس كى به تشریح



حوضوں ہے متعلق احکام ومسائل ١-أبواب الطهارة وسننها

کی ہے کہاس مقدار میں یانی نجاست کامتحمل نہیں ہوتا' یعنی نا یاک ہوجا تا ہے۔زیر بحث حدیث کےالفاظ سے اس تاویل کی غلطی ظاہر ہوتی ہےاوراصل معنی متعین ہوجا تاہے۔وہ بیر کہا تنایانی کثیر (زیادہ)یانی کے تھم میں ہوتا ہے'لہٰذا تھوڑی نجاست سے اس کے پاک صاف ہونے کی صفت ختم نہیں ہوجاتی۔

٥١٨ - حَدَّثْنَا عَلِيمٌ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثْنَا ما ٥١٨ - حفرت عبدالله بن عمر اللها سے روایت ب

وَكِيعٌ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِم رسول الله تَلْكَا فِي قرمايا:''جب پانی دویا تین مُنج ہوتو اہےکوئی چیز ناماک نہیں کرتی۔'' ابْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ

عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا

كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ».

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا أَبُوحَاتِم: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَأَبُو سَلَمَةً،

وَابْنُ عَائِشَةَ الْقُرَشِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ انْ أَسَلَمَةً ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

(امام ابن ماجیہ رشائے کے شاگرد ) ابوحسن بن سلمہ قطان نے یہی روایت اپنی عالی سند سے ، یعنی بواسطہ ابو حاتم وابو ولید وغیرہ ،حماد سے امام ابن ماجہ کے

واسطے کے بغیر بیان کی ہے۔

🚨 فاکدہ: دوسری روایات ہے واضح ہے کہ اصل تحدید دو مطلح ہی ہے۔اگر بانی اس سے کم ہوتواس میں کوئی نایاک چیز گرنے پروہ نایاک ہوجائے گا'خواہ اس کارنگ بو، اور ذا کقہ کچھ بھی تبدیل نہ ہو لیکن اس سے زیادہ یانی صرف

اس صورت میں نا یاک سمجھا جائے گاجب نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ بویا ذا کقہ تبدیل ہوجائے۔ (المعجم ٧٦) - بَابُ الْحِيَاض

(التحفة ٧٦)

٥١٩- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ الْمَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَار، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ شَيْلُ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، تَردُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلاَبُ وَالْحُمُرُ، وَعَنِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا؟

باب:۲۷-حوضوں کا حکم

919- حضرت ابوسعید خدری دانشو سے روایت ہے کہ نی نگانا سے مکہ اور مدینہ کے درمیان (راستے میں) واقع ان حوضوں کے متعلق دریافت کیا گیا جن سے درندے 'کتے اور گدھے یانی بی جاتے ہیں' کیاان (کے یانی) سے پاکیزگ حاصل کی جاسکتی ہے (وضواورغسل وغیرہ کیا جا سکتا ہے؟) آپ ٹاٹیا نے فرمایا:''جو کچھ



١٨ ٥-[صحيح] انظر الحديث السابق.

١٩ ٥-[إسناده ضعيف جدًا] قال البوصيري: " هٰذا إسناد ضعيف" ، وانظر ، ح: ٢٣٨.

۔۔ شیرخوار بچے کے پیشاب کا حکم

انھوں نے اپنے پیٹوں میں ڈال لیا' وہ ان کا ہے اور جو

۵۲۰ حضرت جابر بن عبدالله دانش سے روایت ہے

انھوں نے فرمایا: ہم لوگ (سفر کے دوران میں ) ایک تالاب يرينيخ ديكها تواس ميں ايك گدھے كى لاش يڑى

تقی ہم نے اس سے (پانی لینے سے) اجتناب کیا حق

كەرسول الله علايمًا جارے ياس تشريف لے آئے۔

آپ اٹھٹانے فرمایا:''یانی کوکوئی چیزنایا کنہیں کرتی۔''

چنانچہ ہم نے یانی بیا' (جانوروں کو) ملایا' اور (مشکیزوں

وغيره مين)ساتھ ليا۔

(یانی) چ گیا'وہ ہمارے لیے یاک کرنے والاہے۔''

١- أبواب الطهارة وسننها...

فَقَالَ: «لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا غَبَرَ، طَهُورٌ».

 ٥٢٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ طَريفِ ابْن شِهَابِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةً، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: انْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرٍ ، فَإِذَا فِيهِ جِيفَةُ حِمَارٍ، قَالَ: فَكَفَفْنَا عَنْهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» فَاسْتَقَيْنَا وَأَرْوَيْنَا وَحَمَلْنَا .

٥٢١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيَّانِ، قَالاً: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ: أَنْبَأْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح، عَنْ رَاشِدِ بْن سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ٱلْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إلَّا مَا غَلَبَ عَلَى ريحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ».

٥٢١ - حضرت ابو امامه با بلي خلفئ سے روایت ہے ' رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''یانی کوکوئی چیز نایاک نہیں كرتى سوائے اس كے جواس كى بؤ ذائقے يا رنگ پر غالب آجائے۔''

 فاکدہ: بیروایت بعض ائمہ کے زویک اگر چضعف بئتاہم اس بات پراہمائ ہے کہ جب نجاست کی وجہ سے کوئی وصف بدل جائے تویانی یاک کرنے والانہیں رہتا۔

باب: 22-شرخوار بچے کے بیشاب کا حکم

(المعجم ٧٧) - بَابُ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصّبيّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ (التحفة ٧٧)



<sup>•</sup> ٧هـ[إسناده ضعيف جدًا] قال البوصيري: ' لهذا إسناد فيه طريف بن شهاب، وقد أجمعوا على ضعفه' .

٥٢١ـ[إسناده ضعيف] وقال البوصيري: ' لهذا إسناد فيه رشدين، وهو ضعيف، واختلف عليه مع ضعفه"، ويغني عنه الإجماع، انظر الإجماع لابن المنذر، ص: ٣٣ نص: ١٢،١١ وغيره.

شرخوار بچ کے پیٹاب کا حکم

١ - أبواب الطهارة وسننها ـ

حارث المجال ال

٣٢٥ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ لَبَابَةَ بِشْتِ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ لَبَابَةَ بِشْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: بَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! حِجْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعْطِنِي ثَوْبَكَ وَالْبَسْ ثَوْبًا غَيْرَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ، وَيُغْسَلُ مِنْ أَوْلِ الذَّكَرِ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الذَّكِرِ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ، وَيُؤْلِ الذَّكَرِ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الذَّكِرِ، وَيُؤْلِ الذَّكَرِ، وَيُغْسَلُ مِنْ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْحَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

المسلم فوائد ومسائل: ﴿ الرشير خوار بجد (جس کا دوده نه چیزایا گیاہو) کپڑے پر پیشاب کردی تو کپڑا دھونا ضروری نہیں اوراگر پکی پیشاب کردی تو کپڑا دھونا چاہیے۔ ﴿ بچ کے پیشاب کی وجہ سے دھونے کی بجائے چھینے مار نے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ بچکی کا پیشاب کپڑے پرایک جگد گلتا ہے اسے دھونے آسان ہے جبکہ بچکی کا پیشاب بھر کر کپڑے کرنیادہ جھے پریاز دہ کپڑوں پر پڑتا ہے اس لیے سے سورت حال اکثر پیش آجاتی ہے اس وجہ سے اللہ تعالی شعور نہیں ہوتا کہ گود میں پیشاب کرنا ہے یا نہیں اس لیے سے سورت حال اکثر پیش آجاتی ہے اس وجہ سے اللہ تعالی نے بندوں پر بیآسانی فرمادی کہ بچ کے بیشاب کی وجہ سے کپڑے کو دھونے کا حکم نہیں دیا جس طرح مشعت کی وجہ سے بلی کے جھوٹے کو پاک قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس سے بچاؤ بہت دشوار ہے، البتہ جب بچکھانا کھانے کی عمر کو بہتیا ہے تو اسے اس قدر شعور حاصل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ بیشاب کی حاجت ہونے پر بتا سکتا ہے 'لہذ ااس وقت اس کی پنچتا ہے تو اسے اس قدر شعور حاصل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ بیشاب کی حاجت ہونے پر بتا سکتا ہے 'لہذ ااس وقت اس کے پیشاب سے اجتناب آسانی نہرا میں ہوتا ہوتا ہے۔

٥٢٣ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ:
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِصَبِيِّ،
فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

۵۲۳-حفرت عائشہ رہائے سے روایت ہے انھوں نے قرمایا: نبی مُلٹیاً کی خدمت میں ایک (شیرخوار) پچہ لایا گیا۔اس نے آپ مُلٹیاً (کے کپڑوں) پر بییثاب کر دیا' آپ نے وہاں پانی چھڑک دیااور کپڑادھویانہیں۔



٣٢٥\_[صحيح] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، ح: ٣٧٥ من حديث أبي الأحوص به، وصححه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي.

٢٣٠ـ أخرجه مسلم، الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، ح: ٢٨٦ من حديث هشام به.

\_ شرخواریے کے پیشاب کا حکم

١-أبواب الطهارة وسننها

٥٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُينِيدَ اللهِ بْنِ ابْنُ عُينِيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَنْ مَحْصَنِ قَالَتْ: وَخَصَنٍ قَالَتْ: وَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ وَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَرَشَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَرَشَ عَلَيْهِ.

وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَوَثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالاً: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: أَنْبَأَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ، فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ: «يُنْضَعُ بَوْلُ الْعُلامَ، وَيُعْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ».

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ مُوسَى بْنِ مَعْقِلِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْمُصْرِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنْ حَدِيثِ الْمَصْرِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ عَيْدُ: «يُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ، وَيُعْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ، وَيُعْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ، وَيُعْسَلُ قَالَ: لِأَنَّ بَوْلَ الْغُلاَمِ مِنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، وَلَوْلَ الْغُلامِ مِنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، وَبَوْلَ الْجُارِيَةِ مِنَ اللَّحْمِ وَالدَّمِ، فَالدَّمِ، قَالَ وَبَوْلَ الْجَارِيَةِ مِنَ اللَّحْمِ وَالدَّمِ، فَالدَّمِ، فَالَ

۵۲۵- حفرت علی دانتو سے روایت ہے کہ نبی تابیخ نے شیر خوار کے پیشاب کے بارے میں فرمایا: ''لاک کے پیشاب پر پانی چیمر کا جاتا ہے اور لاکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے۔''

ابوالحن بن سلمہ نے کہا، ہمیں احمہ بن موی نے ان کو ابوالیمان مصری نے بیان کیا کہ میں نے امام شافعی رائلت سے اس حدیث نبوی کے متعلق سوال کیا (جس میں یہ میم ہے کہ) ''لڑے کے بیشاب پر پانی جھڑکا جائے ۔'' (میں نے اورلڑکی کے بیشاب سے کیڑا دھویا جائے۔'' (میں نے پوچھااس فرق کی کیا وجہ ہے جبکہ) دونوں بیشاب ایک بی چیز ہیں؟ امام شافعی رائلت نے فرمایا: اس کی وجہ بہے ہی چیز ہیں؟ امام شافعی رائلت نے فرمایا: اس کی وجہ بہے ہی چیز ہیں؟ امام شافعی رائلت نے فرمایا: اس کی وجہ بہے

٩٢٥ أخرجه البخاري، الوضوء، باب بول الصبيان، ح: ٢٢٣، ومسلم، الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكفية غسله، ح: ٢٨٧ من حديث الزهري به.



٥٢٥\_[حسن] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، ح: ٣٧٨ من حديث معاذ به، وسنده ضعيفة لعنمنة قتادة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وللحديث شواهد كثيرة جدًا.

۔ شیرخواریج کے بیشاب کا حکم

١-أبواب الطهارة وسننها ....

لِي: فَهِمْتَ؟ أَوْ قَالَ: لَقِنْتَ؟ قَالَ، قُلْتُ: لاَ. قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ آدَمَ خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ ضِلَعِهِ الْقَصِيرِ، فَصَارَ بَوْلُ الْغُلاَمِ مِنَ الْمَاءِ والطِّينِ، وَصَارَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ مِنَ اللَّمْءِ وَاللَّمِ، قَالَ لِي: فَهِمْتَ؟ اللَّحْمِ وَاللَّمِ، قَالَ، قَالَ لِي: فَهِمْتَ؟ فَلُتُ: نَعَمْ. قَالَ لِي: فَهَمْتَ؟ فَلُتُ: نَعَمْ. قَالَ لِي: نَهْعَكَ اللهُ بهِ.

کہ لڑکے کا پیشاب پانی اور مٹی سے ہے اور لڑکی کا پیشاب گوشت اور خون سے ہے۔ پھر کہا سمجھ گے؟ میں نے کہا: جی نہیں (میں نہیں سمجھا) فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب آ دم علیا کہ پیدا کیا تو (انھیں مٹی اور پانی سے پیدا کیا اور) حواطیا ان کی چھوٹی پیلی سے پیدا ہوئی۔ گویا لڑک کا پیشاب پانی اور مٹی سے وجود میں آیا ہے (جس سے آ دم علیا ہے اور خون کے دیا تھے) اور لڑکی کا پیشاب گوشت اور خون سے (جس سے حواطیا کی کی تیش ہوئی) اب سمجھ گئے ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ انھوں نے فرمایا: اللہ تجھے اس علم فہم ) سے فائدہ دے۔

حدت ابو سمح والنظ سے روایت ہے افتوں نے اوایت ہے افتوں نے فرمایا: میں نی الفظ کا خادم ہوا کرتا تھا۔ آپ الفظ کی خدمت میں حضرت حسن یا تھا کی خدمت میں حضرت حسن یا تھا کیا ' (دواس وقت دودھ پیتے بیچ تھے )' افتوں نے نی الفظ کے سینہ مبارک پر پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام ویکھ نے دوون چاہا تو رسول اللہ طابق نے فرمایا: '' پائی چھڑک دو کیونکہ لڑکی کا بیشاب دھویا جاتا ہے اورلڑک کے پیشاب سے پانی چھڑکا جاتا ہے۔''

عرت میں کہ رسول اللہ ٹابٹا نے فرمایا:''لڑ کے کے اللہ ٹابٹا نے فرمایا:''لڑ کے کے

٥٢٦ حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَ مُجَاهِدُ ابْنُ مُوسَى وَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالُوا: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّنَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ: يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّنَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ: يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّنَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو السَّمْحِ قَالَ: كُنْتُ خَادِمَ النَّبِيِّ أَخْبَرَنَا أَبُو السَّمْحِ قَالَ: كُنْتُ خَادِمَ النَّبِيِّ عَلَى صَدْرِهِ، فَأَرَادُوا أَنْ يَغْسِلُوهُ، فَقَالَ عَلَى صَدْرِهِ، فَأَرَادُوا أَنْ يَغْسِلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَّةَ: «رُشَّهُ، فَإِنَّهُ يُغْسِلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ».

٥٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَسُامَةُ بْنُ زَيْدٍ،
 أَبُو بَكْرِ الْحَتْفِيُّ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ،

٣٢٥ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الطهارة، أيضًا، ح:٣٧٦ عن عباس وغيره به، وصححه ابن خزيمة، والدهبي.

٧٧هـ[صحيح] أخرجه أحمد: ٦/ ٤٢٢، ٤٤٠، ٤٦٤ من حديث أبي بكر الحنفي به، قال البوصيري: " لهذا إسناد أ منقطع، عمرو بن شعيب لم يسمع من أم كرز" والحديث السابق شاهد له.

نا پاک زمین سے متعلق احکام ومسائل

١- أبواب الطهارة وسننها..

کُرْزِ أَنَّ بیشاب پر پانی چیر کا جاتا ہے اور لڑکی کا بیشاب دھویا پنضَے ، جاتا ہے۔''

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَوْلُ الْغُلاَمِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ».

### نا کدہ: نہ کورہ تمام روایات ہے واضح ہے کہ شیرخوارگ کے ایام میں اڑی کے پیشاب سے کپڑے کودھویا جائے گا

اوراڑ کے کے بیشاب پر چھینٹے مار لینے کافی ہوں گے۔

(المعجم ۷۸) - بَابُ الْأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبُوْلُ كَيْفَ تُغْسَلُ (التحفة ۷۸)

٣٦٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدَةَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا ثَابِثٌ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: «لاَ تُزْرِمُوهُ»، لُمَّ دَعَا بِدَلْوِ مِنْ مَاءٍ، فَصَبَّ عَلَيْهِ.

٣٠٥ - حَدَّتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيِّ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى جَالِسٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَلِمُحمَّدِ، وَلاَ تَغْفِرْ لِي اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَلِمُحمَّدِ، وَلاَ تَغْفِرْ لِأَحَدِ مَعَنَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَقَالَ: اللَّهُمَّ! اخْفِرْ تَقَرَر لِأَحَدِ مَعَنَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَقَالَ: «لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاللَّهُ مَّ وَلَى، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيةِ وَلَى، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيةِ الْمَسْجِدِ فَشَجَ يَبُولُ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ، الْمُسْجِدِ فَشَجَ يَبُولُ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ،

باب: ۸۷-اگرز مین پیشاب زده ہوجائے تواسے کس طرح دھویا جائے؟

۵۲۸-حفرت انس ڈی ٹھٹا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ایک بدو نے مبحد میں پیٹا ب کر دیا۔ کچھ لوگ (اسے رو کئے کے لیے) اس کی طرف بھا گے۔رسول اللہ میٹا بند نہ کرو۔'' پھر پانی کا ایک ڈول منگوایا اوراس پر بہادیا۔

م مرایا: الله کے رسول تالیل (مجدیل) تشریف فرما نے فرمایا: الله کے رسول تالیل (مجدیل) تشریف فرما تصحیح کہ ایک بدومجدیل آیا۔اس نے کہا: اے الله! جمحے اور محد (مثالیل) کو بخش دے اور ہمارے ساتھ کی اور کی بخشش نہ کرنا۔ رسول الله مثالیل ہنس پڑے اور فرمایا: ''تو نے ایک وسیع چیز (رحمت الی ) کو محدود کر دیا۔'' پھروہ نے ایک وسیع چیز (رحمت الی ) کو محدود کر دیا۔'' پھروہ (اعرابی) واپس پلٹا۔ ابھی مسجد ہی کے ایک جصے میں تھا کہ (کھڑا ہوکر) پاؤں ایک دوسرے سے دور کر کے کیرا ہوکر) پاؤں ایک دوسرے سے دور کر کے پیشاب کرنے لگا۔ ای اعرابی صحابی (مثالیہ) نے دین کی

**٧٢٥ــ[إسناده حسن]** أخرجه أحمد: ٧٣/٣٠ من حديث محمد بن عمرو به، وأصله عند البخاري،الأدب، باب رحمة الناس والبهانم، ح. ٢٠١٠.

443

ناپاک زمین ہے متعلق احکام وسائل سمجھ آ جانے کے بعد (اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے) فرمایا: میرے مال باپ آپ نظیم پڑ قربان ہول! آپ اٹھ کر میرے پاس آئے بچھے نہ ڈائٹا نہ برا بھلا کہا 'بس بیفرمایا: '' بیم حجد ایک جگہ ہے کہ اس میں بیشا بنیس کیا جاتا' بیتو اللہ کے ذکر اور نماز کے لیے تعمیر کی گئے ہے۔'' پھر جاتا' بیتو اللہ کے ذکر اور نماز کے لیے تعمیر کی گئے ہے۔'' پھر آپ نے بانی کا ڈول طلب فرمایا جو پیشاب بربہادیا گیا۔

١-أبواب الطهارة وسننها بعد أَنْ فَقِهَ فَقَامَ إِلَيَّ، بِأْبِي وَأَمِّي، فَلَمْ يُؤنِّب وَلَمْ يَسُبَّ، فَقَالَ: "إِنَّ هٰذَا لُئِقَالَ: "إِنَّ هٰذَا الْمَسْجِدَ لاَ يُبَالُ فِيهِ، وَإِنَّمَا بُنِيَ لِذِكْرِ اللهِ وَلِلصَّلاَةِ». ثُمَّ أَمَرَ بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَفْرِغَ عَلٰى بَوْلِهِ.

فوائد و مسائل: ﴿ و بن سے ناواقت آ دی کی بوی غلطی بھی برداشت کرنی چاہے۔ اسے ایجھے طریقے سے بتایا جائے کہ یہ کام درست نہیں۔ ﴿ اس سے رسول اللہ عَلَيْمٌ کی شفقت بردباری اور محمت واضح ہوتی ہے کہ آپ نے خود بھی نہیں واننا ، جیم کااور سحابہ کرام ٹائٹ کو بھی منع فرمادیا۔ ﴿ بَی سَلِیْمٌ نے اعرابی کو مجد میں پیشاب کر لینے دیا کیونکہ وہ شروع کر چکا تھا۔ اگر اس دوران میں روکا جا تا تو اچا تک پیشاب رکنے کی دجہ سے کوئی مرض پیدا ہوسکتا تھا۔ یکونکہ وہ شروع کر چکا تھا۔ اگر اس دوران میں روکا جا تا تو اچا تک پیشاب رکنے کی دجہ سے کوئی مرض پیدا ہوسکتا تھا۔ یاوہ خوف زدہ ہوکر بھا گا تو پیشاب کے قطروں سے مجد دورتک ناپاک ہو جاتی اور خوداس کا جمم اور کبڑے بھی ناپاک نہ ہوتا۔ فوران نے کی وجہ سے زمین کا صرف وی گلڑا ناپاک ہوا جو چکا تھا۔ اور اس کا جسم اور کپڑے بھی ناپاک نہ ہوئے۔ ﴿ اس کی اعرابی نے دعا میں جو ملطی کی تھی ' ہی منظم کی تھی ' ہی منظم کی تھی ہوئے۔ ﴿ اس کی آ بِ مُنظم کی اللہ کی منظم کی اللہ کا در کر کرنا چاہیے۔ عین وقت پر مجد میں آ نااور سلام پھیرتے ہی نکل بھا گناا چھی عادت مارہ میں۔ ﴿ کِی زَمِن کو پیشاب کی نجاست سے پاک کرنے کے لیے پانی کا ایک ڈول بہا دینا کا تی ہے۔ پانی کا ایک ڈول بہا دینا کا تی ہے۔ پانی کا ایک ڈول بہا دینا کا تی ہے۔ پانی کا ایک ڈول بہا دینا کا تی ہے۔ پانی کا ایک ڈول بہا دینا کا تی ہے۔ پانی کا سے می نائی کا بیک ہوجائے گی زمین کو پیشاب کے باتی ماندہ اثر ات بھی زمین میں جذب ہوجائیں گاتو زمین یاک ہوجائے گی زمین کو پیشاب کی زمین کو پیشاب کے باتی ماندہ اثر ات بھی زمین میں جذب ہوجائیں گاتو زمین یاک ہوجائے گی زمین کو پیشاب کے باتی ماندہ اثر ات بھی زمین میں جذب ہوجائیں گیں گوز نمین یاک ہوجائے گی زمین کو پیشاب کی ذمین میں جدب ہوجائیں میں کو نمین کو نمین کو نمین کو نمین کو نمین کو زمین کو بیشاب کی خواست سے پاک کرنے کے لیے پانی کا ایک ڈول بہا دینا کا فی خواس کی کو نمین کو خواست کی کو نمین کو خواست کی کو نمین کو نمین کو خواست کی کو خواست کی کو نمین کو خواست کی کو نمین کو خواست کی کو خواست کو کو خواست کو کی کو نمین کو خواست کو نمین کو خواست کی کو خواست کو کو کی کو خواست کو کی کو خواست کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو

ضرورت نہیں۔ پختہ فرش کوبھی یانی کا ڈول بہا کریا ک کیا جاسکتا ہے۔ جب یانی وہاں ہے آ گے گزر جائے تو فرش

حَدَّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى:
 حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ
 الْهُذَلِيِّ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: وَهُوَ

یاک ہوجائے گا۔

عِنْدَنَا ابْنُ أَبِي حُمَيْدٍ؛ أَنْبَأَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الْهُذَلِيُّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَع قَالَ: جَاءَ

میں حاضر ہوا اس نے کہا: اے اللہ! مجھ پر اور محد ( ٹائٹیماً ) پر رحمت فر ما اور ہم پر نازل ہونے والی اپنی رحمت میں کسی اور کوشر یک نہ کرنا۔ آپ ٹائٹیما نے فرمایا: ' افسوس! تونے

۵۳۰-حضرت واثله بن اسقع الأثنائ سے روایت ہے

انھوں نے بیان کیا کہ ایک اعرابی نبی مُلَّاثِم کی خدمت



٣٠٥ [حسن] وقال السندي نقلاً عن البوصيري: "إسناد حديث واثلة بن الأسقع ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبيدالله الهذلي . . . . " ، وهو متروك الحديث كما في التقريب وغيره ، والحديث السابق شاهدله

الياك زمين معلق احكام ومسائل

١- أبواب الطهارة وسننها

أَعْرَابِيِّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تُشْرِكُ فِي رَحْمَتِكَ إِيَّانَا أَحَدًا، فَقَالَ: «لَقَدْ حَظَرْتَ وَاسِعًا، إِيَّانَا أَحَدًا، فَقَالَ: «لَقَدْ حَظَرْتَ وَاسِعًا، وَيُحَكَ! أَوْ وَيُلكَ!» قَالَ، فَشَجَ يَبُولُ، فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ: مَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «دَعُوهُ» ثُمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَا فَقَالَ مَا فَصَبَّ عَلَيْهِ.

(المعجم ٧٩) - بَابُ الْأَرْضِ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا (التحفة ٧٩)

لامحدود کومحدود کردیا۔ 'صحابہ کہتے ہیں: وہ اعرابی ٹائلیں کھول کر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام ٹھائی نے کہا: رک رک۔ رسول اللہ ٹائٹی نے فرمایا: 'اسے چھوڑ دو۔'' پھریانی کاایک ڈول ملکواکراس جگہ بہادیا۔

باب: 29-زمین کاایک حصد دوسرے جھے کو یاک کردیتا ہے

اسا ۵- حفرت ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف کی ایک لونڈی سے روایت ہے اُنھوں نے نبی ساٹیل کی زوجہ مطہرہ ام الموسین امسلمہ بھی سے مسلم پوچھا اور کہا: میں عورت ہوں (جو چلت وقت زمین سے جھوتا ہے) میراگز رگندی جگہ سے بھی ہوتا ہے (تو کیا میں دامن دھویا کروں؟) ام الموسین بھی نے کہا' اللہ کے رسول بھیلے نے فرمایا:''اسے بعد والی (یاک) زمین یاک کردیتی ہے۔''

کے فائدہ: گندی جگہ ہے گزرتے وقت اگر کپڑاا ہے چھوجاتا ہے یا جوتے اسے لگتے ہیں تواس کی وجہ ہے وسوسے میں مبتلائمیں ہونا چاہیے اگر کوئی نجاست کپڑے یا جوتے کو لگی ہوئی نظرنمیں آرہی توسیحھنا چاہیے کہ وہ صاف زمین پر چلنے کی وجہ سے خود بخو دیاک ہوگیا ہے۔ ہاں اگر کوئی چیزا ہے لگی ہے تو بھریقینا وہ نجس ہے اسے دھونا ضروری ہے۔

٥٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا ٥٣٠ - حفرت الوبريه الله الدورايت بككى

٥٣١ [حسن] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب الأذى يصيب الذيل، ح: ٣٨٣ من حديث مالك به \* أم ولد إبراهيم اسمها حميدة، وثقها ابن الجارود: (١٤٧)، والعقيلي بقوله " هٰذا إسناد صالح جيد " (الضعفاء: ٢/ ٢٥٧).

٣٧٥\_ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: "لهذا إسناد فيه ابن أبي حبيبة، واسمه إبراهيم بن إسماعيل، متفق على ◄



جنی ہے مصافح ہے متعلق احکام وسائل نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم مجدی طرف آت ہم ہیں توراستے میں ناپاک جگہ پر بھی پاؤں پڑتا ہے (ہم کیا کریں؟) رسول اللہ کاللے فرمایا: ''زمین کا ایک قطعہ دوسرے قطع (سے حاصل ہونے والی نجاست سے جوتے یا قدم) کو پاک کردیتا ہے۔''

ا- أبواب الطهارة وسننها ———— في ابْنِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْيَشْكُرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: أَبِي شُويْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّا نُرِيدُ الْمَسْجِدَ فَنَطَأُ الطَّرِيقَ النَّجِسَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الطَّرِيقَ النَّجِسَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الطَّرِيقَ النَّجِسَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مسلام حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسٰى،
عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ امْرَأَةِ
مِنْ [بَنِي] عَبْدِ الأَشْهَلِ، قَالَتْ: سَأَلْتُ
النَّبِيَّ عَيْدٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ
طَرِيقًا قَذِرَةً، قَالَ: «فَبَعْدَهَا طَرِيقٌ أَنْظَفُ
مِنْهَا؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَهٰذِهِ بِهٰذِهِ».

- 300 - قبیله بنوعبدالاهمل کی ایک خاتون (機) سے روایت ہے انھوں نے کہا: میں نے نبی تلی ہے مسلہ بوچھا، میں نے کہا: میرے (گھر) اور مسجد کے درمیان راستہ گندا (اور کوڑے کرکٹ والا) ہے۔ آپ تلی نے فرمایا: 'اس کے بعد صاف راستہ بھی ہے؟'' میں نے کہا: جی ہاں فرمایا: ''اس سے اس کی تلافی ہو حاے گی۔''

فوا کدومسائل: ﴿ نَا پَاکِ زِمِين پِر چلنے ہے اگر پاؤں کوکوئی محسوں نجاست ندگی ہو تو اس کے بعد صاف زمین پر چلنے ہے اگر پاؤں کوکوئی محسوں نجاست ندگی ہو تو اس کے بعد صاف زمین پر گھنٹے والے کپڑے کے مسئلہ ہے بھی ہوتی ہے (دیکھیے اس باب کی بہل مدیث ﴿ اسلام میں خواہ مخواہ کو اہ کی خت پابندیاں نہیں ۔ بید مین اسلام کی خوبی ہے کہ وہ آسانیوں کا دین ہے۔ ﴿ صفائی اور طہارت کا مناسب اہتمام کرنا چاہیے لیکن اس حد تک غلونہیں کرنا چاہیے کہ انسان وسوسوں کا شکار ہوکر رہ جائے۔

باب: ۸۰ جنبی سے مصافحہ کرنا

(المعجم ۸۰) - **بَابُ مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ** (التحفة ۸۰)

٥٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

۵۳۴-حفرت ابوہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ

₩ ضعفه، والراوي (عنه) مجهول (الحال)".

**٥٣٣ [صحيح]** أخرجه أبوداود، الطهارة، باب الأذى يصيب الذيل، ح: ٣٨٤ من حديث زهير عن عبدالله بن يسلم به.

٣٤ أخرجه البخاري، الغسل، باب عرق الجنب وإن المسلم لا ينجس، ح: ٢٨٣، ٢٨٥، ومسلم، الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، ح: ٣٧١عن ابن أبي شبية وغيره من حديث حميد الطويل به.



جنبی سے مصافے سے متعلق احکام و مسائل مدینہ کی گلیوں میں سے کمی گلی میں ان کی ملاقات نبی طاقات نبی طاقات نبی طاقات نبی علیہ سے ہوئی اور وہ اس وقت جنبی تھے۔ وہ خاموثی سے طبح گئے۔ نبی علیقا نے ان کی عدم موجودگی کو محسوں فرمایا۔ جب وہ آئے تو آپ تائیا نے فرمایا: ''ابو ہریہ مم کہاں (چلے گئے) تھے؟'' انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! جب آپ مجھے اچھا نہ لگا کہ نہائے بغیر آپ کے پاس بیٹھوں۔ رسول اللہ نہ لگا کہ نہائے بغیر آپ کے پاس بیٹھوں۔ رسول اللہ نہ لگا کہ نہائے بغیر آپ کے پاس بیٹھوں۔ رسول اللہ نہ لگا کہ نہائے بغیر آپ کے پاس بیٹھوں۔ رسول اللہ نہ لگا کہ نہائے بغیر آپ کے پاس بیٹھوں۔ رسول اللہ نہ لگا کہ نہائے بغیر آپ کے پاس بیٹھوں۔ رسول اللہ نہ نے فرمایا: ''دمومن نایا کے نبیں ہوتا۔''

ا- أبواب الطهارة وسننها حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي مَرْفِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ لَقِيهُ النَّبِيُ ﷺ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْسَلَّ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُ ﷺ فَلَمَّا جَاءً، قَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ النَّبِيُ ﷺ فَلَمَّا جَاءً، قَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبُولُ اللهِ! لَقِيتَنِي يَا أَبُولُ اللهِ! لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى وَأَنَا جُنُبٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ أَغْتَسِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ اللهِ يَشِيْدَ: «الْمُؤْمِنُ اللهِ يَشِيْدَ: «الْمُؤْمِنُ اللهِ يَشِيْدَ: «الْمُؤْمِنُ اللهِ يَشِيْدَ: «الْمُؤْمِنُ اللهِ يَشْعَدِينَهُ اللهِ يَشْعَدُهُ اللهِ اللهِ يَشْعَنَا وَاللهِ اللهِ يَشْعَدُهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

447

فوا کد و مسائل: ﴿ ' ' جنابت' ایک علمی نجاست ہے ' حسی نہیں' یعنی اس حالت میں انسان پرشری طور پر پچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں' وہ اس طرح ناپا کنہیں ہوجاتا جس طرح ظاہری نجاست لگ جانے ہے جسم یا لباس کا وہ حسانپا کہ ہوجاتا ہے جبال نجاست گل ہو۔ ﴿ مون کابدن پاک ہوتا ہے' خواہ وہ زندہ ہویا مردہ اس لیے بنبی سے مصافحہ کرنا' اس کے پاس بیٹھنا' اس کا کھانا بینا سب جائز ہے۔ لیکن جنبی کے لیے کھانے پینے کے لیے وضو کر لینا مناسب ہے بلکہ اس حالت میں سونا چاہے جب بھی وضو کر لینا افضل ہے تا کھمل طہارت نہیں تو جزوی طہارت ہی مناسب ہوجائے۔ (صحیح البحاری' الغسل' باب نوم الحنب' حدیث: ۴۸۷) ﴿ بررگوں کا احترام کرنا عاصل ہوجائے۔ (صحیح البحاری' الغسل' باب نوم الحنب' حدیث: ۴۸۷) ﴿ بررگوں کا احترام کرنا عابیہ خوروں اور شاگر دوں کا خیال رکھیں' ان کے حالات سے ضروری حدیث بائے کہ اور جنمائی کرکئیں۔

• ٥٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُدْيْقَةَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُ عَيْلَةٍ، فَلَقِيَنِي وَأَنَا جُنُبٌ، فَحِدْتُ عَنْهُ، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ، فَلَاتُ: كُنْتُ جُئُتًا، قَالَ فَقَالَ: «مَا لَكَ؟» قُلْتُ: كُنْتُ جُئُتًا، قَالَ

۵۳۵-حضرت حذیفه والنوسے روایت ہے اضوں نے فرمایا: نبی نافی ہے میری ملاقات ہوئی جب کہ میں حالت جنابت میں تفاق تو میں آپ نافی ہے الگ ہوگیا اور خسل کیا ' پھر نبی میلائل کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نافی نے فرمایا: 'وقت حس کیا ہوا تھا کہ مجھ سے الگ ہوگئے ؟'' میں نے کہا: میں جنبی تھا اللہ کے رسول نے فرمایا: ' نیفینا صلمان نایا کن نہیں ہوتا۔''

**٥٣٥** أخرجه مسلم، الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، ح: ٣٧٢ من حديث وكيع به.

\_\_\_ نجاست گے ہوئے کیڑے ہے متعلق احکام ومسائل

سون الله ولي المسلم لا ينجس. (المعجم ۸۱) - بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ

الثَّوْبَ (التحفة ٨١)

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ عَنِ التَّوْبِ يُصِيبُهُ الْمَنِيُّ، أَنغْسِلُهُ أَوْ نَغْسِلُ التَّوْبَ كُلَّهُ؟ قَالَ سُلَيْمَانُ، قَالَتْ عَائِشَهُ: التَّوْبَ كُلَّهُ؟ قَالَ سُلَيْمَانُ، قَالَتْ عَائِشَهُ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يُصِيبُ ثَوْبَهُ، فَنَغْسِلُهُ مِنْ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فِي ثَوْبِهِ إِلَى الصَّلاَةِ، وَأَنَا فَيهِ. وَوَيْهِ إِلَى الصَّلاَةِ، وَأَنَا لَهُ مِنْ الْمَالِيَةِ الْمَالِقِيقِ أَرْهِ إِلَى الصَّلاَةِ، وَأَنَا لَعْسَل فِيهِ.

باب:٨١- اگر كيڙے كوئى لگ جائے تو

۵۳۱ - جناب عمرو بن میمون برطیق سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: میں نے حضرت سلیمان بن بیار برطیقہ سے سوال کیا کہ آگر کیڑے کو منی لگ جائے تو کیا ہم صرف اسی حصے کو دھولیس یا پورا کیڑا دھوئیں؟ حضرت سلیمان برطیقہ نے فر مایا: می سلیمان برطیقہ نے فر مایا: می سلیمان برطیقہ نے فر مایا: بی می سوکرا سے اتارو سے سے بھروہی کیڑا کیبن کرنماز پڑھنے دھوکرا سے اتارو سے سے بھروہی کیڑا کیبن کرنماز پڑھنے تشریف لے جائے اور مجھے کیڑے میں دھونے کا نشان میں دھونے کا نشان

نظرآ رہاہوتاتھا۔

فوا کدومسائل: ﴿ الرّکیرْ بِ کِ ایک جھے پرنجاست لگ جائے تو لورا کیرُ اوھونا ضروری نہیں صرف اتنا حصد دھولینا کافی ہے جس سے نجاست دور ہو جائے۔ ﴿ مادہ منویدا الرّکیلا ہوتو کیرُ بے کو دھونا چاہیے۔ خشک ہوتو کھرج ڈالناکافی ہے کھرکیڑ ہے کورگڑ کر جھاڑ دے۔ ﴿ یددھونا یا کھر چنانظافت وصفائی کے لیے ہے۔

> (المعجم ٨٢) - بَابُّ: فِي فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ (التحفة ٨٢)

٥٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْمُعْرَدِي، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ هَمَّامٍ فَرَكْتُهُ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رُبَّمَا فَرَكْتُهُ

باب:۸۲- مادہ منو ریکو کپڑے پرسے کھرچ دینا

۵۳۷- حفرت عائشہ ﷺ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: بعض اوقات میں اس چیز کورسول اللہ ﷺ کے کپڑے پر سے خودا ہے ہاتھ سے کھرچی تھی۔

٣٦٠ـ أخرجه البخاري، الوضوء، باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة، ح: ٢٣٢\_٢٢٩، ومسلم، الطهارة، باب حكم المني، ح: ٢٨٩ من حديث عمرو بن ميمون به .

080\_أخرجه مسلم، الطهارة، باب حكم المني، ح: ٢٨٨ من حديث الأعمش به باختلاف يسير.

448

ا- أبواب الطهارة وسننها بيدي . بنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيدِي .

فاکدہ: اس سے معلوم ہوا کہ منی کو ناخن وغیرہ کے ساتھ کیڑے سے اتار دینا کا فی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں اس کے بعض اجزا کپڑے میں رہ جاتے ہیں لیکن اس کے باد جود کپڑا پاک صاف ہی قرار دیا جائے گا' دھونا ضروری نہیں۔

٥٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ لأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ لأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ لخَارِثِ قَالَ: نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَثُ لُخَارِثِ قَالَ: نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمْرَثُ لأَعْرَلُهُمْ فَي فَعَاءً لَهُ إِمْ لَحْقَلَمَ فِيهَا أَثُوا الإحْتِلامِ، فَقَالَتْ نَعْمَسَهَا فِي الْمَاءِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ نَعْمَسَهَا فِي الْمَاءِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؟ إِنَّمَا كَانَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؟ إِنَّمَا كَانَ كَانِينَا ثَوْبَنَا؟ إِنَّمَا كَانَ كَانِينَ فَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا فِرَعْبَهُ مِنْ وَلِي اللهِ عَلَيْنَا فَوْبَعَهُ إِلْ مُبَعِي.

۵۳۹-حفرت عائشہ ﷺ سے روایت ہے اُنھوں نے فر مایا: بعض اوقات مجھے رسول اللہ ﷺ کے کپڑے یروہ چیز نظر آتی تو میں اسے کھرچ کرا تاردیتی تھی۔ ٥٣٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَجِدُهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَحْتُهُ عَنْهُ.



٥٣٨\_[صحيح] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ما جاء في المني يصيب الثوب، ح: ١١٦ من حديث أبي معاوية ، وقال: " هذا حديث حسن صحيح"، وانظر الحديث السابق فإنه شاهدله.

**٥٣٥** أخرجه مسلم، الطهارة، باب حكم المني، ح: ٢٨٨ عن ابن أبي شيبة به مختصرًا.

از دواجی عمل والے لباس ہے متعلق احکام ومسائل 

🌋 فائدہ: بیتھماں صورت میں ہے جب مادہ منوبیاں قدرگاڑھا ہو کہ خٹک ہو کررگڑنے ہے اتر جائے۔اگرر تیق ہوتو وہ کیڑے میں سرایت کر جاتا ہے اورنشان ڈال دیتا ہے۔ تب وہ رگڑنے سےصاف نہیں ہوتا۔اس صورت میں مناسب ہے کہ کیڑے کا وہ حصہ دھولیا جائے تا کہ صفائی حاصل ہوجائے۔

> (المعجم ٨٣) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ (التحفة ٨٣)

• ٥٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَنْبَأَنَا ۰۶۰-حضرت معاویه بن ابوسفیان د<sup>یانی</sup>زاس*ت ر*وایت ہے کہ انھوں نے اپنی ہمشیرہ کینی نبی ٹاٹیٹا کی زوجہ مطہرہ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، حفرت ام حبيبه في عصوال كيا: كيا رسول الله عليم عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بَنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ اس کیڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے جس میں صحبت کی ہوتی؟ انھوں نے کہا: ہاں اگراس میں نایا کی کا اثر نہ حَبِيبَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ 450 عِنْهُ مُصَلِّي فِي النَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ؟ ہوتا۔ قَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى.

💥 فوائدومسائل: ۞اس ہےمعلوم ہوا کہاز دواجی ممل کے لیےالگ لیاس رکھنا ضروری نہیں۔ ﴿ جنابت کی وجہ سے دہ لباس نا یا ک نہیں ہو جاتا جو صنفی تمل کے دوران میں جسم بر ہو۔ ہاں اگر کیڑے پر کچھ لگ جائے تو دہاں سے کیٹر ادھوکرنماز پڑھ لے، ورنہ دھونے کی بھی ضرورت نہیں۔

> ٥٤١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدِ الأَزْرَقُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْخُشَنِيُّ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ غُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا بهِ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ

۱۹۵-حضرت ابو در داء جانتھ سے روایت ہے انھول نے فرمایا: رسول الله ﷺ (گھرسے) باہرتشریف لائے اورآپ کے سرسے پانی فیک رہاتھا۔ آپ نے ایک ہی کیڑازیب تن کر کے ہمیں نمازیڑھائی جب کہ آپ نے اس کے دونوں کنارے مخالف سمتوں میں ڈال رکھے تھے۔ جب آپ اللہ نمازے فارغ ہوئے تو حفرت عمر بن خطاب والثوَّ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول!

باب:۸۳-ہم بستری کے وقت جو کپڑا پہنا

ہواہواس کیڑے میں نماز پڑھنا جائزہے

<sup>•</sup> ٤ هـ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه، ح: ٣٦٦ من حديث الليث به، وله طرق كثيرة عند ابن خزيمة، وابن حبان وغيرهما، وانظر، ح: ٦٣٨.

١٤ ٥ــ[إسناده ضعيف] وقال البوصيري: " هٰذا إسناد فيه الحسن بن يحيلي، اتفق الجمهور علَّى ضعفه " .

۔ موزوں ہے متعلق احکام ومسائل ١- أبواب الطهارة وسننها عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ! تُصَلِّى بِنَا آبِ بَمِين ايك كِيرُ ااورُ ه كرنماز يرها ويت بين؟ فرمايا: فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ. أَصَلِّي فِيهِ، ''بإل مِين اس كو پَهن كرنماز پڑھ ليتا ہول أكر چہ اسے وَفِيهِ» أَيْ قَدْ جَامَعْتُ فِيهِ . ہین کرمیاشرت بھی کی ہو۔''

من الدومسائل: ١٥ اگر كير ابرا مواورا اور هرجم كاكثر هي جهب جاكين تونماز كي ليكاني بيا يعني بيد ضروری نہیں کہ نماز پڑھتے وقت دویا تین کپڑے پہنے ہوئے ہوں۔ ﴿ امام ہویا مقتدی سرڈھانپ کرنماز ادا کرنا ضروری نہیں ۔ گومستقل طور پر ننگے سرر ہنامتحن طریقہ نہیں۔ ﴿ بِهِمَم مرد کے لیے ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سریراوڑھنی بھی ہو'یعنی اگرعورت کمبی قبیص پہن لے جس ہے اس کے یاؤں چھپ جائیں اورسریر کپڑا ا لے لےتو صرف دو کیڑوں میں اس کی نماز درست ہوجائے گی۔ ⊕ ہمارے فاضل محقق نے اسے سنڈا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ بدروایت معنا اور متنا صحیح ہے جیسا کہ گزشتہ روایت میں ہے۔ غالباً ای وجہ سے بین البانی الله نے اس روایت کوحسن قرار دیا ہے۔

۵۴۲ حضرت جابر بن سمرہ ڈٹٹٹا سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: ایک آ دمی نے نبی مُلَاثِمٌ سے سوال کیا: کسی نے بیوی کے پاس جاتے وقت جو کیڑا پہن رکھا ہو کیا وہی پہن کرنماز پڑھ سکتا ہے؟ آب مالا نے فرمایا:'' ہاں' اگر اس میں کوئی چیز نظر آئے (جو دھونے کےلائق ہو) تواہے دھولے''

٥٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزِّمِّيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيم: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الرَّقِّيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيِّ ﷺ: يُصَلِّي فِي النَّوْبِ الَّذِي يَأْتِي فِيهِ أَهْلَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ. إِلاَّ أَنْ يَرَى فِيهِ شَيْئًا، فَيَغْسِلَهُ».

باب:۸۴-موزوں پرمسح کرنا

(المعجم ٨٤) - بَلَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْن (التحفة ٨٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا

۵۴۲۳ حضرت جام بن حارث سے روایت ہے

٧٤٥ــ [صحيح] أخرجه أحمد: ٥/ ٨٩ من حديث عبيدالله به، وقال البوصيري: ' لهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات"، وصححه ابن حبان، ح: ٢٣٦، وأعله أحمد، وأبوحاتم بعلة غير قادحة.

٣٤٥ـ أخرجه البخاري، الصلاة، باب الصلاة في الخفاف، ح:٣٨٧، ومسلم، الطهارة، باب المسح على الخفين. ح: ٢٧٢ من حديث الأعمش به



موزوں سے متعلق احکام وسائل انھوں نے کہا: حضرت جریر بن عبدالللہ ڈاٹٹو نے پیشاب کیا۔ اس کے بعد وضو کیا اور موزوں پرسے کیا۔ انھیں کہا گیا: آپ بھی یہ کام کرتے ہیں؟ فرمایا: جمھے کیا رکاوٹ ہے؟ (میں کیوں نہ کروں؟) جب کہ میں نے رسول اللہ عالمی کا بھی اس طرح کرتے و یکھا ہے۔

وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِاللهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ لِهٰذَا؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي؟ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ.

١ - أبواب الطهارة وسننها

ابراہیم نے کہا: لوگول کو حفزت جریر جھٹٹو کی حدیث بہت پسند آئی کیونکہ وہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد اسلام لائے تھے۔ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ، لِأَنَّ إِسْلاَمَهُ كَانَ بَعْدَنُزُولِ الْمَائِدَةِ.

فوائد ومسائل: ﴿ يهان سورة مائده في طرف جواشاره كيا كيا به اس سے مراد سورة مائده في آيت تمبر ٢ به جس ميں وضوكا طريقة بيان كرتے ہوئے پاؤل دھونے كاتھم ديا گيا ہے۔ ﴿ اگر حضرت جرير وَ اللّٰهُ سورة مائده ك نازل ہونے سے پہلے سلمان ہوئے ہوتے اور رسول اللّٰہ تَالَيْمُ كاموزوں پُر ح كرنا بيان فرماتے تو بيشبہ ہوسكا تھا كه مسح كاتھم ندكوره بالا آيت سے منسوخ ہوگيا۔ ليكن حضرت جرير وَ اللّٰهُ نے اس آیت كنازل ہونے كے بعدرسول الله تنظيم كوموزوں پُر ح كرتے ديكھا تو قابت ہواكہ ہے كھم منسوخ نہيں ہوا۔ حضرت جریر والله او ميں اسلام لائے تھے۔

﴿ موزوں پر مسح کرنے کی روایات ۸۰ صحابہ سے مروی ہیں جن میں حضرات عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں۔ ﴿ موزوں پر مسح کومنسوخ قرار وینے والی روایات اور قصے نا قابل اعتبار اور نا قابل احتجاج ہیں۔ دیکھیے: (حاشیہ

وحيدالزمان خان ٔ حديث:۵۴۳)

۵۴۴- حضرت حذیفہ ڈاٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا نے وضو کیا اور موزوں رمسے کیا۔

2.3 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَمْدِ اللهِ بْنِ نُمْدِ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ قَالاً : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامِ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا أَبِي ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُدْيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَائِلٍ ، عَنْ حُدْيْفَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ .

452

**<sup>330</sup>\_[صحيح]** تقدم، ح: ٣٠٥.

موزوں مے متعلق احکام دسائل معرور اس متعلق احکام دسائل معرور من شعبہ ڈاٹٹو سے روایت ہے کے رسول اللہ ٹاٹٹا قضائے حاجت کے لیے تشریف لے کر آپ کے ساتھ گئے۔ رسول اللہ ٹاٹٹا نے قضائے حاجت سے فارغ ہوکروضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔

البواب الطهارة وسننها - 08 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدٍ بْنِ الْمُعْدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدٍ بْنِ الْمُعْدِرَةِ بْنِ شُعْبَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الْمُعْبَرَةِ بْنِ شُعْبَةً، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ الْمُغِيرَةِ بْإِدَاوَةٍ فِيهَا لَمُعْبَرَةً بِإِدَاوَةٍ فِيهَا عَنْ مَاءً، حَتَّى فَرَعَ مِنْ حَاجِتِه، فَتَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ.

اللَّيْقِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ: حَدَّثَنَا مُعَيْدُ بْنُ سَوِيدُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ الْبِي عَمْرَ أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ مَالِكِ وَهُوَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ فَاجْتَمَعَا عِنْدَ عُمْرَ، وَقَالَ شَعْدُ لِعُمْرَ: أَفْتِ ابْنَ أَخِي فِي الْمُفَيْنِ. فَقَالَ عُمَرُ: كُنَّا الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ. فَقَالَ عُمَرُ: كُنَّا الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ. فَقَالَ عُمَرُ: كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمُسَحِ عَلَى الْمُسْحُ عَلَى الْمُسْحَ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى الْمُسْحَ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى الْمُسْحَ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَ

۲۵۵- حفرت عبداللہ بن عمر والبت سے روایت ہے انھوں نے حضرت سعد بن مالک والبی کو موز وں پر مسح کرتے و یکھا تو فرمایا: کیا آپ لوگ اس طرح کرتے بیں (مسح کر لیتے بین پاؤل نہیں دھوتے؟) اس کے بعد حضرت عمر والبی کے باس دونوں کی باہم ملاقات ہوگئ تو حضرت سعد والبی نے حضرت عمر والبی ہے مسلم بتا دیجے۔ حضرت عمر والبی کو موز وں پر مسح کا مسلم بتا دیجے۔ حضرت عمر والبی کو موز وں پر مسح کا مسلم بتا دیجے۔ حضرت عمر والبی کے فرمایا: ہم لوگ رسول اللہ والبی ساتھ ہوتے تھے اور موز وں پر مسح کا کمسلم بتا دیجے۔ حضرت عمر والبی کے خرمایا: ہم لوگ رسول اللہ والبی ساتھ ہوتے تھے اور موز وں برمسح کرلیا کرتے تھے اس میں ساتھ ہوتے تھے اور موز وں برمسح کرلیا کرتے تھے اس میں



 <sup>•</sup>٤٥ أخرجه البخاري، الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، ح:٢٠٦، ومسلم، الطهارة، باب المسح
 على الخفين، ح: ٢٧٤ من حديث الليث به، ورواه مسلم عن محمد بن رمح وغيره به.

**٥٤٦\_ [صحيح]** أخرجه البزار في البحر الزخار: ٢٤٨/١، ح: ١٣٨ عن عمران بن موسلى به، وصححه ابن خزيمة: ٩٣/١ ع: ١٨٤ \* سعيد تابعه معمر عند أحمد: ٧-٣٥ وغيره، وللحديث شواهد كثيرة

موزول ہے متعلق احکام ومسائل ١-أبواب الطهارة وسننها خِفَافِنَا، لاَ زَرى بذٰلِكَ بَأْسًا، فَقَالَ ابْنُ كُولَى حرج نبين بجمعة تقية حفرت ابن عمر الشي في فرمانا: عُمَرَ: وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ؟ قَالَ: نَعَمْ. اگرچہ کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو؟ حضرت عمر رہ اللہ نے فرمایا: ہال ( تب بھی مسح کر لیتے تھے۔)

🌋 فوا کدومسائل: 🛈 ایک عالم خص بھی بعض اوقات کسی سئلہ ہے نا واقف ہوسکتا ہے'اس ہے اس کی شان میں فرق نيس أتاءاس ليعلائ كرام كهاكرت بين: مَنُ حَفِظ حُدَّةٌ عَلَى مَنُ لَّمُ يَحْفَظُ " جي ايك مسله يا حدیث یاد ہےوہ جمت ہےاس مخص پر جے یادنہیں۔'' ﴿ اختلاف کے موقع پرائے سے بڑے عالم سے مسکہ معلوم کر لینا چاہیے۔ ۞ عالم کو چاہیے کہ مسئلہ دلیل کے ساتھ بیان کر دے تا کہ سائل کواظمینان ہو جائے جیسے حضرت عمر وٹلٹانے دلیل دی کہ بیٹل ہم نے نبی اکرم ٹلٹا کی موجودگی میں آپ کے سامنے کیا ہے اور آپ نے منع نہیں فرمایا' لبذا بہ جائز اور درست ہے۔ ﴿ رسول اللّٰه تَاتِيْمُ كَي موجود كَي مِين كُونَى كام كيا جائے اور آ پـ منع نہ كريں تواس ہے جواز ثابت ہوتا ہے۔ایس حدیث کو'' تقریری حدیث'' کہتے ہیں۔ نبی عَلَیْلاَتِلاَہُ کےعلاوہ کسی اور کی خاموثی دلیل نہیں بن عتی کیونکہ ممکن ہےوہ مخض اس کے جواز یا کراہت کا قائل ہویا خاموثی کی وحہ کوئی اور ہو۔

۵۴۷-حضرت مہل ساعدی دافی<sup>ا</sup> سے روایت ہے کہ رسول الله تَاقِيمُ في موزون يرمسح كياا ورجمين بهي موزون

٧٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَب الْمَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يُرْكَ كُرنَ كُاتُمُ ديا-ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَأَمَرَنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

۵۴۸-حضرت انس بن ما لک دلانشئے سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں ایک سفر میں رسول اللہ مُلَاثِمُ کے ہمراہ تھا۔ آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا '' کچھ یانی ہے؟'' پھر آپ نے وضوکیاا ورموز وں پرسے کیا۔ پھرکشکر ہے آلمے اورائھیں نمازیڑھائی۔

 ٥٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْمُثَنِّي، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَنس بن مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ:

٧٤٥ـ [إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في الكبير:٦/ ١٢٥، ح:٥٧٢٣ من حديث أبي مصعب به، وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف، عبدالمهيمن ضعفه الجمهور " .



٨٤ ٥-[إسناده ضعيف] قال في الزوائد: "لهذا إسناد ضعيف منقطع، قال أبوزرعة: عطاء الخراساني لم يسمع من أنس، وقال العقيلي: عمر بن المثلى حديثه غير محفوظ".

١- أبواب الطهارة وسننها \_\_\_\_\_ موزول ع متعلق احكام ومسائل

الْهَلْ مِنْ مَاءٍ؟» فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وُمَّا يَسِنْ رَوْمِ ذَا اللهِ عَلَى خُفَّيْهِ،

ثُمَّ لَحِقَ بِالْجَيْشِ، فَأُمَّهُمْ.

٥٤٩ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّنَنَا وَالد اللهُ اللهُ

عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْكِنْدِئِّ، عَنِ ابن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّجَاشِئَ أَهْدٰى لِلنَّبِيِّ

بَرِيْ ﷺ خُفَّيْن أَسْوَدَيْن سَاذِجَيْن، فَلَسَهُمَا،

ثُمَّ [تَوَضَّأَ وَ]مَسَحَ عَلَيْهِمَا .

🏄 فائدہ: سابقہ تینوں روایات سندا ضعف ہیں جبہ مسئلہ یعنی موزوں پرمسح کرنا سیح ہے اور صحیحین کی روایات سے

ثابت ہے۔

(المعجم ٨٥) - بَابُّ: فِي مَسْحِ أَعْلَى باب: ٨٥-موزول پراوپرینچ (ووول طرف) الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ (التحفة ٨٥)

• ٥٥٠ حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثْنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ

رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ ابْنِشُعْبَةً، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِشُعْبَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ

عَلَيْ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ.

فاکدہ: بیروایت ضعف ہے اس لیے اس سے مسئلة الباب کا اثبات نہیں ہوتا بلکہ مسئلہ یہی ہے کہ مسم صرف موزوں کے اویروالے جصے پر ہوگا۔

نیچ بھی۔

٥٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى

ا٥٥- حضرت جابر را الله اسے روایت ہے انھوں

كەرسول الله ظافيا نے موزے كے اوپر بھى مسح كيا اور

ساہ موزے تحفہ کے طور پرارسال کیے۔آپ نے آتھیں

یہنا' پھروضو کیااوران پرسنے کیا۔

**٩٤ ٥ـ [إسناده ضعيف] أ**خرجه أبوداود، الطهارة، باب المسح على الخفين، ح: ١٥٥ وغيره \* دَلهَم ضعيف.

•••ــ[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب كيف المسح، ح: ١٦٥ من حديث الوليد به، والترمذي، ح:٩٧، وفيه علة الانقطاع، وتدليس الوليد بن مسلم.

١٥٥- [إسناده ضعيف] \* بقية مدلس وعنعن، وشيخه ضعيف أو مجهول، راجع التقريب وغيره، وانظر،
 ح:٧١٢.



موزوں سے تعلق ادکام دسائل نے فرمایا: رسول اللہ تاہی آیک آدی کے پاس سے گزر سے جو وضو کرر ہا تھا اور (پاؤں دھونے کے بجائے پاؤں میں پہنے ہوئے) موزے دھور ہا تھا۔ رسول اللہ تاہی نے (اسے متوجہ کرنے کے لیے) ہاتھ سے اسے (ہلکا سا) دھلیلا اور فرمایا: '' جھے مح کرنے کا حکم ویا گیا ہے'' اور (اس کی وضاحت کرتے ہوئے) اپنے ہاتھوں کو (پاؤں کی) اٹھیوں سے شروع کرکے پیڈل کے شروع تک لے گئا اور اٹھیوں سے شروع کرکے پیڈل کے شروع تک لے گئا اور اٹھیوں سے شروع کرکے پیڈل کے

باب:۸۹-مقیم اور مسافر کے لیے موزوں رمسح کی مدت

م ۵۵۲ - حضرت شریح بن بانی دلالت سے روایت ب انھوں نے فر مایا: میں نے حضرت عائشہ ریجھ سے موز وں پرمسے کا مسئلہ پوچھا تو انھوں نے فر مایا: حضرت علی دیالٹا کے پاس جاؤ کیونکہ انھیں یہ مسئلہ مجھ سے زیادہ معلوم ہے۔ میں حضرت علی دیالٹوکی خدمت میں حاضر ہوااوران ہے۔ میں حضرت علی دیالٹوکی خدمت میں حاضر ہوااوران سے مسے کے بارے میں دریافت کیا۔ انھوں نے فر مایا: رمول اللہ تاہیل ہمیں مسے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تھے مے لیے ایک دن دات اور مسافر کے لیے تین دن۔

الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ
يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُنْذِرٌ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ
بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ خُفَّيْهِ، فَقَالَ بِيدِهِ،
كَأْنَّهُ دَفَعَهُ: "إِنَّمَا أُمِوْتُ بِالْمَسْحِ». وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
بِيدِهِ هٰكَذَا: مِنْ أَطْرَافِ
رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيدِهِ هٰكَذَا: مِنْ أَطْرَافِ
الأَصَابِعِ إِلَى أَصْلِ السَّاقِ، وَخَطَّطَ

١-أبواب الطهارة وسننها

(المعجم ٨٦) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ (التحفة ٨٦)

200 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةً، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمُشِعِ عَلَى الْخُقَيْنِ، فَقَالَتِ: الْتِ عَلِيًّا فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِلْلِكَ مِنِّي، فَأَتَثِتُ عَلِيًّا فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِلْلِكَ مِنِّي، فَأَتَثِتُ عَلِيًّا فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِلْلِكَ مِنِي، فَأَتَثِتُ عَلِيًّا فَسَلَمُ بَلْلِكَ مِنْي، فَأَتَثِتُ عَلِيًّا فَسَالُتُهُ عَنِ الْمُقْدِمِ بَوْمًا وَلَيْلَةً، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلاَئَةً أَيَّامٍ.

فوا کدومسائل: آن اس معلوم ہوا کہ موزوں پرمسی کی مدت مقرر ہے اور میدمت مسافر کے لیے مقیم سے زیادہ ہے۔ ﴿ الرَّمسافر موز سے ندا تاری تو تین دن رات اور مقیم ایک دن رات تک وضویل پاؤں وھونے کے بجائے صوف مسیح پر اکتفا کر سکتا ہے۔ موز سے اتار نے کی صورت میں پاؤں دھونا ضروری ہیں۔ ﴿ مسیح کی ابتدا حدث کے بعد میلے سے شار کی جائے گی۔ ﴿ سائل کواپنے بڑے عالم کے پاس جانے کو کہنا علم چھپانے میں شامل نہیں ' بلکہ

٥٥٢ أخرجه مسلم، الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، ح: ٢٧٦ من حديث الحكم به.



١- أبواب الطهارة وسننها موزول ع متعلق احكام ومسائل

حقیقت کا ظہارا ور و مرے کے علم فصل کا عتراف ہے جس سے تواضع کا اظہار ہوتا ہے۔

700 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْهِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَشْى السَّائِلُ عَلَى

َمَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا . مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا .

200- حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، يُحَدِّثُ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عُمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ» أَحْسِبُهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ» أَحْسِبُهُ قَالَ: «وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ».

٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ
قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي خَنْعَمِ
البَمَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي
كثيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! ﷺ مَا الطَّهُورُ عَلَى

۵۵۳ - حفزت خزیمہ بن ثابت والنوا ہے روایت ہے انھوں نے مرایا: رسول اللہ ٹاٹیڈ نے سافر کے لیے تین دن کی مدت مقرر فرمائی ہے۔ لیکن اگر سائل مزید مدت کے لیے اجازت مانگا تو آپ ٹاٹیڈ پاپٹے دن کی بھی اجازت دے دیے۔

۵۵۴ حضرت خزیمه بن ثابت واثن سروایت به مودول پرمسح به رسول الله واثنا فرمایا: "مسافر کے لیے موزول پرمسح کی مدت تین دن ہے۔ "غالبًا پریمی فر مایا: "اور تین رات."

۵۵۵-حفرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤے دوایت ہے محابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! موزے پہن کر وضوکا کیا حکم ہے؟ آپ ٹاٹیڈ نے فرمایا: ''مسافر کے لیے تین دن رات (مسح کرنا درست ہے۔'')

٩٥٠ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب التوقيت في المسح، ح: ١٥٧ من حديث إبراهيم التيمي به، وصححه الترمذي، ح: ٩٥٠ وابن معين، وابن حبان.

004\_[إسناده صحيح] انظر الحديث السابق.

**٥٥٥\_[إسناده ضعيف] \*** عمر بن عبدالله ضعيف كما في التقريب وغيره، والحديث الآتي يغني عنه .



١- أبواب الطهارة وسننها معاتل المام مسائل

الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: «لِلْمُسَافِرِ ثُلاَئَةُ أَيَّامِ وَلَيْلَةٌ».

فا کدہ: فدکورہ روایت سنداضعیف ہے کیکن معناصیح ہے بعنی مسئلہ درست ہے جیسا کہ آئندہ آنے والی حدیث میں فکور ہے خاالبانی دائش نے اس روایت کوچیح قرار دیا ہے۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، وَبِشْرُ بْنُ فَرِيْرُ بُنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَتُلَّقَ أَنَّهُ رَحَّصَ لِلْمُسَافِرِ، إِذَا تَوَضَّأَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَحْدَثَ وُضُوءًا، أَنْ يَمْسَحَ فَلَائَةً أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمٍ، يَوْمًا وَلَيْلَةً.

(المعجم ۸۷) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْع بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ (التحفة ۸۷)

وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْمِصْرِيَّانِ قَالاً: حَدَّثَنَا عَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْمِصْرِيَّانِ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ وَهْبِ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ فَطَنٍ، يَزِيدَ بْنِ قَطَنٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عِمَارَةً، عَنْ عُبَادَة بْنِ عِمَارَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَلْ صَلَّى فِي بَيْيِهِ الْقِبْلَتَيْنِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَلْمُ اللهِ عَلَيْ أَمْسَتُ أَمْسَتُ أَمْسَتُ أَمْسَتُ أَمْسَتُ اللهِ عَلَيْ أَمْسَتُ أَمْسَتُ أَمْسَتُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَمْسَتُ أَمْسَتُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ أَمْسَتُ أَمْسَتُ أَمْسَتُ أَمْسَتُ أَمْسَتُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

و مدیر میں ہے۔ ۵۵۲ - حضرت ابو بکرہ وٹائٹ سے روایت ہے نبی تالاً نے مسافر کو اجازت دی کہ جب وہ وضو کر کے موزے پہنے پھر نیا وضو کر بے تین دن رات تک سے کرئے اور مقیم کے لیے ایک دن رات (مسے کرنے کی اجازت دی۔)

باب: ۸۷-غیرمعیندمدت کے لیمسے کرنا

200-حفرت الى بن عماره ولا سے روايت ہے اور بيده محالى يى جن كے هم ميں اللہ كے رسول طلاق في دونوں تبلوں كى طرف منه كر كے نماز بر هى ہے ( قبلہ تبديل ہونے كا حكم نازل ہونے سے پہلے اسلام لائے تھے۔) انھوں نے رسول اللہ طاق ہے كہا: كيا ميں موزوں پر مسح كر ليا كروں؟ آپ طاق نے فرمايا: "بال،" انھوں نے كہا: ايك دن؟ ( كھر ) كہا: وودن؟ ( كھر ) كہا: وودن؟ ( كھر ) كہا: تين دن؟ حق كہات دن تك جا پنچے۔ ني

٣٥٥ [إسناده حسن] أخرجه أبويعلى (كما في تهذيب الكمال: ٢٨/ ٥٨٢ ترجمة مهاجر) عن محمد بن بشار بندار به وزاد: "وكان أبوبكرة لا يمسح على الخفين" \* المهاجر حسن الحديث على الراجع، وباقي السند صحيح.
٧٥٥ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب التوقيت في المسح، ح: ١٥٨١ من حديث يحيى بن أبوب به، وقال ابن معين أحدرواته: "إسناده مظلم"، وقال النووي: "هو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث".



١- أبواب الطهارة وسننها موزوں ي متعلق ادكام وسائل على الْخُفَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: يَوْمًا؟ تَوَمَّمْ نَا الله عَلَيْ الْخُفَيْنِ؟ قَالَ: ونَلاَثًا؟ حَتَّى بَلَغَ
 قَالَ: «وَيَوْمَيْنِ» قَالَ: وَثَلاَثًا؟ حَتَّى بَلَغَ
 سَمْعًا. قَالَ لَهُ: «وَمَا مَذَا لَكَ».

ناکدہ: بیروایت توسندا ضعیف ہے تاہم الگے ایک اثرِ صحابہ میں بدوقت ِضرورت بین دن سے زیادہ سے کرنے کا جواز ملتا ہے۔ کا جواز ملتا ہے۔

مهم - حضرت عقبه بن عام جبنی والنوا سے روایت به که وه مصر مصرت عقبه بن عام جبنی والنوا سے دوایت به که وه مصرت عمر والنوا نے پوچھا: تم نے کمتی مدت سے محمد تک موز نے نہیں اتارے؟ انھوں نے کہا: جمعہ سے جمعہ تک (ہفتہ بھر۔) حضرت عمر والنوا نے فر مایا: تم نے سنت کے مطابق عمل کیا۔

٥٥٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ابْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الْمُحَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَلَوِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَلَوِيِّ، عَنْ عَلْيٌ بْنِ عَامِرٍ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهُنِيِّ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْجُهُنِيِّ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ مِصْرَ، فَقَالَ: مُنْذُ كَمْ لَمْ تَنْزِعْ خُفَيْكَ؟ قَالَ: مَنْ مُصَدِّ الْجُمُعَةِ، قَالَ: قَالَ: وَمَنْ الْجُمُعَةِ، قَالَ: أَصْتَ السُّنَةَ.

فوا کدومسائل: ① یواژه جی باس تیمید ولات نے بھی اس کی توثیق کی ہے اور اپنے ایک سفر کا بھی ذکر کیا ہے جس میں ان کوبھی اس مسئلے پر ہدام مجبوری عمل کرنا پڑا تھا، تاہم یدا شرسابقہ باب کی احادیث سے بظاہر متعارض نظر آتا ہے کین اہل علم نے ان کے درمیان اس طرح تطبیق دی ہے کہ جن احادیث میں موز دن پرمسح کی مدت مقرر کی گئی ہے ان پڑکل اس وقت ہوگا جب مسافر کے لیے تین دن رات کے بعد موز وں کواتار نے میں مشقت و تکلیف نہ ہو البتہ سفر طویل ہواور قافلے کے چھوٹ جانے کا خطرہ ہو یا موز وں کواتار نا مشقت و کلفت کا باعث ہوتو پھر موز وں کواتار نا مشقت و کلفت کا باعث ہوتو پھر موز وں پرمسح کرنا غیر معینہ مدت کے لیے ہوگا جیسا کہ حضرت عقبہ بن عامر مثاثر نے کیا تو حضرت عمر مثاثر نے اوا میں مامر مثاثر نے کہا تو حضرت عمر میں مامر مثاثر نے کہا تو حضرت عمر میں مامر مثاثر کے میں ان اللہ اعلم واللہ اعلم واللہ اعلم ورد ورد کو میں کے دیکھیے : (سلسلة الاحادیث الصحیحة: ومثل سے مدینہ مورد ورد کردیث کا میں کو ایک کر آئے تھے تفصیل کے لیے دیکھیے : (سلسلة الاحادیث الصحیحة:

💥 ملحوظه: سنن ابوداود کے فوائد میں حضرت ابی بن ممارہ کی حدیث کے تحت اس کے ضعف کی تو صراحت ہے لیکن



٥٥٨ [إسناده حسن] أخرجه المزي في تهذيب الكمال: (٧/ ١٠٧ ترجمة البلوي) من حديث أبي عاصم به.

١- أبواب الطهارة وسننها مستنها مستنها مستعلق احكام وسأل

حضرت عقید بن عام اور حضرت عمر واثنها کا میدواقعداس میں بیان نہیں ہوسکا ، جس کی رو سے بیدوقت ضرورت تین دن بے زیادہ مسمح کرنے کا جواز ہے۔

باب: ۸۸- جرابون اور جوتون پرمسح کرنا

(المعجم ۸۸) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْعِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ (التحفة ۸۸)

٥٥٩- حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا

909-حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹھئا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھٹا نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔

وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَصَّأً

وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

فوائد ومسائل: (۱) مام ابوداود براش اور بعض دیر علاء نے اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے کین امام ترفری براش اور بعض دیر علاء نے اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے کے تقدید کرنے والے علاء نے فر مایا ہے کہ حضرت مغیرہ و گائن ہے موزوں پر می کرنے کی روایت میچ ہے۔ معرے مشہور عالم اشخ احمد محمد شاکر نے فر مایا ہے کہ بیت قدد درست نہیں کے وکلہ حضرت مغیرہ وایت کی بیل کی نے موزوں پر می کی حدیث روایت کی بیل کی نے موزوں پر می کی حدیث روایت کی بیل کی نے موزوں پر می کی حدیث روایت کی بیل کی نے موزوں پر می کی حدیث روایت کی میں نے عمامہ پر می کی اور کسی نے جرابوں پر می کی ۔ بیسب احادیث میں الطلبارة ، باب ماجواء فی المسمع علی ورکز بعض کوراوی کی غلطی قرار دینا درست نہیں۔ (جامع النومذي الطلبارة ) باب ماجواء فی المسمع علی الحور بین والنعلین عدر نادہ بیان وارود برائے کی المام ابوداود برائے کہ بیان حضرات علی بین ابوطالب عبداللہ بن عبداللہ بن عالم کی انوا ابوداور برائے کی انوان پر می کرتے تھے۔ حضرت عربی خطاب اور حضرت عبداللہ بن عباللہ بن عبال می المام دولا بی نے ''الکی والا ساء' کرائی والا ہی نے میں نے کہا کیا سند کے کہا تھیں وضوی ضرورت پیش آئی تو انصوں نے فرواور باز ودھو نے اور اُون کی جرابوں پر می کیا۔ میں نے کہا: کیا کہا کیا آئی کی کرائی کی جرابوں پر می کرتے ہیں۔ والوں کی جرابوں پر می کرتے ہیں۔ والوں کی جرابوں پر می کرتے ہیں کی کھور نے فرواور کیا ودھو نے اور اُون کی جرابوں پر می کیا۔ میں نے کہا: کیا کہا کیا تھور کے بیل میں کو خورت انس بن مالک کرائی کیا کہا کیا کو کرائی کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہ کرائی کرائی کیا کہا کیا کہا کیا کہا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کو کرائی کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کہا کیا کہا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کیا کہا ک



٩٥٥\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب المسح على الجوربين، ح:١٥٩ من حديث وكيع به،
 وصححه الترمذي، ح:٩٩، قلت: سفيان الثوري، تقدم حاله في التدليس، ح:١٦٢، ولم أجد تصريح سماعه،
 وللحديث شواهد كثيرة، ولكنها ضعيفة، وإجماع الصحابة يغني عنه.

١- أبواب الطهارة وسننها \_\_\_\_\_\_ المارة وسننها \_\_\_\_\_ المارة وسائل

ما لک دائت نے واضح کیا ہے کہ جرابوں پر'' خف'' (موزے) کے نفظ کا اطلاق ہوتا ہے 'یعنی ان کے فرمان کے مطابق عربی زبان میں' خف' ہے مراووہ لباس ہوتا ہے جس سے پاؤں جھپ جا کیں 'خواہ وہ چڑے کے موزے ہوں یا اونی یا سوتی جرابیں۔ (مرید نصیل کے لیے جامع تر ندی کے ذکورہ بالا باب پرعلامہ اجمد مجمد شاکر کا حاشیہ ملاحظہ کیجے) ﴿ اہل عرب کے جوتے کھلے ہوتے تھے۔ جوتے کے تلے پرصرف چڑے کے ایک دو باریک کلڑے ہوتے تھے لہذا جرابوں پر محرف چڑے کے ایک دو باریک کلڑے ہوتے تھے لہذا جرابوں بوتی تھی۔ ہوائی چپل وغیرہ کی صورت میں اس صدیث جرابوں پر الگ الگ سے کرنا بھی ہے 'یعنی آپ ٹائیڈ نے صرف پر عمل کیا جاسکتا ہے۔ ﴿ روایت کا مطلب جرابوں اور جوتوں پر الگ الگ سے کرنا بھی ہے' یعنی آپ ٹائیڈ نے صرف جرابوں برص کیا اور بعض دفعہ صرف بند جوتوں برص کیا۔

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى:
 حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ وَ بِشْرُ بْنُ آدَمَ،
 قَالاً: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى
 ابْن سِنَانٍ، عَن الضَّحَّاكِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن

اَبْنِ عَرْذَبُ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَبُولِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّا أَ وَمَسَحَ عَلَى الْدَوْدَ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ .

قَالَ الْمُعَلَّى فِي حَدِيثِهِ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: وَالنَّعْلَيْنِ.

(المعجم ٨٩) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي الْمَسْح عَلَى الْعِمَامَةِ (التحفة ٨٩)

٥٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا
 عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ

۵۱۰ - حفرت ابومولی اشعری دانشیاسے روایت ہے کدرسول الله ظاہر نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔

(عیسیٰ بن یونس کے شاگرد)معلیٰ بن منصورنے اپنی حدیث میں کہا کہ میرےعلم میں تو یہ ہے کہ انہوں نے صرف"و النعلین" ہی کہا۔

باب:۸۹- پگڑی پرمسے کرنے کابیان

ا۵۲۱-حضرت بلال والثنئيس روايت ہے كدرسول الله تالی نے موز ول پر اور سركے كپڑے برمسح كيا۔

• ٣٠ [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ١/ ٢٨٤ ، ٢٨٥ من حديث المعلى به ، وقال: "الضحاك بن عبدالرحمٰن لم يثبت سماعه من أبي موسلى ، وعيسى بن سنان ضعيف" ، والسند ضعفه أبوداود وغيره ، وقال البوصيري : "سنده ضعيف" ، وله شواهد كثيرة ضعيفة ، منها الحديث السابق .

**٧٦ه ـ** أخرجه مسلم، الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، ح: ٧٧٥ من حديث عيسى بن يونس وغيره به .



گیری رمسح کرنے سے متعلق احکام ومسائل

١- أبواب الطهارة وسننها. الْحَكَم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ بِلاَ لِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ.

🗯 فوائدومسائل: 🗈 سرکامتح سر پربھی کیا جاسکتا ہے بگڑی یا دوپنے پربھی اور سر پرشروع کر کے بگڑی پر کممل کرنا بھی درست ہے۔صرف چوتھائی سر کے مسح کا کوئی واضح ثبوت نہیں ۔ ﴿ اِس حدیث میں خمار ہے مراد پگڑی باسر پر بندھار بنے والا کپڑا' سربندھن وغیرہ ہے۔ ﴿ گِپڑی کامسح صحابہ کرام ﴿ اَلَيْكَ بِماعت ہے مردی ہے، چنانچہ ا مام تر مذی پڑھئے لکھتے ہیں یہ قول صحابہ کرام ڈنائٹم کی ایک جماعت کا ہےان میں حضرت ابو بکڑ عمرادرانس ڈنائٹم شامل ہیں اور حضرت ابوامامۂ سعد بن مالک اور ابودرداء ڈیاڈیٹر سے اس کے متعلق روایت منقول ہے۔ ﴿ اَكْثُرُ حَفْرات كے نزديك مسح عمامه كے ليے طہارت (وضوكر كے پگڑى باندھنا) شرطنبيں۔

٥٦٢ حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ

مُسْلِم: حَدَّثْنَا الأَوْزَاعِيُّ؛ [ح: وَحَدَّثْنَا بن حريث مخووى الله الله على الله الهول أَبُوبَكُّو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَعَرْمايا: مِين فيرسول الله تَرْيَحُ كوموزول اور پكرى پر مُصْعَبِ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ]: حَدَّثَنَا يَحْيَى مَنْ كُرتِ ديكها بـ

ابْنُ أَبِي كَثِيرِ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ

عِيْكِةٌ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ.

٥٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ دَاوُدَ بْن أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن زَيْدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْح، عَنْ أَبِي مُسْلِم، مَوْلَى زَيْدِ بْن صُوحَانَ ۗ قَالَ:كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ، فَرَأَى رَجُلاً يَنْزِعُ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ، فَقَالَ لَهُ

مَنْ يَكُمُ كُومُورُ ول براورسر كے كيڑے بيسے كرتے ديكھاہے۔ سَلْمَانُ: امْسَحْ عَلَى خُفَّيْكَ وَعَلَى خِمَارِكَ

۵۶۳-حضرت زید بن صوحان کے آزاد کردہ غلام حضرت ابومسلم الراش ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سلمان دانٹا کے ساتھ تھا۔ انھوں نے الک آ دمی کود یکھا کہ وہ وضوکرنے کے لیے موزے اتارر ہا ہے۔سلمان والنون نے اس سے فرمایا: موزوں پڑ عمامے اورسر کے اگلے جھے برمسح کرلو کیونکہ میں نے رسول اللہ

۵۶۲-حضرت جعفر بن عمر واپیخ والد ( حضرت عمر و

٣٢٥- أخرجه البخاري، الوضوء، باب المسح على الخفين، ح: ٢٠٥ من حديث الأوزاعي به.

٩٣ ٥\_[إسناده ضعيف] أخرجه الطيالسي في مسنده، ح: ١٥٦ عن داود به.

١- أبواب الطهارة وسننها \_\_\_\_\_\_ ١- أبواب الطهارة وسننها \_\_\_\_\_ كي مشروعيت كابيان

وَبِنَاصِيَتِكَ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ.

حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَسْلِمٍ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ مَسْلِمٍ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ. فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ. فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأُسِهِ، وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَة.

# أبواب التيمم .... تيمم كاحكام ومسائل

(المعجم ٩٠) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّم (التحفة ٩٠)

070 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عُبْدِ اللهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ قَالَ: سَقَطَ عِقْدُ عَائِشَةً، فَتَخَلَّفَتْ لاِلْتِمَاسِهِ، فَانْطَلَقَ أَبُوبَكُرٍ إِلَى عَائِشَةً لاَئِتِمَاسِهِ، فَأَنْطَلَقَ أَبُوبَكُرٍ إِلَى عَائِشَةً فَتَعَبَّظَ عَلْيْهَا فِي حَبْسِهَا النَّاسَ، فَأَنْرَلَ

## باب:٩٠- تيم كي مشروعيت كابيان

۵۲۵ - حضرت عمار بن یاسر خاشی سے روایت ہے،
انھوں نے فرمایا: حضرت عائشہ باشی کا ہارگر پڑا۔ وہ اس
کی تلاش میں پیچیے رہ گئیں (اس وجہ سے قافلہ بھی رک
گیا۔) حضرت ابو بکر جائش حضرت عائشہ جائی کے پاس
گیا۔) حضر نے ابو بکر جائش حضرت عائشہ جائے کے پاس
گے اور لوگوں کے رکنے کا باعث بن جانے پر ان پر
ناراضی کا اظہار فرمایا۔ (چونکہ اس مقام پر وضوکے لیے
ناراضی کا اظہار فرمایا۔ (چونکہ اس مقام پر وضوکے لیے

٩٦٥\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب المسح على العمامة، ح: ١٤٧ من حديث ابن وهب به \* أبومعقل لا يعرف كما في ميزان الاعتدال وغيره.



٥٦٥ [صحيح] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب التيمم، ح: ٣١٨ من حديث الزهري به، إسناده منقطع ولكن له
 طرق صحيحة، انظر سنن أبي داود، ح: ٣٢٠ وغيره.

١- أبواب الطهارة وسننها مروعيت كايان الله عَزَّ وَجَلَّ ، الرُّخْصَةَ فِي التَّيَمُّم ، قَالَ الله عَزْ موجود نهيس تها) ينانج الله تعالى نـ يُمَّم كي اوازت

الله ، عَزَّ وَجَلَّ ، الرُّخْصَةَ فِي التَّيَمُّمِ ، قَالَ پانی موجود نہیں تھا) چنا نچاللہ تعالی نے تیم کی اجازت فَمَسَحْنَا یَوْمَنِذِ إِلَى الْمَنَاکِبِ ، قَالَ فَانْطَلَقَ نازل فرمادی (صالی فرماتے ہیں:) اس دن ہم نے أَبُوبَكُر إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ : مَا عَلِمْتُ إِنَّكِ كَنْدُ هوں تَكُمْ كَيَا دِ (اس کے بعد) حضرت الو بر مُنْظُ

حضرت عائشہ وہنٹا کے پاس گئے اور کہا: مجھے معلوم نہ تھا کہتم اس قدر باعث برکت ہو۔

فوائد ومسائل: ﴿ خاوند کومناسب حد تک بیوی کی دل جوئی کرنی چاہیے اگر چداس میں پچھ مشقت بھی ہو۔ ﴿ والدین اپنی اولاد کی غلطی پر زبانی تنبیداور جسمانی تا دیب ہے کام لے سکتے ہیں۔ ﴿ اس ہے ام المونین حضرت عائشہ ﷺ کا شرف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی ایک وقع تکلیف کی وجہ ہے تمام مسلمانوں کو تیم جیسی ہولت کی نعمت حاصل ہوگئی۔ حضرت اسید بن حضیر ڈاٹٹو نے ای موقع پر حضرت عائشہ ڈاٹٹو کی اس فضیلت کا اظہار فر مایا تھا۔ (دیکھیے: عدیث: محمل کے اس مصل کی اس فضیلت کا اظہار فر مایا تھا۔ (دیکھیے: عدیث: محمل کو کی ہے جیسا کہ دوسری روایات میں کندھوں تک ہاتھ پھیرنے کا حکم منسوخ ہے۔ صرف چبرے اور ہتھیلیوں کا مسلم کا فی ہے جیسا کہ دوسری روایات میں صراحت ہے۔

كندهول تك تيم كيا\_

٥٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَبْنَةَ، عَنْ عَمْرو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ عُبْدِاللهِ، عَنْ عَمَّارِ [بْنِ يَاسِر] عَبْدِاللهِ، عَنْ عَمَّارِ [بْنِ يَاسِر] قَالَ: تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَمَّارِ [بْنِ يَاسِر].

272- حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا:''میرے لیے زمین معجد اور یا کیزگی حاصل کرنے کا ذریعیہ ہنادی گئی ہے۔''

۱۹۲۵ - حفرت عمارین یاسر طانعی سے روایت ہے۔ انصول نے فرمایا: ہم نے رسول اللہ طابعی کے ساتھ

٧٠٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم، كَاسِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم، حَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُ: حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، جمِيعًا عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا).

**٥٦٦\_ [صحيح]** أخرجه النسائي: ١/ ١٦٨، الطهارة، باب التيمم في السفر، ح: ٣١٥ من حديث صالح عن الزهري.



٧٧ ٥ ـ أخرجه مسلم، المساجد، باب المساجد ومواضع الصلاة، ح: ٧٣ ٥ من حديث إسماعيل بن جعفر به مطولاً .

وتتيتم كرنے كاطريقه ١ - أبواب الطهارة وسننها

🌋 فوا کدومسائل: ① زمین کےمبحد ہونے کامطلب یہ ہے کہ نماز کے لیےمبحد ضروری نہیں مبجد ہے باہر بھی نماز ادا کی جاسکتی ہے، سوائے ممنوعہ مقامات یا نایا ک جگہ کے ، مثلاً: عین راستے پر' قبرستان میں' اور بعض دیگر مقامات جن کی تفصیل حدیث: ۴۶۷٬۷۴۵ اور ۷۴۷ میں مذکور ہے۔لیکن فرض نماز میں کسی عذر کے بغیر جماعت سے پیچیے رہنا جائزنہیں۔⊕زمین یا کیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنادی گئی ہے' کا مطلب پیہ ہے کہ عذر کے موقع پر وضوا ورغسل کے بچائے تیم سے طہارت حاصل ہوجاتی ہے۔

 ٨٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً، فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ النَّبِي ﷺ أُنَاسًا فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ، فَصَلُّوا بِغَيْرٍ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيِّ ﷺ شَكَوْا ذٰلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّم، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا ۚ، فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً.

۵۲۸-حضرت عائشہ والفاسے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت اساء و اللہ سے ایک ہار عاریتاً لیا (سفر کے دوران میں ایک مقام یر) وہ ہار کم ہو گیا۔ نبی مظام نے چندافراداس کوتلاش کرنے کے لیے بھیجے۔ (اس دوران میں ) نماز کا وقت ہو گیا تو ان افراد نے وضو کیے بغیر نماز یڑھ لی (کیونکہان کے پاس یانی نہیں تھا) جب وہ (ہار تلاش کر کے ) نبی نافیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انھوں نے اس چیز کی شکایت کی۔ تب تیم کی آیت نازل ہو گئے۔حضرت اسید بن حضير والله نے فرمايا: الله تعالى آپ کو جزائے خیرعطا فرمائے! آپ پر جب بھی کوئی مشکل آئی' اللہ تعالیٰ نے آپ کوتو اس (مشکل) سے نحات دے دی اور اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی برکت عنایت فرمادی۔

باب:۹۱- تیتم کے لیے (زمین پر)ایک بار

۵۲۹-حضرت عبدالرحمٰن بن ابزٰ مطافؤ سے روایت

ماتھ مارنا

(المعجم ٩١) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّيَمُم ضَربَةً وَّاحِدَةً (التحفة ٩١)

**٥٦٩– حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا

٣٨٥ـ أخرجه البخاري، فضائل الصحابة، باب فضل عائشة رضى الله عنها، ح:٥١٦٤،٣٧٧٣، ومسلم، الحيض، باب التيمم، ح: ٣٦٧ من حديث أبي أسامة وغيره به.

• اخرجه البخاري، التيمم، باب التيمم للوجه والكفين، ح: ٣٤٣ عن ابن بشار مختصرًا، ح: ٣٣٨ وغيره، ومسلم، الحيض، باب التيمم، ح: ٣٦٨ من حديث شعبة به.



تیم کرنے کاطریقہ
ہے کہ ایک آ دی حضرت عمر بن خطاب واٹھا کی خدمت
میں حاضر ہوا اور کہا: اگر جھے جنابت کی حالت پیش آ
جائے اور پانی نہ ملے (تو کیا کروں؟) حضرت عمر واٹھا
نے فرمایا: نماز نہ پڑھ (جب پانی ملے گا توخسل کر کے
قضا نماز پڑھنا۔) حضرت ممار بن یاسر واٹھانے کہا:
امیر الموشین! کیا آپ کو یا دنہیں جب میں اور آپ
امیر الموشین! کیا آپ کو یا دنہیں جب میں اور آپ
اور پانی نہ طا (اس وقت بھی) آپ نے تو نماز نہیں پڑھی
تھی میں نے زمین پرلوٹ بوٹ ہو کر نماز پڑھ لی تھی۔
تھی میں نے زمین پرلوٹ بوٹ ہو کر نماز پڑھ لی تھی۔
چرجب میں نمی تا پھڑھ نے فرمایا: '' تجھے تو اتنا ہی
عرض کیا، چنانچہ آپ تا پھڑھ نے فرمایا: '' تجھے تو اتنا ہی
کانی تھا۔' اور (یہ کہہ کر) نبی تا پھڑھ نے دونوں ہا تھوز مین
کرمارے بھران میں پھونک ماری اور چیرے اور دونوں

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ ذَرِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبِي أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمْرَ بْنَ الْمَخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاء، فَقَالَ عُمَرُ: لاَ تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ الْمَاء، فَقَالَ عُمَرُ: لاَ تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ! إِذْ أَنَا يَاسِرٍ: أَمَّا تَذْكُرُ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِذْ أَنَا وَلَمَّا أَنْكَ فَي سَرِيَّةٍ، فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاء، فَأَمَّا أَنْكَ فَتَمَعَّكُتُ فِي فَأَمَّا أَنْكَ فَتَمَعَّكُتُ فِي النَّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَنْكَ فَتَمَعَّكُتُ فِي فَلَمَّا أَنْكَ فَتَمَعَكُتُ فِي فَلَمَّا أَنْكَ فَتَمَعَكُتُ فِي فَلَمَّا أَنْكَ فَلَمَا أَنْكَ النَّبِيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَنْكَ فَلَمَا كَانَ فَتَمَعَكُتُ فِي فَلَمَّا أَنْكَ فَلَمَا أَنْكَ فَلَمَا كَانَ فَلَكَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ، فَمَلَا: "إِنَّمَا كَانَ فَلَكَ فَلِكَ اللّهُ فَي فَلَكَ اللّهُ فَيَكُ بِي فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَلَى اللّهُ فَلَى اللّهُ فَي اللّهُ فَلَكَ اللّهُ فَلَكَ اللّهُ فَلَكَ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَلَى اللّهُ فَقَالَ عَلَى اللّهُ فَي اللّهُ فَلَكَ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَلَكُ اللّهُ فَلَكَ اللّهُ فَلَكُ اللّهُ فَلَى اللّهُ فَلَى اللّهُ فَلَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَكَ اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ الللّه

١-أبواب الطهارة وسننها

١-أبواب الطهارة وسننها \_\_\_\_ \_\_\_ \_\_ المطارة وسننها \_\_\_\_ \_ تيم كرنے كاطريقہ

قول کوا ختیار کرنے پراصرار نہیں کرنا چاہیے۔ ﴿ تیم میں زمین پر ہاتھ مار کران میں بھونک مارنے کا مقصدیہ ہے کہ زائدغباراتر جائے کیونکہ مقصد صرف تھم کی تقبیل ہے جسم کوغبار آلود کرنانہیں۔

٥٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

حَدَّثَنَا حُمَیْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ ابْنِ روایت بکه انھوں نے حضرت عبدالله بن ابواو فی الله الله عن الْحَکَمِ، وَسَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلِ سے یم کامسکد دریافت کیا، تو انھوں نے فرمایا: بی الله الله بن أبي أوْفَى عَنِ نے حضرت ممار الله کو اس طرح کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ اللّهِ مَمْ اللّهِ عَمَّا رَا أَنْ کہ کر انھوں نے اینے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر اللّهَ مَمْ اللّهِ عَمَّا رَا أَنْ کہ کر انھوں نے اینے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر

يَفْعَلَ لَهٰكَذًا، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا، وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ.

قَالَ الْحَكَمُ: وَيَدَيْهِ، وَقَالَ سَلَمَةُ: وَمِرْ فَقَيْهِ.

حکم نے کہا: اوراپنے ہاتھوں پر پھیرلیا۔ اورسلمہ بن کہیل نے کہا: اوراپنی کہنو ں پر پھیرلیا۔

انھیں جھاڑ ااوراٹھیں اپنے چہرے پر پھیرلیا۔

۵۷۰-حفرت حکم اور حضرت سلمه بن کہیل سے

فاکدہ: مطلب سے ہے کہ ایک راوی (حکم) نے کہا: چہرے پر ہاتھ پھیر نے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کول لیا (اور یہی بات صحح ہے) اور دوسرے راوی (سلمہ) نے کہا کہ پھر اپنے ہاتھوں کو کہنوں پر پھیرلیا۔ سے بات ثقد راویوں کی روایت کے خلاف ہے۔ غالبًا ای وجہ سے دوسرے راوی کے الفاظ: ''اپنی کہنوں پر پھیرلیا'' کو بعض محتقین نے منکر قرار دیا ہے۔ منکر قرار دیا ہے۔

(المعجم ۹۲) - بَابُّ: فِي التَّيَـمُّمِ ضَربَتَيْن (التحفة ۹۲)

الموروبُنِ السَّرْحِ [الْمِصْرِيُّ]: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَمْرِوبْنِ السَّرْحِ [الْمِصْرِيُّ]: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبِ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمَّارِ ابْنِ يَاسِرٍ حِينَ تَيَمَّمُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ،

باب:۹۲-ھیم کے لیے زمین پر دومر تبہ ہاتھ مار نا

> **٥٧٠ [إسناده ضعيف]** انظر، ح: ٨٥٤ لعلته. **٥٢١ [صحيح]** تقدم، ح: ٥٦٥.



١- أبواب الطهارة وسننها معلم المستعمل المستعلق يتم كادكام وسائل

فَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ وَلَمْ مِرْ مِح كيار تَقْبُضُوا مِزَ التُّرَابِ شَنْئًا فَمَسَحُوا بِهُ حُوهِمْ

يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوا بِوُجُوهِهِمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكْمُهِمُ

الصَّعِيدَمَرَّةً أُخْرَى فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ.

توضیح: حضرت عمار والیون نیاده روایات ایک دفعه با تصوز مین پر مار نے کی ہیں۔خود حضرت عمار والیون کا تو ی جھی ایک بار باتھ مارکر تیم کر نے کا ہے جیسا کہ امام تر ندی والیون نے جامع تر فدی میں بیان کیا ہے۔ امام تر فدی فرمات ہیں: حضرت عمار والیون کی حدیث حسن سی ہے اور وہ کئی اسناد سے حضرت عمار والیون ہیں شامل ہیں۔ اور میجی قول متعدد المجھی کی حضرت عمار اور حضرت ابن عباس موالی ہیں شامل ہیں۔ اور متعدد تا بعین کا جھی کی قول ہے جن میں حضرت معنی عطاء اور کھول بیات ہی شامل ہیں ان سب نے فرمایا: تیم میں چرے اور بھی کی افول کے جن میں حضرت علی مصابہ تھی بی شامل ہیں ان سب نے فرمایا: تیم میں چرے اور مشہوں کے لیے ایک بی ضرب ہے۔ امام احمد اور اسحاق بیات کا بھی بی موقف ہے۔ اس کے بعد امام تر فدی نے دو ضربوں کے قابلین کے نام لیے بین جن میں صحابہ تھی ہیں اور تاجمہ نقد بھی ماس کے بعد امام تر فدی نے دو مشرب ہیں ہیں اور تاجمہ نقد بھی ماس کے دونوں طریقوں پر عمل کیا جا سکتا ہے لیکن ایک دفعہ ہاتھ مار نے والی روایت پرعمل کرنا بہتر ہے۔ واللہ اعلم. (دیکھیے: حامع التر مذی الطہارة) باب ما حاجاء فی التیم من حدیث: ۱۳۳۳) امام شوکانی والیت تھی ہوتیں تو ان پرعمل کرنا متعین ہوتا مار نے والی تمام روایات میں مقال (گفتگو) ہے (ضعف ہے) اگر بیروایات سے ہوتی ہوتاں تو ان پرعمل کرنا متعین ہوتا میں دوایات سے ہوتی ہوتاں تو ان کر اس میں ایک بات زیادہ ہے جے تبول کرنا ضروری ہوتا، اس لیے حق بات سے ہو تھی میں ایک مرحبہ ہاتھ زمین پر مار نے کا ذکر ہے؛ جب تک کہ دومر تبدوالی روایت سے خابت نہ ہوتا ہوتا۔ (نیل الأو طار: ۲۲۳۱۱)

(المعجم ٩٣) - بَابُّ: فِي الْمَجْرُوحِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِنِ اغْتَسَلَ (التحفة ٩٣)

باب:۹۳-زخی کواگر خسل کرنے کی ضرورت میں (موت یا شدتِ مرض کا)خطرہ محسوں ہوتو (تیم کرلے)

٥٧٢ حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ:

۵۷۲-حفرت عبدالله بن عباس واثناسے روایت ہے که رسول الله مُنافِقاً کے زمانے میں ایک آ دمی کا س

٧٧- [صحيح] رواه أبوداود، ح: ٣٠٣٧ من حديث الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء به، وصرح الأوزاعي بالسماع من عطاء عند الحاكم: ١٧٨/١، فحديث ابن عباس صحيح، وللحديث طرق أخرى، وحديث عطاء: لو غسل جسده . . . الخ، ضعيف إلارساله.



مریض اور معذور وضی سے متعلق تیم کے احکام و مسائل رخی ہوگیا۔ اس کے بعد (ایک دن) اے احتلام ہوگیا۔ (اس نے صحابہ کرام شائش سے مسئلہ بوچھا) تو اسے نہانے کا تھم دیا گیا۔ اس نے مسئلہ بوچھا) تو اسے کی وجہ سے ) بیمار ہوگیا اور (اس بیماری سے) فوت ہو گیا۔ نبی مُنگیر کا اللہ افتحہ کی اطلاع ہوئی تو فرمایا: 'انھوں نے اسے قل کر دیا' اللہ انھیں ہلاک کرے۔ کیا بوچھ لینا ناملہ کا علاج نہیں؟''

الْعِيِّ السُّؤَالُ». قَالَ عَطَاءٌ: وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ، حَيْثُ أَصَابَهُ الْجِرَاحُ».

حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلاً

أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي رَأْسِهِ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلاَمٌ، فَأُمِرَ بالإغْتِسَالِ،

فَاغْتَسَلَ، فَكُزَّ، فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ

فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَوَ لَمْ يَكُنْ شِفَاءَ

١-أبواب الطهارة وسننها

حضرت عطاء دُشِشَه نے فرمایا: ہمیں روایت پیچی ہے که رسول الله ظَیْمُ نے فرمایا تھا:'' کاش وہ باقی جسم دھو لیتااور سرکور ہے دیتا جہال اسے زخم تھا۔''

469

کے ایک و مسائل: (۱ اگر پانی بہت محتفہ ا ہواورگرم کرنے کا انتظام نہ ہواور محتفہ کیا ہے بہا کت یا یہاں کہ وہ سے ہائی ہے۔ عفر ختم ہونے پوشل کرنا فرض ہوگا۔ (۱ حدیث میں آگو آ کا لفظ ہے کین اے کر از کی بیاری الاحق ہوگئے۔ یہ بیاری سردی کی شدت کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے۔ (۱ کُورًا کا لفظ ہے کین اے کر از کی بیاری لاحق ہوگئے۔ یہ بیاری سردی کی شدت کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے۔ (۱ کُورًا کا ایک سبب وہ زخم بھی تھا۔ گو یا اس کی وفات کی وجہ شدت کی سردی بھی تھی گا۔ گو یا اس کی وفات کی وجہ شدت کی سردی بھی تھی گئیں اس کے ساتھ ساتھ رخم پر شعند اپنی پونے کی وجہ سے اس کی بیاری نے اس قد رشد سے افقیار کرلی کہ وہ فوت ہو گیا۔ (۱ کین اس کے سالات کو مدنظر رکھ کر سکنہ بتانا چاہیے۔ (۱ کُورِ ہوئے کی وجہ سے اس کی بیاری نے اس قد رشد سا نوفی کہ کہ وہ فوت ہو گا گرمئے میں کہ میں کہ اس کا موتو فتو کی و ہے ہوئر کرنا چا ہے اور اپنے سے بڑے عالم کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ و دینا چا ہے۔ (۱ کُفلی پر تنہیہ کے لیے خت الفاظ ہے بھی زجر و تو تیخ جا کر ہے بشر طیکہ اس سے نامناسب کا مشورہ و دینا چا ہے۔ (۱ کُفلی کو خطرہ نہ ہو۔ (۱ کُولی کی الفاظ ہر بلد وعا ہیں' اللہ انتھی ہو تجول ہوئی کہ اگر کسی مسلمان کے حق بلد و السلام بی میں بدوعا کے اللہ الفاظ و وہ اس کے لیے رحمت اور مغفرت کا باعث بین جا کہیں۔ (صحیح مسلم) سہولت پر ہے اس لیے اللہ تعالی نے عذر میں جتا الوگوں کے لیے عبادات کے ادا کر نے میں حسب عذر تحقیف کر سہولت پر ہے اس لیے اللہ تعالی نے عذر میں جتا الوگوں کے لیے عبادات کے ادا کر نے میں حسب عذر تحقیف کر دی ہو تا کہ کہی بات کی شی تو کہ کہی بات کی شی تحقی کہیں گی۔'اور فر بایا نے کہی دور کین (کی کی بات) میں تھی گئی نہیں گی۔'اور فر بایا نے کہی دور کین (کی کی بات) میں تھی نہیں گئی نہیں گی۔'اور فر بایا

١- أبواب الطهارة وسننها \_\_\_\_\_ مريض اورمعذور فخص م علق تيم كادكام وسائل

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ النَّسُرَ وَ لاَ يُرِيدُبِكُمُ الْعُسُرَ ﴾ (البقرة:١٨٥/٢) "الله تحاري ص من آساني جا بتائي ختى

نهيں حابتا'' ادرفرمایا: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعُتُهُ ﴾ (التغابن:١٧/٦٣)'' سوجهال تك ہو سكئة تم الله سے ڈرو۔'' اور في عَلِيمًا في قرمايا ب: [إذا أَمَرُتُكُمُ بِأَمُو فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ] (صحيح البحاري الاعتصام بالكتاب والسنة' باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ حديث:٢٨٨، وصحيح مسلم' الحج' باب فرض الحج مرة في العمر عديث: ١٣٣٧) "جب مين مصيل كوئي حكم دول تو مقدور بجراطاعت بجالاؤ-"اى طرح آب تَاثِيمُ نَه مِي فرمايا: "وين آسان ب\_" (صحيح البخاري الإيمان باب الدين يسر عديث ٢٩٩) م یض کو جب بانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنے کی استطاعت نہ ہو' یعنی حدث اصغر''وضو نہ ہونے'' کی صورت میں وضواور حدث اکبر''نایا کی'' کی صورت میں عنسل کرنے سے عاجز ہویااس سے مرض میں اضافے کا خوف ہو یا بہاری کے درست ہونے میں تاخیر کا اندیشہ ہوتو دہ تیم کرلے' یعنی دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی برایک بار ہارے اوراینی الگلیوں کے اندر کے حصے کواپنے چیرے پر چھیرے اور تصلیوں کو دونوں ہاتھوں پر پھیرے جبیہا کہ ارثاد بارى تعالى ب: ﴿وَإِنْ كُنتُمُ مَّرُضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنُكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ أَوُ لَمَسُتُمُ البّسَآءَ فَلَمُ تَحِدُوا مَآءٌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا فَامُسَحُوا بِوُجُوهِكُمُ وَ أَيُدِيكُمُ مِّنُهُ (المائدة: ٧٥) ''اورا گرتم بیار ہویا سفر میں ہویاتم میں ہے کوئی بیّت الخلاء ہے ہو کر آیا ہویاتم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو پھرتم یا نی نہ یا وَ تو یا کمٹی لوا دراس سے منہ اور ہاتھوں کامسے ( کر کے تیم ) کرلو۔'' جھجھ یا نی کے استعال سے عاجز ہو اس کا حکم وہی ہے جواں شخص کا ہے جس کے پاس یانی ہی نہ ہو کیونکہ نبی نٹاٹیم کا ارشاد گرامی ہے:[إنَّمَا الْأَعُمَالُ بالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امُرىءٍ مَا نَوَى] (صحيح البخاري' بدء الوحي' باب كيف كان بدء الوحي الی رسول الله ﷺ حدیث: ) " تمام انگال کا انحمار نیتوں پر ہے اور برآ دمی کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ نبیت کرے'' مریض کے حالات مختلف ہوتے ہیں، مثلاً: مرض معمولی ہواوریانی کے استعال سے ہلاکت' بیاری میں اضافے 'شفایا بی میں تاخیر اور در دمیں نمایاں اضافے کا کوئی خدشہ نہ ہو، جیسے سردر دیا ڈاڑھ میں در دوغیرہ ہویا مریض کے لیے گرم یانی کا استعال ممکن ہواوراس ہےاہے کوئی نقصان نہ پہنچتا ہوتو اس کے لیے تیم جائز نہیں۔ چونکہ تیم کا جوازنفی ضرر کے لیے ہےاور یہاں کوئی ضرر ہے ہی نہیں اور یانی بھی اس کے پاس موجود ہے'الہٰ دااس کے لیے یانی کا استعال واجب ہے۔اگر مریض ایہا ہو کہ یانی کے استعال ہے اسے ہلاکت 'یا کسی عضو کے ناکارہ ہونے پاکسی موذی مرض کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتو ایسے مریض کے لیے تیم جائز ہے۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ب: ﴿ وَلا تَقُتُلُوا النَّفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَكُمْ رَحِينًا ﴾ (النساء: ٢٩/٣) "اورايية آپ وہلاك نه كرؤبلاشيد الله تم يرمهر بان ہے۔''اگر مرض ايسا ہے كه آ دمي چل چرنہيں سكتا اوراس كے پاس كوئي اورانسان بھي نہيں جواسے ياني مبہا کر سکے تو اس کے لیے بھی تیم ھائز ہے۔جس شخص کے جسم پر زخم ہوں یا پھوڑے پیفسیاں ہوں یا کوئی عضوٹو ٹا ہوا



ہویام ض ایساہوکہ پانی کا استعال نقصان دہ ہواور وہ جنی ہوجائے تو اس کے لیے سابقہ دلاک کی بنیاد پر تیم کرنا جائز
ہواور آگراس کے لیے جسم کے جبح صبے کا دھونا ممکن ہوتو اے دھونا واجب ہوگا اور باقی صبے کا تیم کرلے۔ آگر مریض
کی ایسی جگہ ہو جہاں پانی نہ ہؤمٹی بھی نہ ہواور نہ کوئی ایسافتض موجود ہو جومٹی یا پائی لاکر دے سکے تو وہ حسب حال
ای طرح نماز پڑھ کے نماز کو موٹر کرنا جائز نہیں کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ فَاتَقُوا اللّٰهُ مَا اسْتَطَعُنُهُ ﴾
ای طرح نماز پڑھ کے نماز کو موٹر کرنا جائز نہیں کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ فَاتَقُوا اللّٰهُ مَا اسْتَطَعُنُهُ ﴾
ہوتو اے وقت ہونے کے بعد ہر نماز کے لیے وضو کرنا چاہے اور جسم کے اس حصہ کو دھو لیمنا چاہیے جہاں پیشاب لگا
ہو۔ آگر مشقت نہ ہوتو نماز کے لیے الگ پاک کپڑے استعال کرے ورنداس کے لیے معافی ہے اور وہ انہی کپڑوں
ہو۔ آگر مشقت نہ ہوتو نماز کے لیے الگ پاک کپڑے استعال کرے ورنداس کے لیے معافی ہے اور وہ انہی کپڑوں
میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی کے ارشادات اور رسول اللہ علی ہی خرمودات سے اس ہولت کا استعال ہوتا ہے۔
سلسل البول کے مریش کواحتیا طرکی چاہے کہ پیشا ب اس کے کپڑوں جسم اور نمازی جگہ کونہ لگے۔ یا در ہے کہ تیم بھی
ہراس چیز سے باطل ہوجاتا ہے جس سے وضو باطل ہوتا ہے، نیز پانی کے استعال کی قدرت کے حاصل ہونے کیا
معدوم ہونے کی صورت میں پانی کی طرح جانے ہے بھی تیم باطل ہوجائے گا۔ واللہ اعلم.

باب:٩٤ عنسل جنابت كاطريقه

ما المونین میمونه ریا سے روایت ہے افھوں نے فرمایا: میں نے نبی مالی اس کے اپنے شک کا پائی رکھا تو آپ نے شکل کا پائی رکھا تو آپ نے شکل کر دائیں ہاتھ سے برتن کو جھکا کر دائیں ہاتھ اپنی ڈالا اور تین بار (اور ساف کر لیا) پھرز مین پر ہاتھ رگڑا (اور ساف کر لیا) پھر کی اور ناک میں پائی ڈالا تین بار چہرہ مبارک دھویا اور تین بار جہرہ مبارک دھویا اور تین بار باز و دھوئے۔ پھر باتی جسم پر پائی بہا دھویا اور تین بار باز و دھوئے۔ پھر باتی جسم پر پائی بہا دھویا اور تین بار باز و دھوئے۔ پھر باتی جسم پر پائی بہا دی جا کھا کے دولی ہے کہ اور کا کے دولی باتی دھولے۔

(المعجم ٩٤) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ (التحفة ٩٤)

٣٧٥ - حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كَرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَى يَعِينِهِ، فَعَسَلَ لِلنَّبِيِّ عَلَى يَعِينِهِ، فَعَسَلَ عَلَى يَعِينِهِ، فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى يَعِينِهِ، فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى قَرْجِهِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَذِرَاعَيْهِ وَاسْتَشْقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَذِرَاعَيْهِ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُلَاثًا، ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ،



**٥٧٣\_[صحيح]** تقدم، ح: ٤٦٧ .

غسل جنابت ہے متعلق احکام ومسائل ١-أبواب الطهارة وسننها. ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رَجْلَيْهِ.

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ ياني مين ہاتھ ڈالنے ہے پہلے ہاتھ دھونے جاميیں ۔ ﴿ اسْتَخَاكِر نے كے بعد مُنى ير ہاتھ رگڑنے سے صفائی اچھی طرح ہو جاتی ہے۔اس مقصد کے لیے صابن کا استعال بھی درست ہے۔ ﴿عُسْلِ کِ دوران میں وضوکرتے ہوئے یاؤں نہ دھوئے جائیں عسل سے فارغ ہوکر دھوئے جائیں۔

٥٧٤ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ مَد مدرت جميع بن عمير تمي وايت

ابْن أبى الشَّوَارب: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ بِ أَسُون فِرْمايا: مِن اين يُعِويُهي جان اور فالدجان زِيَادٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَنَفِيُّ: کے ہمراہ گیا۔ ہم حضرت عائشہ رہنا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے یو چھا: رسول اللہ مُلَاثِمٌ عُسل جنابت حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرِ التَّيْمِيُّ قَالَ: کے موقع پر کیا طریقہ اختیار کرتے تھے؟ انھوں نے انْطَلَقْتُ مَعَ عَمَّتِي وَخَالَتِي، فَدَخَلْنَا عَلْي فرمایا: آپ ناپیم تین بار ہاتھوں پریانی ڈالتے تھے اس

عَائِشَةً، فَسَأَلْنَاهَا: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ 472 مُسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ غُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، ﴿

قَالَتْ: كَانَ يُفِيضُ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتِ، ثُمَّ يُدْخِلُهَا الْإِنَاءَ، ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ

يَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ، وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّا نَعْسِلُ رُؤُوسَنَا خَمْسَ مِرَارِ، مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ.

🏄 فائدہ:اس روایت میں پارٹج بارسر دھونے کا جوذ کر ہے وہ صحیح نہیں کیونکہ صحیح روایات میں عورت کو بھی مرد کی طرح سریرتین مرتبہ ہی یانی ڈالنے کا تھم ہے۔

> (المعجم ٩٥) - بَابُّ: فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَايَةِ (التحفة ٩٥)

٥٧٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

باب:98 عنسل جنابت کے احکام ومسائل

کے بعد پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے' پھرتین بارا پناسر

مبارک دھوتے ' پھرا ہے جسم مبارک پریانی بہاتے۔اس کے بعد نماز کے لیے تشریف لے جاتے ۔ لیکن ہم بال

گندھے ہوئے ہونے کی وجہ سے یانچ بارسردھوتی ہیں۔

۵۷۵-حضرت جبير بن مطعم خاتية سے روايت بے

٤٧٥ـ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، ح: ٢٤١ من حديث صدقة به \* صدقة وجُمَيع ضعيفان، ضعفهما الجمهور.

٥٧٥ـ أخرجه البخاري، الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثًا، ح:٢٥٤، ومسلم، الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا ، ح: ٣٢٧ من حديث أبي إسحاق به .



عنس جنابت متعلق احکام ومسائل انھوں نے فرمایا: رسول اللہ تُلافح کی مجلس میں عنسل جنابت کے بارے میں بحث ہوگئی تو رسول اللہ تُلافح نے فرمایا:

ئے ہارے کی جملے ہوئی تورسوں اللہ عاقبہ کے ''میں تواپنے سر پرتین لپ(پانی) ڈالٹا ہوں۔'' ١-أبواب الطهارة وسننها - حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُلْيَمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ: تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا أَنَا فَأْفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ أَكُفٌ».

فوائدومسائل: ﴿ الرّمر مِين صحيح طريقے ہے پانی ڈالا جائے تو تين لپوں ميں پورا سراچي طرح تر ہوسكتا ہے۔
و يہ بھی ضرورت ہے زيادہ پانی خرچ کر تا فضول خر جی ہے جس سے اللہ کے نبی علی فی فرمایا ہے۔ ﴿ بحث ہونے مرکع نے بتایا کہ وہ عسل جنابت کس طرح کرتا ہوئی۔ ہرکسی نے بتایا کہ وہ عسل جنابت کس طرح کرتا ہوئی۔ ہرکسی نے بتایا کہ وہ عسل جنابت کس طرح کرتا ہے۔ ﴿ تعلیم وتر بیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کس مسئلہ میں شاگر دوں کی رائے فروا فروا وریافت کی جائے۔ اس کے بعداستاد سحج بات بتائے تا کہ ہر طالب علم اپنی غلطی معلوم کر کے اسے اچھی طرح یا در کھ سکے۔ ﴿ اس حدیث میں عنسل جنابت کے مسائل میں سے صرف ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے ' ممکن ہے رسول اللہ علی ہوں کیونکہ سے اپنی کے درسول اللہ علی ہوں کیونکہ سے بور کی کو کہ اس کا ذکر فرما وا ۔ واللہ اعلی ہوں کیونکہ سے اس کا ذکر فرما وا ۔ والم اللہ علی ہوں کیونکہ سے نے وہ ماتی ہوں گی ' جو بات ان سے رہ گئی نے نیا گیا نے اس کا ذکر فرما وا ۔ واللہ اعلی .

٥٧٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيْلٍ، وَحَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيْلٍ، جَمِيعًا عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ عَظِيَّةً، الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: ثَلاَثًا. فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ كَانَ أَكْثَرَ شَعْرِي كَثِيرٌ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ كَانَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكُ وَأَطْبَتَ.

٢٥٥-حضرت ابوسعيد الأثنات روايت ہے كه ايك آدى نے ان سے خسل جنابت كے بارے ميں سوال كيا تو انھوں نے فرمايا: تين (لپ پانی سر پرڈالو۔)ال شخص نے كہا: مير بے بال بہت زيادہ ہيں۔حضرت ابوسعيد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیا كے بال تم سے زيادہ تھے اوروہ تم سے زيادہ يا كيزہ تھے۔

🏄 فواكدومسائل: ٠٠ (وهتم سے زیادہ پاكیزہ تھے "اس كار پرمطلب بھى ہوسكتا ہے كدرسول الله تابيخ تم سے زیادہ



**٧٧هـ [إسناده ضعيف جدًا]** أخرجه أحمد:٣/ ٧٣،٥٤ من حديث وكيع، وابن فضيل به، ولم يذكره في تحفة الأشراف \* عطية تقدم، ح:٣٧، وفضيل يروي عن عطية الموضوعات، قاله ابن حبان في المجروحين، والحديث الآتي يغني عنه.

١- أبواب الطهارة وسننها ــــــ عنسل جنابت عمتعلق ادكام وسائل

صفائی اور طہارت کا اہتمام کرنے والے تھے۔ اس کے باوجود تین اپ پانی آپ کے لیے کافی ہوتا تھا' اس لیے تم مارے لیے بھی یہ کافی ہوتا تھا' اس لیے تم مارے لیے بھی یہ کافی ہونا چاہیے۔ دوسرا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ نی عظامتاً کے بال تجھ سے زیادہ پاک تھے کیونکہ نبی عظامتاً کہا خوب خیال رکھتے تھے۔ بہر حال دونوں انداز سے نتیجہ ایک بی نکلتا ہے کہ صفائی کے لیے زیادہ پانی ضائع کرنا ضروری نہیں۔ مناسب طریقے سے سردھویا جائے تو تھوڑ اپانی بھی کفایت کرسکتا ہے۔ ﴿ نَدُورِهِ مِنْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ بِی کُلُق ہُمِی کفایت کرسکتا ہے۔ ﴿ نَدُورِهِ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ بِی کُلُق ہُمِی کفایت کرسکتا ہے۔ ﴿ نَدُورِهِ اللّٰ اللّٰ ہُمِی کفایت کرسکتا ہے۔ ﴿ نَدُورُورُهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہُمِی کفایت کرسکتا ہے۔ ﴿ نَدُورُ اللّٰ اللّ

٥٧٧ - حَلَّتْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّتْنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَا فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ، فَلَتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَا فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ، فَكَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ ﷺ: فَكَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ ﷺ: «أَمَّا أَنَا فَأَحْنُو عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا».

۵۷۷- حضرت جابر ڈٹاٹٹا سے روایت ہے' انھوں نے فرمایا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں سرو علاقے میں رہتا ہوں توعنسل جنابت کیسے کروں؟ آپ مُٹاٹِیٹا نے فرمایا:''میں تواسیخ سر پر تین لپ ڈالیا ہوں۔''

۵۵۸-حفرت ابو ہر برہ ڈاٹٹناسے روایت ہے کہ ان سے ایک آ دمی نے سوال کیا: جب میں جنبی ہوں تو

(غسل کرتے وفت) سر پر کتنا یانی ڈالا کروں؟ حضرت

ابو ہریرہ وٹاٹٹانے فرمایا: رسول اللہ ٹاٹیٹے اینے سرمبارک پر

تین لی (یانی) ڈالا کرتے تھے۔اس شخص نے کہا: میرے

بال لمے بیں۔ ابو ہریرہ والنظ نے فرمایا: رسول الله طالع الله

٨٧٥ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ
عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَهُ رَجُلٌ: كَمْ أُفِيضُ عَلَى
رَأْسِي وَأَنَا جُنُبٌ؟ قَالَ: [كَانَ] رَسُولُ اللهِ
عَيْلَةَ يَحْثُو عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَث حَثَيَاتٍ، قَالَ
الرَّجُلُ: إِنَّ شَعْرِي طَوِيلٌ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ
رَسُولُ اللهِ عَيْلَةً أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْبَبَ.

یاب:۹۲-غسل کے بعدوضوکرنا

کے بال تجھ سے زیادہ تھے اور زیادہ یا کیزہ تھے۔

(المعجم ٩- بَابُّ: فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسُل (التحفة ٩٦)



۵۷۷ أخرجه مسلم، الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا، ح: ٣٢٩ من حديث جعفر به بغير لهذا اللفظ.

٥٧٨ [صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٢٥١ من حديث القطان عن ابن عجلان به، وللحديث شواهد كثيرة، منها الحديث السابق.

عنسل جنابت سے متعلق احکام ومسائل 9 ۷۵ - حضرت عائشہ جھٹا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله مَالِيُّا عُسل جنابت کے بعد وضونہیں کرتے تھے۔

١ - أبواب الطهارة وسننها .. ٥٧٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِر بْنِ زُرَارَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَتَوَضَّأَ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

🌋 فوائد ومسائل : ①اس کی وجہ یہ ہے کوشل کرتے وقت پہلے استخا کر کے وضوکر لیتے تھے۔اس کے بعد اعضائے مستورہ ومخصوصہ کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے' اس لیےغشل والے وضو ہی ہے نمازیڑھ لیتے تھے۔ ﴿ مَدُ کُورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف کہاہے جبکہ روایت میں ندکور مسئلہ فی نفس سیح ہے عالبًا ای وجہ سے ويم محققين نے اسے حسن اور محيح قرارويا ہے تفصيل کے ليے ديکھيے: (الموسوعة الحديثية مسند إمام احمد:

۳۵۵٬۳۵۳/۳۰ حدیث:۲۳۳۸۹)

(المعجم ٩٧) - بَابُ: فِي الْجُنُب يَسْتَدْفِيءُ بِامْرَأْتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ (التحفة ۹۷)

٥٨٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُرَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِيءُ بِي قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ.

باب: ٩٤- آ دميخسل کر کے گرمی حاصل کرنے کے لیے عورت کے ساتھ لیٹ سکتا ہے جبکہ عورت نے ابھی عنسل نہ کیا ہو

-۵۸۰ حضرت عائشه طالبات بے روایت ہے انھوں نے فروایا: رسول اللہ ٹاٹیٹے عنسل جنابت کرتے تھے۔ پھر میر عسل کرنے سے پہلے مجھ سے (لیٹ کر) گری حاصل

٧٩٥\_[إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في الوضوء بعد الغسل، ح: ١٠٧ عن إسماعيل بن موسلي به، وقال: "حسن صحيح"، وقواه ابن سيد الناس، وصححه الحاكم، والذهبي كما في نيل المقصود:(٢٥٠) أبوإسحاق مدلس وعنعن .



<sup>•</sup> ٥٨ ــ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في الرجل يستدفىء بالمرأة بعد الغسل، ح: ١٢٣ من حديث وكيع عن حريث بن أبي مطر به \* وحريث ضعيف كما في التقريب وغيره، ومع ذلك قال الترمذي: "ليس بإسناده بأس " .

١- أبواب الطهارة وسننها عناب الطهارة وسننها عناب الطهارة وسننها

فاکدہ: حدیث۵۳۵٬۵۳۳ میں بیان ہوا کہ جنی کا جسم ناپاک نہیں ہوتا ایعنی نجاست میکی (جنابت) نجاست حسی (جنابت) نجاست حسی (پیثاب وغیرہ) کی طرح نہیں۔ اس لحاظ ہے مردغسل کرنے کے بعد اگرا پی جنبی بیوی کے ساتھ لیٹے تو کوئی حرج نہیں، تاہم پی حدیث ضعیف ہے کہذا ہے رسول اللہ نگانی کا کمل کہہ کربیان کرنے سے اجتناب کرناچا ہے۔

(المعجم ٩٨) - بَابُّ: فِي الْجُنُبِ يَنَامُ كَهَيْقَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءٌ (التحفة ٩٨)

٥٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ:
 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ،
 عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ
 عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُجْنِبُ

مُنْ مُمَّ يَنَامُ وَلاَ يَمَسُّ مَاءً، حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ 476 أَنَّ ذَلِكَ فَيَغْتَسِلَ.

دیک فیعتسل. ﷺ فوائدومسائل: ﴿ پانی کوہاتھ لگائے بغیر سونے کامطلب بیہ کٹسل نہیں کیااور وضو بھی نہیں کیا'ای طرح سو گئے۔ ⊕ ہمارے فاضل محقق نے اس روایت کوسندا ضعیف قرار دیا ہے لیکن دیگر روایات کی روہ ہے بہتر اور افضل میہ

ہے کہ وضوکر کے سویا جائے جیسا کہ الگے باب میں آ رہاہے۔

٥٨٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ
الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ
ﷺ: إِنَّ كَانَتْ لَهُ إِلَى أَهْلِهِ حَاجَةٌ قَضَاهَا.

ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لاَ يَمَسُّ مَاءً.

٥٨٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا

۵۸۲-حفرت عائشہ ﷺ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ اگراپنے اہل سے قربت کی ضرورت محسوں فرماتے تو اپنی بیہ حاجت پوری کر لیتے' پھر پانی کو ہاتھ لگائے بغیرای حالت میں سوجاتے۔

باب:۹۸-جنبی' یانی استعال کیے

بغيرسوسكتاب

٥٨١- حضرت عائشه ظالم سے روایت ہے انھوں

نے فرمایا: رسول اللہ ٹاٹیا کو جنابت کی کیفیت پیش آئی تھی پھر آپ پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سوجاتے تھے حتی کہ

بعد میں اٹھ کوٹسل فرما لیتے۔

۵۸۳- حفرت عائشہ والله سے روایت ہے کہ

<sup>•</sup> ١٨٥ـ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل، ح: ١١٨ من حديث أبي بكر بن عياش به، وصححه البيهقي، وابن حزم \* أبو إسحاق عنعن، وصرح بالسماع عند البيهقي: ١٠٧/ ٢٠١/، ولكن السند إليه ضعيف.

٨٧-[ضعيف] انظر الحديث السابق.

٥٨٣\_[ضعيف] انظر ، ح: ٥٨١ والذي بعده.

عشل جنابت ہے متعلق احکام دسائل رسول اللہ ٹائی جنبی ہوتے تھے تو پانی کو ہاتھ لگائے بغیر اس حالت میں سوحاتے تھے۔

وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

١-أبواب الطهارة وسننها...

كَانَ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لاَ يَمَسُّ مَاءً.

سفیان کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اس حدیث کا ذکر کیا تو اساعیل نے فر مایا: لڑ کے! اس حدیث کو کسی چیز سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔

قَالَ سُفْيَانُ: فَذَكَرْتُ الْحَدِيثَ يَوْمًا، فَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: يَا فَتْي! يُشَدُّ هٰذَا الْحَدِيثُ بِشَيْءٍ.

توضیح: اساعیل کا مقصدیہ ہے کہ بیر حدیث صرف''ابواسحاق عن اسودعن عائشہ بھی'' کی سندہے مروی ہے' لہذا کو کئی دوسری سند بھی ہونی جا ہیں ہے البدا کو کئی دوسری سند بھی ہونی جا ہیں جس سے ابواسحاق کی تائید ہوئتا ہم دوسرے طرق سے بیردوایت صحیح یاحسن قرار پاتی ہے۔ (اس کی تفصیل کے لیے طاحظہ ہو احمد شاکر معری برطنہ کی قبلی تر ندی:۲۰۲۱)

(المعجم ٩٩) - بَلَّبُ مَنْ قَالَ لَا يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ (التحفة ٩٩)

باب:۹۹ -اس قول کی دلیل کر جنبی کونماز والا وضو کیے بغیر نہیں سونا چاہیے

ْ هَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ . \* يَهَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأً وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ .

توضیح: بیره دیث گزشته باب کی احادیث کی نبست زیادہ تو کی ہے تاہم دہ ردایات بھی صبحے ہیں اس لیے ان میں تطبیق اس طرح ہوگی کہ جن میں دضو کیے بغیر سو تطبیق اس طرح ہوگی کہ جن میں دضو کیے بغیر سو جائے کا درجن میں دضو کیے بغیر سو جائے کا ذکر ہے اس کو استخباب پرمحمول کیا جائے ہے۔ جائے کا درجن میں دضو کیے بغیر سو جائے کا ذکر ہے اس میں مراد جواز ہوگا۔

٥٨٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ

۵۸۵-حفرت عبدالله بنعمر والنجاسي روايت ب

٥٨٤ أخرجه مسلم، الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له . . . الخ، ح: ٣٠٥ عن محمد بن
 رمع وغيره به .

. ٥٨٥ أخرجه مسلم، الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له . . . الخ، ح :٣٠٦ من حديث هيدالله به .



١-أبواب الطهارة وسننها

الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا عُبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا عُبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ، «نَعَمْ. إِذَا تَوَضَّأَ».

٥٨٦ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ بِاللَّيْلِ، فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ

(المعجم ١٠٠) - بَابُّ: فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ تَوَضَّا (التحفة ١٠٠)

٥٨٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي الْمُتَوكِّلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوكِّلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْتَهَ ضَالًا».

فاكده: يوضووا جب نيس مستحب بي كوتكدر سول الله تأثيل فرمايا كداس كا فاكده يدب كدووباره مقاربت كي فاكده: يوضووا جب أبيرا به وجارة مقاربت كي لين الوضوء عماع أبواب فضول التطهير والاستحباب من غير إيحاب باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الحماع أمر ندب وإرشاد حديث (٢٢١)

٥٨٦\_ [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ٥٥ من حديث يزيد به .

يَتُوضًا ثُمَّ يَنَامَ. يَتُوضًا ثُمَّ يَنَامَ. (المعجم ١٠٠

حسل جنابت مے متعلق احکام دسائل که حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ نے رسول اللہ مٹافیڈ سے عرض کیا: جب ہم میں سے کوئی شخص حالت جنابت میں

موتو كياده سوسكتا مي؟ آپ نے فرمايا: "بال جب وضوكر كو تو سوجائے ")

۵۸۲- حضرت ابوسعید خدری واللاست روایت بے کہ وہ رات کو جنبی ہو جاتے تھے کھر سونا چاہتے تھے کو (مسئلہ بوچھنے پر)رسول منافظ نے انھیں تھم دیا کہ وضوکر لیں 'پھرسو جا کمیں۔

باب: ۱۰۰-جنبی دوبارہ مباشرت کرنا چاہے تو وضوکر لے

۵۸۷- حضرت ابوسعید ڈٹاٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا نے فر مایا:''جب کو کی مختص اپنی بیوی کے پاس جائے کھردوبارہ جانا چاہے تو وضو کر لے۔''

عنسل جنابت ہے متعلق احکام ومسائل باب:۱۰۱-تمام بیو یوں سےمقار بت کے بعدایک ہی عسل کافی ہے

۵۸۸- حضرت انس والثن سے روایت ہے کہ نبی كرلية تھے۔ (المعجم ١٠١) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ جَمِيع نِسَائِهِ غُسْلاً وَّاحِدًا (التحفة ١٠١)

١- أبواب الطهارة وسننها\_

٨٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو أَحْمَدَ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْل

**ﷺ** فوا ئدومسائل: ⊙جس مخض کی ایک ہے زیادہ ہیویاں ہوں'وہ سب کی باری مکمل ہونے کے بعدا یک ہی رات میں سب بو یوں سے مقاربت کرسکتا ہے۔ ﴿ اگرایک سے زیادہ ہیویوں سے ایک ہی رات میں مقاربت کی جائے تو ہر مقاربت کے بعد الگ الگ مخسل کرنا ضروری نہیں' آخر میں ایک ہی عسل کافی ہے۔ ﴿ اگر ہر بیوی ہے مقاربت کے بعرنسل کرے تو ریبھی جائز ہے جیسا کہا گلے باب میں مذکورہے۔

٥٨٩- حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثْنَا مُحمَّدِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ الله والله الله

الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسَ قَالَ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ غُسْلاً ، فَاغْتَسَلَ مِنْ جَمِيعِ بِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ .

🎎 فائدہ بیروایت سنداُضعیف ہےاورمتناُ ومعناً سیجے ہے جبیبا کیگز شتہ حدیث میں مذکور ہے۔

(المعجم ١٠٢) - بَ**نَابُّ: فِ**يمَنْ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةِ غُسْلاً (النحفة ١٠٢)

**٠٩٠– حَدَّثَنَا** إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور:

وَكِيعٌ، عَنْ صَالِح بْن أَبِي الأَخْضَرِ، عَن ﴿ نَفْرِمانِا: مِن نِهِ رسول الله تَثْثِمُ كَ لِيم يانى ركها تو آپ نے ایک ہی رات میں تمام از واج مطہرات ٹٹائٹا سےمقاربت کے بعد (ایک ہی بار) عسل کیا۔

باب:۱۰۲- ہر بیوی کے پاس جا کرعسل کرنا

• **- ۵۹** حضرت ابورافع ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ نبی

٥٨٨ـ [صحيح] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في الرجل يطوف علَى نسائه بغسل واحد، ح: ١٤٠ من حديث الثوري به، وتابعه ابن المبارك عند النسائي: ١/ ١٤٣، ١٤٤، ح: ٢٦٤، وأصله في صحيح البخاري وغيره. ٨٩-[إسناده ضعيف] \* صالح لهذا "ضعيف يعتبر به" كما في التقريب.

•٩٠\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب في الوضوء لمن أراد أن يعود، ح: ٢١٩ من حديث حماد به ♦سلمي وثقها ابن حبان، والحاكم: ٢/ ٣١١، والذهبي.

عنسل جنابت ہے متعلق احکام ومسائل ظَلِمُ ایک رات تمام ازواج مطهرات فاکن کے پاس گئے۔آپان میں سے ہرایک کے گھر میں عسل کرتے رہے۔کسی نے عرض کیا:اےاللہ کے رسول! آپ ایک بى عسل كيون نبيس كر ليتة ؟ آب تلك نفر مايا: "اس (طریقے) میں صفائی' یا کیزگی اور طہارت زیادہ ہے۔''

١- أبواب الطهارة وسننها\_\_\_ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي رَافِع، عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى، عَنْ أَبِي رَافِعِ أَنَّ النَّسِيِّ ﷺ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ، وَكَانَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسُلاً وَّاحِدًا؟ فَقَالَ: «هُوَ أَزْكَلَى وَأَطْنَتُ وَأَطْهَرُ».

🏄 فائدہ:اس حدیث ہےمعلوم ہوتا ہے کہ آپ صفائی اور نظافت کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔اس وجہ ہے آپ خوشبو کو بے حدیبند کرتے تھے جبکہ بواور بووالی اشیاء کوانتہائی ناپیند کرتے تھے کلبذا پیاز انہیں یااس قتم کی دوسری اشاء جن کوکھانے سے منہ سے نا گوار بوخسوں ہوتی ہے آپ نے نماز کے لیے آنے سے بل استعال کرنے سے منع فر مایا ہے۔

(المعجم ١٠٣) - بَا**بُّ**: فِي الْجُنُبِ بِابِ:١٠٣-جَنِي (عُمْل كِيغِير) كها في سكتا بِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ (التحفة ١٠٣)

 ٩١ حَدَّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَغُنْدَرٌ، وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِيْكُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ.

اوه- حضرت عائشه راثاثا سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: رسول اللہ مَالِثْظِ کو جب عنسل کی حاجت ہوتی اور (اسی دوران میں) آپ کچھ تناول فرمانا حاہتے تو ( کھانے سے پہلے ) وضوکر لیتے۔

🌋 فائدہ: اس دضوے نماز والا وضوبھی مراد ہوسکتا ہے' جیسے حدیث :۵۹۲ میں آ رہا ہے۔اور لغوی وضو'یعنی ہاتھ منہ دھونا بھی مراد ہوسکتا ہے۔ جیسے بھیجے ابن خزیمہ میں خود حضرت عائشہ رٹھٹا سے مردی ہے کہ انھوں نے فر مایا: رسول اللہ نَاتِيْمُ كُو جبُ عُسَل كَي حاجت ہوتی ادر (ای دوران میں ) آ پ کچھ کھانا تناول فرمانا چاہتے تو دونوں ہاتھ دھو لیت' پھر كهانا تناول فرما ليت \_ (صحيح إبن خزيمه الوضوء ، جماع أبواب فضول التطهير ..... ، باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب و إرشاد و فضيلة و إباحة عديث: ٢١٨) ٥٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْن ۵۹۲-حضرت جابر بن عبدالله طالحثاسے روایت ہے

٩١ • مأخرجه مسلم، الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له . . . الخ، ح: ٣٠٥ عن ابن أبي شيبة به . ٩٢ه\_[إسناده ضعيف] \* شرحبيل وثقه ابن حبان، وضعفه جمهور الأئمة، قاله الهيثمي، نيل المقصود: ٤٨١٣.



١- أبواب الطهارة وسننها \_\_\_\_\_\_ بوضوتر آن مجيدى طاوت كرف كابيان

قَالَ: ونَعَمْ، إِذَا تَوَٰضًا وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ».

فاکدہ: ندکورہ روایت سندا ضعیف ہے لیکن متنا دمعناصیح ہے جیسا کہ گزشتہ مدیث: ۵۸۵ اور صیح مسلم کی مدیث منبر، ۲۰۹۱ میں بھی یہی مسلد بیان ہوا ہے عالباً ای وجہ سے دیگر محققین نے اس روایت کو صیح قرار دیا ہے۔

(المعجم ۱۰۶) - **بَابُ** مَنْ قَالَ يُجْزِئُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ (التحفة ۱۰۶)

باب:۱۰۴-اس شخف کی دلیل جو کہتاہے کہ جنبی کے لیے ہاتھ دھونا کافی ہے

م99-حفرت عائشہ ہا سے روایت ہے کہ جب نی علی است جنابت میں (عنسل کرنے سے پہلے) کچھناول فرمانا چاہتے تواسیے ہاتھ دھو لیتے۔

• و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُس،
عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ يَدَيْدِ.

کے فائدہ: کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونامتی ہے اگر چینبی نہ ہولیکن جب جنبی ہوتو ہاتھ دھونا ضروری اور وضو کے لینامتی ہے۔

(المعجم ۱۰۵) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآن عَلٰي غَيْر طَهَارَةِ (التحفة ۱۰۵)

٥٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو
 ابْن مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سَلِمَةَ قَالَ:

باب:۵۰۱-بے وضوقر آن مجید کی تلاوت کرنے کا بیان

۵۹۴- حضرت عبدالله بن سلمه بطش، سے روایت بے انھوں نے فر مایا: میں حضرت علی بن ابوطالب ( واللہ انھوں نے (مسائل بیان کی خدمت میں حاضر ہوا' انھوں نے (مسائل بیان

٩٣ - [صحيح] تقدم، ح: ٥٨٤، وله شواهد عند مسلم.

٩٤ه\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن، ح: ٢٢٩، وقال الترمذي، ح: ١٤٦. احسن صحيح '، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي وغيرهم.



بوضوقرآن مجیدی تلاوت کرنے کا بیان کرتے ہوئے) فرمایا: رسول الله تاہیماً بیت الخلاء میں جاتے ، قضائے حاجت سے فارغ ہوکر باہرتشریف لاتے تو ہمارے ساتھ ردنی گوشت بھی تناول فرماتے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے۔ آپ ٹاٹیم کو جنابت کے سواکوئی چیز قرآن (کی تلاوت) سے مانغ نہیں ہوتی تھی۔ ١- ابواب الطهارة وسننها
ذَخَلْتُ عَلَى عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِي الْخَلاَءُ، فَيَقْضِي
الْحَاجَة، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ
واللَّحْمَ وَيَقْرأُ الْقُرْآنَ، وَلاَ يَحْجُبُهُ،
وَرُبَّمَا قَالَ: وَلاَ يَحْجُرُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ
إلَّا الْجَنَابَةُ.

🌋 فوائدومسائل: ۞امام رّ مذي نے حضرت على ظائلے ہے روایت کیا ہے'انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ظائل ہمیں ہر حالت مين قرآن مجيد يرهات تح جب تك جنابت سينه موت\_ (جامع الترمذي الطهارة باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال مالم يكن جُنُبًا وديث:١٣٦) امام ترفري في الرحل بقرآن على حال مالم يكن جُنُبًا كِفرمايا: [حَدِيثُ عَلِيٌّ [هذا] حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْتٌ " مَضرت على الله كل بي مديث من صحح ب- "ال حدیث کوامام حاکم نے بھی صبحے قرار دیا ہے اور امام ذہبی نے ان کی تائید کی ہے۔ ⊕ حائضہ اور جنبی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں پانہیں؟اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔اس مسئلے میں علمائے کرام کے قابل ذکر تین اقوال میں:(۱) حائضہ عورت اور جنبی شخص مطلقاً تلاوت قر آن کر سکتے ہیں۔ بدرائے امام بخاری ٰ ابن حزم اور دیگرائمہ کی ہے۔(ب) حائضہ عورت اور جنبی شخص مطلقاً تلاوت نہیں کر سکتے۔ بیہ جمہور علائے کرام کی رائے ہے۔ (ج) تیسری رائے بیہ بے کہ حائضہ عورت اور جنبی مخص کے لیے تلاوت کرنا مکروہ تنزیجی ہے' یعنی اگروہ تلاوت نہ کریں توبیافضل د بہتر ہے کیکن اگر تلاوت کرنا جا ہیں تو کوئی حرج بھی نہیں ۔ بیرائے مندرجہ ذیل اسباب کی بناپر راج ہے۔جمہور علماء جو الاوت سے منع کے قائل میں ان کے تما مولائل ضعیف اور نا قابل استدلال میں مثلاً: حدیث: إلا تَقُرُا الُحَائِضُ وَلَا الْجُنْبُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْآن](حامع الترمذي الطهارة باب ماجاء في الجنب والحائض انهما لا يفرآن القرآن' حديث:١٣١ و إرواء الغليل:٢٠٧/) اور [فَإنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسُحِدَ لِحَائِض وَّلَا جُنُب<sub>]</sub> (ابو داو د ' حدیث : ۳۳۲) اورا گر کوئی ولیل صحیح بھی ہے تو اس سے استدلال کرنامحل نظر ہے' مثلاً : آیت قرآنی: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ ﴾ (الواقعة: ٤٩/٥٧) سے استدلال كرنا درست نہيں ہے كونكه يهاں [مُطَهَّرُونَ ] سے مراد فرشتے ہیں جبیہا کہ سیاق سے واضح ہوتا ہے۔ جن علمائے کرام کے نزدیک مطلقاً تلاوت قر آن مجید جائز ہےان کے دلائل عمومی ہیں اوران سے مطلقاً جواز کامفہوم لینا بھی محل نظر ہے کیونکہ ان عمومی دلائل کے باد جود بعض صورتیں الی ملتی ہیں کہ رسول اکرم ٹائٹڑا نے وضونہ ہونے کی وجہ سے احتیاط پڑمل کیاہے' جیسے آپ نے اس شخص کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا جس نے آپ کوا پیے وقت میں سلام کہا جب آپ بے وضو تھے' مجرآپ نے طہارت کے بعداس کے سلام کا جواب دیا۔ایسے ہی دلائل کی بناپریہ کہا جاسکتا ہے کہ عدم طہارت کی حالت میں



ابواب الطهارة وسننها — www.sirat-e-mustaqeem.com تلاوت قرآن سے اجتناب کرنا بہتر ہے جبکہ جواز میں کوئی شبنیں ہے۔ ﴿ عبد حاضر میں بچیول کے مدارس میں یم سکلہ عام طور پر پیش آتار ہتا ہے۔ مجھی استانی اس مشکل کا شکار ہوتی ہے تو مجھی طالبات کواس کا سامنا کرنا پڑتا ہے البذاان مشكلات كوسامنے ركھتے ہوئے كہا جاسكتا ہے كەستلە ندكورہ ميں مختاط اور قرين انصاف رائے يہى ہے كە بغير طبارت كے تلاوت كرنا مكروه بورضرورت وحاجت كوفت اس كى اجازت بـــوالله اعلم. ٥٩٥ - حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّنَنَا ٥٩٥ - حفرت عبدالله بن عمر اللهاس روايت ب رسول الله عَالِيمٌ نے فرمایا: ''جنبی اور حائضہ قرآن نہ َمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ بَةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ مُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْجُنُبُ ؟ الْحَائِضُ». ۵۹۲-حفرت عبدالله بن عمر دلانشاسے روایت ہے ٥٩٦- قَالَ أَبُو الْحَسَن: وحَدَّثَنَا كەرسول الله مُنَاقِيْظِ نے فرمایا:'' جنبی اور حائضہ قر آن رِحَاتِم: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا میں سے چھنہ پڑھیں۔'' مَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ لْمُبَّةَ، عَنْ نَافِعِ، عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ سُولُ اللهِ ﷺ : «لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ يْناً مِنَ الْقُرْآنِ». باب:۲۰۱-ہرہربال کے نیچ جنابت ہے المعجم ١٠٦) - بَاب: تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ (التحفة ١٠٦) ( ٥٩٧ - حَدَّشَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ٥٩٧- حفرت ابو ہرىرہ والفؤ سے روايت ہے كه جَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الْحارِثُ بْنُ [وَجِيهٍ:] رسول الله مَا يُعْمُ فِي مِل اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ جنابت ہے، لََّئْنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن اس لیے بالوں کو دھوڈ الوا ورجلد کوصاف کرو۔'' **٩٥٠ [إسناده ضعيف**] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في الجنب والحائض: أنهما لا يقرأن القرآن، ١٣١: من حديث إسماعيل به \* موسلى مدني، ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة كما في التهذيب وغيره، مو حسن الحديث عن أهل بلده الشاميين، انظر، ح: ١٥٩٧. · ٥٩ [ضعيف] انظر الحديث السابق. **٩١٠. [إسناده ضعيف**] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، ح: ٢٤٨، والترمذي، ح: ١٠٦، ال: "حديث الحارث بن وحيه جديث غرب، لا نعرفه الامن جديثه، وهو شيخ ليسر بذلك". جنابت كي وضاحت كابيان

١- أبواب الطهارة وسننها...

سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبُشَرَةَ».

29. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عَنْبَهُ بْنُ أَبِي حَدِّبَهُ بْنُ أَبِي حَدَّبَنِي عُنْبَهُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِع: حَدَّثَنِي أَبُوأَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ النَّبِيَ بَيْنَةً قَالَ: «الصَّلَواتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَأَدَاءُ الأَمَانَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا». قُلْتُ: وَمَا أَدَاءُ الأَمَانَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا». فَلْتُ: وَمَا أَدَاءُ الأَمَانَةِ؟ قَالَ: «غُسْلُ الْجَنَابَةِ، فَإِنَّ تَحْتَ كُلُّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً».

فوائد ومسائل: ﴿ جنابت كِ عُسل كوامانت كى ادائيگى سے تبییر كیا گیا ہے؛ یعنی جیسے امانت صاحب امانت كوادا کرنا ضرورى ہے ایسے ہى جنابت كاعسل بھى نہایت ضرورى ہے كيونكه عُسل كے بغیر جنابت كى ناپا كى زائل نہیں ہو گى۔ ﴿ جن اعمال كى بابت كہا گیا ہے كہ وہ كفارہ بن جاتے ہیں توان سے مراد صغیرہ گناہ ہیں كيونكہ كبيرہ گناہ كى عمل ہے نہیں بلكہ خالص تو یہ ہے معاف ہوتے ہیں بااللہ تعالیٰ كی خصوصى رحمت ہے۔

۵۹۹-حفرت علی ڈاٹٹؤ سے روایت ہے' بی ٹاٹیل نے فرمایا:''جس نے غنسل جنابت میں جسم کی بال برابر جگہ بھی چھوڑ دی اور اسے نہ دھویا' اسے آگ کا اتنا اتا (بہت زیادہ) عذاب دیا جائے گا۔'' حضرت علی ڈاٹٹونے فرمایا: اسی وجہ سے میں نے اپنے بالوں سے دشمنی افتیار کرلی۔آ سے سرکے بال کاٹ دیا کرتے تھے۔

**٩٨ \_ [حسن]** أخرجه الطبراني في الكبير : (٤/ ١٥٥ ، ح : ٣٩٨) من حديث هشام بن عمار به، أورده الضياء في المختارة، وانظر، ح : ٣٥٥ لحال السند، والحديث الآتي شاهد لبعضه .

**٩٩٥ــ [إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، ح: ٢٤٩ من حديث حماد به، وصححه ابن جرير، والحافظ في التلخيص الحبير.

عورت کے احتلام سے متعلق احکام ومسائل

١- أبواب الطهارة وسننها \_\_

فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا؟».

بِهِ كَذَا وَكَذَا، مِنَ النَّارِ». قَالَ عَلِيٌّ: فَمِنْ ثُمَّ عَادَيْتُ شَعْرِي، وَكَانَ يَجُزُّهُ.

علام فائدہ: سرے بال رکھنا اگر چوافضل ہے بشرطیکہ انگریزی طریقے کے نہ ہوں بلکہ سنت کے مطابق میعنی ہے بال ہوں 'تا ہم بال منڈاد ہے بھی جائز ہیں۔

(المعجم ۱۰۷) - بَابُّ: فِي الْمَرْأَةِ تَرْى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ (التحفة ۱۰۷)

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ وَعَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّهَا أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَمَةً فَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَتُهُ عَنِ الْمَوْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ الْمَوْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ» قَلْلُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ، وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَوْأَةُ؟ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ، الْمَوْأَةُ؟ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ،

باب: ۱۰۵-جس عورت کونیند میں مردکی طرح احتلام ہو

فوائد ومسائل: ﴿ عورتُ عالم دین مرد ہے برقتم کا مسئلہ پوچھ کتی ہے لیکن انداز اور الفاظ کا انتخاب مناسب اور حیائے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ ﴿ ام المونین ﴿ الله کواس سوال پر تعجب ہوا کیونکہ انھیں بھی الی صورت حال ﴿ تَنْ مَبْسِ آئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں میں بیصورت حال شاذ و نادر پیش آئی ہے جبکہ مردوں میں بیا کی معمول کا مسئلہ ہے۔ ﴿ صرف خواب میں مباشرت کا عمل یا ایسی کوئی چیز نظر آنے نے عسل فرض نہیں ہوتا بلکہ انزال کے خطل فرض ہوجاتا ہے خواہ خواب میں مباشرت کا عمل ہونا نظر آئے تو عسل کرنا فرض ہوجاتا ہے خواہ خواب میں دورہ وی انتہاں کی اورہ ویا نہ ہو۔ ﴿ اِنْ اِنْ مُنْ اِنْ اِنْ مُراسِلُ اِنْ اِنْ مُنْ اِنْ اِنْ مُنْ اِنْ اِنْ مُنْ اِنْ اِنْ مُنْ اِنْ وَانْ وَانْ وَانْ وَانْ وَانْ وَانْ وَانْ وَانْ اِنْ اِنْ مُنْ اِنْ وَانْ و



<sup>-</sup> ٦٠٠ أخرجه البخاري، العلم، باب الحياء في العلم، ح: ٣٣٢٨،٢٨٢،٢٣٢٨،٢٩١، ٦١٢١، ٦٠٩١، ومسلم، الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، ح: ٣١٣من حديث هشام به.

١- أبواب الطهارة وسننها ...... وسننها ..... عورت كاحلام عمعلق احكام وسائل

محاورات تعجب یا ڈانٹ کے موقع پر بولتے ہیں افظی مطلب مقصود نیس ہوتا۔ ﴿ جُونکد نِی کی تخلیق میں مرداور مورت دونوں کے پانی کا دخل ہوتا ہے' اس لیے بچہ بھی باپ یا ددھیالی رشتہ داروں سے مشابہت رکھتا ہے' بھی مال اور نشیا لی رشتہ داروں سے۔ارشاد نبوکی کا مطلب میہ ہے کہ جب عورت میں میہ پانی موجود ہے جس سے بیجے کی تخلیق ہوتی ہے' تو دہ خواب میں جسم سے خارج بھی ہوسکتا ہے' لہذا ہے کوئی تعجب کی بات نہیں۔

ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا اَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ اللهُ ا

۲۰۲- حفرت خوله بنت عکیم بی است روایت بن انھوں نے رسول اللہ بی اللہ سے سئلہ پوچھا کہ اگر عورت خواب میں وہی دیکھے جو بچھ مردد کھتا ہے؟ تو آپ بی اللہ نے فر ملیا: ''اس پر غسل فرض نہیں جب تک اسے انزال نہ ہو۔ جس طرح مرد پر غسل واجب نہیں جب تک اسے انزال انزال نہ ہو۔'' 7.۲ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُغِيدِ بْنِ شُفْيَانَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرْى فِي مَنَامِهَا مَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرْى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا عُسْلٌ يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا عُسْلٌ



٦٠١ أخرجه مسلم، الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة . . . الخ، ح: ٣١١ من حديث سعيد به .

٣٠٢ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ١٩/٦؛ عن وكيع به \* علي بن زيد تقدم، ح: ١١٦، وتابعه عطاء الخراساني عند النسائي: (١/ ١١٥، ح: ١٩٥٨)، وعطاء كان "يدلس" كما في التقريب وغيره، ولم أجد تصريح سماعه، والحديث السابق: ٢٠١ يغني عنه.

١- أبواب الطهارة وسننها المسابق المستنها المستنه المستنه المستنها المستنها المستنه المستنه المستنه المستنه المستنها المستنه المستنها المست

حَتَّى تُنْزِلَ. كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ».

فوائد ومسائل: ﴿ فَرُور ه روایت کو جارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے اور مزید لکھا ہے کہ سابقہ روایت (۱۰۱) اس سے کفایت کرتی ہے جو کہ حسن ہے لہذا معلوم ہوا کہ بیر دوایت قابل عمل اور قابل ججت ہے علاوہ ازیں دیگر محققین نے اس روایت کوشوا ہد کی بنا پر حسن کہا ہے۔ ﴿ اس مسلے میں مرداور عورت دونوں کا ایک بی حکم ہے کہ ان یہ دی گرجم اور کپڑے صاف ہوں تو خواہ کی طرح کا خواب دیکھا ہو عسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ﴿ بِحِکا مال سے یاب سے مشابہ ہونا ہے اور یہ سے باب سے مشابہ ہوتا ہے اور یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ شکل وصورت میں مال سے یاب سے مشابہ ہوتا ہے اور یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ ذکر وہ بالا معالم ہے ہے۔

(المعجم ۱۰۸) - بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النِّسَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ (التحفة ۱۰۸)

7.٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ
مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِع، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ
وَلُسِي، أَفَأَنَقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ:
وَإِنَّمَا يَكُفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ
مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ مِنَ الْمَاءِ
فَتَطْهُرِينَ".أَوْ قَالَ: "فَإِذَا أَنْتِ قَدْ
طَهُرِينَ".أَوْ قَالَ: "فَإِذَا أَنْتِ قَدْ

۱۹۳-حفرت امسلمہ ﷺ سے روایت ہے انھوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں سر کے بالوں کی مینڈھیاں مضبوطی سے بناتی ہوں تو کیا فسس جنابت کے لیے انھیں کھولا کروں؟ آپ مالی ان کی تین لیوں نے فرمایا: '' تجھے یہی کافی ہے کہ سر پر پانی کی تین لیوں ڈال کے بھرانے (پورے جسم) پر پانی بہائے تو پاک ہوگئے۔'' یورائے! ''بیاتو یاک ہوگئے۔''

باب: ۱۰۸-عورتوں کے سل جنابت کابیان

فائدہ: جس طرح مرد کے لیے ضروری ہے کہ سری جلد کو بھی باقی جسم کی طرح ترکرے عورت کے لیے بھی عنسل جنابت میں بیتا کید ہے البتہ بالوں کی مینڈ ھیاں اچھی طرح بنی ہوئی ہوں تو انھیں نہ کھولے کیونکہ اس میں مشقت ہے کیکن اگراس کے بال ڈھیلے ڈھالے گوند ھے ہوئے ہوں یا کھلے ہوئے ہوں تو بالوں کوخوب دھونا چاہیے۔

٣٠٣ أخرجه مسلم، الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، ح: ٣٣٠ عن ابن أبي شيبة وغيره.

١- أبواب الطهارة وسننها معتلق ادكام وسائل

- حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ،
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ:
بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو يَأْمُرُ
نِسَاءَهُ، [إِذَا اغْتَسَلْنَ،] أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ، وَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لاِبْنِ عَمْرِو لَمُذَا، أَفَلاَ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ، لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نَغْتَسِلُ مِنْ لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَلاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى اللهِ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى أَنْ أُورِغَ عَلَى أَنْ أُورَغَ عَلَى أَنْ أُورِغَ عَلَى أَنْ أُورِغَ عَلَى اللهِ عَلَى أَنْ أُورِغَ عَلَى أَنْ أُورِغَ عَلَى أَنْ أُورِغَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى أَنْ أُورِغَ عَلَى أَنْ أُورِغَ عَلَى أَنْ أُورِغَ عَلَى أَنْ أُورِغَ عَلَى أَنْ أُورَاغَاتٍ .

(المعجم ۱۰۹) - بَابُ الْجُنْبِ يَنْغَمِسُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ أَيُجْزِئُهُ (التحفة ۱۰۹)

وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيَّانِ، قَالاَ: وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيَّانِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامٍ بْنِ زُهْرَةَ: أَنَّ السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامٍ بْنِ زُهْرَةَ: حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِةَ: «لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي رَسُولُ اللهِ عَيْلَةِ: «لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» فَقَالَ: كَيْفَ الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ؟ يَا أَبَا هُرَيْرَةً! قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً.

سل جنابت سے تعلق احکام دسال ۱۹۴۳ حضرت عبید بن عمیر داش سے روایت بے انھوں نے کہا: حضرت عائشہ رائش کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ورائشہ اپن کو اللہ عن کہ جب وہ عنسل کریں قو سر (کی مینڈ ھیاں وغیرہ) کھول لیا کریں۔ ام الموثنین نے فربایا: عبداللہ بن عمر و پر تجب ہے! (کہ وہ عورق کو سل کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں) وہ انھیں اور سول اللہ علی ایک میں برتن میں عسل کرتے ہے میں اور سول اللہ علی ایک ہی برتن میں عسل کرتے ہے میں تو اس سے زیادہ نہیں کرتی تھی کہ سر پر تین بار پانی ڈال لیے تھی۔ کی تھی کہ سر پر تین بار پانی ڈال لیے تھی۔ کی تھی کہ سر پر تین بار پانی ڈال لیے تھی۔ کی تھی کہ سر پر تین بار پانی ڈال لیے تھی۔ کی تھی کہ سر پر تین بار پانی ڈال لیے تھی۔ کی تھی کہ سر پر تین بار پانی ڈال لیے تھی۔ کی تھی کہ سر پر تین بار پانی ڈال لیے تھی۔ کی تاکیخ بھی۔ کی تاکیخ بھی تاکیخ بھی تاکیخ بھی۔ کی تاک

# باب:۱۰۹-کیاجنبی کے لیے تھبرے ہوئے پانی میں غوطہ لگالینا کانی ہے؟

100- حفرت ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام حفرت ابو سائب برطش سے روایت ہے انھوں نے حضرت ابو ہریہ ڈاٹٹا نے ساکہ اللہ کے رسول مٹاٹٹا نے فرمایا: ''جب کوئی شخص جنبی ہو تو تھہرے ہوئے پانی میں عنسل نہ کرے '' ابوسائب نے کہا: اے ابو ہریرہ! پھر وہ کیا کرے؟ حضرت ابو ہریہ ڈاٹٹا نے فرمایا: کسی چیز میں پانی لے کوشل کرلے۔

🚨 فوائدومسائل: ﴿ تَصْبِر عِبُوعَ بِإِنَّى مِنْ عُسَلَ كُرنَ عِيمَانِت مِن يَحْمَت بِ كَدَاكُراس مِن الكِ ك



٢٠٤\_أخرجه مسلم، الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، ح: ٣٣١ عن ابن أبي شيبة وغيره به.

٦٠٥ أخرجه مسلم، الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، ح: ٢٨٣ عن أحمد بن عيسل وغيره به.

١- أبواب الطهارة وسننها معلق الكام وسائل

بعددوسرا آ دی عسل کرے گا تو وہ جلد ہی نا قابل استعال ہوجائے گا۔ جب کدا لگ پانی لے کرنہانے سے باتی پانی صاف سقرار ہے گا اور دوسر بے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سیس گے۔ ﴿ بیاسلام کی خوبی ہے کداس نے طہارت و نظافت میں ان آ داب کی طرف رہنمائی کی ہے جن کی طرف عام طور پر توجہ میذول نہیں ہوتی۔

(المعجم ۱۱۰) - بَابُ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ بإب:١١٠-انزال عِسْل واجب بوتا ب (التحفة ۱۱۰)

٦٠٦– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، و ۲۰۲ - حضرت ابوسعید خدری والنؤے روایت ہے مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاً: حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ، کہرسول اللہ ٹاٹیٹر ایک انصاری صحابی کے پاس گئے اور مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَم، اسے بلوایا۔وہ (گھرہے) فکا تواس کے سرسے پانی کے قطرے لیک رہے تھے۔چنانچہ آپ تھ نے فرمایا: عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ "شايد ہم نے تحقیے جلدی میں ڈال دیا؟" اس نے کہا: رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُل مِنَ جى بال، اے اللہ كے رسول! آپ نے فرمايا: "جب الأَنْصَارِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ تختبے (کسی وجہ ہے) جلدی بڑجائے (اور تختبے فارغ يَقْطُرُ، فَقَالَ: «لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ؟» قَالَ: ہونے سے پہلے پیچیے ہمنایڑے ) یا تھے انزال نہ ہوتو تھے نَعَمْ. يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ ر مخسل فرض نہیں صرف وضو کرنا ضروری ہے۔'' أُقْحِطْتَ، فَلاَ غُسْلَ عَلَىْكَ، وَعَلَىْكَ الْوُ ضُوءُ».

- ٢٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ بَوِينَارٍ، عَنِ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ نَوْ سُعَادٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاء».

٢٠٤- حفرت ابو ابوب طائلاً سے روایت ہے؛ رسول الله طائلاً نے فرمایا: '' پانی( کا استعال) پانی(کے خردج) سے واجب ہوتا ہے۔''

🗯 فوائدومسائل: ۞ان احادیث کا مطلب میہ ہے کہ اگر کوئی مردا نئی بیوی ہے عمل زوجیت میں مشغول ہو ، پھر



٣٠٦ أخرجه البخاري، الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، ح: ١٨٠، ومسلم، الحيض، باب بيان أن الجماع كان في أول الإسلام . . . الخ، ح: ٣٤٥ من حديث شعبة به .

**٦٠٧\_[صحيح]** أخرجه النسائي، الطهارة، باب الذي يحتلم ولا يرى الماء: ١/ ١١٥، ح: ١٩٩ من حديث سفيان به، وله شواهد عندمسلم، ح: ٣٤٣ وغيره.

١- أبواب الطهارة وسننها - عسل جنابت ہے متعلق احکام ومسائل

انزال ہے قبل الگ ہونا پڑے توغنسل واجب نہیں ہوگا۔لیکن رچکم شروع میں تھا'بعد میں منسوخ ہوگیا۔اب حکم یہ ہے۔ کہ ہم بستری کے بعد عشل واجب ہے' چاہے انزال سیانہ ہوجیسا کہ اگلے باب کی روایات سے واضح ہے۔ "یانی یانی ہے واجب ہوتا ہے۔"اس کا ایک مطلب بیہ ہے کہ اگر خواب میں کوئی ایس صورت حال نظر آئے جس ے عسل فرض ہوا کرتا ہے لیکن بیدار ہونے برجہم یا کیڑوں براس کے اثرات نظرندآ ئیں توعسل کرنے کی ضرورت نہیں عسل صرف اس صورت میں ضروری ہوگا جب اس کے اثر ات عملی طور برجسم یا کپڑوں برموجود ہوں جیسے کہ حدیث: ۱۲۲ میں بیان ہوگا۔ اس معنی کے لحاظ سے بیصدیث منسوخ نہیں۔

> (المعجم ١١١) - بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ (التحفة ١١١)

٦٠٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ ٨٠٠ - ني مَثَلِيمٌ كي زوجهُ محتر مه حضرت عا كشهر الله الطُّنَافِسِيُّ، وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سے روایت ہے' انھوں نے فرمایا: جب (مرداورعورت کے) ختنے (شرم گاہیں) ماہم مل جائیں توغنسل واجب ہوجاتا ہے۔ میں نے اور رسول الله منافظ نے بیمل کیا تو ہم نے مسل کیا۔

باب:ااا-جبشرم گاہیں ال جائیں تو (محض

دخول ہے عشل واجب ہوجا تاہے

490 إِنَّهُ الدِّمَشْقِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُّنُ الْقَاسِم: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا

وَرَسُولُ اللهِ ﷺ، فَاغْتَسَلْنَا.

🎎 فائدہ: ختنے ملنے سے مراد جنسی اعضاء کا ملنا' یعنی عمل مباشرت ہے۔مطلب پیہے کہ جب جنسی ملاپ کاعمل شروع كردياجائ توعشل واجب موجاتا ہے اگر چدانزال نديھي موس

٦٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ٢٠٩ - حضرت الى بن كعب والثولات روايت ب عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَن انْعول في فرمايا: اسلام كابتدائي دوريس رخصت تهي

٣٠٨ـ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء: إذا التقى الختانان وجب الغسل، ح:١٠٨، وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن حبان، وابن القطان.

٣٠٩\_ [صحيح] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء: أن الماء من الماء، ح: ١١٠ من حديث يونس بن يزيد به، وقال: "حسن صحيح" \* الزهري تابعه أبوحازم عند أبي داود، ح: ٢١٥ وغيره، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي.

· عنسل جنابت سے متعلق احکام ومسائل ١-أبواب الطهارة وسننها... الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ (كەجماع كىصورت مىں جب تك انزال نە ہۇغنسل السَّاعِدِيُّ: أَنْبَأَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ، قَالَ:

واجب نہیں ہوتا تھا) بعد میں ہمیں عسل کرنے کا تھم دے

إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلاَم، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ، بَعْدُ.

١١٠ - حضرت ابو جريره والثين سے روايت ہے كه ٦١٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: رسول الله مَالِينَا نِے فرمایا: ''جب مردعورت کی حیار

شاخوں کے درمیان بیٹھے پھر کوشش کرے تو عسل واجب ہوگیا۔"

رسول الله طَالِيُّا نِهِ خَرِمايا: "جب ختنے باہم ل جا كيس اور سیاری حصیب جائے توغسل واجب ہوجا تاہے۔'' حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ، عَنْ هِشَام الدُّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا

الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».

یعن شل واجب ہونے کے لیے انزال شرطنہیں۔

> ٦١١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ حَجَّاج، عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

> قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا الْتَقَى

الْخِتَانَانِ، وَتَوَارَتِ [الْحَشَفَةُ]، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».

🏄 فائدہ: ساری (حثفہ)عضوفاص کے اس جھے کو کہتے ہیں جس پرختنہ سے پہلے پر دہ ہوتا ہے اورختنہ کرنے سے وہ حصہ ظاہر ہوجا تا ہے۔ ختنے باہم ملنے کامفہوم وہی ہے جوسیاری کے (عورت کےمقام مخصوص میں)حیسیہ جانے کا

ہے۔ بیروایت ماقبل کی روایت کے ہم معنی ہے اس لیے بعض نے اس کو بچھ قرار دیا ہے۔

• ٦١٠ أخرجه البخاري، الغسل، باب إذا التقى الختانان، ح: ٢٩١، ومسلم، الحيض، باب نسخ: "الماء من الماء"، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، ح: ٣٤٨ من حديث هشام به، وللحديث شواهد كثيرة.

٦١١ـ[إسناده ضعيف] قال البوصيري: 'لهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج وهو ابن أرطاة، وتدليسه، وقد رواه بالعنعنة " ، وللحديث شواهد ضعيفة ، والحديث السابق ، ح : ٢٠٨ يغني عنه .



۔۔۔ عنسل کے وقت پر دے کے اہتمام کا بیان باب:۱۱۲- جيےخواب ميںاحتلام ہوليكن

کیڑے گلے نہ ہوں ١١٢- حضرت عائشه ر الله عدروايت سے نبي مثلاثا

نے فرمایا ''جب کوئی محض نیند سے بیدار ہواور اسے (جسم یا کیڑوں یر) گیلاین (مادہ منوبیہ) نظرآئے اور اسےخواب ہاد نہ ہو وہ مخسل کرےاورا گراہے محسوں ہو كهاس نے خواب (میں عسل واجب كرنے والاعمل)

دیکھاہےاور(بیدارہونے یر) گیلاین نظرنہآئے تواس رکوئی شانہیں۔'' ١ – أبواب الطهارة وسننها

(المعجم ١١٢) - بَابُ مَنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ مَلَلاً (التحفة ١١٢)

٦١٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَسْتَيْفَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَرَأَى بَلَلاً، وَلَمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ، اغْتَسَلَ، وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ

بَلَلاً، فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ».

فاکدہ: بیروایت سنداضعیف ہے تاہم بیروایت اور بھی کی طرق سے مروی ہے بنابری بعض محققین کے نزدیک بيروايت ان طرق كي وجه بي قوى بهوجاتي ہے۔ ديكھيے: (الموسوعة المحديثية: ٢٢٥/٢٣ ،٢٢٢)، شيخ الباني مِراك، نے بھی اے حسن کہا ہے۔ دیکھیے: (مشکوة للألبانی عدیث: ۴۲۱)، علاوه ازیں سحیم مسلم کی روایت ہے بھی اس میں بیان کردہ مسئلے کا اثبات ہوتا ہے'وہ روایت رہے کہ حضرت امسلیم طابعہ نی مُلاثین کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یو چھا کہ کیا احتلام ہونے کی صورت میں (جس طرح مرد عسل کرتا ہے) عورت بر بھی عسل ہے؟ آپ نے فرمایا: '' مال'جب وہ مانی دیکھے۔'' (صحیح مسلم' الحیض' حدیث : ۳۱۳)۔اس سے واضح ہے کہ اس معالم میں مرد اورعورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔خواب ( حالت نیند ) میں جس کوبھی احتلام ہوجائے' اسے یاد ہویا نہ یاد ہو کین اگراس کے کیڑے تھلے ہوں تو اس پرغنسل واجب ہے بشرطیکہ اس کے کیڑے اس طرح سکیلے نہ ہوں جیسے بیشاب سے سیلے ہوتے ہیں کونکداس صورت میں اس پخسل واجب نہیں ہوگا۔اوراگراسے خواب میں احتلام تویاد ہولیکن اس کی کوئی علامت (نمی )اس کے کیڑوں پر نہ ہوتو عشل واجب نہیں ہوگا۔

> (المعجم ١١٣) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الإسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ (التحفة ١١٣) ٦١٣- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيم

باب:۱۱۳-نہاتے وقت پردے کا اہتمام کرنا

١١٣ - حضرت ابو سمح والله سي روايت ب

٣١٢\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه، ح:٣٣١، والترمذي، ح: ١١٣ من حديث حماد بن خالد به، وقال الترمذي: "عبدالله (العمري) ضعفه يحيي بنسعيد القطان من قبل حفظه

١٣ - [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، ح: ٣٧٦ عن العباس وغيره، ◄

عسل كودت برد كابتمام كابيان انحول في بيان كياكه مين ني مَثَاقِمً كى خدمت كياكرتا تقارآ ب جب عسل كرنا چائت توفر مات: "مجمع سارخ

پھیرلو۔'' میں آپ کی طرف پیٹھ کر لیتااور کیڑا بھیلا کر

آ پ کو پرده کردیتا۔

١- أبواب الطهارة وسننها \_\_

الْعَنْبَرِيُّ، وَأَبُو حَفْصٍ، عَمْرُو بْنُ عَلِيًّ الْفَلَّاسُ، وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا

يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ: أَخْبَرَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ: حَدَّثني أَبُو السَّمْحِ قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ

يَغْتَسِلَ، قَالَ: «وَلِّنِي» فَأُولِّيهِ قَفَايَ،

وَأَنْشُرُ الثَّوْبَ فَأَسْتُرُهُ بهِ.

ا ترہ : کسی کے سامنے بے لباس ہونا جائز نہیں البتہ تنہائی میں یا پردے میں کسی ضرورت کے تحت لباس اتار نا علیہ ا

جائزہے۔

71٤ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُ : أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمِصْرِيُ : أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَبَّحَ فِي سَفَرٍ، فَلَمْ أَجِدُ أَحَدًا يُخْبِرُنِي، حَتَّى فِي سَفَرٍ، فَلَمْ أَجِدُ أَحَدًا يُخْبِرُنِي، حَتَّى أَخْبَرُنِي، حَتَّى أَخْبَرَنْنِي أُمُّ هَانِيءٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ قَدِمَ عَامَ الْفَتْحِ، فَأَمَرَ بِسِتْرٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ، فَلَيْمَ عَامَ الْفَتْحِ، فَأَمَرَ بِسِتْرٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ، فَاعْرَ عَلَيْهِ،

٣١٦- حضرت عبدالله بن نوفل سے روایت ہے انھوں نے کہا: میں نے (صحابہ کرام سے )سوال کیا کہ رسول الله علاق نے سفر میں نفل پڑھے ہیں؟ کوئی فخص مجھے (یہ سکلہ) بتانے والا نہ ملا۔ آخر مجھے ام ہائی بنت ابوطالب جھے نے بتایا کہ رسول الله علاق فح کمہ کے سال (مکہ کرمہ) تشریف لائے آپ نے تھم دیا تو آپ پر پردہ کیا گیا، چنا نچہ آپ نے شل کیا پھر آٹھ رکعت نفل اداکے۔

فوائد ومسائل: ((اس معلوم مواكدنهات وقت يرده كرلينا چا بي اگر چهم پر خفرلباس موجود بهي مود اس چيت كل اور اس چيز كا اشاره اس بات بيت كماس موقع پر رسول الله تأثير في في است بات چيت كل اور ابن ميره كوامان عطافر ماكى (صحيح مسلم صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضدى ..... حديث: ابن ميره كوامان عطافر ماكى (صحيح مسلم صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضدى ..... حديث المسافرين باب تيس كر في يرالله تعالى ناراض موتا ب ميس



<sup>₩</sup> وصححه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي.

٦١٤\_ أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى . . . الخ، ح: ٣٣٦بعد حديث: ٧١٩، من حديث الزهري به باختلاف يسير .

١- أبواب الطهارة وسننها ..... ييثاب إخاني عاجت كونت نماز يرضي كممانعت كايان

کہ صدیث: ۳۴۲ میں بیان ہواہے اس لیے اس موقع پر خسل کرتے ہوئے نبی ناٹیل نے یقیناً مخضرلباس پہنا ہوا ہوگا ور ندام ہائی جھائے کلام ندفر ماتے۔ © فتح کمہ کے موقع پر نبی ناٹیل کم کرمہ میں مسافر کی حیثیت سے تمہرے ہوئے تھے اس کے باوجود نماز خنی ادا فر مائی جونفی نماز ہے البتہ آپ سفر میں سنن روا تب (فرض نماز سے پہلے اور بعد میں پڑھی جانے والی سنتیں ) نہیں پڑھتے تھے۔

- ٦١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحِمَّانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةً، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ يُوارِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلاَ مَ وَلاَ فَي وَارِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرًى، فَإِنَّهُ يُؤى،

۱۱۵- حفرت عبدالله بن مسعود فالله سه روایت فی مسلود فالله ساله میدان کی مسلول الله میدان مین الله میدان مین منسل ندر نداید می مین میساند کی مین میساند کی مین کوئیس دیلیا تو اس پرتو نظر پراتی ہے۔ " میں میں کوئیس دیلیا تو اس پرتو نظر پراتی ہے۔ "

ہاب:۱۱۳-پیثاب ٔ پاخانہ کی حاجت ہوتو نماز مڑھنامنع ہے

نماز پڑھنامنے ہے ۱۱۲-حفرت عبداللہ بن ارقم ڈاٹٹا سے روایت ہے رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''جب کوئی شخص قضائے عاجت کے لیے جانا چاہتا ہواور نماز کھڑی ہوجائے تو اسے چاہیے کہ پہلے عاجت سے فراغت حاصل کرے۔'' (المعجم ١١٤) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْحَاقِنِ أَنْ يُصَلِّيَ (التحفة ١١٤)

٦١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَئِنَةً، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلَيْبُدَأُ بِهِ".

فائدہ: اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر ای کیفیت میں نماز شروع کرے گا تو توجہ نماز کی طرف نہیں ہو سکے گی اور اطمینان سے نماز ادانہیں کر سکے گااس لیے ضروری ہے کہ اس حاجت سے فارغ ہو کر نماز شروع کرے تا کہ توجہ ادر



٣١٥\_[إسناده ضعيف جدًا] وقال البوصيري: ' هذا إسناد ضعيف، أبوعبيدة، قبل: لم يسمع من أبيه عبدالله بن مسعود، والحسن بن عمارة مجمع على ترك حديثه '.

٣١٦ـ[صحيح] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن، ح: ٨٨ من حديث هشام به، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي وغيرهم.

استحاضے يے متعلق احكام ومسائل

#### ١-أبواب الطهارة وسننها

اطمینان ہے نماز پڑھ سکے۔

٦١٧- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ ابْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح، عَنِ السَّفْرِ بْنِ نُسَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى َأَنْ

يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ .

٦١٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِدْرِيسَ الأَوْدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَبِهِ أَذَّى».

٦١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفِّي الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ حَبِيب بْن صَالِح، [عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُريْح] عَنْ أَبِي حَيِّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَشُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَا يَقُومُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ».

(المعجم ١١٥) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي قَدْ عَدَّتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُ (التحفة ١١٥)

١٢٥ -حضرت ابوامامه والثن عروايت برسول الله عَلَيْهُ نِهِ اس بات منع فرمایا كه آ دمی بیشاب روك ہوئے نمازیڑھے۔

١١٨- حضرت الوهريره والله عن روايت ہے كه رسول الله عَالِيم في فرمايا: " كوئي هخف اس حال يس نماز کے لیے کھڑا نہ ہو کہ اسے پیشاب یا پاخانہ ک حاجت ہو۔"

٢١٩ -حضرت ثوبان جانيئ ہے روایت ہے رسول الله عَلَيْمُ نِي فِرمايا: " كُونَى مسلمان بييثاب يا ياخانه كي عاجت ہوتے ہوئے (نماز کے لیے) کھڑا نہ ہو<sup>ح</sup>تی کہ بلکا پیلکا ہوجائے (حاجت سے فارغ ہوجائے۔'')

باب: ۱۱۵-استحاضه کی مریضه عورت کواگریه باری شروع ہونے سے پہلے کی ماہانہ عادت کے ایام معلوم ہوں تواس کا کیا تھم ہے؟

٦١٧ـ[صحيح] أخرجه أحمد: ٥/ ٢٦٠ عن زيد بن الحباب به مطولاً ، وقال البوصيري: " لهذا إسناد فيه السفر وهو ضعيف"، وللحديث شواهد، منها الحديث الآتي، ح: ٦١٩.

١١٨\_[صحيح] أخرجه ابن أبي شيبة: ٢/ ٤٢٢ به، وقال البوصيري: "رجاله ثقات"، وله شواهد.

٦١٩ـ[حسن] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟، ح: ٩٠، وحسنه الترمذي، ح: ٣٥٧، والبغوي.



١- أبواب الطهارة وسننها ..... استحاض على المال المال وسائل

٦٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ
 الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ

المُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثْتُهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَشَكَتْ إلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«إِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ، فَانْظُرِي إِذَا أَتٰى قَرْؤُكِ فَلاَ
 تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ الْقَرْءُ فَتَطَهَّرِي، ثُمَّ صَلِّي مَا

بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ ».

خلک فائدہ: بیروایت ہمارے محقق کے نزدیک سندا ضعیف ہے جبکہ متنا ومعنا درست ہے جبیہا کہ اگلی روایت میں یہی مسلم بیان ہوا ہے۔ مسلم بیان ہوا ہے۔ غالبًا ای وجہ ہے دوسر مے حقین نے اسے سی قرار دیا ہے۔

٦٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ:
 حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر

ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّى امْرَأَةٌ

أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: «لاَ، إِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ

بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ

ا ۱۹۲ - حضرت عائشہ بھی سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: حضرت فاطمہ بنت ابو حبیش بھی اللہ کے رسول بھی کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور کہا: ''اے اللہ کے رسول بھی استحاضہ کی شکایت ہے میں تو پاک ہی نہیں ہوتی ۔ تو کیا میں نماز کو (بالکل) جچوڑ دوں؟ آپ بھی نے فرمایا: ''نہیں بیتو ایک رگ ہے 'بیش نہیں ۔ جب جیش آ ئے تو نماز پڑھنا جھوڑ دے 'جب ختم نہیں ۔ جب جیش کرودھو ڈال اور (غسل کر ہوجائے تو اسے جم سے خون کودھو ڈال اور (غسل کر کے ) نماز ادا کر۔' بہدریت وکیح کی ہے۔

۱۲۰ - حضرت فاطمه بنت ابو حبیش و ایت استروایت به انهول نے رسول الله تاقیم کی خدمت میں حاضر ہو

كرخون (چارى رہنے) كى شكايت كى \_ رسول اللّٰد مُالْفُمُ

نے فرمایا: ''بیتوایک رگ ہے تم خیال رکھا کرؤ جب

تمھاراحیف شروع ہو جائے تو نماز نہ پڑھو۔ جب حیض ختم ہو جائے تو عسل کرلو، پھر حیض (کے ختم ہونے)

ہے چض (کے شروع ہونے) تک نماز ادا کرو۔''

<sup>•</sup> ٣٧- [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب في المرأة تستحاض . . . الخ، ح: ٢٨٠ من حديث الليث به \* المنذر لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي: " لا يعرف" .

٦٢١ـ أخرجه مسلم، الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، ح: ٣٣٣ من حديث وكيع وحماد بن زيد به.

استحاضے سے متعلق احکام ومسائل

١-أبواب الطهارة وسننها

وَصَلِّي». لهٰذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ.

فوا کدومسائل: ﴿ حِض اورا سخاضہ میں بیفرق ہے کہ حیف صحت کی حالت میں مہینے میں چندون کے لیے آتا ہے جب کدا سخاضہ بیاری کا خون ہے جو حیف کے ایام کے علاوہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ حیف کا خون شروع کے ایام میں سیابی بائل ہوتا ہے اور آخری ایام میں زردی بائل ہوجا تا ہے جبکہ اسخاضہ کارنگ سرخ ہی رہتا ہے تبدیل نہیں ہوتا۔ رنگ کے فرق کی وجہ سے مور تیں ان میں تمیز کر لیتی ہیں۔ ﴿ رنگ سے مراویہ ہے کہ بیدا کی ہے۔ حسب معمول آنے والاخون نہیں اس لیے اس پر وہ احکام الاگوئیس ہوتے جو عادت کے ایام پر ہوتے ہیں۔ ﴿ اسخاضہ کی مریض مورت کو بھی صحت مندعورت کی طرح حیض ختم ہونے پر عشل کرنا چاہیے ، اس کے بعد صحت مندعورت کی طرح نفل کرنا چاہیے ، اس کے بعد صحت مندعورت کی طرح نفل ان در زہ ادا کرنا چاہیے۔ اسے مجد میں جانا قرآن پاک کی علاوت کرنا 'اور خادند کا اس سے مباشرت کرنا بھی جائز ہے کیونکہ اس پر حیض کے احکام الاگوئیس ہوتے۔

حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ -إِمْلاَءَ عَلَيَّ مِنْ يَحْلَى : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ -إِمْلاَءَ عَلَيَّ مِنْ كِتَابِهِ، وَكَانَ السَّائِلُ غَيْرِي -: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ أَمْ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: طَلْحَةَ، عَنْ غُمَرَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ غُمَرَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ غُمَرَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ غُمَرَ بْنِ كُنْتُ أُمْ تَجِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: فَجِئْتُ إِلَى النّبِيِّ وَعَيْرَةً طَوِيلَةً، قَالَتْ: فَجِئْتُ إِلَى النّبِيِ وَعَيْرَةً أَمْتُهُ عِنْدَ أُخْتِي زَيْنَب، قَالَتْ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي إلَيْكَ عَالَتْ فَوَجَدْتُهُ عِنْدَ أُخْتِي زَيْنَب، قَالَتْ: قَلْتَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي إلَيْكَ عَالَتُ فَوَجَدْتُهُ عَنْدَ أُخْتِي زَيْنَب، قَالَ: «وَمَا هِيَ؟ أَيْ هَنْتَاهُ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي إلَيْكَ حَاجَةً، قَالَ: «وَمَا هِيَ؟ أَيْ هَنْتَاهُ» قُلْتُ: إِنِّ السَّعْطَ مَوْمِلَةً كَبِيرَةً» وَقَدْ مَنْعَنْنِي الطَّلاَةَ وَالطَّوْمَ، فَمَا تَأْمُونِي فِيهَا؟ إِنِّي أَنْعَتُ لَكُ الْكُرْشُفَ، فَمَا تَأْمُونِي فِيهَا؟ قَالَ: «أَنْعَتُ لَكُ الْكُرْشُفَ، فَمَا تَأْمُونِي فِيهَا؟ قَالَ: «أَنْعَتُ لَكُ الْكُرْشُفَ، فَمَا تَأُمُونِي فِيهَا؟ قَالَ: «أَنْعَتُ لَكَ الْكُرْشُفَ، فَمَا تَأْمُونِي فِيهَا؟ قَالَ: «أَنْعَتُ لَكَ الْكُرْشُفَ، فَمَا تَأْمُونِي فِيهَا؟



٣٢٧\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، ح: ٢٨٨ من حديث ابن عقيل به الله وابن عقيل ضعيف تقدم، ح: ٣٩٠.

استحاضے سے متعلق احکام ومسائل ١ - أبواب الطهارة وسننها\_\_\_\_\_ الدَّمَ». قُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ

🏄 فائدہ: روئی تجویز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے بیمشورہ ویتا ہوں کہ خون کی جگہروئی رکھ کراویر سے کیڑا باندھ لے تا کہ خون اس روئی میں جذب ہوتا رہے اور ووسرے کیڑے بار بار خراب نہ ہوں اور تو اطمینان سے نماز وغیرہ اواکر لے۔ بیصدیث اور آ گے آنے والی صدیث ۲۲۵معٹا صحیح ہیں کیونکہ دونوں صحیح روایات کے ہم معنی ہیں۔

٦٢٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: إِنِّي 498 عُلَيْ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: «لاً ، وَلٰكِنْ دَعِي قَدْرَ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ». قَالَ أَبُو بَكْرِ فِي حَدِيثِهِ: لےاورکنگوٹ باندھ لے پھرنمازیڑھ لے۔'' «وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي

٣٢٣ - حضرت امسلمه وثاثبًا ہے روایت ہے انھوں نے کہا: ایک عورت نے نبی ناٹی سے سوال کیا،اس نے كها: مجھے استحاضه آتا ہے تو میں پاک ہی نہیں ہوتی ۔ تو كيامين نماز حچيوژ دول؟ نبي مَنْظِيلاً نے فر مایا: دونہيں ُ حتنے دن رات تحقی ( بھاری شروع ہونے سے پہلے ہر ماہ ) حيض آيا كرتا تھااتنے عرصه تك (نماز) چھوڑ ديا كر۔'' ابوبكر (بن ابوشيبه) كى ايك روايت ميں يوں ہے:"اس مقدار کے مطابق مہینے میں ہے، اس کے بعد عسل کر

🚨 فوائد ومسائل: 🛈 بیتکم اس صورت میں ہے جب عادت کی مقدار معلوم ہو۔ 🏵 انتحاضہ کی طرح اگر کسی کواور کوئی ایسی بیاری ہے جس میں اس کا وضو برقرار نہیں رہتا، مثلاً: ہوا کا بار بار خارج ہونایا پیشاب کے قطروں کا آنا تواہیا ۔ شخص شرعاً معذور ہے۔ وہ نماز نہ چھوڑے بلکہ ہرنماز کے لیے نیا وضو کرے اوراس وضو سے ایک نماز سے متعلقہ فرائض'سنن اورنوافل ادا کرے۔ ® بیروایت بھی صبح روایات کے ہم معنی ہونے کی وجہ سے صبح ہے۔

ع ٦٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، وَأَبُوبَكْرِ مَلْ ١٢٣ - حفرت عاكثه الله الله التي روايت ب أفول ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن فَكَهَا: مَضرت فاطمه بنت ابوحبيش ﷺ كَى

٣٢٣ـ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب في المرأة تستحاض . . . الخ، ح:٢٧٦ من حديث عبيدالله به، إلا أنه قال: عن سليمان عن رجل من الأنصار \* والرجل مجهول، والله أعلم.

٢٢٤\_[إسناده ضعيف]أخرجه أبوداود، الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر، ح: ٢٩٨، وضعفه يحيى القطان وابن معين \* الأعمش تقدم، ح: ١٧٨، وحبيب، ح: ٣٨٣ عنعنا.



وَاسْتَذْفِرِي بِثَوْبٍ، وَصَلِّي».

اسخاضے سے متعلق ادکام وسائل خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ججھے اسحاضہ کی شکایت ہے اس لیے میں پاک نہیں ہوتی۔ تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ ٹاٹٹا نے فرمایا: 'دنہیں' وہ تو ( بیاری کی ) ایک رگ ہے۔ پیش ( کا خون ) نہیں۔ چیض کے ایام میں نماز سے اجتناب کر اس کے بعد عشل کر لے اور ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کر اگر چہ چٹائی برخون ٹیکٹار ہے۔''

١-أبواب الطهارة وسننها
الأعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدُعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: «لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، اجْتَنِبِي ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، اجْتَنِبِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّيْ لِكُلِّ صَلاَةٍ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ».
الحَصِيرِ».

کے فاکدہ: استحاضہ کی مریضہ عورت عسل کر کے دونماز وں کو ملا کر پڑھے تو افضل ہے۔ اگر وہ الگ الگ نماز کے لیے صرف وضو پراکتفا کرے تو بھی درست ہے۔ بیروایت بھی معنا صحیح ہے تا ہم بعض کے نزد کیاس میں آخری الفاظ "اگرچہ چائی پرخون ٹیکتارہے" صحیح نہیں ہیں۔
" اگرچہ چائی پرخون ٹیکتارہے" صحیح نہیں ہیں۔

۳۲۵ - حفرت عدى بن ثابت انصارى ولاك اپندالله بن يزيد طمى والد سے اور وہ عدى كے نانا حضرت عبدالله بن يزيد طمى ولاك سے دوايت كرتے بيں كه نجى ملاكات فرمايا:

(استحاضہ والى عورت حيض كے ايام ميں نماز چيوڑ و ئے بير منسل كرلے اور برنماز كے ليے وضوكرے اور روز ہے ہيں كہ بير كھئ نماز بھى پڑھے ۔''

وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، قَالاً: حَدَّئَنَا وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، قَالاً: حَدَّئَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْبَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ شَرِيكٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمَسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ قَالَ: "الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَوْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي.

فائدہ: بدروایت سنداضعف بالبته دیگر شوامد کی بنار سیح ب تفصیل کے لیے دیکھیے: (الارواء عدیث: ۲۰۷)

باب:۱۱۱-اگراستحاضه کی مریضه کوخون کی پیجان نه ہواورا سے حیض کے ایام کا پیتہ نہ چلے تو؟ (المعجم ١١٦) - بَ**ابُ** مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَلَمْ تَقِفْ عَلٰى أَيَّام حَيْضِهَا (التحفة ١١٦)

- ۱۹۳ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، الباب السابق، ح: ۲۹۷، وضعفه \* أبواليقظان ابن عمير
 تقدم، ح: ۱۵٦، وشيخه مجهول الحال، راجع التقريب وغيره.



١- أبواب الطهارة وسننها وسائل التحام وسائل

الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبْيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبْيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبْيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْقِ النَّبِيِّ قَالَتِ: اسْتُجِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ، وَهِي تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ، سَبْعَ وَهِي تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ، سَبْعَ سِنِينَ، فَشَكَتْ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْقِ فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ الْمَنْفَةِ فَدَعِي الصَّلاَةً، عَرْقٌ، فَإِذَا أَفْبَلَتِ الْحَيْضَةِ، فَلَعِي الصَّلاَةً، عَرْقٌ، فَإِذَا أَفْبَلَتِ الْحَيْضَةِ فَدَعِي الصَّلاَةً، عَرْقٌ، الصَّلاَةَ، عَرْقٌ، الصَّلاَةَ،

۱۲۲- حفرت عائشہ بی سے روایت ہے انھوں
نے کہا: حفرت ام حبیبہ بنت جی بی جو حفرت
عبدالرحمٰن بن عوف ڈوٹٹ کی اہلیتھیں سات سال استحاضہ
کی بیاری میں مبتلا رہیں۔ (آخرکار) انھوں نے بی
تالی سے شکایت کی تو آپ تالی نے فرمایا: ''بیچین نہیں بیتو (بیاری کی) ایک رگ ہے۔ جب حیض آئے
تو نماز چھوڑ دے اور جب ختم ہوجائے تو عسل کر کے
نماز پڑھے۔''

وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي ».

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلُّ صَلاَةٍ، ثُمَّ تُصَلِّي، وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنِ لِأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، حَتَّى إِنَّ حُمْرَةَ الدَّم لَتَعْلُو الْمَاء.

حفرت عائشہ ﷺ نے فرمایا: چنانچہ وہ ہر نماز کے لیے عنسل کیا کرتی تھیں۔ وہ اپنی بہن (ام الموثین) زینب بنت جشﷺ کے ثب میں (پانی ڈال کرعنسل کے لیے) بیٹے جاتیں حتیٰ کہ خون کی سرخی پانی پر آ جاتی۔

اب بھی انہی دنوں کو چیش آئے '' بعنی جب وہ دن آئیں جن میں اے بیاری ہے پہلے چیش آیا کرتا تھا تو اب بھی انہی دنوں کو چیش آئے کرتا تھا تو اب بھی انہی دنوں کو چیش کے ایا مثار کرلے یا رنگ کی تبدیلی اورخون کی کثرت وغیرہ سے اندازہ ہو کہ چیش شروع ہو کیا ہے تو نماز روزہ چیوڑ دے۔ جب محسوں ہو کہ اب صرف بیاری کا خون جاری ہے توایا م چیش سے فراغت پر عشل کرنا ان کا اجتہاد تھا۔

کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ ﴿ حضرت ام حبیب بنت جحش چیش کا ہم نماز کے لیے عشل کرنا ان کا اجتہاد تھا۔

رسول اللہ تاہیم کے ارشاد سے صرف ایک بارغسل کرنا معلوم ہوتا ہے جوچیش ختم ہونے پر ہم بورت پر فرض ہوتا ہے۔

درسری احادیث میں روز انہ تین باریاروز انہ ایک بارغسل کرنے کا جو تھم ہے 'وہ افضلیت کے لیے ہے۔

باب: ۱۱۷-جس کنواری عورت کوشروع ہی سے استحاضد آتا ہو یااسے چیف کے ایام یاد ندرہے ہوں (المعجم ١١٧) - **بَابُ** مَا جَاءَ فِي الْبِكْرِ إِذَا ابْتَدَأَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَسِيتَتْهَا (التحفة ١١٧)

٣٢٦ أخرجه البخاري، الحيض، باب عرق الاستحاضة، ح:٣٢٧، ومسلم، الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، ح: ٣٣٤ من حديث الزهري به.



## ١-أبواب الطهارة وسننها

٦٢٧– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْن مُحَمَّدِ بْن طَلْحَةً، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْن طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْش أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إنِّي اسْتُحِضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً، قَالَ لَهَا: «احْتَشِي كُرْسُفاً»قَالَتْ لَهُ: إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذٰلِكَ، إِنِّي أَثُجُ ثُجًّا. قَالَ: «تَلَجَّمِي وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرِ فِي عِلْم اللهِ سِتَّةَ أَيَّامِ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلاً، فَصَلِّي وَصُومِي ثَلَاَثَةً وَعِشْرِينَ، أَوْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَأُخِّرِي الظُّهْرَ وَقَدِّمِي الْعَصْرَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسُلاً، وَأَخْرِي الْمَغْرِبَ وَعَجِّلِي الْعِشَاءَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسُلاً، وَلهٰذَا أَحَبُّ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ .

اسخاضے متعلق احکام وسائل

۱۹۲۷ - حفرت حمنہ بنت بحش خیا سے روایت ہے

الکہ رسول اللہ توافی کے زمانے میں انھیں اسخاضے کی

الکی تھی۔ انھوں نے رسول اللہ توافی کی خدمت میں حاضر

ہوکر عرض کیا: مجھے بہت بری طرح شدید استحاضہ آتا ہے۔

آپ توافی نے فرمایا: ''روئی رکھ لیا کرو۔'' انھوں نے کہا:

آپ توافی نے فرمایا: ''لگوٹ باندھ لیا کرواور اللہ کے

علم پراعتاد کر کے ہرمہینے چھسات دن چیش شار کرلو۔ پھر

علم پراعتاد کر کے ہرمہینے چھسات دن چیش شار کرلو۔ پھر

علم پراعتاد کر کے ہرمہینے چھسات دن چیش شار کرلو۔ پھر

علم پراعتاد کر کے ہرمہینے کو سات دن حیف شار کرلو۔ پھر

علم پراعتاد کر کے ہرمہینے کو سات دن حیف شار کرلو۔ پھر

میں دونوں کے ایک بارغسل کرلیا کرو۔ (اس طرح) مغرب کی

دونوں کے لیے ایک بارغسل کرواور بیطریقہ جھے زیادہ

دونوں کے لیے ایک بارغسل کرواور بیطریقہ جھے زیادہ

پرندہے۔''

فوائد ومسائل: ﴿الله عِلْم پراعتاد کرنے ہمرادیہ ہے کہ تم اپنے اندازے ہے چین اور طہر کے ایا م ثار

کرو۔اگراس میں کچھی بیشی ہوگی تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔اسے یہ بھی علم ہے کہ چین کے اصل ایا م کون سے

ہیں اور وہ تمھارے عذر ہے بھی باخر ہے۔ ﴿ارشاد نبوی '' پیطر بقد جھے زیادہ پند ہے۔'' ظاہر کرتا ہے کہ روزانہ تین

بارغسل کرنا فرض نہیں لیکن اس میں طہارت اور صفائی کا بہت زیادہ اہتمام ہے اس لیے نبی تواہد ان پند فر مایا۔

﴿اس حدیث میں ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل اور مغرب وعشاء کے لیے ایک غسل کا ذکر ہے۔ دوسری روایات

میں فجر کے لیے بھی ایک غسل کا ذکر ہے۔ (جامع التر مذی 'الطهارة' باب ما جاء فی المستحاضة أنها تحمع

ہیں الصلاتین بغسل واحد' حدیث ۱۲۱۶) ﴿ پیروایت بعض حضرات کے نزدیک حسن ہے اور اس میں یا اس

٦٢٧\_[ضعيف] تقدم، ح: ٦٢٢.



حيض ہے متعلق احکام ومسائل ١-أبواب الطهارة وسننها

جیسی دیگرروایات میں ہر دونماز کے لیےا کی شمل اور فجر کے لیےا کی شمل (تین غسلوں) کا تھم استحباب مرحمول ہے ورنداستحاضہ والی عورت کے لیے ایک ہی عسل کافی ہے کیتنی اس وقت جب وہ چیف سے پاک ہو۔

یاب:۱۱۸-اگر کیڑ ہےکوچیض کاخون لگاحائے

۸۲۸ -حضرت ام قیس بنت محصن چھھا ہے روایت ب انھوں نے کہا: میں نے رسول الله مَالِيْلُ سے كِيڑے کوچض کاخون لگ جانے کامسّلہ یو چھا۔ آپ مُکافِیّا نے فر مایا:''اسے بیری کے بتوں اور یانی کےساتھ دھوڈالڈا اوراہے کھرچ دو خواہ لکڑی ہے کھر چو۔''

(المعجم ١١٨) - بَابُ: فِي مَا جَاءَ فِي دَم الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ (التحفة ١١٨)

٦٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاً : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ أَبِي الْمِقْدَام، عَنْ عَدِيِّ بْن دِينَار، عَنْ أُمِّ قَيْس بنْتِ مِخْصَن قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ دَم الْحَيْضِ يُصِيبُ النَّوْبَ، قَالَ:

502 ﴿ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسَّدْرِ، وَحُكِّيهِ وَلَوْ بِضِلَعِ».

کے فوائد ومسائل: 🕦 اس سے معلوم ہوا کہ چی کا خون نجس ہے جے دھونا ضروری ہے۔ 🕙 یانی میں ہیری کے بیتے ڈال کرابالا جائے تواس یانی کے ساتھ صفائی بہتر طور پر ہو عمق ہے۔میت کونسل دینے کے لیے بھی اس طریقے ہے یانی تیار کیا جاتا ہے۔ ﴿ بعض اوقات صرف یانی ڈالنے سےخون نہیں اتر تا' اس صورت میں کپڑے کورگڑ کراچھی طرح صاف کرنے کی کوشش کرنی جاہیے۔اس کے بعدا گرمعمولی نشان رہ جائے تو معاف ہے۔ ﴿ " ﴿ صِلْعَ " بِلِي كُو کہتے ہیں۔ یہاں مراد پہلی جیسی کمبی اوریتلی ککڑی ہے۔

٦٢٩ - حضرت اساء بنت ابو بكر صدلق وثاثبات روایت بے انھوں نے کہا: رسول الله مظافر اسے کیڑے کو لگ جانے والے حیض کے خون کے بارے میں سوال کیا كيا توآب في فرمايا: "الكيول سيل كردهو لااور

٦٢٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، قَالَتْ:

٣٦٣ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، ح: ٣٦٣ من حديث يحيي به، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان.

٦٢٩\_ أخرجه البخاري، الوضوء، باب غسل الدم، ح:٣٠٧،٢٢٧، ومسلم، الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، ح: ۲۹۱ من حديث هشام به.



حيض ہے متعلق احکام ومسائل ۱ - أبواب الطهارة وسننها ـــــــ

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ الْعَيْمِ كَمُازِيرُهـك،" فِي النُّوْبِ. قَالَ: «اقْرُصِيهِ وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ».

۱۳۰- ام المونین حضرت عائشہ ربطا سے روایت ہے' انھوں نے فرمایا: ہم میں ہے کسی کوحیض آتا تھا تو یاک ہونے بروہ انگلیوں ہے مل کر کیڑے سےخون اتار دیتھی' پھر(وہاں ہے) کیڑادھولیتی'اور باقی کیڑے پر حصینے مارلیتی اوراہے بہن کرنماز پڑھ کیتی تھی۔

- ٣٠ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَانًا لَتَحِيضُ ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضِحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.

 فائدہ: جس کیڑے میں ایام آئے ہوں اگرخون ندلگا ہوتو وہ یاک ہے اگرخون لگ جائے تو دھونے سے یاک ہوجاتا ہے۔اور یاک کیڑا پہن کرنماز درست ہے شک نہیں کرنا چاہیے تا ہم اگرایام مخصوصہ کے لیے الگ لباس مخصوص كرالي و ما تزم وصحيح البخارى الحيض باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

> (المعجم ١١٩) - بَابُ الْحَائِض لَا تَقْضِى الصَّلَاةَ (التحفة ١١٩)

٦٣١– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر، عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَويَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ؟ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةُ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ

باب:۱۱۹-عورت حیض کے دنوں میں چھوڑی ہوئی نماز وں کی قضانہ دے

١٣١ - حضرت معاذه عدويه النياسي روايت ہے كه حضرت عائشہ و الله علی عورت نے سوال کیا: کیا حیض والیعورت نماز کی قضاد ہے گی؟ حضرت عائشہ ﷺ نے اس سے کہا: کیا تو حروری (خارجی) ہے؟ ہمیں نی عَلَيْكُمْ كَي موجودكَّى مِين حيض آتا تها' پھر ہم ياك ہوجاتی تھیں تو آپ ٹاپٹانے نے ہمیں (مجھی) نماز کی قضادیے کا



<sup>•</sup> ٦٣- أخرجه البخاري، الحيض، باب غسل دم المحيض، ح: ٣٠٨ من حديث ابن وهب به .

٦٣١-أخرجه البخاري، الحيض، باب لا تقضى الحائض الصلاة، ح: ٣٢١ من حديث قتادة، ومسلم، الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ، ح : ٣٣٥ من حديث معاذة به .

١- أبواب الطهارة وسننها معنقل العام وماكل

ثُمَّ نَطْهُرُ، وَلَمْ يَأْمُرْنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ. تَحَمَ مِينِ فرمايا \_\_\_\_\_\_

الحائف الصوم عدیث: ۳۰۳) ۔ اس مسلہ پریم کی والت میں نماز نہیں پڑھ کئی۔ (صحیح البخاری) الحیض باب تو الا الحائف الصوم عدیث: ۳۰۳) ۔ اس مسلہ پریم خوارج کے سوا تمام مسلمانوں کا افاق ہے، اس لیے حضرت عائشہ پاتھ نے اس خاتون کے سوال پر تعجب کرتے ہوئے فر مایا کہ ایسے سوال تو خارجی کرتے ہیں۔ ﴿ یہ اللّٰه کا عورتوں پراحیان ہے کہ اس نے ان ایام کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کا تھم نہیں دیا ورنہ ہر مہیئے آٹھ دی دن کی مسلسل قضا نمازی ادا کرنا بہت مشکل ہوتا۔ اس کے برعس روز سال میں ایک ہی دفعہ آتے ہیں البذا چھوٹے ہوئے تھدی روز سال میں ایک ہی دفعہ آتے ہیں البذا چھوٹے ہوئے آٹھ دی روز نے سال میں ایک ہی دفعہ آتے ہیں بیاصول ہے کہ وئی عمل اس وقت تک واجب نہیں ہوتا جب ہوتی تو نی خاتی خرورتکم فرماتے۔ اس سے حضرت عائشہ چھی نے استدال کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ان نمازوں کی قضا واجب ہوتی تو نی خاتی خرورتکم فرماتے۔ اس کے برعس معاملات میں جواز اور اباحت اصل ہے۔ جب تک کسی کام کی ممانعت کی دلیل نہ ہو وہ جائز ہی سمجھا جائے گا۔ اس اصول کو جواز اور اباحت اصل ہے۔ جب تک کسی کام کی ممانعت کی دلیل نہ ہو وہ جائز ہی سمجھا جائے گا۔ اس اصول کو دروز در اباحت اصل ہے۔ جب تک کسی کام کی ممانعت کی دلیل نہ ہو وہ جائز ہی سمجھا جائے گا۔ اس اصول کو دروز در اباحت اصل ہے۔ جب تک کسی کام کی ممانعت کی دلیل نہ ہو وہ جائز ہی سمجھا جائے گا۔ اس اصول کو دروز در اباحت اصل ہے۔ جب تک کسی کام کی ممانعت کی دلیل نہ ہو وہ جائز ہی سمجھا جائے گا۔ اس اصول کو دروز در اباحت اصل ہے۔ جب تک کسی کام کی ممانعت کی دلیل نہ ہو وہ جائز ہی سمجھا جائے گا۔ اس اصلیہ '' کہتے ہیں۔

(المعجم ١٢٠) - بَابُ الْحَاثِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ (التحفة ١٢٠)

7٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَسِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ
الْمَسْجِدِ». فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ:
«لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ».

باب: ۱۲۰- حائضہ (ہاتھ بڑھا کر) مسجد سے کوئی چیز لے عتی ہے

۱۳۲- حضرت عاکشہ بھائے روایت ہے اضوں
نے کہا: رسول اللہ تالیج نے مجھے فرمایا: '' مجھے مجد میں
سے مصلی (جائے نماز) اٹھادو۔'' میں نے عرض کیا: میں
حیض سے ہوں۔ نبی عظامی نے فرمایا: ''تمھارا حیض
تمھارے ہاتھ میں تونہیں ہے۔''

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ حِيْس ونفاس کی حالت میں عورت کے لیے مبجد میں داخل ہونامنع ہے۔ ﴿ مبجد سے باہر کھڑے ہوکر مبجد سے ضرورت کی کوئی چیز اٹھالینا' یا مبجد میں کوئی چیز رکھ دینا' مبجد میں داخل ہونے کے عظم میں نہیں بلکہ یہ جائز ہے۔



٦٣٢\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٦/٦٠ بإسناد صحيح عن عبدالله البهي قال: حدثتني عائشة أن رسول الله ﷺ كان في المسجد فقال للجارية: "ناوليني الخمرة".

حيض ہے متعلق احکام ومسائل ١-أبواب الطهارة وسننها

٦٣٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ٣٣٣ - حضرت عائشه راتها سے روایت ہے انھوں وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، نے فرمایا: نبی تالیل مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے اور میں حیض سے ہوتی تھی تو آب اپناسر مبارک میرے قریب کر دیتے چنانچه میں سر دھو دیتی اور کنگھی کر دیتی

عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ بَيْكِيْ يُكْنِي رَأْسَهُ إِلَيَّ وَأَنَا حَائِضٌ، وَهُوَ مُجَاوِرٌ، – تَعْنِي: مُعْتَكِفاً،

- فَأَغْسِلُهُ وَأُرَجِّلُهُ.

🚨 فوائدومسائل: ①متکف، دی کسی معقول عذر کے بغیر محد سے باہز نہیں نگل سکتا۔ ﴿ محد ہے سر باہر نگالنا مجدے نکلنے کے تھم میں نہیں ، جس طرح معجد میں ہاتھ بوھا کرکوئی چنر لینا دینامعجد میں داخل ہونے کے تھم میں نہیں۔ ﴿ جب عورت ایام حیض میں ہو تو اس سے مباشرت کے سوا دوسری کوئی بھی خدمت لینا جائز ہے۔ ﴿ اعتكاف كي حالت مين سر دهونا اورنها نا جائز ہے۔

> ٦٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْن صَفِيَّةً، عَنْ أُمِّهِ، [عَنْ] عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

۲۳۳۲ - حضرت عائشہ ریٹھا سے روایت ہے' انھوں نے فرمایا: رسول الله طافع میری گودمیں سرر کھ كرقر آن مجيد کی تلاوت کر لیتے تھے جب کہ میں حیض سے ہوتی تھی۔

🚨 فوائدومسائل: 🛈 اس ہے بھی ثابت ہوا کہ جا ئضہ کا جسم یاک ہے سوائے اس مقام کے جس کا تعلق خون سے ہے۔ ﴿ زبانی قرآن مجید بڑھنے کا حکم مصحف کو ہاتھ لگانے سے مختلف ہے۔

باب:۱۲۱-مرداین حائضه بیوی ہے کس قدرقریب ہوسکتاہے؟

(المعجم ١٢١) - بَابُ مَا لِلرَّجُل مِن امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا (التحفة ١٢١)

٦٣٣ـ أخرجه البخاري، الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، ح: ٢٩٥ من حديث هشام به، وسيأتي:١٧٧٨، وعن ابن جريج، ح:٢٩٦، ومسلم، الحيض، باب جواز غسل الحائض . . . الخ، ح:٢٩٩ عن زهير بن معاوية، كلاهما عن هشام به.

٣٣٤\_ أخرجه البخاري، الحيض، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، ح:٣٩٧، وح:٧٥٤٩، ومسلم، الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها . . . الخ، ح: ٣٠١ من حديث منصور به .



حيض ہے متعلق احکام ومسائل ١٣٥- حضرت عائشه ريجا سے روايت ہے انھوں نے فرمایا: ہم (امہات المونین) میں سے کوئی جب خاص ایام میں ہوتی تو خون کی شدت وکثرت کے ایام میں بھی نبی نافی اے ازار باندھنے کو کہتے ' پھراس ہے مباشرت فرماتے (جسم کے ساتھ جسم ملا کرلیٹ جاتے) (لیکن)تم میں ہے کسی کواپنی خواہش پراتنا قابوہے جتنا قابورسول الله مَنْ يَعْمُ كُوا يَيْ خُوا بَشْ يرحاصل تقا؟

 ٦٣٥ حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاح: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، [عَنْ] عَبْدِ الْكَرِيمَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو سَلَّمَةً يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيَ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْن الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا، إِذَا كَانَتْ حَائِضاً، أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ

١-أبواب الطهارة وسننها

رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟

ﷺ فوائدومسائل: ۞ حیض کےایام میںعورت ہے جنٹی ممل حرام ہے۔ ۞ ہم بستری کےعلاوہ عورت ہے قریب ہونا'اس کے ساتھ لیٹنا' معانقہ کرنا' پیار کرنا' سب کچھ جائز ہے۔ ﴿ ان ایام میں اس جائز قربت ہے بھی پر ہیز کرنا بہتر ہے ایسانہ ہو کہ مردا بنی خواہش پر قابونہ رکھ سکے اور مباشرت کر بیٹھے۔ ﴿ جَسِ فَحْصَ کے جذبات میں اس قدر شدت ہاتی نہ رہی ہو جتنی عام طور پر جوانی میں ہوتی ہے اس کے لیے مباشرت کے سواد وسرے مبادیات کا ارتکاب حائز الم احتياط بهتر بـ ورسول الله الله كالفيط كاصبط فنس انتهائي كمال كي مثال بي كد باوجود انتهائي طاقت ك ا بنی ذات پرزبردست کنٹر دل رکھتے تھے۔ ﴿ مباشرت کے معنی ہم بستری (صحبت کرنے ) کے بھی ہیں اور بیوی کے ساتھ صرف بوس و کنار کرنے کے بھی میہاں پیلفظ اس دوسرے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔

١٣٢ - حفرت عائشہ طالبا سے روایت ہے انھوں حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فرمايا: بم (امهات المونين) مي سَكُولُي جب ايام

٦٣٦- حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

**٦٣٥**ـ أخرجه البخاري، الحيض، باب مباشرة الحائض، ح:٣٠٢، ومسلم، الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، ح: ٢٩٣ من حديث على بن مسهر به.

٦٣٦\_ أخرجه البخاري، الحيض، باب مباشرة الحائض، ح:٢٠٣١،٢٠٣٠، ومسلم، الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، ح: ٢٩٣ من حديث منصور به.

١- أبواب الطهارة وسننها \_\_\_\_\_\_

عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ ہے ہوتی تونی تَلْظُ اسے تہ بند باندھ لینے كا حكم دیتے ' إِخْدَانَا، إِذَا حَاضَتْ، أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ پھراس سے مباشرت (بوس وكنار) فرماتے۔

تَأْتَزِرَ بِإِزَارٍ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.

٦٣٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ١٣٧- ام المونين حضرت امسلمه الله السي روايت حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ے انھوں نے فر مایا: میں رسول اللہ مُلاثِمُ کے ساتھ آپ کے لحاف میں (لیٹی ہوئی) تھی' مجھے حیض شروع ہونے کا عَمْرُو: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً احساس ہوا' جس طرح عورتوں کو ہوتا ہے' میں آ ہشگی فَالَتْ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي لِحَافِهِ، فَوَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ مِنَ كے ساتھ لحاف سے فكل منى رسول الله مَالِيْنَ نے فرمایا: الْحَيْضَةِ، فَانْسَلَلْتُ مِنَ اللِّحَافِ، فَقَالَ "كياتمس خون آگيا ہے؟" ميں نے كہا: مجھے يفل كي وہ کیفیت محسوس ہوئی ہے جوعورتوں کو ہوتی ہے۔آب رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنفِسْتِ؟» قُلْتُ: نے فرمایا: ''یہ چیز تو اللہ نے آ دم کی بیٹیوں پر لکھ دی وْجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ مِنَ الْحَيْضَةِ، ہے۔''ام المونین نے فر مایا: میں خاموثی سے اٹھ گئی اور قَالَ: «ذٰلِكَ مَا كَتَبَ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ»، ا بني حالت كودرست كيا\_ كِعروا پس آئي تورسول الله مَاليَّامُ قَالَتْ: فَانْسَلَلْتُ، فَأَصْلَحْتُ مِنْ شَأْنِي، نے مجھ سے فرمایا: ''لحاف میں میرے یاس آ جاؤ۔'' ثُمَّ رَجَعْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: انہوں نے کہا چنانچہ میں نے بھی آپ کے ساتھ لحاف التَّعَالَيْ فَادْخُلِي مَعِي فِي اللِّحَافِ».

فائدہ: حالت درست کرنے کا مطلب ہیہ ہے کہ کیڑوں کوآ لودہ ہونے سے بچانے کیلیے معمول کے مطابق بندو بست کرلیا۔

لے لیا۔

٦٣٨ حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو:
 حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،
 عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُويْدِ بْنِ
 تَبْسٍ، عَنْ مُعَاوِيّةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيّةَ

إِقَالَتْ: فَدَخَلْتُ مَعَهُ.

۱۳۸ - حفرت معاویه بن ابوسفیان والوظ بر اور ایت معاویه به تالیخ کی زوجه مد (اورا پنی بمشیره) حضرت ام جبیه دیگا سے سوال کیا: آپ کا ایام حیض میں رسول اللہ تالیخ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کس طرح ہوتا تھا؟

٦٣٧ [إستاده حسن] أخرجه أحمد:٦/ ٢٩٤ من حديث محمد بن عمرو به، وقال البوصيري: "لهذا إسناد محج، رجاله ثقات".

٦٣٨\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٦/ ٣٢٥ عن محمد بن سلمة به \* ابن إسحاق تابعه ليث بن سعد، انظر، ح: ٥٤٠.



#### ١-أبواب الطهارة وسننها

ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَ، سَأَلْتُهَا: كَيْفَ كُنْتِ تَصْنَعِينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْحَيْضَةِ؟ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا، فِي فَوْرِهَا أُوَّلَ مَا تَحِيضُ، تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارًا إِلَى أَنْصَافِ فَخِذَيْهَا، ثُمَّ تَصْطَجُمُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا.

# (المعجم ۱۲۲) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِثْيَانِ الْحَائِضِ (التحفة ۱۲۲)

٦٣٩ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةُ: «مَنْ أَتَى حَائِضاً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةُ: «مَنْ أَتَى حَائِضاً، أَوْ كَاهِناً، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ».

انھوں نے فرمایا: جب ہم (از داج مطہرات) میں سے کسی کو حیض شروع ہوتا تو وہ نصف رانوں تک چادر لیٹ لیٹ کی کی سے لیٹ کی کی سے کا لیٹ کی کی ساتھ لیٹ جاتی۔

حيض متعلق احكام ومسائل

## باب:۱۲۲-هائضه سے مباشرت کی ممانعت کابیان

۱۳۹ - حفرت ابوہریرہ رہ اس نے حیف والی عورت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: ''جس نے حیف والی عورت سے مباشرت (صحبت) کی بیاعورت کی دبر میں مباشرت (صحبت) کی بیاس گیا (اوراس سے فیبی معاملات کے بارے میں کچھ پوچھا) اوراس کی کہی ہوئی بات کو پچ مان لیا تو اس نے محمد (علی کا ) پرنازل کی جانے والی چز کے ساتھ کفر کیا۔''

فوائد ومسائل: ﴿ان اعمال عربی میں جن کا موں ہے منع کیا گیا ہے وہ سبحرام ہیں۔ ﴿ان اعمال کے مرتکب افراد کو شریعت اسلامی کے ساتھ کفر کرنے والے قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ یہ کافروں کے کام ہیں مسلمان کوالیے کاموں ہے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ ﴿ اللّٰہ نے عورت ہے مباشرت کا ایک فطری طریقہ مقرر کیا ہے جس کے نتیج میں اولا دپیدا ہوتی ہے۔ پا خانے (دبر) کا راستہ اس مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا ہے 'یہ غیر فطری طریقہ ہے جس میں حضرت لوط بینیا کی بدکر دار قوم ہے مشابہت پائی جاتی ہے۔ ﴿ بعض لوگوں نے عورت ہے خلاف فطرت فعل کو جائز قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے لیے اس آیت سے استدلال کیا ہے: ﴿ نِسَا أَوْ تُحُمُ خَلْ اَوْ اَ حَرْ نَکُمُ فَا تُوْ ا حَرْ نَکُمُ فَا تُوْ ا حَرْ نَکُمُ فَا تُوْ ا حَرْ نَکُمُ مَا اَنْ کی بید اول کی استعمال کی درست نہیں کے نکہ (() عورت کو کیتی ہے تشید دی گئی ہے۔ کھیت وائی



**٦٣٩\_[حسن]** أخرجه أبوداود، الكهانة والتطير، باب في الكهان، ح: ٣٩٠٤، والترمذي، ح: ١٣٥، وذكر كلامً في تعليله \* حكيم الأثرم وثقه الجمهور، ولحديثه شواهد عند مسلم وغيره.

١- أبواب الطهارة وسننها معلق احكام ومسائل

ہوتا ہے جہاں نے ڈالا جائے تو اُگئ پا خانے کا راستہ اس قابل نہیں۔ پیدائش کا تعلق اگلے راتے ہی ہے ہے۔ (ب)
ایام چش میں آگ کے راتے ہے بھی پر ہیز کا حکم دیا گیا ہے اور وجہ یہ بیان فر مائی گئی ہے کہ وہ نجاست ہے۔ دوسرا
راستہ تو صرف نجاست ہی کے لیے ہے وہ کسے حال ہوسکتا ہے۔ (ج) اگر ﴿ اَنّی شِنْتُم ﴾ کا ترجمہ' جہاں ہے چاہو'
کیا جائے تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیچھے کے رخ ہے ہوکر آگے کے مقام میں دخول کر نے قو جائز
ہے : جس طرح براہ راست آگے کے رخ ہے آکر وخول جائز ہے جیسے کہ حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔
دکھیے: (صحیح مسلم النکاح ' باب حواز جماعه امرانه فی قبلها' من قدامها و من ورائها' من غیر معرض للدیر' حدیث: ۱۳۳۵) ﴿ ''کابَن' اس خص کو کہتے ہیں جوغیب کی با تیں جانے کا دعوی رکھتا ہے یا متعقبل کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہمارے بال جونجوم' رکل 'جفر کے نام سے قسمت بتانے کا دعوی کرتے ہیں وہ سب اس دعید میں شامل ہیں۔ ان کی بتائی ہوئی کوئی بات بی خابت ہوجائے تو بھی ان لوگوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے بلکدان کے میں شامل ہیں۔ ان کی بتائی ہوئی کوئی بات بی خابت ہوجائے تو بھی ان لوگوں پر اعتماد نبیں کرنا چاہیے بلکدان کے باس جا کر پچھ پوچھنا تی گناہ ہوئی کوئی بات پر یقین نہ کرے۔ ارشاد نبوی ہے: ''جوکسی کا بمن کے باس کوئی بات پوچھنا تی گناہ ہوئی بات پر یقین نہ کرے۔ ارشاد نبوی ہے: ''جوکسی کا بمن کے باس گیا اور اس سے کوئی بات پوچھی تو چھنا تی گناہ ہوئی بات پر یقین نہ کرے۔ ارشاد نبوی ہے: ''جوکسی کا بمن کے باس گیا اور اس سے کوئی بات پوچھی تو چھنا تی گناہ ہوئی بات پر یقین نہ کرے۔ ارشاد نبوی ہوئی ان الدم ان المحان المحا

باب:۱۲۳-حیض کی حالت میں مقاربت کا کفارہ

٠١٢٠ - حفرت عبدالله بن عباس والله عن روايت الله عن عباس والله عن ١٩٠٠ - حفرت عبدالله بن عباش والله عن والله على الله على الله عن الله على الله عن الله عنه عنه الله عنه الله

(المعجم ١٢٣) - بَابُّ: فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتْى حَائِضًا (التحفة ١٢٣)

- 78- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَنْ عَبْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسٍ، عَنِ النَّبِي عَبِّ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِي عَبِي اللَّذِي يَأْتِي الْمَرَأَتَهُ، وَهِي حَافِضٌ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ».

فوائدومسائل: ﴿ جَوْض ایام چین میں مباشرت (صحبت) کرلے اسے جاہیے کہ کفارہ اواکرے تاکہ اس کا مید گناہ معاف ہوجائے۔ ﴿ وینارسونے کا ایک سکہ تھا جورسول اللہ عَلَيْمَ کے زمانے میں عرب میں رائح تھا۔ اس کا



 <sup>• 17. [</sup>إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب في إتبان الحائض، ح: ٢٦٤ من حديث يحيلى به،
 وصححه أحمد، والحاكم، والذهبي وغيرهم.

١- أبواب الطهارة وسننها \_\_\_\_\_ المساكل وسأكل

> (المعجم ۱۲۶) - بَابُّ: فِي الْحَائِضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ (التحفة ۱۲۶)

781 حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،
عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا، وَكَانَتْ حَائِضاً:
«انْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي».

قَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ: «انْقُضِي رَأْسَكِ».

باب:۱۲۴-حیف سے فارغ ہوکرغشل کرنے کا طریقہ

۱۳۲-حضرت عائشه قلب سے روایت ہے کہ وہ حیض سے فارغ ہوئیں تو نبی تالیم نے فرمایا: "اپنے بال کھول دواور عسل کرو۔"

علی بن محمد کی روایت میں ہے: "اپناسر کھول دو۔"

فوائد ومسائل: ﴿ سر محولے مرادیہ به که گوند هے ہوئے بال محول کر سر دھویا جائے۔ یہ محم عسل جنابت میں نہیں ہے۔ (دیکھے؛ مدیث: ۲۰۳ ) ﴿ بعض حفرات شیخ مسلم میں وارد الفاظ [فَانَفُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْحَمْنَابَةِ؟ فَقَالَ لاَ] (صحیح مسلم؛ الحیض؛ باب حکم ضفائر المغتسلة؛ حدیث: ۳۳۰) ہے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورت کے لیے شل حیف میں بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے' لیکن صاحب عون اور شیخ البانی برائن برائن فرادت کی ہے کہتے مسلم کے ایک طریق میں الحیضة آکا جواضا فدہ وہ شاذ ہے۔ اصل روایت العین برائی برائن محفوظ ہے۔ ویکھیے: (عون المعبود؛ الطهارة؛ باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؛ و الصحیحة؛ للالبانی؛ حدیث ۱۸۸)

**٦٤١\_[إسناده صحيح]** أخرجه ابن أبي شيبة : ١/ ٧٩ به، وصححه المجد ابن تيمية وغيره، وأصله في الصحيحين .



حیض ہے متعلق احکام ومسائل

١ - أبواب الطهارة وسننها .

**٦٤٢ حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَن الْغُسْل مِنَ الْمَحِيضِ، فَقَالَ: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَهَا فَتَطْهُرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، أَوْ تَبْلُغُ فِي الطُّهُورِ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكاً شَدِيداً ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً [فَتَطْهُرُ] بِهَا»، قَالَتْ أَسْمَاءُ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ تَطَهَّري بِهَا» قَالَتْ عَائِشَةُ: -كَأَنَّهَا تُخْفِي ذْلِكَ -[تَتَبَّعِي]بِهَا أَثَرَ الدَّم، قَالَتْ: وَسَأَلَتْهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا فَتَطْهُرُ ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تَبْلُغُ فِي الطُّهُورِ، حَتَّى تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهَا». فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ! لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ .

۱۳۲-حضرت عاکشہ جھاسے روایت ہے کہ حضرت اساء (بنت شکل انصاربه) الله عنائل سے حیض کے شار کے بارے میں مسئلہ یو چھا تو آپ نے فرمایا: ''عورت کو جاہے کہ یانی اور بیری کے ہے لے لے' پھرصفائی کرے اور اچھی طرح صفائی کرے۔'' یا فرمایا: "بہت زیادہ صفائی کرے (جسم کوخوب صاف کرے)' پھرسریریانی ڈال کرخوب ملےحتی کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ پھرسارے بدن پریانی بہائے پھرروئی کا خوشبودار بھاہالے کراس سے طہارت کرے۔'' حضرت اساء ناٹھانے کہا: میں اس کے ساتھ كيي طبارت حاصل كرون؟ آب مُلَيْرُ إلى فرمايا: "سجان الله! اس کے ساتھ طہارت کرو۔" حضرت عائشہ ن اللہ عالم نے آہتہ ہے کہا: اس کوخون کے مقام پرلگا۔ حفرت اساء ربھا بیان کرتی ہیں: میں نے نبی تکھا سے عسل جنابت کے بارے میں یو چھاتو آپ نے فرمایا: ''عورت کو جاہیے کہ مانی لئے پھرصفائی کرے اور اچھی طرح صفائي كرد، و فرمايا: "بهت زياده صفائي کرے۔ پھرسریریانی ڈال کر ملےحتی کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ پھراینے جسم پریانی بہالے۔'' حضرت عائشه ریش نے فریایا: انصار کی عورتیں بھی بہت اچھی عورتیں تھیں۔ انھیں دین کے مسائل سکھنے سے حیا

🗯 فوائد ومسائل: ① حیض کے عنسل میں صفائی کا اہتمام' عنسل جنابت کی نسبت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی

مانع نہیں ہوتی تھی۔

٣٤٢ أخرجه مسلم، الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصةً من مسك في موضع الدم،
ح: ٣٣٢(ج) من ابن بشار وغيره به.

\_ حیض ہے متعلق احکام ومسائل ١-أبواب الطهارة وسننها

نوبت نسبتازیادہ در بعد آتی ہے۔ ﴿ یانی میں بیری کے بیتے ڈال کر جوش دینے سے وہ یانی زیادہ صفائی کرنے والا بن جا تا ہے۔ ﴿ مقام مخصوص پرخوشبولگانے کا مقصد بہہے کہ نا گوار بوختم ہو جائے ۔ ﴿ جنسی امور ہے متعلق مسلمہ بتاتے وقت صرت الفاظ کے بجائے اشارے کنائے سے کام لینا جا ہے تا کہ مسئلہ بھی بتا دیا جائے اور شرم وحیا بھی قائم رہے۔ ﴿ علم حاصل کرنے ہے شر مانا درست نہیں کیونکہ اس کے نتیج میں انسان ہمیشہ جاہل رہتا ہے اور ممکن ب كەخلاف شرىعت كام كارتكاب كرتار بـ

> (المعجم ١٢٥) - بَابُ مَا جَاءَ فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِض وَسُؤْرِهَا (التحفة ١٢٥)

٦٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمِقْدَام ابْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئًى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً ﴿ قَالَتْ: كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَهِي ، وَأَشْرَتُ مِنَ الْإِنَاءِ ، فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِ

يَكُ فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِي، وَأَنَا حَائِضٌ.

باب: ۱۲۵- حائضہ کے ساتھ ال کر کھانااور اس کا جوٹھا کھانی لینادرست ہے ١٨٣ - حضرت عائشه على سے روايت بأنهوں نے فرمایا: میں ایام حیض میں ہوتی تھی تو (بعض اوقات ایسابھی ہوتا تھا کہ ) میں ہڑی والی بوئی سے دانتوں کے

لیتے اور جہاں میں نے مندلگایا تھا' وہیں سے مندلگا کر اس ہڈی ہے گوشت نو چتے 'میں برتن میں یانی پیتی تو رسول الله عَلَيْهُ ومِين مندركه (كرياني بي) ليت جهال

ساتھ گوشت نو چتی تو رسول اللہ مَالْتُلِمُ اس (بوئی) کو لیے

میں نے مندرکھا ہوتا تھا۔

🌋 فوائدومسائل: 🕦 اس ہے معلوم ہوا کہ حائضہ کا بدن پاک ہوتا ہے۔اور پہنچاست حکمی ہے' سوائے خون کے کہ وہ حی نجاست ہے۔ ﴿ حائضہ کامنہ اور لعاب دبمن بھی یاک ہے'اس لیےاس کا جوٹھا کھانا اوراس کا جوٹھا بینا جائز ہ۔ 🗇 خاوند کو بیوی کے ساتھ مل کر کھانا بینا جا ہے کیونکداس سے مجت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ ﴿ خاوند بوى كاباہم اظهار محبت كے ليے بِتكلفى كامظاہر وكرناعزت وشرف كےمنافى نہيں۔

٦٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا أَبُوالْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ گُريس حائضة عورت كياس بيس بيلخة تَحاند (اس ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا لاَ يَجْلِسُونَ مَعَ الْحَائِض فِي بَيْتٍ، وَلاَ يَأْكُلُونَ وَلاَ

۱۲۴-حضرت انس ڈائٹؤ ہے روایت ہے کہ یہودی کے ساتھ مل کر) کھاتے یتے تھے۔ نی ٹاٹھ سے اس بات كا ذكركيا كيا (اورمسكه دريا فت كيا كيا) تو الله تعالى

٣٤٣\_أخرجه مسلم، الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها . . . الخ، ح: ٣٠٠ من حديث المقدام به . 3 3- أخرجه مسلم، الحيض، الباب السابق، ح: ٣٠٢ من حديث حماد به مطولاً.

س کچھکر سکتے ہو۔''

۱-أبواب الطهارة وسننها يَشْرَبُونَ. قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ وَ الْمُحِيْضِ قَالَ فَرا دَى: ﴿ وَيَسُنَلُونَكَ عَنِ اللّهَ عِيضَ عَلَى الْمُو أَذَى الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِى الْمُحِيْضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمُحِيْضِ اللهُ عَنِ الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: المُحِيْضِ الرّآب عيض كي ارعيس لوجهة فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمُحِيضِ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

513

فوائد ومسائل: ﴿ سابقه شريعتوں ميں احکام شريعت محمدى كى نسبت بخت تھے۔ بعض مسائل ميں خود يہود نے

ختی پيدا کر کی تھی انہي ميں طہارت و نجاست کے مسائل بھی تھے۔ چنا نچہ يہودى ان ايام ميں عورت کو الگ کمرے يا

فيع ميں رہنے کا تھم ديتے تھے کيونکہ ان كى رائے ميں وہ جس بستر پر بيٹھ جائے 'جو کپڑ اپئين لے' يا جس چيز کو ہاتھ لگا

د دو وہ ناپاک ہو جاتی ہے تھی کہ اگر کوئی شخص اس کے بستر کوچھو لے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے اور اسے عشل کر ناپڑتا

ہے۔ (د کھیے عہد نامہ قد يم ' کتاب احبار باب، 10 نقرہ: ١٩١٦ تا ٢٠٠٥) ﴿ اسلام ميں طبارت اور صفائى كى بہت اہميت ہے ليكن

يبود جھيے تخت احکام نہيں اس ليے چيف و نفاس کے ايام ميں مباشرت تو جائز نہيں ليكن عورت کے ساتھ اٹھانا بيٹھنا ' کھانا

پينا پيار کرنا ' ساتھ ليفناسب پچھ جائز ہے' البتہ مباشرت رام ہے جھے کہ گزشتہ ابواب ميں بھی بيان ہوا۔ ﴿ جس مختص

کو خطرہ محسوں ہو کہ پيار کرنے کی صورت ميں وہ اپنے آپ پر قابونہيں رکھ سکے گا اور ممنوع کام کا ارتکاب کر بيشے گا تو

اسے اس اجازت سے فائدہ اٹھانے ميں احتیاط سے کام لینا چا ہے' اس کے لیے بہتر ہے کہ ان ايام ميں يوی سے دور ہی رہے۔

(المعجم ١٢٦) - بَابُّ: فِي مَا جَاءَ فِي الْمَسْجِدَ اجْتِنَابِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ (التحفة ١٢٦)

٦٤٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
 وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم:
 حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابُ

باب:۱۲۶- حائضہ عورت مسجد میں داخل ہونے سے پر ہیز کرے

عدد عفرت ام سلمه شا سروایت ب أنهول ن فرمایا: رسول الله علی اس معجد کے صحن میں داخل موسے اور بلند آواز سے اعلان فرمایا: "دسمی جنبی یا

أ 150- [سناده ضعيف] أخرجه المزي في تهذيب الكمال: ٢٧/ ٢٧١ (ترجمة محدوج) من حديث أبي نعيم "به مطولاً \* أبو الخطاب وشيخه مجهولان (تقريب)، والحديث ضعفه صاحب الزوائد، وحديث أبي داود، ح: ٣٣٢ يغني عنه.

حيض ہے متعلق احکام ومسائل ١-أبواب الطهارة وسننها

حا يَضِه كومسجد مين داخل ہونا جا ئرنہيں ۔''

الْهَجَرِيِّ، عَنْ مَحْدُوجِ الذُّهْلِيِّ، عَنْ جَسْرَةَ قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَرْحَةَ لهذَا الْمَسْجِدِ، فَنَادى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «إِنَّ الْمَسْجِدَ لاَ يَحِلُّ لِجُنبِ وَلاَ حَائِض».

🌋 ملحوظہ: اس صدیث کی سند بعض کے نز دیکے ضعیف اور بعض کے نز دیک شواہد کی بنا پرحسن ہے اس لیے اس میں بیان کردہ مسئلہ بھے ہےاوراس پر علاء کا اتفاق ہے۔

> (المعجم ١٢٧) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَاثِض تَرْى بَعْدَ الطُّهْرِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ (التحفة ١٢٧)

> ٦٤٦- حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ النَّحْوِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ بَكْرِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَوْأَةِ تَوْى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطَّهْرِ قَالَ:

> "إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ أَوْ عُرُوقٌ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: يُريدُ بَعْدَ الطَّهْر بَعْدَ الْغُسْلِ.

محمد بن بچیٰ نے کہا: یاک ہونے کے بعد سے مرا غسل کے بعد ہے۔

باب: ١٢٧- عورت اگرياك ہونے كے بعد

زرد یا مٹیالے رنگ کا یانی دیکھئے تو؟

۲۴۷-حضرت عائشہ جاشئا سے روایت ہے کہ رسول اللہ

مٹیٹا نے اس عورت کے بارے میں' جے یاک ہونے کے بعد کوئی مشکوک چیز نظر آئے ٔ فرمایا:''وہ ایک رگ

ہے۔''یافرمایا:''وہرگیں ہیں۔''

💥 فوائد ومسائل: 🛈 په روايت سندا ضعيف ہے البتہ ديگر شوابد كى بنا پرمعناصحے ہے غالبًا اى وجہ سے ديگر محققين نے اسے محج قرار دیا ہے۔ ﴿ پاک ہونے کا مطلب ہے کہ چیف ختم ہوجانے کے بعد جب عنسل کر لے ' پھر زردیا ٹمیا لے رنگ کا پانی نظرآئے تواہے چفن نہ سمجھے بلکہ وہ ایک بیاری کی سی کیفیت ہے البتہ عادت کے ایام کے اندراس



٣٤٣\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، ح:٣٩٣ مـأ حديث يحلي به، والبيهقي: ١/ ٣٣٧ من حديث شيبان به \* أم بكر مجهولة الحال، وللحديث شواهد.

١- أبواب الطهارة وسننها وسننها وساكل

وقت تک انتظار کرنا چاہیے جب تک رنگ بالکل سفید نہ ہوجائے یا خون بالکل بندنہ ہوجائے۔

٧٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَرْرِهِ اللهِ الله

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اِبْنُ عَلْمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ اللهِ الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَلُمُ عَطِيَّةَ قَالَتْ: ﴿ أَلُوبُ، عَنْ أَمُّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: ﴿ فَلَمَا لَا نَعُدُ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: وُهَيْبٌ أَوْلاَهُمَا، عِنْدَنَا بِهٰذَا.

امام ابن ماجہ رفظ نے کہا ہمیں محمد بن کی نے محمد بن کی نے محمد بن کی نے محمد بن کی ہے کہ کا بہت میں محمد بن کی اسلام محمد بن کی انھوں نے کہا: ہم زرداور ملیا لے بانی کو کی میں سیمھتی تھیں۔

محمد بن یخیٰ نے کہا اس حدیث کو بیان کرنے میں وہیب ہمارے نزدیک (معمر سے) زیادہ قابل اعتاد

يں۔

فوائد ومسائل: ①مطلب یہ ہے کہ ہماری نظر میں وہ چین شارنیں ہوتا تھا۔ پہلی صدیث میں ذکور ہے کہ یہ تھم
پاک ہونے کے بعد ہے اگر زردیا ٹیمیا لے رنگ کے بعد پھرسرخ خون آ جائے تو بیسب چین میں شار ہوگا۔ ﴿اہام
این ماجہ بڑھشنے کے استاد جناب محمد بن مجی بڑھشنے نے اس صدیث کو دوسند وں سے بیان کیا ہے۔ ایک سند میں ہے
کہ ایوب نے بیصدیث این سیرین بڑھشے سے اور انھوں نے ام عطیہ بڑھ سے تی جب کہ دوسری سند میں ایوب اور
ام عطیہ بڑھا کے درمیان حصد کا واسطہ ہے۔ محمد بن مجی نے دوسری سند کو ترجی دی ہے تا ہم اس اختلاف سے حدیث
کی صحت میں فرق تہیں بڑتا کہ وکلہ این سیرین اور حفصہ دونوں تقداور قابل اعتاد ہیں۔

باب: ۱۲۸-نفاس والیعورت کتناعرصه نماز روز ه ہے پر ہیز کرے؟

(المعجم ۱۲۸) - بَابُ النُّفَسَاءِ كَم تَجْلِسُ (التحفة ۱۲۸)

٧٢٨ - حضرت امسلمه رنتا ہے روایت ہے انھوں

٦٤٨- حَدَّثُنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ

٦٤٧ أخرجه البخاري، الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، ح: ٣٢٦ من حديث أيوب به، الحديث الأول والثانى أيضًا صحيح.

**١٤٨ـ [حسن]** أخرجه أبوداود، الطهارة، باب ماجاء في وقت النفساء، ح: ٣١١ من حديث علمي بن عبدالأعلمى به، وصححه الحاكم، والذهبي، وحسنه النووي.

515

حيض يدمتعلق احكام ومسائل ١-أبواب الطهارة وسننها

الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ فِي فِرمايا: رسول الله تَكْفَا كِزمان مارك مين فاس والى عورت حاليس دن بيشى رئتى تقى \_ اور بهم حيما ئيول كا علاج کرنے کے لیے چیروں پرورس لگاتی تھیں۔

عَلِيٌّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةَ الأَزْدِيَّةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ.

ﷺ فوا کدومسائل: نفاس ہے مرادوہ خون ہے جو کورت کو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے۔اس کی زیادہ ہے زیادہ مت کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے۔ اکثر علاء کار جمان چالیس دن کی طرف ہی ہے اس کے بعد بھی اگرخون جارى ربتوا سے استحاضة مجھاجائے اور مورت عسل كر كے نماز روز ہ اداكر ناشروع كردے ۔ اگراس سے كم مدت ميں خون بند ہوجائے تو جالیس دن تک پر ہیز کر ناضروری نہیں ' پاک ہونے کے بعنٹسل کر کے نماز روزہ شروع کر دینا جا ہے۔ 🗨 درس ایک بوٹی ہے۔عورتیں اس سے جھائیوں کا علاج کرتی تھیں۔ یہ بوٹی اور بھی متعددامراض میں مفید ہے۔

> ٦٤٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ سَلَّام بْنِ سُلَيْمٍ أَوْ سَلْمٍ، شَكَّ أَبُو الْحَسَنِ. -وَأَظُنُّهُ هُـو

أَبُوالأَحْوَصِ ، - عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ

يَوْمًا ، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَٰلِكَ.

(المعجم ١٢٩) - بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ (التحفة ١٢٩)

۲۴۹ - حضرت انس ڈاٹٹؤ ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله مَالِيْمُ نِهُ سَعِينَ نَفَاسِ والى عورت كے ليے حالیس دن کی مقدار مقرر کی ہے ٔ سوائے اس کے کہاس مدت ہے پہلے طہر نظر آ جائے۔

> 🎎 فاكدہ: بدروایت سنداضعف ہے لیکن اس میں بیان کردہ مسلد درسری صحح احادیث ہے تابت ہے۔ باب:۱۲۹-جو محض حائضه بیوی سے

مہاشرت کرلے

**٠٥٠- حَدَّثَنَا** عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاح:

۰۲۵ - حضرت عبدالله بن عیاس ن<sup>اف</sup>شیسے روایت

٦٤٩\_ [إسناده ضعيف] وصححه البوصيري \* المحاربي كان يدلس وعنعن، وسلام هو الطويل كما قال البيهقي: ١/٣٤٣، وهو متروك كما في التقريب وغيره، وللحديث شواهد كثيرة.



<sup>•</sup> ٦٥- [صحيح] أخرجه الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في الكفارة في ذلك، ح: ١٣٧ من حديث عبدالكريم (أبي أمية) به، وانظر، ح: ٦٤٠، فإنه شاهد له.

حض معلق احکام وسائل ہے اُنھوں نے فرمایا: جب کوئی شخص حیض کی حالت میں بیوی سے مباشرت (صحبت) کر لیتا تو نبی ٹاٹیڑا اسے آ دھادینارصدقہ کرنے کا تھم دیتے تھے۔ ا- ابواب الطهارة وسننها حَدَّنَنَا أَبُو الأَحْوَسِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِفْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ، إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَلْقِطْنَ أَمْرَةُ النَّبِيُ عَلَى أَمْرَأَتِهِ وَهِيَ حَلْقِطْنَ أَمْرَةُ النَّبِيُ عَلَى أَمْرَأُتِهِ وَهِيَ خَلْقِطْنَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بَيْضِهْ دِينَار.

🏄 فائدہ: اس سئلہ کی تفصیل کے لیے حدیث: ۲۲۴ کے فوائد ملاحظ فرمایئے۔

باب: ۱۳۰- حائضہ کے ساتھول کر کھانا درست ہے

۱۵۱ - حضرت عبدالله بن سعد دلالله سے روایت ہے افعوں نے کہا: میں نے رسول الله علاقی سے حائف کے ساتھ ل کرکھانا کھانے کا حکم دریافت کیا تو آپ علاقی کے ناتھ کی سے ماتھ ل کرکھالیا کرو۔''

(المعجم ١٣٠) - بَابُّ: فِي مُوَّاكَلَةِ الْحَائِض (التحفة ١٣٠)

701- حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ، غَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ مُوَاكَلَةِ اللهِ اللهِ عَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَاثِضِ، فَقَالَ: ﴿ وَاكْلُهَا ﴾ .

🏄 فائدہ:اس مسله کی وضاحت حدیث: ۱۸۳۳ کے تحت گزر چکی ہے۔

باب:۱۳۱ - حائضه کا کپڑا اوڑھ کرنماز پڑھنا

(المعجم ۱۳۱) - بَ**نَابُّ**: فِي الصَّلَاةِ فِي ثُوْبِ الْحَائِضِ (التحفة ۱۳۱)

عرت عائشہ بھا سے روایت ہے انھوں ایک ہوں۔ نے فرمایا: رسول اللہ تاللہ تاللہ عالم ہے اور میں

٦٥٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْلِي، عَنْ

١٥٦ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب في المذي، ح:٢١٢ من حديث العلاء به، وحسنه الترمذي، ح: ١٣٣.

٣٠٣\_أخرجه مسلم، الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، ح: ٥١٤ عن ابن أبي شيبة وغيره به .



حيض سي متعلق احكام ومسائل ١- أبواب الطهارة وسننها. آب کے قریب (لیٹی ہوئی)تھی جب کہ میں حیض ہے عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي، وَأَنَا تھی۔میں نے ایک جا دراینے او پر لے رکھی تھی اوراس کا

إِلَى جَنْبِهِ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَعَلَيَّ مِرْطٌ لِي، ایک حصد آپ ناتیا کے جسم مبارک پرتھا۔ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ .

🇯 فائدہ: کوئی کیڑامحض حائصہ کے پینے اوڑ ھنے سے نایا کنہیں ہوجا تا جب تک اے خون ندلگ جائے اگرخون لگ جائے تو اتنی جگدہے کیڑ ادھوکر پہنا یا اوڑ ھا جاسکتا ہےا دراس کے ساتھ نماز بڑھی جاسکتی ہے۔

میں تھیں۔

٦٥٣ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْل: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ، بَعْضُهُ

ِ 51. أَنْهُمُ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ، وَهِيَ حَائِضٌ.

(المعجم ١٣٢) - بَابُّ: إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا بِخِمَار (التحفة ١٣٢)

٦٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَريم، عَنْ عَمْرو بْن سَعِيدٍ، عَن عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَاخْتَبَأَتْ مَوْلاَةٌ لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «حَاضَتْ؟» فَقَالَتْ نَعَمْ، فَشَقَّ لَهَا مِنْ عِمَامَتِهِ، فَقَالَ: «اخْتَمِري بهٰذَا».

۲۵۴ - حضرت عائشہ طالبا سے روایت ہے کہ نبی مَنْ لِيْمُ ان كے گھر تشریف لائے تو ان كى ايك آ زاد كردہ ے؟"ام المونين نے كہا: جي مال-آب تلكانے اپني گیڑی کے کیڑے میں سے بھاڑ کرایک حصہاسے دیااور فرمایا:"ایسےاوڑھنی بنالو۔"

ع ۲۵۳ - ام المومنين حضرت ميمونه ريجاً ہے روايت

ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله تا الله علیہ نفل) نماز بڑھی۔آپ نے جا دراوڑ ھر کھی تھی جس کا کچھ حصہ

نبي مَنْ اللَّهُ يرتها اور يجه حصه ان يرتها - اوروه حالت حيض

باب:۱۳۳-جبازی بالغ ہوجائے تو(سریر)

اوڑھنی لیے بغیرنماز نہ پڑھے

**٦٥٣\_[إسناده صحيح]** أخرجه أبوداود، الطهارة، باب الرخصة في ذٰلك، ح:٣٦٩ من حديث سفيان به، وأصله متفق عليه، البخاري، ح: ٣٣٣، ومسلم، ح: ٥١٣.



٢٥٤\_[إسناده ضعيف] أخرجه ابن أبي شيبة: ٢/ ٢٢٩ به، وقال البوصيري: "لهذا إسناد فيه عبدالكريم، وهو ابن أبي المخارق، ضعفه أحمد وغيره، بل قال ابن عبدالبر مجمع على ضعفه " .

مائضہ عورت کے مہندی لگانے ہے متعلق احکام دسائل ۱۵۵ - حضرت عائشہ رہائٹا سے روایت ہے نبی علیٹا نے فر مایا:''اللہ تعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر قبول نہیں کرتا۔''

١- أبواب الطهارة وسننها - ١٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، [قَالاً]: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ الْحارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: "لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ الحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ".

فوائدومسائل: ﴿عورت کے لیے نماز میں سرچھپانالازی ہے خواہ تنہائی میں نماز پڑھ رہی ہو جہاں اس پرکسی کی نظر نہ پڑتی ہو۔ بیسرچھپانا پروے کے لیے نہیں کیونکہ محرم رشتہ داروں سے سرچھپانا فرض نہیں۔ ﴿عورت کا ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ مروکا بیتھم نہیں وہ نظے سرنماز پڑھ سکتا ہے تاہم مرد کے لیے بھی عاد تا نظے سر رہنا نالبندیدہ امرہے۔

(المعجم ۱۳۳) - **بَابُ الْحَاثِضِ** تَخْتَضِبُ (التحفة ۱۳۳)

707 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى:
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةُ سَأَلَتْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ؟
فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ
نَخْتَضُهُ، فَلَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْهُ.

باب:۱۳۳۷- حائضہ عورت مہندی لگاسکتی ہے

فوا کدومسائل: ۵ منع ندر نے ہے معلوم ہوا کہ ہی جائز ہے۔ جب کوئی کام رسول اللہ عَالَیْمًا کی موجودگی میں کیا جائے اور آپ اس ہے منع ندکریں تواس ہے اس کام کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ جس حدیث میں اس قتم کے کسی واقعہ کا ذکر ہوا ہے '' تقریری حدیث' کہتے ہیں۔ ﴿ ' نضاب' ہراس چیز کو کہتے ہیں جو ہاتھوں وغیرہ پر یا سر کے بالوں پر کا ماہدی کا گیا جائے اور اس سے ہاتھوں یا بالوں کارنگ بدل جائے۔ مہندی بھی خضاب ہی کی ایک صورت ہے۔ ﴿ مہندی



**٦٥٥\_[صحيح]** أخرجه أبوداود، الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، ح: ٦٤١ من حديث حماد به، وحسنه الترمذي، ح: ٣٧٧، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي.

٣٥٦ـ[إسناده صحيح] وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح، حجاج هو ابن منهال، وأيوب هو السختياني".

۱- أبواب الطهارة وسننها ملاح المرح على برسم كرنے اور تقوك لگے كيڑے ہے متعلق احكام ومسائل لگانا جس طرح طبر كے ايام ميں جائز ہے اى طرح حيض كے ايام ميں بھى جائز ہے۔

باب:۱۳۴- پٹیوں پرمسح کرنا

الْجَبَائِرِ (التحفة ١٣٤) ٦٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدِ زَنْدَتِيْ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ، فَأَمَرَنِي أَنْ زَنْدَيْ أَنْ

(المعجم ١٣٤) - بَابُ الْمَسْح عَلَى

۱۵۷- حضرت علی ڈاٹٹؤ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میری ایک کلائی ٹوٹ گئ میں نے نبی ٹاٹٹا سے مسئلہ پوچھاتو آپ نے جھے پٹیوں پرسے کرنے کا حکم دیا۔

أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: أَنْبَأَهُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، نَحْوَهُ.

(امام ابن ماجه رطط کے شاگرد) ابوالحن بن سلمہ نے کہا اُنھیں دَبری نے عبدالرزاق سے سابقدروایت کی مثل بیان کیا۔

كله فائده اس روايت مين بيان كرده مسكد درست بي كونكداييا فخص شرعاً معذور بـ

(المعجم ١٣٥) - **بَابُ ا**للَّعَابِ يُصِيْبُ الثَّوْتَ (التحفة ١٣٥)

باب:۱۳۵- کیڑے کوتھوک لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ۱۵۸-حفرت ابو ہریرہ ڈائٹٹ سے دوایت ہے انھوں

نے فرمایا: میں نے نبی مُؤیّر کود یکھا کہ حضرت حسین بن

٦٥٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ

علی ٹٹٹو کو کندھے پراٹھایا ہوا تھا اور ان کا لعاب بہ کر آپ پرگرر ہاتھا۔

ﷺ حَامِلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَلَى عَاتِقِهِ، وَلُعَابُهُ يَسِيلُ عَلَيْهِ.

٣٥٨ [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٤٧ عن وكيع به، إلا أنه قال: "الحسن بن علي" وهو الراجح، وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح".

ناک صاف کی۔

برتن میں کلی کرنے سے متعلق احکام ومسائل ١-أبواب الطهارة وسننها 🗯 فوا کدومسائل: 🕒 انسان کے منہ کالعاب یاک ہے۔ 🕑 بچے کو گود میں یا کند ھے پراٹھانا بلندمقام ومنصب کے منافی نہیں۔

باب:۱۳۶-برتن میں کلی کرنا (المعجم ١٣٦) - بَابُ الْمَجِّ فِي الْإِنَاءِ (التحفة ١٣٦)

> ٦٥٩ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةً، عَنْ مِسْعَر؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرِ، عَنْ عَبْدِالْجَبَّارِبْنِ وَائِلِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّكِاللَّهُ أُتِيَ بِدَلْوٍ ، فَمَضْمَضَ مِنْهُ، فَمَجَّ فِيهِ مِسْكاً أَوْ أَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ،

وَاسْتَنْثَرَخَارِجاً مِنَالدَّلُو.

- ٣٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ ابْنِ الرَّبِيعِ وَكَانَ قَدْ عَقَلَ مَجَّةً ؛مَجَّهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فِي دَلْوٍ مِنْ بِنْرٍ لَهُمْ.

۰۲۷- امام زہری نے حضرت محمود بن ربیع ڈاٹھا سے روايت بيان کي اور پيروه صحالي ٻي جنھيں وه کلي يا رکھي جو رسول الله ظافر نے ایک ڈول میں کی تھی جس میں ان کے ایک کنویں سے یانی لیا گیا تھا۔

۲۵۹ - حضرت واکل بن حجر والفظ سے روایت ہے

انھوں نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ نبی ٹاٹیٹا کی خدمت

میں (یانی کا) ڈول حاضر کیا گیا' آپ نے اس میں سے

یانی لے کر کلی کی' پھرڈول میں کلی کی جو ستوری کی طرح یا

كتورى سے يا كيزه ترتقى اور آپ نے ڈول سے باہر

🌋 فوائدومسائل: 🛈 حضرت مجمود بن ربع بن سراقه ڈاٹٹوانصار کے قبیلۂ بنوٹز رج سے تھے۔رسول اللہ ٹاٹیٹران کے گھر تشریف لائے ' تب مہوا قعہ پیش آیا۔ ﴿ رسول الله مُلَاثِمُ نِهِ اس لیے ایسے کیا کہ گھروالوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ ﴿ رسول الله مُلْقِيمٌ كِجْسِم مِي مِن ہونے والى چيزوں ميں بركت ہے اس ليے صحابہ كرام الله الله الله نبی مَنْ ﷺ کے بال مبارک اور دوسری اشیاء کومحفوظ رکھا' لیکن صحابہ وتا بعین نے کسی اور بزرگ شخصیت (صحابی یا تا بعی ) ت تعلق رکھنے والی اشیاء کوبطور ترک محفوظ نہیں رکھا۔ ﴿ رسول الله مَاثَيْنًا نِهَ اس موقع يرمند مِس يانى لے كرحضرت محمود ٹاٹٹؤ کے چرے پر پھینا تھا' یعنی بچوں ہے دل گی کرنا جائز ہے۔ ﴿اس حدیث ہے امام بخاری نے استدلال كما يك ما في سال كا يجرجب مديث سفرتو بيسند شارى جائ كى - (صحيح البحاري العلم باب متى يصح سماع الصغير' حديث: 24)



<sup>704. [</sup>إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٤/ ٣١٥،٣١٦،٣١٥ من حديث مسعر به، وقال البوصيري: "لهذا إسناد منقطع \* عبدالجبار لم يسمع من أبيه شيئًا قاله ابن معين، والبخاري".

<sup>. 27. [</sup>صحيح] انظر، ح: ٧٥٤.

يحسى كى شرم گاه نه دې ميضخ کابيان

١- أبواب الطهارة وسننها.

باب: ۱۳۷۱ - کسی کی شرم گاه کاد یکھنامنع ہے

(المعجم ١٣٧) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَرْى عَوْرَةَ أَخِيهِ (التحفة ١٣٧)

۱۷۱- حضرت ابوسعید خدری التنواسے روایت ہے' رسول اللہ ٹاکٹیا نے فرمایا: '' کوئی عورت دوسری عورت کےستر کونید کیکھے'اورکوئی مرد کسی مرد کےستر کونید کیکھے۔'' 771 حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُشْمَانَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِالْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَنْظُرِ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ».



<sup>.</sup> ١٦٦ أخرجه مسلم، الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات، ح: ٣٣٨ عن ابن أبي شيبة به مطولاً.

بخسل جنابت ہے متعلق مسئلہ

١- أبواب الطهارة وسننها

میں بچوں کوبھی بلاا جازت بروں کے پاس جانے ہے نتح کیا گیاہے۔(سورہ نور:۵۸)

ا نہی ہدایات میں سے بدہدایت بھی ہے جوز برمطالعہ حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ بردہ صرف اجنبی مرداورعورت کے درمیان ہی نہیں بلکہ مردُ مرد سے اورعورت' عورت سے ابیاا نداز اختیار نہ کرے جوشرم وحیا کے منافی ہو۔اس موضوع يرتفصيل كے ليے ديكھيے: ( وَاكْرَفْضُل اللِّي عِنْهِ كَالْصَيْفَ"اللَّيْدَابِيُرُ الْوَاقِيَة مِنَ الزِّنَا" ياس كاار دوتر جمه "اسلام كا نظام عفت'')۞ مرد کے لیے مرد ہے جن اعضاء کا جیمیانا فرض ہے ان میں پیشاب اوریا خانہ کے اعضاء بالا تفاق شامل ہیں۔ ران میں اختلاف ہے۔ امام بخاری بڑھنے نے اگر چہران کو بردے کے اعضاء میں شارنہیں کیا تا ہم ان ك بال بهى احتياطات مي بكرات جهيايا جائ - (صحيح البخارى الصلاة ، باب مايذكر في الفخذ) 🟵 عورت کوبھی دوسری عورت کے ندکورہ بالا اعضاء دیکھنے سے پر ہیز کرنا چاہیے۔ بیچے کی پیدائش یا اس قتم کی مجبور ی کے موقعوں پر بھی صرف وہی عورت دیکھے جس کے بغیر کا منہیں نکلتا۔ دوسری عورتوں کواس سے اجتناب کرنا جا ہے۔

⊙عورت کواین چھاتیاں بھی دوسری عورت کے سامنے ظاہز ہیں کرنی چاہییں۔

۲۲۲ - حضرت عائشہ رہی اسے روایت ہے انھوں

٦٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ، نِفرمايا: مِين نِے رسول الله تَالِيُهُ كَا رَمُ كَاهُ كُومِهِي نهيں عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مَوْلَى ﴿ وَكِمَا ۗ لِعَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا نَظَرْتُ، أَوْ

مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطُّ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَانَ أَبُو نُعَيْم يَقُولُ: عَنْ

مَوْ لاَ وَلِعَائِشَةً .

ابوبكرنے كہا: ابونعيم (حضرت عائشہ واللہ كے غلام کی بجائے) حضرت عائشہ جھ کی لونڈی سے بیان کیا کرتے تھے۔

باب:۱۳۸-اگر عشل جنابت کے دوران میں جسم کا کوئی تھوڑ اسا حصہ خشک رہ جائے تو کیا کرے؟

۲۲۳ - حضرت عبدالله بن عباس والثباسے روایت

(المعجم ١٣٨) - بَابُ مَن اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ كَيْفَ يَصْنَعُ (التحفة ١٣٨)

٦٦٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،

٣٦٢\_[إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٦٣/٦ عن وكيع به، وقال البوصيري: ' لهذا إسناد ضعيف، مولَى عائشة لـم يسم " \* أبونعيم تابعه ابن مهدي عند أحمد: ٦/ ١٩٠ .

٦٦٣\_ [ضعيف] وقال البوصيري: ' لهذا إسناد ضعيف، أبوعلي الرحبي اسمه حسين بن قيس، أجمعوا على ◄



ابواب الطهارة وسننها
 وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ

رَبِ ابْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا مُسْلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبْكَ مَارُونَ: أَنْبَأَنَا مُسْلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَلْمِ مَقَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ، فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَقَالَ بِجُمَّتِهِ فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَقَالَ بِجُمَّتِهِ فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَقَالَ بِجُمَّتِهِ

قَالَ إِسْحَاقُ، فِي حَدِيثِهِ: فَعَصَرَ شَعْرَهُ عَلَنْهَا.

778 حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَسِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِنِّي جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَرَأَيْتُ الْفَجْرَ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَرَأَيْتُ الْفَجْرَ، ثُمَّ الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتَ الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ أَجْزَأَكَ».

ورانِ وضوی شک رہ جانے والی جگہ کا بیان ہے اُنھوں نے فرمایا: نی تاقیم نے عسل جنابت کیا گھر آپ کو تھوڑی می جگہ (خٹک) نظر آئی جے پانی نہیں پنچاتھا، چنانچہ آپ نے اپنے بالوں کواس جگہ پرنچوڑ کر تر کرلیا۔

جناب اسحاق نے اپنی حدیث میں کہا کہ آپ نے اپنے بالوں کواس پرنچوڑا۔

٣١٢٠ - حضرت على والنيئا سے روایت ہے کہ ایک
آدمی نبی تلفی کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: میں
فی مسل جنابت کیا اور فجر کی نماز پڑھی۔ دن پڑھا تو
جھے ایک ناخن کے برابر جگہ نظر آئی جہاں (عسل کے
دوران میں) پانی نہیں بہنچا تھا۔ رسول اللہ تلفیل نے
فرمایا: "اگرتواس جگہ (گیلا) ہاتھ پھیردیتا تو کافی ہوتا۔"

فاكدہ: بددونوں روايات ضعيف بين اس ليان سے وہ سلد تابت نہيں ہوتا جوان ميں بيان ہوا ہے۔ كويا الى صورت مين مسل يادضوكا اعاده ضرورى ہوگا۔والله اعلم.

باب:۱۳۹-وضو کے دوران میں (بےاحتیاطی ہے) حجگہ خشک رہ جائے تو کیا کرے؟

۲۲۵ - حضرت انس خاشؤ سے روایت ہے کہ ایک

(المعجم ۱۳۹) - بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ (التحفة ۱۳۹)

٦٦٥ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي:



<sup>♦</sup> ضعفه \* وله شاهد ضعيف في مراسيل أبي داود، ح:٧، ومصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٤١، ح: ٤٤٤.

<sup>378</sup>\_[إسناده ضعيف جدًا] وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيدالله " العرزمي لأنه متروك (تقريب).

٣٦٥\_ [صحيح] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب تفريق الوضوء، ح: ١٧٣ من حديث ابن وهب به، وصححه ابن ◄

ورانِ وضویں خنگ رہ جانے والی جگہ کابیان آ دمی نبی عظیالہ کی خدمت میں حاضر ہوا'اس نے وضو کیا تھا' اور ناخن کے برابر جگہ چھوڑ دی تھی' وہاں پانی نہیں

پہنجا تھا۔ نبی مُالِیْظُ نے اسے فرمایا: ''واپس جا کراچھی

. طرح وضوکرو۔'' حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، وَقَدْ تَوَضَّاً وَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: الرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ».

١-أبواب الطهارة وسننها

الله فا کدہ: اگرنمازے پہلے وضو کے اعضاء میں کوئی جگہ خٹک نظر آ جائے تو دوبارہ وضوکرنا چا ہے اورا گرنماز کے بعد معلوم ہوتو ووبارہ وضوکر کے نماز بھی دوبارہ پڑھے جیسے اگلی صدیث میں صراحت ہے۔

717- حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ. ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ ابْنُ حُمْلَةُ بْنُ يَحْلِى:
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ. ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَايِرٍ، عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَى رَجُلاً تَوَضًا فَتَرَكَ مَوْضِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَجُلاً تَوَضًا فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْر عَلَى قَدَمِهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ اللهِ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ

وَالصَّلاَةَ، قَالَ، فَرَجَعَ.

۲۲۲-حفرت عمر بن خطاب و التلا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: اللہ کے رسول طلق نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے وضوکیا (لیکن) پاؤں پرایک ناخن کے برابر جگہ (خشک) چھوڑ دی۔ آپ طلق نے اسے تھم دیا کہ دوبارہ وضوکرے اور دوبارہ نماز پڑھے۔ چنانچہ وہ شخص (وضوکرنے کے لیم سجدسے) واپس چلاگیا۔



₩خزيمة.

٣٦٦ـ أخرجه مسلم، الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، ح: ٢٤٣ من حديث معقل عن أمي الزبير به.



# نماز کی فضیلت واہمیت

\* صلاة کے لغوی معنی: جمہور علائے لغت اور فقہاء کے زدیک صلاة کے لغوی معنی ' دعا' کے ہیں۔
جیے کہ فرمان باری تعالی ہے: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِم ﴾ (النوبة: ١٠٣/٩) ' اور (آپ) ان کے ليے دعا ليجيے' جبہہ رسول اللہ تَالَيْم کا فرمان مبارک ہے: [إذا دُعِيَ أَحَدُكُمُ إلى طَعَامٍ فَلَيُحِبُ فَإِنْ كَانَ مَفُطِرًا فَلْيَطُعَم ] (صحیح مسلم الذی کا جب الأمر بإجابة صائِماً فَلْیُصَلِّ وَ إِنْ کَانَ مُفُطِرًا فَلْیَطُعَم ] (صحیح مسلم الذی کا حوق وہ قبول کر خالا الداعی إلی دعوة حدیث: ١٣٣١)' جبتم میں سے کی کوکھانے کی دعوت دی جائے تو وہ قبول کر خالا روز سے ہوتو (اہل خانہ کے لیے فیروبرکت کی) دعا کردے اور اگر روز سے نہ ہوتو کھانا کھالے۔' ویکی کہا گیا ہے کہ صَلاق و صَلَیْتُ الْعُودَ عَلَی النّارِ ]

عبر میکی کہا گیا ہے کہ صَلاق و مِن کہ صَلاق کیا۔' گویا نمازی بھی نماز پڑھنے سے سیدھ اموجاتا ہے۔ ''میں نے کلڑی کو آگری کو آگر ہے بی کہ صَلاق کین سے مشتق ہے۔ امام عینی والله فرماتے ہیں: ''میل نے فوا کو کو کا کو کا کہ کو کا کہ وہ صَلاق کُن سے مشتق ہے۔ امام عینی والله فرماتے ہیں:

صَلَوَ يُن سے مرادسرين كى دوا كھرى ہوكى بدياں بيں اور چونكه نمازى ركوع و جودكرتے وقت ان دو

٧- كتاب الصلاة ـ ماز كي فضيلت وابميت

بدر یول کو حرکت دیتا ہے،اس لیےاس کے اس فعل کوصَلا ، کہاجا تاہے۔

- پیض علماء کی رائے بیہ ہے کہ صَلاَۃ ' اُلْمُصٰلِی ہے شتق ہے۔ مُصَلِّی گھڑ دوڑ میں دوسرے نمبر پر آنے والے گھوڑے کو کہتے ہیں کیونکہ اس کا منہ پہلے نمبر پرآنے والے گھوڑے کی سرین کی ہڑیوں کے قریب ہوجا تاہے۔
- و بعض علماء کا خیال ہے کہ صَلاَۃ کی اصل تعظیم ہے۔ نماز کو صَلاَۃ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔
- \* صلاة کے شرعی معنی: صلاة ان چند مخصوص اقوال وافعال کا نام ہے جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتے ہیں اور تسلیم کیعنی سلام چھیرنے پرختم کیے جاتے ہیں۔
- \* الله تعالى كے صلاق سيمج كے معنى: الله تعالى كا إنى كلوق پر صلاق سيمج كامطلب رحمت كرنا به جيسا كه حديث مباركه ميں به ،حضرت ابن ابى اوفى الله الله عيں كه مجمع مير والد نے زكا ق كامال و كرنى كريم الله كى خدمت ميں بيمجاتو آپ نے مال وصول كر كے آل ابى اوفى كے ليے دعا فرمات موسك كہا: [الله على عَلَى مَلَ عَلَى آلِ أَبِي أَوُ فَى] "اے الله! آل ابى اوفى پر رحمت نازل فرماء "ويكھيے: (صحبح البحاري) الدعوات ، باب هل يصلى على غير النبي ..... الع عديث (١٣٥٩)
- \* فرشتوں کا صلاق بھیجنا: فرشتوں کے صلاق بھیجنے سے مرادمومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے استعفار ورحت کرنا ہے جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے: ﴿هُو اللَّذِی یُصَلِّی عَلَیْکُمُ وَ مَلَّیْکُمُ وَ مَلَیْکُمُ وَ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ
- \*اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحمّد كا مطلب: نبى كريم تَلَيُّ پرصلاة كا مطلب الله تعالى كارحمت نازل فرمانا ونيايس آپ كى عزت وتكريم كو بلند كرنا آپ كى دعوت كو پھيلانا آپ كى شريعت كودوام بخشا اور آخرت بين شفاعت كبرى اوراجرو ثواب كئ گنابرها كرعطا كرنا ہے۔

امام ابن قدامه وطلف فرمات مين: "شريعت مين نماز چند مخصوص افعال كانام ب البذاجب شرع مين



\* نماز کی فضیلت واہمیت: نماز دین اسلام کے ارکان خسد میں سے ایک اہم اور بنیادی رکن ہونے کے علاوہ قرب الہی کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ پیارے نبی تاثیراً کی آتھوں کی شخندگ اور موسی کو دکھوں اور تکلیفوں سے نجات دینے والی ہے۔ پریشانیوں اور مصائب میں مومن کا ہتھیار اور کا میاب وکا مران ہونے والوں کے لیے جنت کی کنجی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿وَ اسْتَعِینُو ا بِالصَّبُرِ وَ الصَّلَاةِ ﴾ (البقرہ: ۵۳،۱۳) الله تعالی سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مائلو' ایک وفعہ رسول اللہ تاثیراً اپنے خادم خاص حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی ڈائٹو کو خوش ہو کر فرماتے ہیں: '' ربیعہ مائلو کیا مائلتے ہو؟'' وہ عرض کرتے ہیں: اے اللہ کے رسول تاثیراً ؛ جنت میں آپ کی رفاقت چا ہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: '' ربیعہ! تو پھر کر شرت ہود سے میری مد کرو۔'' (سنن ابی داو د' التطوع باب و قت قیام النبی من اللیل' حدیث میں آپ کی جنت اور جنت میں رفاقت من اللیل ' حدیث میں اس کو جنت اور جنت میں رفاقت من اللیل ' حدیث میں اس کو جنت اور جنت میں رفاقت



خاص کے حصول کی تنجی نماز کی صورت میں عطافر مائی۔ نماز وہ عبادت ہے جس کا اہتمام پہلے انبیائے كرام بين ملى كرت رب بير حضرت ابرابيم عليه باركاه اللي مين دعا كوبين: ﴿رَبّ اجُعَلَنِي مُقِيمَ الصَّلوةِ وَمِنُ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَ تَقَبَّلُ دُعَآءِ﴾ (ابراهيم: ٣٠/١٣) (المحير عيروردگار مجصاورميرى اولا دکونماز کا یا بند بنا۔اے ہمارے رب! میری دعا قبول فرما۔''اور حضرت اساعیل ملیا کے اوصاف حسنہ میں نماز کی ادائیگی اوراپی اولاد کواس کی تلقین کرنا بھی شامل ہے۔ ارشاد ہے: ﴿وَ كَانَ يَأْمُرُ أَهَلَهُ بالصَّلوةِ ﴾ (مريم: ٥٥/١٩) ' وه اپني گھر والول كونماز كائكم ديتے تھے۔ ' نماز قائم كرنا اورائے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا' جماعت کی پابندی کرنا اور معجدوں کواپیے سجدوں سے آباد کرنا' اہل ایمان کی علامت اورخو بی ہے' جبکہ نماز میں کوتا ہی کرنا' اسے ضائع کرنااورمبجدوں کو بے آباد وویران بنانا منافقوں هُمُ فِي صَلاَ تِهِمُ خَاشِعُونَ ﴾ (المؤمنون:٢٠١/١٣) (يقينًا ايمان والول في فلاح حاصل كرلي جو ا بنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔'' اور منافقین کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَ إِذَا فَامُوْآ إِلَى الصَّلوةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُ وُنَ النَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيُلاً ﴾ (النسآء:١٣٢١ه) "اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کا ہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور پاوالیی توبس برائے نام ہی کرتے ہیں۔'' امام الانبیاء کا اسوہَ مبار کہ دیکھیں تو پوری زندگی نماز سے روشن وتابندہ نظر آتی ہے۔ حالت امن ہو یا جنگ مقیم ہوں یا مسافر گرمی ہویا سردی تندرتی ہو یا بیاری' ہر حالت میں آپ نماز سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے نظر آتے ہیں۔فرض نمازوں کے علاوہ' الله تعالیٰ کی رضا اورخوشنودی کے حصول کے لیے بھی تہجدادا کرتے دکھائی دیتے ہیں تو بھی نماز اشراق ' مجهى تحية الوضوتو مجسى تحية المسجد ـ حيات طيب ك آخرى دنول مين حالت مرض مين بهي جس چيزى انتهائى فكر بوتى ہے وہ نماز ہى تھى \_ بے بوثى سے افاقہ ہوتا تو فوراً دریافت فرماتے:'' كيالوگوں نے نماز پڑھ كی ہے؟''اور پھراس دنیا سے الوداع ہوتے وقت امت کو آخری وصیت یہ فرمائی: آلصَّلاَۃَ وَ مَا مَلَكَتُ أَيُمَانُكُمُ ](سنن ابن ماجه الجنائز اب ماجاء في ذكر مرض رسول الله ﷺ حديث:١٩٢٥ و مسند احمد: ۲۹۰/۱) اس سے نماز کی اہمیت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ نمازجس قدراہم ہے'ای طرح اس کا طریقہ ادائیگی بھی نہایت اہم ہے۔ایے من مانے اور من



٧- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_ نماز كي فضيلت وابميت

گرت طریقوں ہے اواکی ہوئی نماز قطعاً قابل قبول نہ ہوگی بلکہ نمازی قبولیت کے لیے بیشرط ہے کہ بید نمی کریم کالی کے اسوہ مبارکہ کے مین مطابق ہو فرمان نبوی ہے: [صَلّو اُ کَمَا رَأَيْتُمُونِی أُصلّی ]

(صحیح البخاری الأذان باب الأذان للمسافرین النخ حدیث: ۱۳۲) ''نماز اس طرح اوا کروجس طرح تم نے مجھے اواکرتے ہوئے دیکھا ہے۔ 'لہذا نماز کو تمام سنن مبارکہ واجبات اور سخباب کے ساتھ اواکرنا ضروری ہے۔ کسی بھی سنت مبارکہ کو کمتر اور حقیر تجھے ہوئے یا جاہلانہ تاویلات کا سہارا لے کرترک کرنا انتہائی جمارت ہوگی۔ جو نماز سنت نبوی کے مطابق ہوگی اس کے اجر واثو اب کا اندازہ بیارے نبی عظیم کے اس فرمان سے بخو بی لگایا جا سکتا ہے: حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹ سے روایت ہے رسول بیارے نبی علیم فرماتے ہیں: ''تمھارا کیا خیال ہے اگرتم میں ہے کسی کے دروازے پر نبر بہتی ہواوروہ اس نبر میں روزانہ پانچ مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن برکوئی میل کیل باتی رہ جائے گا؟' صحابہ کرام مخاتیہ نبر مرض کیا: نہیں کی قتم کامیل کیل باتی رہ جائے نازوں کی مثال بھی عرض کیا: نہیں کی قتم کامیل کیل باتی نہیں رہے گا۔ آپ علیم نا مثاریتا ہے۔ ' رصحیح البخاری' مواقیت السے بی ہے۔ الشد تعالی ان نمازوں کے ذریعے سے گناہ مٹادیتا ہے۔ ' رصحیح البخاری' مواقیت الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ المساحد' باب المشی المساحد' باب المشی المساحد' الصلاۃ سے حدیث: ۲۲۷)



## بنير \_\_\_\_لِلْهُ الرَّجَمِ الرَّجِيَـ

# (المعجم) كِتَابُ الصَّلَاةِ (التحفة ٣) نمازيم تعلق احكام ومسائل

باب:۱-اوقات ِنماز کے احکام ومسائل

۳۲۷- حفرت بریده بن حصیب ناتو سے روایت به کدایک آدمی نبی تاقیق کی خدمت میں حاضر ہوا اور نماز کے اوقات کے متعلق سوال کیا۔ آپ تاقیقاً نے فرایا: ''یددو دن ہمارے ساتھ نمازیں پڑھو۔'' تو جب سورج ڈھلا آپ نے حضرت بلال فائٹو کو تھم دیا تو انھوں نے افران ہی ' پھر تھم دیا تو انھوں نے افران ہی ' پھر تھم دیا تو انھوں نے اور نماز اداکی گئی ' بھر نبی تاقیق نے تھم دیا تو انھوں نے عصری اقامت کہی جب کہ سورج بلند' سفیدا ور دوش تھا فروب ہوا ' پھر جب شفق غروب ہوا گئی تو انھیں تھم دیا اور نموں نے انھوں نے عشاء کی اقامت کہی ' پھر جب شبح صادق انھوں نے عشاء کی اقامت کہی ' پھر جب شبح صادق طلوع ہوئی تو انھیں تھم دیا اور انھوں نے فرکی اقامت کہی۔ (اس طرح پانچوں نمازیں اوّل وقت میں ادا کہی۔ (اس طرح پانچوں نمازیں اوّل وقت میں ادا نے ٹھنڈی کر کے ظہر کی اذان دی اور خوب ہی شفتدی کئی فرما کیں۔ ) جب دوسرا دن ہوا تو آتھیں تھم دیا اور انھوں نے ٹھنڈی کر کے ظہر کی اذان دی اور خوب ہی شفتدی کئی فرما کیں۔ ) جب دوسرا دن ہوا تو آتھیں تھم دیا اور انھوں

(المعجم ۱) - أَبُوَابُ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ (التحفة ۱)

777 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ، قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ: أَنْبَأَنَا سَفْيَانُ حَ. وَحَدَّئَنَا عِرْسُفَ الأَزْرَقُ: أَنْبَأَنَا سَفْيَانُ حَ. وَحَدَّئَنَا مَخْلَدُ بْنُ عَرْبِي بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْفَدِ، عَنْ سُلْيُمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ مَعَنَا هٰذَيْنِ الْيُوْمَيْنِ» وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ، فَأَقَامَ الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ، الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَشْرَ، الْقَجْرُ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْيُومِ الْقَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْيُومِ الْقَائِي ، أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْقَجْرُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْيُومِ الْقَبْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْيُومِ الْقَنِي ، أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْقَائِقِ مُ الْمَدَةُ مَا أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْقَائِقِي ، أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْقَائِقِ مِنَ الْيَوْمِ الْقَائِقِ مُ الْمَدَّةُ مَنْ الْيَوْمِ الْقَائِقِ مُ الْمَلْكُ الْقُهْمِ فَا فَامَ الْلَهُ مُنْ وَتِنَ الْيَوْمِ الْقَائِقَ مَا أَمَانَا مُنْ الْقَائِقَ مَنْ الْيَقْوَامُ الْقَائِقَ مَا الْقَائِقَ مَا الْمَائِقَ الْمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَعْمَ الْمَائِقَامَ الْمَائِقَامَ الْمَائِقَ مَنْ الْيَقْمِ الْمَائِقَامَ السَّقَامُ الْمَائِقُومُ الْمَائِقَامَ الْمَائِقَامَ الْمَائِقَامَ الْمَائِقُومَ الْفَائِمَ الْمَائِقُومُ الْمَائِقُومَ الْمَلْمَا لَالْفَامَ الْمَلْمُ الْمَائِقُومَ الْ



اوقات نماز ہے متعلق احکام ومسائل

٢-كتابالصلاة

533

🏄 فوائدومسائل: 🛈 اوقات کی تعلیم کے لیے رسول اللہ تکا اُٹھ نے عملی طور پر اوّل وقت اور آخروقت میں نمازیں یڑھ کردکھا ئیں۔اس سے تعلیم میں عملی اسوہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ﴿ نماز میں افضل بدیے کہ اوّل وقت میں ادا کی جائے کیکن آخری وقت میں ادا کرنے ہے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ ® تعلیم کے لیے یا کسی اور جائز مقصد کے پیش نظر انفنل کام چھوڑ کر غیرانفنل جائز کام اختیار کیا جاسکتا ہے کین اسے متعلّ عادت بنانا درست نہیں۔ ﴿ نماز ظهر کا وقت سورج ڈھلتے ہی شروع ہوجاتا ہے۔ ڈھلنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج اپنی سب سے زیادہ بلندی تک پہنچ کر نیچے آنا شروع ہوجائے،اس کا اندازہ سائے ہے ہوتا ہے جب کہ دیوار وغیرہ کا سابہ شرق کی طرف زمین برنظر آ جائے۔ طہر کی نماز مختذی کرنے کا مطلب سے کہ گرمی کی شدت کم ہونے کا انتظار کیا جائے ۔موسم گر مامیں دو پہرکو بہت شدت کی گرمی ہوتی ہے۔اس لیے زوال کے فور اُبعد نماز پڑھنے کی بجائے کچھٹم کرادا کی جاسکتی ہے البتہ سر دی کے موسم میں اس انتظار کی ضرورت نہیں۔ ﴿ اس حدیث میں عصر کا وقت دونوں دنوں میں ملتے جلتے الفاظ میں بیان کیا گیاہے' یعنی فرمایا گیاہے کہ'' سورج بلندتھا'' بلندی کی مقدار کی وضاحت آئندہ احادیث ہے ہوگی۔ ﴿ مغرب کا وقت سورج کی تکیا افق سے غائب ہو جانے پرشروع ہوتا ہے اور شفق ختم ہونے پرختم ہوجاتا ہے۔ شفق سے مرادوہ سرخی ہے جوسورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی طرف آتی ہے۔﴿ عشاء کا وقت شفق غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے۔اس کا آخری وقت اس حدیث کی روثنی میں تہائی رات معلوم ہوتا ہے لبعض دیگرا حاویث سےمعلوم ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز آ دھی رات تک ادا کی جا کتی ہے ٔ مثلاً صحیح مسلم میں رسول اللہ ٹاٹیل کی قولی حدیث موجو و ہے جس میں نبی کریم عظامی نے نماز کے اوقات بیان کرتے ہوئے عشاء کی نماز کے بارے میں فرمایا: [وَ وَقُتُ صَلاَةٍ الْعِشَاءِ إِلَى نِصُفِ اللَّيْلِ] (صحيح مسلم المساحد ابب أوقات الصلوات الخمس حديث: ١١٢) "اورعشاء کی نماز کاوقت آ دھی رات تک ہے۔" ﴿ فِحر کی نماز کاوقت صبح صادق کے طلوع سے شروع ہوتا ہے کیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لینی جا ہے البتہ کسی عذر کی بنا پر تاخیر ہوجائے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے

٧- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_\_\_ اوقات نماز م متعلق ادكام وسائل

ایک رکعت بھی ادا ہوجائے تو پروقت ادائی ہی تھی جائے گی۔ارشاد نبوی ہے: '' جے سورج نکلنے ہے پہلے نماز صح کی ایک رکعت بھی اسے عمر کی ایک رکعت کی گئی اسے عمر کی ایک رکعت کی نماز مل گئی۔' (صحیح البخاری مواقیت الصلاة ) باب من آدر کے منا الصلاة ) حدیث ۲۰۹۱) میں صحیح مسلم المساحد ، باب من آدر کے رکعة من الصلاة فقد آدر کے تلک الصلاة ) حدیث ۲۰۹۱) می نماز کے اوقات ان دوایام میں اوا شدہ نماز اول کے اوقات کے درمیان میں ہونے کا مطلب سے کہ برنماز کے انتہائی اور آخری اوقات بتادیے گئے ہیں جو شخص ان دواوقات کے درمیان کی وقت نماز اداکر لے گا اس کی نماز ادا کہ ووجائے گی۔ اس کا می مطلب نہیں بھو تھی ہوئے اوقات کے درمیان کی وقت کی ابتداوا نہتا ہے تیں درمیان کے تحوث کے نماز کے لیے معین کردیا جائے کے کوئکد آگر یہ مطلب قرار دیا جائے تو اس کا نتیج بید لگتا ہے کہ مرف درمیان کے تحوث کے دوں میں نماز اداکر فی چاہیے ۔ اس طرح نماز کے اوقات میں جو گئے اکٹن ہو جائے گی مثل : اگر فیکورہ دو دوں میں نماز تیں بے وقت ادا ہو کیں۔اور لیا جائے اس میں نماز تیں بے وقت ادا ہو کیں۔اور لیا بیات مربح نا فلط ہے۔

534

۲۲۸ - امام ابن شہاب زہری را رافظ سے روایت ہے کہ جن دنوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رافظ مدید کے گورز منظ (ایک دن) وہ (زہری) ان کے گدے پاپیغے منظ ان کے ساتھ حضرت عمرہ بن زبیر رافظ بھی منے ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رافظ نے عصر کی نماز میں تاخیر کردی تو عروہ نے ان سے کہا: سنو! جریل ملی ان ان کے امام بن کر بن او تا ت کا تعین نماز میں دو گرنا درست وی کی روثنی میں ہوا، اس لیے نماز میں دیر کرنا درست نہیں۔) عمر بن عبدالعزیز نے فرایا: عمرہ فورہ تو کرؤ تم کیا کہدرہ ہو؟ عمرہ و نے کہا: میں نے بشر بن ابومسعود کیا کہدرہ ہو؟ عروہ نے کہا: میں نے بشر بن ابومسعود کیا کہدرہ ہو؟ عروہ نے کہا: میں نے بشر بن ابومسعود

الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأْنَا اللَّنْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأْنَا اللَّنْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ قَاعِداً عَلَى مَيَاثِرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَأَخَّرَ عُمَرُ الْعَصْرَ شَيْناً، فَقَالَ لَهُ عُرُودَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ، فَأَخَّرَ عُمَرُ الْعَصْرَ شَيْناً، فَقَالَ لَهُ عُرُودَةُ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى فَقَالَ لَهُ عُمْرُ: إِعْلَمْ مَا يَقُولُ يَا عُرْوَةُ! قَالَ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: فَاللَّهُ مُعَمُّ بَشِيرَ بْنَ أَبِي فَامَّيْتُ مَعْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ مَلَانُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: هَوْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْتُ مَعَهُ مُ ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ عَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ عَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ

<sup>778</sup>\_أخرجه البخاري، بدء الخلق، باب ذكر الملائكة صلُّوات الله عليهم، ح: ٣٢٢١، ومسلم، المساجد، بابُ أوقات الصلُّوات الخمس، ح: ٦١٠ من حديث الليث به، ورواه مسلم عن محمدبن رمح وغيره.

نماز فجر کے وقت کا بیان کو پہ کہتے سنا کہ میں نے ابومسعود ڈاٹٹڑ کو پہفر ماتے سنا کہ

ملیلہ نازل ہوئے انھوں نے میری امامت کی تو میں نے ان کے ساتھ (ان کی اقتدامیں) نماز پڑھی' پھران کے

ساتھ نماز يرهي عجران كےساتھ نماز يرهي ـ "آپ الله نے انگلیوں ہے گن کریا نچ نمازوں کا ذکر کیا۔''

میں نے رسول الله علق سے آپ کا بیارشادسنا: "جریل ساتھ نمازیڑھی' پھران کے ساتھ نمازیڑھی' پھران کے

🌋 فوائدومسائل: ① قرآن مجيد مين نماز كووتت يريز ھنے كا تھم ہے جيسے كەارشاد ہے: ﴿إِنَّ الصَّلوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُوِّمِنِينَ كِتَابًا مُّوقُونًا ﴾ (النسآء: ١٠٣/١٠) (مومنول يرمقرره اوقات مين نماز اداكرنا فرض به- "اس كي وضاحت بھی وی کے ساتھ مملی طور پر کی گئی۔ ﴿ اوقات نماز کی تعیین کے لیے جبریل ملائڈا کا ہرنماز کے وقت نازل ہونا' نمازی اورخصوصاً نماز باجماعت کی اہمیت واضح کرتا ہے۔اس سے نماز کی بروقت ادائیگی کی اہمیت بھی واضح ہے۔ اسلامی معاشرے میں بڑے ہے بڑا عہدے دار تقید ہے بالا ترنہیں لیکن تقید کرتے وقت ادب واحترام کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ﴿ اگر مسلمہ واضح نہ ہوتو مسلمہ بتانے والے سے وضاحت طلب کی جاسکتی ہے ، بیاحترام کے منانی نہیں۔ ﴿ اَكُرُ كُونِي فَتَفَى مدیث من كركسي اشكال كي وجہ ہے اسے تسليم كرنے ميں تو قف كرئے تو اسے مدیث كا منکر قرار نہیں دینا چاہیے بلکداس کے اشکال کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ 🕤 حدیث کو باسنداور باحوالہ بیان کرنے ہے وہ سامعین کے لیے زیادہ قابل قبول ہو جاتی ہے۔ ﴿ حدیث کی سندیں بیان کرنے کا سلسلہ تابعین کے دور ہی ہے شروع ہوگیا تھا۔جس کے نتیجے میں سیجے اورضعیف احادیث میں امتیاز کرنا آسان ہوگیا۔

باب:۲- فجر کی نماز کاونت

(المعجم ٢) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ (التحفة ٢)

صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ

مَعَهُ». يَحْسُبُ بأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ.

۲۲۹ - حضرت عائشہ واٹھا سے روایت ہے' انھوں نے فرمایا: مومن خواتین نبی تلکا کے ساتھ فجر کی نماز (باجماعت)ادا کیا کرتی تھیں'اس کے بعدوہ گھروں کو واپس جاتیں تو نھیں کوئی نہ بیجان سکتا' یعنی اندھیرے کی وجہے پہچانی نہیں جاتی تھیں۔

٦٦٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـٰيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ لْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلاَةَ لصُّبْح، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ فَلاَ

- كتاب الصلاة \_\_\_\_ نماز فجر كودت كابيان

يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ. - تَعْنِي: مِنَ الْغَلَسِ -.

536

- ٣٧٠ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَالأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَالِحٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهَ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

م ۱۷۰ - حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائٹل نے آیات کریمہ ﴿وَ قُرُانَ الْفَحُرِ اِنَّ قُرُانَ الْفَحُرِ حَانَ مَشُهُودًا﴾ ''اور فجر کی تلاوت' یقینا فجر کی نماز میں ....فرشتے ..... حاضر ہوتے ہیں' کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:''اس میں رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔''

فوائدومسائل: ﴿ اس مِنماز فجر کی نضیلت اوراہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس نضیلت میں اس کے ساتھ عصر کی نماز بھی شریک ہے۔ ﴿ فرشتوں کی حاضری کی وضاحت حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹٹا ہی ہمروہ ڈٹاٹٹا ہے فرشتے دن کو آتے ہوتی ہوتی ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''تمھارے اندرائی اپنی باری پر بچھ فرشتے رات کو اور بچھ فرشتے دن کو آتے

<sup>•</sup> ١٣٠- [صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٤٧٤ عن أسباط به، والترمذي، ح: ٣١٣٥ من حديث عبيد بن أسباط بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه به، وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٤٧٤، والحاكم: ١/ ٢١١،٢١٠، والذهبي، وللحديث شواهد عند البخاري وغيره، تفسير ابن كثير: ٣/ ٥٥، ٥٥.

- نماز فجر کے وقت کا بیان ٢- كتاب الصلاة

ہیں۔اوروہ( دونوں گروہ) فجر اورعصر کی نماز وں میں (باہم) جمع ہوتے ہیں' پھر جوفر شتے رات کوتھارے ساتھ رہے ہیں (فجر کی نماز کے بعد )اویر (آسانوں میں) چلے جاتے ہیں۔ان سے ان کارب سوال کرتا ہے حالا نکہ اسے زیادہ علم ہے'(فرماتا ہے)تم نے میرے بندوں کوئس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں: ہم نے آخیس اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے'اور ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے'' (صحیح مسلم' المساجد ومواضع الصلاة ' باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ' حديث: ٢٣٢) فرشتول كي الواجي ہے مومنوں کی عظمت اور شان طاہر ہوتی ہے۔

٦٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا نَهِيكُ بْنُ يَرِيمَ ۚ الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا مُغِيثُ بْنُ سُمَىً قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الصُّبْحَ بِغَلَس، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: مَا هٰذِهِ الصَّلاَةُ؟ قَالَ: هٰذِهِ صَلاَتُنَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكُر وَعُمَرَ، فَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ.

ا ٧٤ - حضرت مغيث بن سُمَى راطف سے روايت ہے انھوں نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹؤ کے ساتھ فجر کی نماز اندھیرے میں اداکی جب انھوں نے سلام پھیراتو میں نے حضرت عبدالله بن عمرو دا الله کی طرف متوجه ہوکر کہا: بدکیا نماز ہے؟ (اتنی سورے نماز يرُ ها دى؟) انھوں نے فر مايا: ہم لوگ رسول الله عَلَيْمُ کے ساتھ اور ابوبکر وعمر والفنا کے ساتھ یہی نماز (اس وقت) پڑھتے تھے۔ پھر جب حضرت عمر اللہ کو زخمی کیا گیا(ان پرقا تلانه حمله کیا گیا) تو حضرت عثمان ژانیوروشنی ہونے پرنماز پڑھانے لگے۔

🎎 فوا ئدومسائل: 🛈 نماز فجر كافضل اورمسنون وقت اوّل وقت ہى ہے، اس ليے حضرت ابو بكر اور حضرت عمر ﷺ کے دورخلافت میں ای بڑممل رہا۔ ﴿ حضرت عثمان ﴿ تَاتُنَّا كَا فَجْرَ كَي نَمَازُ كُورِوْتَنَى ہونے برادا كرنا ايك وقتى مصلحت کے تحت تھا۔ متقل تبدیلی نہیں تھی۔ ای لیے حضرت عبداللہ بن زبیر ٹاٹھانے تاخیر کی ضرورت محسوں نہ کرتے ہوئے اصل سنت کےمطابق اوّل وقت نماز فجرا دافر مائی۔⊕اگر کسی وجہ سےکوئی ایپار واج شروع ہوجائے جوبہتر نہ ہوئتو موقع ملنے برائے تم كر كے تيج رواج جارى كردينا جاہے۔

٦٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَنْبَأَنَا ۲۷۲ - حضرت رافع بن خدیج والنظ سے روایت ہے مُفْيَانُ بْنُ عُيَىنْنَةً ، عَن ابْن عَجْلاَنَ ، سَمِعَ نَيْ سَمِّعَ أَنْ فَرْمَايا : "صَبح كوروش كرواس مين زياده ثواب

**٦٧١\_ [إسناده صحيح**] أخرجه البيهقي: ٤٥٦/١ من حديث الأوزاعي به، وقال البوصيري: "لهذا إسناد صحيح"، وحسنه البخاري.

العديد عند العديد عند العداد، الصلاة، باب وقت الصبح، ح: ٤٢٤ من حديث سفيان به، وتابعه يحيى عند ◄ العديد ال

نمازظهر کے وقت کابیان ٢- كتاب الصلاة

عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ - وَجَدُّهُ بَدْرِيِّ - بِ" يَافِرِمايا: "ال تَصَين يَادهُواب لِمُكَّات يُخْبِرُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِع بْن خَدِيج: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَصْبِحُوا بِالصُّبُّح، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ، أَوْ لأَجْرِكُمْ».

🌋 فا کدہ:''صبح کوروثن کرو'' کا بیہ مطلب لینا کہ فجر کی نماز اس ونت پڑھی جائے جب خوب روثنی کھیل جائے (جیبا کداحناف کے ہاں معمول ہے) غلط ہے کونکہ بیمفہوم نبی تالیہ کے عمل کے خلاف ہے۔ آب ہمیشہ غلس ''اندهیرے میں'اوّل وقت''میں فجر کی نماز پڑھتے رہے۔اس لیےاس کامطلب یا تو یہ ہے کہ فجر کی نماز اس وقت ادا کی جائے جب صبح صا دق طلوع ہوجانے کا یقین ہوجائے ۔ صبح کا ذب میں ادانہ کی جائے یا پھر پیہ طلب ہے کہ قراءت طویل کروتا کہ نماز ہے فارغ ہوتو صبح روثن ہو چکی ہو کیونکہ گزشتہ احادیث سے اوّل وقت پڑھنے کی فضیلت ظاہرہے۔

(المعجم ٣) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْر باب:٣-نماز ظهر كاوفت (التحفة ٣)

> عَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْب، عَنْ جَابِر بْن سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ

۳۷۲ - حضرت جابر بن سمرہ دلانٹؤ سے روایت ہے 🕯 کہ نبی مٹائیل ظہر کی نماز اس وقت ادا کرتے تھے جب سورج ڈھل جا تا تھا۔ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ.

الصلاة فوائد ومسائل: ﴿ ظهر كى نماز كا وقت سورج وصلت عشروع موتا ب جيس كدة يت مباركم ﴿ أَقِم الصَّلَّوة لِذُلُوكِ الشَّمُس ﴾ (بنى اسرائيل: ١١٨ ٤) " نماز قائم كرين سورج ك وهلن ير-" س يبي ثابت موتا ب-ني ترفي کاعمل اوّل وقت ميس نماز اوا کرناہے۔

> ٦٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَ مَةً ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ

۲۷۴-حضرت ابو برز ہ اسلمی دانشؤے روایت ہے که نبی مُناتِیْ دو پیر کی نماز' جسےتم لوگ ظیر کہتے ہو'اس وقت ادا كرتے تھے جب سورج وصل جاتا۔



<sup>◄</sup> النسائي: ١/ ٢٧٢، ح: ٥٤٨، وللحديث طرق أخرى، وصححه ابن حبان.

٦٧٣\_ أخرجه مسلم، المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، ح: ٦١٨ عن ابن

<sup>₹</sup>٧٧ـ أخرجه البخاري، مواقيت الصلاة، باب ما يكره من السمر بعد العشاء، ح: ٥٩٩ من حديث يحييٰ، ◄

نمازظهر کے وقت کابیان : ٢- كتاب الصلاة

> قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلاَةَ الْهَجير الَّتِي تَدْعُونَهَا الظُّهْرَ، إِذَا دَحَضَتِ

> - عَدَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثْنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ خَبَّابِ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَرَّ

الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا.

قَالَ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ نَحْوَهُ.

۲۷۵ - حضرت خباب دانتئ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ہم نے رسول الله سالل سے زمین کی تیش کی شکایت کی تو رسول الله مانتا نے ہماری شکایت دور نه فرمائی۔

(امام ابن ماجه رشط کے شاگر د) قطان نے کہا: ہمیں ابوحاتم نے انصاری سے انھوں نے حضرت عوف رہاللہ

ہے ای طرح روایت بیان کی۔

🌋 فوا کدومسائل: ①[اَلرَّ مُضَاءُ]اس ریت کو کتے ہیں جوسورج کی دھوپ سے تپ کر گرم ہوچکی ہو۔ ﴿ صحابہُ ا کرام ٹٹائیے کی درخواست بیٹھی کہ چونکہ دھوپ ہے ریت گرم ہوجاتی ہے تو گرمی کےموسم میں ظہری نماز ادا کرتے وفت اس پر بحدہ کرنا دشوار ہوتا ہے۔اگر نماز پکھے مؤخر کرلی جائے جس سے ریت کی حرارت میں کمی ہو جائے تو مناسب ہوگالیکن رسول اللہ تَالِیُمُ نے یہ درخواست منظور نہ فرمائی بلکہ گرمی کے موسم میں بھی جلدی نماز برُھاتے رہے۔ 🛈 دوسری احادیث میں گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنے کا ذکر ہے۔ (جیسے آ گے باب: ۴ میں احادیث آ رہی ہیں۔)اس کا مطلب ہیہ ہے کہ تھوڑی ہی تا خیر ہو عتی ہے کیکن مزید تا خیر کی گنجائش نہیں۔ایسانہ ہو کہ تاخیر کرتے کرتے نماز کواس کے آخروقت میں ادا کریں۔

۲۷۲ - حضرت عبدالله بن مسعود الألفاس روايت ہے انھوں نے فرمایا: ہم نے نبی مَالْتُیْمُ سے زمین کی تپش **٦٧٦- حَدَّثَنَا** أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ

﴾ ومسلم، المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها . . . الخ، ح : ٦٤٧ من حديث سيار أبي المنهال

٦٧٥ أخرجه مسلم، المساجد، باب استحباب تقديم الظهر . . . الخ، ح : ٦١٩ من حديث أبي إسحاق .

**٦٧٦\_[صحيح]** أخرجه البزار (كشف) : ٩٣٠٠ومختصر الحافظ ابن حجر: ٢٢٧ عن أبي كريب وغيره به، وقال: "لا نعلم رواه بلهذا الإسناد إلا معاوية عن سفيان" (الثوري):١٦٢، ولم أجد تصريح سماعه، وفيه علة أخرى، وله شواهد، منها الحديث السابق.



٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_ نماز ظهر كوقت كايان

النَّبِيِّ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا.

(المعجم ٤) - بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ (التحفة ٤)

٦٧٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الرُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
 الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
 عَيْلِيْنَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ

شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

باب: ۲۲ - سخت گرمی کے ایام میں ظہر کو شھنڈ اکر نا

۲۷۷- حفرت ابوہریرہ ڈٹٹو سے روایت ہے' رسول اللہ ٹٹٹا نے فرمایا:''جب گری شدید ہو تو نماز' مٹنڈی کرلو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے۔''

اللہ فوائدومسائل: ﷺ فوائدومسائل: ﴿ شدیدگری میں نماز کوقدرے تاخیرے اداکرنے میں پیھکت ہے کہ گری کی شدت نماز میں تعد اور خش ع سے کام در بنتی سے زایں لیگر کی کا تخف کے موجہ نماز زیادہ تعدید ساوا کی جا سکر گیا تاہم ساخیر

توجہ اورخشوع سے رکا وٹ بنتی ہے 'اس لیے گری تخفیف کے وقت نماز زیادہ توجہ سے اوا کی جاسکی گاہم میتا خیر بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ﴿ گری کی شخفیف کے وقت نماز زیادہ توجہ سے اوا کی جاسکے گائتاہم میتا خیر بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ﴿ گری کی شدت کوجہ نم کی بھاپ کی وجرقر اردیا گیا ہے 'اس کو بعض علاء نے تشبیداور بھی بھاز پرمحمول کیا جائے کیونکہ ظاہری حالات کے پچھا سباب ہمیں معلوم ہوتے ہیں اور پچھا لیے اسباب بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق عالم غیب مثلاً: فرشتوں یا جنت اور جہنم سے ہوتا ہے۔ عالم غیب پرائیان لانے کے بعداس کے بعض امور کا ظاہری ونیا کے معاملات سے متعلق ہونا' کسی اشکال کا باعث نہیں۔ رسول اللہ تابیل نے فرمایا: ''جہنم نے رہ سے شکایت کرتے ہوئے عرض کیا: یا رب میرا ایک حصہ باعث نہیں۔ رسول اللہ تابیل نے فرمایا: ''جہنم نے رہ سے شکایت کرتے ہوئی جاتی ہے۔ ) تو اللہ تعالی نے اسے دوسرے کو کھا کے جارہا ہے (میری حرارت خود میرے لیے نا قابل بر داشت ہوئی جاتی ہے۔ ) تو اللہ تعالی نے اسے دوسانس لینے کی اجازت دی' ایک سانس سردی کے موسم میں آمری کی موسم میں نے کوگر جو خت ترین گری کی اجازت دی' ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک سانس گری کے موسم میں نے کوگر جو خت ترین گری (کی لہر) یا مخت ترین سردی (کی لہر) محسوں کرتے ہوؤہ دی ہی ہے۔'' رصحیح البحاری' بدء البحلق' باب صفحه النار و أنها محلوقة' حدیث: ۲۳۰ و صحیح مسلم' المساجد' باب استحباب الإبراد بالظھر فی شدۃ البحر لمن یمضی إلی حماعة و ینالہ البحر فی طریقه' حدیث: ۱۲۵)

٦٧٨ - حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَنْبَأَنَا ١٤٨ - حضرت الوهريره والتفت روايت بأرسول

٧٧٧\_ [إسناده صحيح] أخرجه مالك في الموطأ: ١٦/١ به.

٨٧٨\_ أخرجه مسلم، المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر . . . الخ، ح : ٦١٥ عن محمد بن ٨٨



٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_ نماز ظهر كوقت كابيان

الله تَلَيُّا نے فرمایا: "جب گرمی شدید ہو تو ظهر کی نماز مُصندی کرلوکیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے۔"

اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ».

١٤٩ -حفرت ابوسعيد والله عند وايت ب رسول الله علي فرمايا: "ظهر كوشندا كروكونكد كرى كي شدت جنم كي بعاب سے ب-" ٦٧٩ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَعِيدِ قَالَ: «أَبْرِدُوا أَبِي صَعِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ».

۱۸۰-حضرت مغیره بن شعبه التلائی دوایت به انتخاب دوایت به انتخول نے دوایت به انتخاب کا معیت میں ظهر کی معیت میں ظهر کی نماز دو پہر کے وقت (زوال سے فوراً بعد) پڑھا کرتے تھے تو آپ تالیا نے ہمیں فرمایا: "نماز شنڈی کروکیونکہ گری کی شدت جہم کی بھاپ سے ہے۔"

أَدُمُ عَنْ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى صَلاةً الظُهْرِ بِالْهَاجِرَةِ، فَقَالَ لَنَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

🎎 فاكده: بدروايت سندا ضعيف ب كين متناومعناصيح بجيا كرشندا حاديث مس يمي مسلد بيان مواب-

١٨١-حفرت عبدالله بن عمر الأثباسي روايت بُ رسول الله تأييًّا نے فرمايا: '' ظهر کوشندا کرلو۔'' ٦٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُمَرَ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقْفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ،
 عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

**₩** رمح وغيره به .



٣٧٩\_أخرجه البخاري، بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة، ح: ٣٢٥٩ من حديث الأعمش به .

١٨٠ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٢٥٠/٤ عن إسحاق به \* شريك عنعن، وتقدم، ح: ١٤٩، ولأصل
 الحديث شواهد كثيرة، وقال البوصيري: "هٰذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات".

٦٨١ [إسناده صحيح] وقال البوصيري: " هٰذا إسناد صحيح ".

نمازعصر کے وقت کا بیان ٢- كتاب الصلاة عَيِّيْةِ: «أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ».

### (المعجم ٥) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْر (التحفة ٥)

٦٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

تك سورج الجمي بلند ہوتا تھا۔ 🚨 فائدہ: 🛈 سورج روثن ہونے کامطلب یہ ہے کہ اس کے رنگ میں زردی نہیں ہوتی تھی' بلکہ سفید ہوتا تھا۔ جب

کہ تاخیر کی صورت میں سورج کارنگ تبدیل ہوکرزردیا سرخ ہوجاتا ہے۔ ﴿ [عَوَ الَّي] سے مراد مدیند کی کچھنواحی بستمال ہیں جو مدینہ سے نجد کی سمت واقع ہیں۔ان میں سے کوئی بستی دو تین میل کے فاصلے پر ہے' کوئی جارمیل یا زیادہ'سب سے زیادہ فاصلہ آٹھ میل ہے۔ ﴿ اس روایت سے عصر کے وقت کا کوئی واضح تعین نہیں ہویا تا کیونکہ ''عوالی'' بستیوں کا فاصلہ ایک دوسری سے بہت مختلف ہے۔علاوہ ازیں سال کے مختلف موسموں میں عصر کے بعد مغرب تک کا وقت بھی کم وبیش ہوتار ہتا ہے' تا ہم اس سے بیہ بات ضرور واضح ہوتی ہے کہ آ پ عصر کی نماز اول وقت میں ادا فرمالیا کرتے تھے لیکن یہ اول وقت کون ساتھا؟ اس کی وضاحت اس روایت ہے ہوجاتی ہے جس میں آپ نے ظہر کی نماز سورج کے ڈھلتے ہی بڑھ لی اور عصر کی نماز اس وقت بڑھی جب ہر چیز کا سابیاس کے برابر ہو گیا۔ (سنن النسائي المواقيت باب أول وقت العصر عديث:٥٠٥) اس عمر كي تماز كااول وقت يقيزاً متعين ہوجا تاہےاوروہ ہے (اصلی سامیز کال کر)سائے کا ایک مثل ہوجانا۔

> ٦٨٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَسْنِنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ عِيْنَةِ الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِي، لَمْ

٩٨٣-حفرت عائشه ر الله عدد ايت ي انهول نے فرمایا: نبی تلایم نے عصر کی نماز ادا فرمائی اور ابھی میر ہے صحن میں دھوپ موجود تھی' ابھی سابیہ( دیواریر ) نہ يرماتهابه

باب:۵-نمازعصر کاونت

۱۸۲ - حضرت انس جاثثًا ہے روایت ہے انھوں

نے فرمایا: رسول الله تلك عصر كى نماز ادا فرماتے تھے

جب کہ سورج بلنداور روثن ہوتا تھا۔ (اس کے بعد)اگر

کو کی شخص مدینه کی نواحی بستیوں میں جاتا' تو وہاں پہنچنے

٦٨٢\_ أخرجه مسلم، المساجد، باب استحباب التبكير بالعصر، ح: ٢٢١ عن محمد بن رمح به.

٦٨٣\_ أخرجه البخاري، مواقيت الصلاة، باب وقت العصر، ح:٥٤٦، ومسلم، المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، ح: ٦١١ من حديث سفيان به.



نمازعصر کے وقت کا بیان

٢-كتاب الصلاة

يُظْهِرْهَا الْفَيْءُ بَعْدُ.

قائدہ: اس ہے معلوم ہوا کہ نبی تاہی نے عصر کی نماز جلدی ادافر مائی کیونکدا گردیر کی جائے تو سامیہ پورے حن میں ا

کھیل جائے گااور دیوار پر چڑھناشروع ہوجائے گا۔

باب:۲-نمازعصر کی پابندی ضروری ہے

(المعجم ٦) - **بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى** صَلَاةِ الْعَصْرِ (التحفة ٦)

٦٨٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ نُنُ عَنْدَةَ: حُدَّثَنَا

۳۸۸۳- حضرت علی بن ابوطالب ڈٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹی نے غزوہ خندق کے موقع پرارشاد فرمایا: ''جس طرح ان لوگول نے ہمیں عصر کی نماز سے روک دیا اللہ (اس کی سزا کے طور پر)ان کے گھروں اور قبروں کوآ گ سے بھرد ہے۔''

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ جُهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: «مَلاً اللهُ بُيُونَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً، كَمَا شَغَلُونَا عَنِ

الصَّلاَةِ الْوُسْطَى».

١٨٥ -حضرت عبدالله بن عمر اللخناس روايت ب

٦٨٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا

**١٨٠ ـ [إسناده حسن]** أخرجه البزار في البحر الزخار : ٢/ ١٨٠ ، ١٨١ ، ح : ٥٥٧ عن أحمد بن عبدة به .



٩٨٠\_[صحيح] أخرجه مسلم، المساجد، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، ح: ٦٢٦ب من حديث سفيان بن بينة به .

٢- كتاب الصلاة مازعمر كوت كابيان

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الله كرسول اللهِ فَيَانُ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جو كُلُّ كوياس كالل وعيال اور مال ودولت (سب مَالَ : "إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ، كَهِي) تِاه وبرياد بو كُنْ: فَكَانَّمَا وُتَ أَهْلُهُ وَمالُهُ».

فوا کدومسائل: آایک دنیادار کی نظر میں اس ہے بواکوئی نقصان نہیں ہوسکتا کہ اس کے ہوئ ہے اور رشتہ دار

سب ایک ہی بار ہلاک ہوجا ئیں اس کے مویشی مرجا نمیں مکان اور عمار تیں زمین ہوں ہوجا نمیں روپہ پیسرلوٹ لیا

جائے اس کا گھر رہے نہ در اور دہ کوڑی کوڑی کا مختاج ہوجائے لیکن نبی اکرم خلیخ کی نظر میں اتنا بڑا نقصان اس

نقصان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جوا یک نماز کے چھوڑ نے ہے ہوتا ہے۔ جس نے نفس امارہ کی بات مان کر اور شیطان کے

بہکادے میں آگر عصر کی صرف ایک نماز کے چھوڑ دی اس کا نقصان ای طرح نا قابل تلائی ہے جس طرح نہ کورہ بالا مثال

میں بدقست آدمی کا نقصان نا قابل تلائی ہے۔ ﴿ عصر کی نماز کی اہمیت دوسری نماز ول ہے نیادہ ہے، اس لیے

قرآن مجید نے اس نماز کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہے کہ یہ وقت کاروباری مصروفیت کا ہوتا ہواور

قرآن مجید نے اس نماز کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہے کہ یہ وقت کاروباری مصروفیت کا ہوتا ہواور

نہیں ہوسکتا ، جواس نماز کے ضائع کرنے ہے ہوسکتا ہے کیونکہ فا کدہ تو دنیا کا ہواور نقصان آخرت کا۔ اور دنیا کے

نہیں ہوسکتا ، جواس نماز کے ضائع کرنے ہے ہوسکتا ہے کیونکہ فا کدہ تو دنیا کا ہواور نقصان آخرت کا۔ اور دنیا کے

اللہ کے نزد کید ایک مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کی کافر کواس میں سے ایک گھونٹ پائی بھی نہ پلاتا۔ '' (جامع

اللہ مذی ، الزھد' باب ماجاء فی ھوان الدنیا علی اللہ عزو جل' حدیث: ۲۳۲۰) ﴿ نماز فوت ہونے کا سے

مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ و نماز وقت پر اوانہیں ہوئی آگر چہ بعد میں پڑھ کی۔ اس صورت میں اس کے نقصان کی مثال

وہ ہے جو بیان ہوئی۔ جس نے بالکل چھوڑ دی' اس کا نقصان تو اس سے بہت نیادہ ہے۔ ﴿ روایت کے آخری



7٨٦ أخرجه مسلم، المساجد، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ح: ٦٢٨ من حديث محمد بن طلحة به.

٢- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_\_ نماز مغرب كودت كابيان

النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: «حَبَسُونَا عَنْ صَلاَةِ الشَّمْسُ، مَلاً اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُونَهُمْ نَاراً».

فوا کدومسائل: ﴿اس ہے معلوم ہوا کد درمیانی نماز ہے مرادع مرکی نماز ہے، جس کی تاکید قرآن مجید میں ان الفاظ میں دارد ہے: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلوَاتِ وَالصَّلوةِ الْوُسُطیٰ ﴾ (البقرہ:۲۳۸/۲۰ نفرزوں کی حفاظت کرواور (خاص طور پر) درمیانی نماز کی۔ '﴿ نماز ہے۔ '﴿ نماز ہے۔ کا مطلب بیہ ہے کدان کا حملہ جاری رہا ، جس کی وجہ ہم لوگ جنگ میں مشغول رہے اور نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا۔ ﴿ جہادا یک عظیم عمل ہے ، جے حدیث میں بجا طور پر ''اسلام کے کوہان کی بلندی' فرمایا گیا ہے۔ (جامع الترمذی 'الإیمان' باب ماجاء فی حرمة الصلوة 'حدیث: ۲۲۱۲) کیکن جہاد کے اس عظیم ترین عمل میں مشغولیت بھی نماز چھوڑنے کا جواز نہیں بن کتی۔ نماز کی اہمیت جہاد ہے بھی بڑھ کے ۔

### (المعجم ٧) - **بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ** (التحفة ٧)

7۸۷- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَعْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، الْمَعْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِع نَبْلِهِ.

- بَرِّ عَلَى رَبِّ الْمَوْنَ الْمُوْرَانِيُّ: حَدَّنْنَا الْمُوْرَانِيُّ: حَدَّنْنَا الْمُورِهِ مِنْ مُوسَى، نَحْوَهُ.

ابو کیکی زعفرانی نے ابراہیم بن مولی کے واسطے سے ندکورہ صدیث کی مثل بیان کیا۔

باب: ۷-نمازِمغرب کاوفت

٧٨٧ - حضرت رافع بن خديج والنيوسي روايت ب

انھوں نے فرمایا: رسول اللہ مُنْ اللہ اللہ علیہ میارک میں ہم

لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر ایسے وقت میں فارغ ہو

جاتے تھے کہ آ دمی اپنا تیرگرنے کی جگہ د کھے سکتا تھا۔

فوا کدومسائل: ﴿ تیر گرنے کی جگدد کیھنے کا مطلب یہ ہے کہ نظراتی دورتک کا م کرتی تھی کہ کوئی شخص تیر چلائے تواند چرا کم ہونے کی وجہ سے اسے اپنا تیرز مین پر گرتا ہوا نظر آئے۔ ﴿ اتن جلدی فارغ ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کسورج غروب ہوتے ہی نماز مغرب اوا کی جاتی تھی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بینماز مختصر ہوتی تھی اس میں دوسری

7۸۷ أخرجه البخاري، مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، ح:٥٥٩، ومسلم، المساجد، باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، ح:٦٣٧ من حديث الوليد به .



نمازمغرب کے وقت کابیان ٢- كتاب الصلاة

نمازوں کی طرح طویل قراءت نہیں ہوتی تھی۔

۸۸۸ - حضرت سلمه بن اکوع دانشؤ سے روایت ہے كەدەرسول اللە ئاڭلۇكى اقتدا مىں نمازمغرب اس دقت اداكرتے تھے جب سورج اوٹ میں حبیب جاتا۔

٦٨٨- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْن كَاسِب: حَدَّثْنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْن الأَكْوَع: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ عِيدًا الْمَغْرِبِ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.

🏄 فاکدہ: اوٹ (یردے) میں جھی جانے کا مطلب سیہ کہ سورج کی تکیہ پوری طرح غروب ہوجاتی اوراس کا کوئی کنارہ بھی نظرنہ آتا' یعنی سورج تکمل طور پرغروب ہونے پرنماز مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے۔

٦٨٩- حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسلى: أَنْبَأَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّام، روايت بُرسول الله تلك نفر مايا: "ميرى امت ال وُ 546 ﴾ عَنْ [عُمَرَ] بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَن ، عَن الأَحْنَفِ بْن قَيْس ، عَنِ الْعَبَّاسِ ﴿ جِبِ تَكَ مَعْرِبٍ مِينَ اتْحَاتْ خِرنَهُ ر

وقت تک دین فطرت (دین اسلام) پر قائم رہے گی' ابْن عَبْدِ الْمُطِّلِب قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ ثُكُلَّ كَينٍ ـُ ''

٧٨٩ - حضرت عماس بن عبدالمطلب والثؤس

«لاَ تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبكَ النُّجُومُ».

امام ابوعبدالله ابن ماجه رطف نے کہا: میں نے محد بن یجیٰ سے سنا' وہ کہتے تھے کہ لوگ بغداد میں اس حدیث کے ہارے میں مضطرب ہوئے تو میں اور ابو بکر الاعین عوام بن عباد بن عوام کے پاس گئے تو وہ اپنے باپ کی اصل (كتاب) بمارك ياس لائے تواس ميں بيعديث موجودتگی۔ قَالَ أَنُو عَبْدِ اللهِ انْنُ مَاجَه: سَمعْتُ مُحَمَّدُ بْنَ يَحْلِي يَقُولُ: اضْطِرَبَ النَّاسُ فِي لهٰذَا الْحَدِيثِ بِبَغْدَادَ. فَذَهَبْتُ أَنَا وأَبُو بَكْر الأَعْيَنُ إِلَى الْعَوَّامِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا أَصْلَ أَبِيهِ، فَإِذَا الْحَدِيثُ فِيهِ.



٦٨٨\_ أخرجه البخاري، مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، ح:٥٦١، ومسلم، المساجد، باب بيان أن أول وقت المغرب . . . الخ، ح: ١٣٦ من حديث يزيد به .

٣٨٩\_[حسن] أخرجه البيهقي: ١/ ٤٤٨ من حديث إبراهيم بن موسَّى به، بزيادة معمر قبل قتادة \* قتادة وشيخه عنعنا، ولحديثهما شواهد عند أبي داود، ح: ٤١٨ وغيره، والحديث حسنه البوصيري.

٢- كتاب الصلاة مازعشاء كردت كابيان

فوا کدومسائل: ﴿ نَمَازَادٌلُ وقت پِرْ صِنَافُضُلْ ہِ عُناصِ طور پِر مغرب کی نماز میں تاخیر کرنے سے ابعتناب کرنا چاہیے کیونکداس کا وقت دوسری نمازوں کی نسبت کم ہوتا ہے۔ ﴿ نمازوں کو تاخیر سے پِرْ صِنا بھی دین سے ایک قسم کی روگردائی ہے۔ ﴿ بِعِضْ زیادہ روش ستارے الیے بھی ہیں کہ سورج غروب ہوتے بی فاہر ہوجاتے ہیں اس لیے چند ستاروں کا نظر آ جانا تاخیر کی علامت نہیں جب تک ستارے کافی تعداد میں نہ نکل آ کیں۔ ﴿ آ تَشُنتَهِ لَنَ اِ کَا لَفَظُ شبکہ (جال) سے بنایا گیا ہے۔ مطلب ہے کہ پنہیں ہونا چاہے کہ ستارے اس کثرت سے نظر آ نے لگیں کہ آ سان پرستاروں کا جال بجھے جائے۔

باب: ٨-نمازِعشاء كاوفت

(المعجم ٨) - **بَابُ رَقْتِ صَلَاةِ الْمِشَاءِ** (التحفة ٨)

**٦٩٠- حَدَّثَنَا** هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا

۱۹۰- حضرت ابو ہریرہ دائشے سے روایت ہے رسول اللہ تائی نے فر مایا: ''اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر صفحت ہوگ تو میں انھیں عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا۔''

شُفْيَانُ بْنُ عُيَـنْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ اللَّعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ

بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ».

٦٩١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
 حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ
 عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ

• ٦٩- أخرجه مسلم، الطهارة، باب السواك، ح: ٢٥٢ من حديث سفيان به .

191. [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الصلاة، باب ماجاء في تاخير صلاة العشاء الآخرة، ح:١٦٧ من حديث عبيدالله بن عمر به، وقال: \* حسن صحيح \* ، وللحديث طرق أخرى.



نمازعشاء کے وقت کا بیان

٢- كتاب الصلاة.

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَوْخُرَتِكِ «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَخَّرْتُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ».

علام: اس سے معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز نصف رات سے پہلے پڑھ لینی چاہیے کیونکہ نبی عظامیہ نے زیادہ سے زیادہ آ دھی رات تک تاخیر کی خواہش ظاہر فر مائی' البتہ نماز باجماعت نماز یوں کی سہولت کے مطابق مناسب وقت پر ادا کرنی جاہے۔

> 79٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحارثِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: سُئِلَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ، هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُّ عَيْكُ خَاتَماً؟ قَالَ: نَعَمْ. أَخَّرَ لَيْلَةً 548 أين صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ. فَلَمَّا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا . وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ».

قَالَ أَنَسٌ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبيص خَاتَمِهِ.

١٩٢ - حضرت حميد رطالف سے روايت سے انھوں نے کہا: حضرت انس بن مالک دائٹؤ سے دریافت کیا گیا' کیا نبی مَنَاثِیْمُ نے انگوشی بنوائی تھی؟ انھوں نے فر مایا: مال ' ایک رات آپ ناٹی نے عشاء کی نماز کو آ دھی رات کے قريب تك مؤخر كيا۔ جب نمازيرُ ه چكے تو چيرهَ مبارك ہاری طرف کر کے فر مایا: ''لوگوں نے نماز پڑھ لی اورسو گئے اورتم جب تک نماز کے انظار میں رہو گے ( ثواب کے اعتبار سے )نماز ہی میں (شار) ہوگے۔''

حضرت انس دانیؤ نے فر مایا: (مجھے اب بھی وہ منظر یاد ہے) گویا نبی مُنافِیْل کی انگوشی کی جبک میری نظروں کے سامنے ہے۔

🏄 فوائدومسائل: ۞ رسول الله اللهُمُ كا كثر عمل عشاء كي نماز جلد كي يرجيخ كاب يعني اتني زياده تاخيز نبيس فرمات تھے۔ جھی جھی افضیات کے اظہار کے لیے اختیار فرماتے تھے۔ ﴿ نواب وحید الزمان خان نے عملاً جلد ک یڑھنے اور قولا تا خیر کی فضیلت بیان کرنے کی حدیثوں میں تطبیق دیتے ہوئے کہاہے کداگرسب مقتدی جاگنے برراضی بول اورتا خيريس ان كوتكليف ند مؤتو تا خير كرنا أفعل ب ورنداول وقت ميس بره لينا أفعل ب- والله اعلم. ﴿ نماز کے بعد وعظ ونصیحت کی جاسکتی ہے۔ ﴿ نماز کا انتظار بہت فضیلت والاعمل ہے۔ ﴿ انگوشُمي پہننا جائز ہے' تا ہم مردصرف جا ندی کی انگوشی پہن سکتا ہے' سونے کا استعال مرد کے لیے جائز نہیں۔ (سنن ابن ماجہ' اللباس'



**٦٩٢ [صحيح]** أخرجه النسائي: ١/ ٦٨، المواقيت، باب ما يستحب من تأخير العشاء، ح: ٥٤٠ عن محمد بن المثنِّي وغيره به، وأصله في الصحيحين، البخاري، ح: ٦٦١، ومسلم، ح: ٦٤٠.

مطلع ابرآ لودہونے کی صورت میں اوقات نماز

٢- كتاب الصلاة

باب لبس الحرير والذهب للنساء عديث:٣٥٩٥)

7۹۳ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسٰى اللَّيْثِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا مَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ذَهَبَ صَلاَةً الْمُعْرِبِ، ثُمَّ لَمْ يَخْرُجُ حَتَّى فَطَلَّى بِهِمْ ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا. وَأَنْتُمْ فَالَا الشَّعِيفُ وَالسَّقِيمُ أَخْبَبْتُ أَنْ أُوَّخَرَ لَمُ الصَّلاةً، وَلَوْلاً الضَّعِيفُ وَالسَّقِيمُ أَخْبَبْتُ أَنْ أُوَّخَرَ الْمُؤالِدَةُ الصَّلاةَ، هٰذِهِ الصَّلاة الصَّلاق السَّلَة الصَّلاق السَّلَة السَلَة السَّلَة السَلَة السَّلَة السَّلَة السُّلَة السَّلَة السَّلَة السَّلَة السَّلَة السَّلَة السَّلَة السَلَة السَلَة السَلَة السَلَة السَّلَة السَلَة السَلَة السَلَة السَّلَة السَلَة ال

### (المعجم ٩) - **بَابُ** مِيقَاتِ الصَّلَاةِ فِي الْغَيْم (التحفة ٩)

198- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِيْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ بُرُيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ بُرِيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَعْفِي غَزْوَةٍ، فَقَال: «بَكُرُوا بِالصَّلاَةِ فِي الْيُومِ الْعَيْمِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ حَطْ عَمَلُهُ».

۱۹۳- حضرت ابوسعید ناتند سیمی مغرب کی نماز فرمایا: رسول الله منتنی نیمی مغرب کی نماز پرهائی نیمر(عشاء مناز کی نماز کے لیے) بابرتشریف ندلائے بہال تک کد آدهی رات گزرگئ نجر آپ بابرتشریف لائے اور انھیں نماز پڑھائی۔ پھر فرمایا: ''لوگوں نے نماز پڑھ کی اورسو گے اورتم جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے نماز بی میں رہے۔ اگر کمز وراور بیارافرادنہ ہوتے تو جھے بہی پہندھا کہ اس نماز کو آدهی رات تک مؤ خرکروں۔''

### باب:۹-بادل ہونے کی صورت میں نماز کاوقت

1967 - حفرت بریده اسلمی واثن سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ایک جنگ میں ہم رسول اللہ واللہ والل

549

<sup>198</sup>\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب وقت العشاء الآخرة، ح: ٢٢٤ من حديث داود به.

**٦٩٤ [صحيح]** أخرجه أحمد: ٥/ ٣٦١عن وكيع عن الأوزاعي به، والصواب "عن عمه" أبي المهلب كما في صحيح ابن حبان (موارد)، ح: ٢٥٦ وغيره، ولفظه". . . . فإنه من ترك الصلاة فقد كفر"، وله شواهد عند البخاري وغيره.

- نیند یا بھول کی وجہ ہے نماز چھوٹ جانے کا بیان

۲۹۵ - حضرت انس بن ما لک چانیئے سے روایت ہے '

انھوں نے فرمانا: نی تلک ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی

آ دمی نماز بر هنا بحول جائے یا سویا رہ جائے (تو کیا

كرے؟) آب علالانے فرمایا:"جب یادآ يااى

وفت نمازيزه لے۔"

🏄 فائدہ: گناہ کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہوجاتی ہیں۔عمر کی نماز کا چھوٹ جانا بڑا گناہ ہے۔جس کی وجہ سے دن مجر كِمُل ضائع موسحة بن\_

باب: ۱۰- نیندیا بھول کی دجہ سے نماز (المعجم ١٠) - بَابُ مَنْ نَامَ عَن الصَّلَاةِ أَوْ نُسِيَهَا (التحفة ١٠) حچوٹ جانے کابیان

> ٦٩٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيُّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسَ بُن مَالِكِ قَالَ: شُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَغْفُلُ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ يَرْقُدُ عَنْهَا ، قَالَ: «يُصَلِّمهَا إِذَا

> > ذَكَرَ هَا ٨ .

550 ) علے فوائد ومسائل: ﴿ مجول اور نیندعذر بے جس کی وجد سے نماز میں تاخیر کا گناہ نیس ہوتا بشرطیداس میں بے بروائی کو دخل نہ ہو۔ ⊕ بھول ہے رہ جانے والی ٹمازیاد آنے برفوراً ادا کر کٹی جاہیے ً بلاوجہ مزید تاخیر نہیں کرنی ع ہے۔ ۞ اگر فیند سے اس وقت بیدار ہو جب نماز کا وقت گزر چکا ہوا تو ای وقت نماز بڑھ لے بشر طیکہ کراہت کا وقت ند بود الك حديث من ب رسول الله الله الله على في مايا: [لا تَحرُّوا بصلوتِكُمُ طُلُوعَ الشَّمُس وَلا غُرُو بَهَا] (صحيح البخاري؛ مواقيت الصلاة؛ باب الصلاة بعدالفحر حتى ترتفع الشمس؛ حديث:٥٨٢) " جان يوجه كرنماز سورج طلوع ياغروب موت وقت ندير هور" جس محض كوكروه وقت مي نمازيادا في يااس وقت

جاگا تو وه مکروه وفت گزار کرنماز پڑھے۔

٦٩٦- حَدَّثْنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّس: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس بُن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ

٦٩٧- حَدَّثُنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَخْلِي:

نَسِيَ صَلاَّةً فَلْيُصَلُّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

٦٩٦\_[صحيح] انظر الحديث السابق.

۲۹۷-حضرت انس بن ما لک واثلا ہے روایت ہے رسول الله مُثَاثِثًا نے قرمایا: ''جوشض کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تواسے جاہے کہ جباے یادآئے بڑھ لے۔"

٢٩٧- حضرت ابو ہريرہ الله عدد ايت بُ الحول

190-أخرجه مسلم، المساجد، باب قضاء الصلاة الفائنة . . . الخ، ح : ١٨٤ من حديث قنادة به ، بألفاظ متقاربة .

١٩٧- أخرجه مسلم، المساجد، باب قضاء الصلاة الفائة . . . الخ، ح: ١٨٠ عن حرملة به .

نیند یا بھول کی وجہ سے نماز چھوٹ جانے کا بیان

نے فرمایا: جب رسول الله مَالِيْمُ غروهُ خيبر سے واپس آئے تو ایک رات سفر حاری رکھا' جب نیندآنے گی تورات کے آخری حصے میں آرام کے لیے تفہرے۔ نى علاظائد نحضرت بلال واللاسي فرمايا: "آج رات ہمارے لیے (وقت کا) خیال رکھنا۔'' حضرت بلال واٹٹؤ نماز ریڑھتے رہے جب تک ان کی قسمت میں ہوئی۔اللہ كرسول مُنْ الله اور صحابه كرام سوكئه \_ جب فجر كا وقت قریب ہوا' بلال فجر (کے طلوع ہونے کی ست ایعنی مشرق) کی طرف منہ کر کے اپنی سواری سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے ۔ ( تا کہ جونہی فخر طلوع ہؤ اذان کہہ دیں) وہ سواری سے فیک لگائے بیٹھے تھے کہ انھیں نیندآ گئی۔نہ بلال دلاہ بیدار ہوئے' نہ کوئی اور صحابی بیدار ہوا' حتی کہ انھیں دھوپ (کی گرمی) محسوس ہوئی۔سب سے پہلے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُ كَى آئَكُهُ تَعْلَى له تَو رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَمِرا گئے۔فرمایا:''اے بلال!''بلال ڈاٹٹؤنے عرض کیا:اے الله کے رسول! میرے مال باب آب برقربان جس ذات نے آپ کو (بیداری سے )روک لیا 'ای نے مجھے بھی روک لیا۔ نبی عَلِیْلِیْلا نے فر مایا:'' کوچ کرو۔'' صحابہ َ کرام جنائیئے نے اپنی سوار یوں کو تھوڑی دور چلایا۔ پھر آپ مَالِيْظِ نے ( قافلہ روک کر) وضو کیا' اور بلال ڈاٹٹو کو حكم ديا توانھوں نے نماز كى اقامت كهى۔آپ ئَالْتُمْ اِن فجری نماز پڑھائی۔ جب نبی تلکا نے نماز ممل کرلی تو فرمایا: "جس شخص کونماز کی ادائیگی یاد نه رہے اسے جاہیے کہ جب یاد آئے نماز پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالی نِ فرمايا بِ: ﴿ وَ أَقِم الصَّلُوةَ لِذِكُرِي ﴾ "اورنماز

٢- كتاب الصلاة حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَن ابْن شِهَاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ، فَسَارَ لَيْلَةً، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرٰى عَرَّسَ، وقَالَ لِبلاَلِ: «إِكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ» فَصَلَّى بلاَلٌ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا تَقَارَتَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بلالٌ إلى رَاحِلَتِهِ، مُوَاجهَ الْفَجْرِ، فَغَلَبَتْ بِلاَلاً عَيْنَاهُ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَنْقِظْ بِلاَلٌ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظاً، فَفَزِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيْ بِلاَلُ!» فَقَالَ بِلاَلٌ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «اقْتَادُوا» فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ ، وَأَمَرَ بِلاَ لا فَأَقَامَ الصَّلاَةَ، فَصَلَّى بهمُ الصُّبْحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلاةَ قَالَ: «مَنْ نَسِي صَلاّةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ -قَالَ: ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَّ ﴾ " [طه: ١٤] قَالَ، وكَانَ ابنُ شِهابِ يَقْرَؤُهَا للذُّكْرٰي.



سیست نیندیا بھول کی وجہ ہے نماز چھوٹ جانے کا بیان

2- كتاب الصلاة

قائم کرومیری یادے لیے۔"

امام زہری بطشہ اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے: ﴿ وَ أَقِيمِ الصَّلُوةَ لِللَّهُ كُرِي ﴾ 'اورنماز قائم كرؤياد كے

وتت يُّ،

🏄 فوائد ومسائل: ① نی اکرم 機 کی نظر میں نماز کی اتنی اہمیت تھی کہ سفر میں تھکاوٹ کے موقع یر آرام کرتے ہوئے بھی یمی خیال تھا کہ نماز لیٹ نہ ہوجائے۔اس لیے حضرت بلال ڈٹٹٹا کی یا قاعدہ ڈیوٹی لگا دی تا کہ فجر کی نماز بروقت بڑھی جائے۔ ﴿ حضرت بلال وُاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَرْضَ كَي ادا نَيكَّى كے ليے يورا اہتمام كيا۔ ايك يدكم بقيدرات نماز پڑھتے رہے تا کہ نیندنہ آ جائے اور پھر جب اذان کا وقت قریب ہوا تو بھی یوری مستعدی ہے مشرق کی طرف متوجہ ہوکر بیٹھ گئے تا کہ جونبی صبح صادق طلوع ہؤا ذان کہددیں۔اس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ جس مختص کے ذمہ کوئی ا جما کی کام لگایا جائے اسے چاہیے کہ اس کی اوائیگی کے لیے بہتر سے بہتر انداز سے کوشش کرے۔ ® کسی قوم یا جماعت کے سربراہ کو چاہیے کہ اگر اجماعی کام میں کوئی خلل واقع ہوتو اس کے ذمہ دار سے باز پرس کرے تاکہ دوسر بے لوگ اینے فرائف میں کوتا ہی کرنے سے اجتناب کریں۔ ﴿ اگر معلوم ہو کہ کام میں خلل کی وجہ ذمہ دار کی بے بروائی یاعمداً کوتا ہی نہیں تو اس کا عذر قبول کیا جائے اور اسے مزید تو پخ نہ کی جائے۔ 🕲 قافلہ کواس مقام سے چلا کر کچھ دور گھبر جانے میں پی حکمت ہو تکتی ہے کہ ستی ختم ہو کرتمام افراد ہوشیار ادر چست ہوجا کمیں تا کہ نماز میں نیند اورستی کااثر باقی ندر ہے۔ ﴿ قضاشده نماز بھی باجماعت اداکی جاسکتی ہے۔ ﴿ حدیث میں مذکور آیت کی دوقراء تیں ہیںاور دونوں سیح ہیں۔ پہلی قراءت جو ہمارے ہاں رائج ہے۔ [اَقِیم الصَّلوةَ لِذِ کُری] اس کا مطلب بیہ ك نماز كا اصل مقصد الله كى ياو ب البذائماز بورى توجد سے اداكر نا ضرورى ب\_ ووسرى قراءت [أقِم الصَّلَّوة لِلذِّكُرَى] سے زیر بحث مسلک کی دلیل بنتی ہے۔اس صورت میں اس کا مطلب ''نصیحت کے لیے'' بھی ہوسکتا ہے۔ اور''یاد کے لیے'' یا''یاد کے وقت'' بھی ، حدیث میں بھی آخری مطلب مراد ہے۔اس سے دلیل لیتے ہوئے رسول الله ﷺ نے بیر سئلہ بیان فرمایا کدا گر کی وجہ سے کوئی خص نماز پڑھنا مجول جائے تو یاد آتے ہی فورا ادا کر لینی چاہیے، بلاوجەمزید تاخیر کرنامناسب نہیں۔

۲۹۸ - حضرت ابوقماده داننزیس روایت ہے انھوں نے فرمایا:صحابہ کرام ڈائٹائے نیندمیں اپنی تقصیر کا ذکر کیا' یعنی پرتقصیر کہ وہ سورج نظنے تک سوئے رہے۔ تو رسول اللہ عظیم نے فرمایا: ''سوئے ہوئے (تاخیر ہو جانے

٦٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرُوا تَفْرِيطَهُمْ فِي النَّوْم، فَقَالَ: نَامُوا حَتَّى طَلَعَتِ فِي النَّوْم، فَقَالَ: نَامُوا حَتَّى طَلَعَتِ

552

**٩٨. [إسناده صحيح]** أخرجه أبو داود ، الصلاة ، باب في من نام عن صلاة أونسيها ، ح : ٤٣٧ ، وصححه ابن خزيمة .

عذراور ضرورت کی صورت میں اوقات نماز کابیان میں) کوئی کوتا ہی نہیں 'تقصیر (گناہ) تو جاگتے ہوئے (تاخیر کر دینے میں) ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سویارہ جائے توجب اسے یادآئے (یاجب بیدار ہو) اسی وقت نماز پڑھ لے اور اگلے دن اس کے وقت پرادا کرے۔''

(حضرت ابوقادہ واللہ کشاگرد) حضرت عبداللہ بن رباح نے کہا: میں بیصدیث بیان کرد ہاتھا کہ حضرت عبداللہ عمران بن حصین واللہ نے بھی من لیا اضوں نے فرمایا:
لڑے! توجہ سے صدیث بیان کرؤاس صدیث (کے ارشاد فرمائے جانے) کے موقع پر میں بھی رسول اللہ تالیم کی فرمت میں حاضر تھا۔ (میں نے حدیث بیان کی تو) فحدمت میں حاضر تھا۔ (میں نے حدیث بیان کی تو) اضوں نے حدیث بیان کی تو)

الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ فِي النَّقْمِ مَ تَفْرِيطٌ فِي الْيُقَظَةِ، النَّوْمِ الْيَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا مِنَ الْغَدِ».

٢- كتاب الصلاة.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ: فَسَمِعَنِي عِمْرَانُ ابْنُ الْحُصَيْنِ وَأَنَا أُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ: يَافَتُى! انْظُوْ كَيْفَ تُحَدِّثُ فَإِنِّي شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَمَا أَنْكَرَ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئاً

فوائدومسائل: ﴿ الحطاء ن وقت پراداکرنے کا بید مطلب نہیں کہ ایک نماز دوبارہ اداکی جائے۔ ایک بارعذر کی وجہ سے وقت گزر جانے کے بعد اور دوسری دفعہ الحلے دن صحیح وقت پڑ بعنی دوسرے دن ایک نماز دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ایک پہلے دن کی ایک دوسرے دن کی بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ آئندہ احتیاط کرئے بار بارنماز ہے وقت نہ پڑھے۔ ﴿ چھوٹوں کو ہزرگوں کی موجود گی میں حدیث یاعلمی مسائل بیان کرنادرست ہے تا کہ اگر کوئی غلطی ہوجائے تواصلاح کردی جائے۔ ﴿ حدیث میں شامل نہ ہواور سامعین اسے دیشے کہ کراس بھل کرنا شروع کردی۔ ذکر کردی جائے جواصل میں حدیث میں شامل نہ ہواور سامعین اسے دیشے بھے کراس بھل کرنا شروع کردی۔

باب:۱۱-عذراور ضرورت کی صورت مین نماز کاوقت

۱۹۹ - حفرت ابو ہریرہ والٹ سے روایت ہے رسول اللہ مُلٹی نے فر مایا: '' جے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت مل گئ اسے عصر کی نماز مل گئ اور جے (المعجم ۱۱) - بَ**ابُ** وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ (التحفة ۱۱)

799 حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ:
 حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ:
 أُخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ

799\_أخرجه البخاري، مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعةً، ح: ٥٧٩، ومسلم، المساجد، باب من أدرك ركعةً . . . الخ، ح: ٢٠٨ من حديث زيد به .



عذراورضرورت كي صورت ميں اوقات نماز كابيان

٢- كتاب الصلاة .

سورج طلوع ہونے سے پہلے فجری ایک رکعت ال گئ اے فجری نماز مل گئے۔'' يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ، يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْمَ الْعَصْرِ رَسُولَ اللهِ عَلْمَ أَذْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَذْرَكَهَا، وَمَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَظْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَذْرَكَهَا».

فوا کدومسائل: ﴿ ووسری حدیث میں ارشاد نہوی ہے: [وَوَقَتُ الْعَصُرِ مَالَمُ نَصُفُرٌ الشَّمُسُ] (صحیح مسلم المساحد ابب أو قات الصلوات المحمس الحدیث: ۹۱۲) "جب سورج کی دھوپ کا رنگ تبدیل ہو جائے تو عمر کا وقت ختم ہوجاتا ہے۔ "کین اگر کی مجبوری یا عذر کی وجہ ہے اس وقت کے اندر نماز نہ پڑھی جائے تو نماز صورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت بھی پڑھی جائے تو نماز قضائیں ہوتی اوابی ہوتی ہے کیئن عمر کی نماز میں محض ستی کی وجہ سے بلا عذر اس قدرتا فیر کرنا منع ہے۔ الی نماز کو رسوب مسلم المساحد الله الله الله علی نماز میں نماز کی محمل سی کی وجہ سے بلا عذر اس قدرتا فیر کرنا منع ہے۔ الی نماز کو رسوب مسلم المساحد الب استحباب النب کیر بالعصر المحسود الله علی الله علی کی جائے ایک رکعت پڑھی جائے تو وہ وقت کے اندر ہی اواشدہ قرار پاتی ہے۔ ﴿ ابعض علاء نے کچھ فقی قاعدوں کے ذریع سے فجر اور عصر کی نماز میں فرق کیا ہے۔ البتہ فجر میں فرق کیا ہے۔ البتہ فجر میں المحسود ہونے باقی ہے۔ حدیث کے واضح حکم کی نماز میں اگر نماز بی سے مور سے سورج نکل آئے تو ان کی دائے میں نماز نوں میں حدیث میں نہ کور ہے البتہ فجر کی موجودگی میں قیاس کی ضرور سے نہیں ہوتی۔ اس لیے فجر اور عصر ددنوں نماز وں میں حدیث میں نہ کور حکم ہی کی موجودگی میں قیاس کی ضرور سے نہیں ہوتی۔ اس لیے فجر اور عصر ددنوں نماز وں میں حدیث میں نہ کور حکم ہی

554

٠٠ - حفرت عائشہ بھے سروایت ہے رسول اللہ علی نے فرمایا: ''جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پالی اس نے فجر کی نماز پالی ۔ اور جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے عصر کی نمازیا ہی۔'' ٧٠٠ حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى، الْمِصْرِيَّانِ، قَالَ: عَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّبْح رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ

<sup>•</sup> ٧٠٠ أخرجه مسلم، المساجد، باب من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، ح : ٦٠٩ من حديث يونس ابن يزيد به .

بیان کیا۔

عشاء سے بہلے سونے اورعشاء کے بعد باتیں کرنے کی ممانعت کا بان

امام ابن ماجه رالله نے کہا: ہمیں جمیل بن حسن نے

عبدالاعلیٰ ہے انھوں نے معمر ہے انھوں نے ابوسلمۃ

ہے' انھوں نے حضرت ابوہررہ سے بیان کیا کہ بے

شك رسول الله مَاثِينًا نِے فر ماما: پھرسابقہ روایت کی طرح

٢- كتاب الصلاة.

الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا».

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ: حَدَّثَنَا

عَبْدُالأَعْلَى: حَدَّثَنَامَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

(المعجم ١٢) - بَابُ النَّهٰيِ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَعَنِ الْحَدِيْثِ بَعْدَهَا (التحفة ١٢)

٧٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، وَعَبْدُالْوَهَّابِ، قَالُوا: حَدَّثْنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَحِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ. وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ يَعْدَهَا .

باب:۱۲-عشاء کی نماز ہے پہلے سونااورعشاء کے بعد ہاتیں کرناممنوع ہے

ا • ۷- حضرت ابو برز ہ اسلمی خانشؤ سے روایت ہے' انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ عشاء کی نماز کو دیر ہے یڑھنا پند کرتے تھاوراس سے پہلے سونا اوراس کے بعد ما تیں کرنا ناپیندفر ماتے تھے۔

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 عشاء کی نماز سے پہلے سو جانے سے خطرہ ہے کہ نماز کے لیے آ نکھ نہ کھلے اور نماز فوت ہو جائے'یا آ نکھ کھلے توستی کاغلیہ ہو'جس کی دجہ ہے عشاء کی نماز توجہ اور دل جعی کے ساتھ نہ بڑھی جا سکے۔اس لیے نماز پڑھ کرسونا جاہے۔ ﴿عشاء کے بعد ہا تیں کرنا بھی ای لیے نا مناسب ہے کہ اس کی وجہ ہے نماز فجر کے لیے اٹھنے میں تاخیر ہوجانے کا خطرہ ہے البتہ کوئی ضروری بات چیت یاعلمی مسائل کا بیان اور دعظ ونصیحت جا زُز ہے۔ (صحيح البخاري، العلم، باب العلم والعظة بالليل وباب السمر في العلم، حديث:١١٦١١٥) تابم خيال رکھنا چاہیے کہاس کا سلسلہ زیادہ طویل نہ ہوجائے تا کہ فجر کی نماز برونت ادا کی جاسکے۔ بنابریں دینی وتبلیغی جلسوں کا

٧٠١ـ أخرجه البخاري، مواقيت الصلاة، باب ما يكره من النوم قبل العشاء، ح:٥٦٨ من حديث عبدالوهاب ال*ثقفي* به .



۲- كتاب الصلاة \_\_\_\_\_\_ عشاء بي بملسوني اورعشاء كي بعد باتي كرني كي ممانعت كابيان رات گئے تک جاری رہنا شرعاً محل نظر ہے۔اس عام رواج کوبد لنے کی ضرورت ہے۔

۷۰۲- حضرت عائشہ جھٹا سے روایت ہے انھوں ٧٠٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَرَمايا: رسول الله الله الله عليهم عشاء كي نماز سے پہلے سوتے نہیں تھے اورعشاء کے بعد یا تیں نہیں کرتے تھے۔ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا نَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَلاَ سَمَرَ بَعْدَهَا.

🏄 فائدہ: ام المونین حضرت عائشہ ﷺ نی عیشہ اللہ اللہ کا عمومی عادت مبارکہ بیان کی ہے ورنہ بعض اوقات عشاء

کے بعد آپ ٹاٹی کابات چیت کرنا اورنفیحت کرنا احادیث سے ثابت ہے۔

٧٠٣ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، ٥٠٥-حفرت عبدالله بن معود والتي الله عن معود والتي وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ، وَ عَلِيُّ بْنُ بِ الْمُولِ فِرْمِايا: رسول الله تَالِيًا فِي مساعثاء ك بعدباتیں کرنے سے تی سے نع کیا ہے۔

الْمُنْذِرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِب، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ قَالَ: جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ - يَعْنِي: زَجَرَنَا - .

🌋 فوائدومسائل: ۞اس روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیاہے' جبکہ دیگر محققین نے دیگر شواہد كى بنا يراسة حسن قرارويا ب\_ ويكي : (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٢١٣ ٢١٢/١ والصحيحة ' رقم: ٣٢٥٣) ﴿ اس ہے مرادع بول كي قديم عادت كے مطابق رات كوشعروشاعرى اورقصہ گوئي كي محفلیں بریا کرناہے بامقصدا ورضروری بات چیت منع نہیں۔



٧٠٧\_[إسناده حسن] أخرجه أحمد:٦/ ٢٦٤ من حديث الطائفي به، وقال البوصيري: " لهذا إسنادصحيح، ورجاله

٧٠٣\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد:٤١٠،٣٨٩،٣٨٨/١ من حديث عطاء به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٣٤٠، وابن حبان (الإحسان)، ح: ٣٠٣١، وقال البوصيري: " . . . عطاء بن السائب اختلط بآخره، ومحمد ابن فضيل روى عنه بعد الاختلاط " ، وكذا سائر من رواه عنه ، ولأصل الحديث شواهد بغير لهذا اللفظ .

مازعشاءكو معتمه "كينے كى ممانعت كابيان

#### ٢- كتاب الصلاة

## باب:١٣-نمازعشاءكو ْ عتمه ' كہنے كى ممانعت كابيان

م · ۷ - حضرت عبدالله بن عمر الشباس روايت ب انھوں نے فرمایا: میں نے رسول الله سَالِیْمُ کوسنا آپ فرما رہے تھے:''اعرائی تمھاری نماز کے نام میں تم پرغالب نہ آ جائیں' بعشاء ہے'وہلوگ اونٹنیوں ( کا دودھاندھیرے کے دنت دو بنے ) کی وجہ سے اسے عتمہ (اندھیرے کی نماز) کہتے ہیں۔''

### (المعجم ١٣) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ صَلَاةُ الْعَتَمَةِ (التحفة ١٣)

٧٠٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَـيْنَةَ، عَنْ عَبَّدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْم صَلاَتِكُمْ، فَإِنَّهَا الْعِشَاءُ، وَإِنَّهُمْ لَيُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ».

🗯 فوائدومسائل: 🛈 قرآن مجید میں عشاء کی نماز کاذکراس کے نام ہے آیا ہے جہاں پیچم ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد بیجاورغلام بھی اجازت لے کر گھراور کمرے میں آئمیں۔(سورۂ نور:۵۸)اعرابیوں نےمغرب کی نماز کوعشاءاور عشاءی نماز کوعتمہ کہنا شروع کر دیا تھا۔اس ہےخطرہ ہوا کہلوگ اس حکم کوعشاء کی بحائے مغرب کی نماز کے متعلق نہ سمجھ لیں،اس لیے شرعی اصطلاح کواس طرح تبدیل کردینا' کہ غلطہٰ کا اندیشہ ہو' درست نہیں۔ ﴿عتمہ اندھیرے کو کہتے ہیں چونکہ وہ لوگ شام کو کا فی تاخیر ہے یعنی اندھیرا ہونے پر اونٹیوں کا دودھ دویتے تھے اس وجہ ہے انھوں نے نمازعشاء کوعتمہ کہنا شروع کر دیا۔بعض احادیث میں نمازعشاء کوعتمہ کے نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے۔اس لیے اس نهی کو تنزیمی قرار دیناچاہیے کعنی عشاء کوعتمہ کہنے سے بچنا بہتر ہے۔ والله اعلم.

> ٧٠٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْن كَاسِب: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن،

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ مُرَىمٌ بِمِعَالِ نِهِ مَا عِلْ مِنْ مَا مِنَ مِا كِي أَبِي هُرَيْرَةَ. ح: وحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ

٥٠٥- حضرت ابو جريره والثناسي روايت ب نبي مَالِينًا نے فرمایا: ''اعرائی تمصاری نماز کے نام کے بارے

ابن حرملہ نے اپنی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے:'' پیعشاء ہے۔ وہ اندھیرا ہونے پر دودھ دو ہنے کی وجہ ہےاس (نماز) کوبھی عتمہ (اندھیرے کی نماز) کہتے ہیں۔''

٤٠٧- أخرجه مسلم، المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها، ح: ٦٤٤ من حديث سفيان به.



٠٠٧ـ أخرجه أحمد: ٢/ ٤٣٨ عن يحي القطان عن ابن عجلان قال حدثني سعيد عن أبي هريرة به . . . الخ .

...... نمازعشاء كو 'عتمه'' كہنے كى ممانعت كابيان

٢- كتاب الصلاة .

الأَغْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمْ». زَادَ ابْنُ حَرْمَلَةَ: «فَإِنَّمَا هِيَ الْعِشَاءُ، وَإِنَّمَا يَقُولُونَ الْعَتَمَةُ لِإعْتَامِهِمْ بِالْإِبِلِ».







# اذان کی مشروعیت

\*اذان كى لغوى تعريف: لغت ميں اذان سے مرادكى شخص كوكى چيزى اطلاع دينا خبرديناياس چيز كے بارے ميں بتانا ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِةٍ إِلَى النَّاسِ ﴾ چيز كے بارے ميں بتانا ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِةٍ إِلَى النَّاسِ ﴾ (التوبة: ٣/٩)" اللّٰه اوراس كے رسول كى طرف سے لوگوں كوصاف اطلاع ہے۔ "نيزارشاد ہے: ﴿وَ أَذِنُ فَى النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ (الحج: ٢٤/٢١)" اورلوگوں ميں جج كى منادى كرديں۔ "ليكن جب ﴿اَذَنَ نَيُو ذَنُ لَيُو ذَنُ لَيْ النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ (الحج: ٣٤/١٢)" اورلوگوں ميں جج كى منادى كرديں۔ "ليكن جب ﴿اَذَنَ لَي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ (الحج: ٣٤/١٢)" اورلوگوں ميں جي منادى كرديں۔ "ليكن جب ﴿اَدُنَ لَي اللّٰهِ طار: ٣٥/٣)

\*اذان کی مشروعیت: جب تک رسول الله تافیل کم کرمه میں رہے مسلمانوں کو جمع کرنے عبادت کے وقت کی اطلاع دینے اور نا گبانی معاملات کی خبرویئے کے لیے [اکسٹلا اُ جَامِعَةً]' نماز کے لیے آ وجو جمع کرنے والی ہے۔' کے کلمات سے منادی کی جاتی تھی پھر جب نبی تافیل مدینہ منورہ تشریف لے آ کے تو آپ نے دیکھا کہ یہودونصار کی نے اپنی اپنی عبادات کی اطلاع کے لیے الگ الگ شعار مقرر کر

٣- أبواب الأذان والسنة فيها

اذان کے مسائل اوراس کا طریقہ

رکھے ہیں' نی اکرم تالیج کومسلمانوں کی عبادت کے لیے اکٹھا کرنے کے شعارا ورطریقے کی فکر لاحق ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام میں ایسی مشورہ طلب کیا، کسی نے یہودیوں کی طرح نرسنگایا عیسائیوں کی مثل بگل بجانے کامشورہ دیا تو بعض نے مجوسیوں کی طرح آ گ جلانے کی رائے دی۔لیکن آپ نے بیتمام آ راء کفار کی مشاہبت کی وجہ ہے ردفر مادیں اور پھر 1 ہجری میں وحی الٰہی اور حضرت عبداللہ بن زید ڈاٹٹا کے خواب کے بعد موجودہ اذان کے کلمات مسلمانوں کے شعار کے طور پرمقرر فرمادیے۔اس کے بعد آپ نے ساری زندگی' سفر ہویا حضر' رات ہویا دن' بھی بھی اذان کوتر کنہیں کیا جبکہ نا گہانی حالات اورمشورہ طلب معاملات میں مسلمانوں کوجمع کرنے کے لیے [اَلصَّلاَةُ جَامِعَةً ] کے الفاظ کو برقر اررکھا۔اذان جہاں نماز کے وقت کی اطلاع اور جماعت میں حاضر ہونے کی دعوت ہے وہاں اسلام کاعظیم شعار بھی ے رسول الله ظافر جنگوں کے دوران میں بستیوں پر جمله کرنے سے پہلے انتظار کرتے اگراذ ان کی آواز سنائی دیت تو حمله کرنے سے رک جاتے وگر نہ حملہ کر دیتے۔اس طرح اذان سے مسلمان اور کا فربستیوں ک عمدہ تفریق ہوگئی ہے۔اذان مختصر گرجامع الفاظ پرمشمل ہے اس میں عقیدے کے مسائل نہایت عمد گ ہے بیان ہوئے ہیں۔مؤذن [اَلله أَحُبَر] كہدكرالله عزوجل كے وجود اور كمال كا اعلان كرتا ہے كھر [أَشْهَدُ أَنُ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ] كااظهاركركة حيدالهي كاقراراورتمام معبودان باطله كاا تكاركرتا ب اس کے بعدرسالت محمدی کا اقرار کرنے نبی رحت کواپنابادی اور مرشد ماننے کا اعلان کرتا ہے۔اس گواہی اور اقرار کے بعداییے ہم ندہوں کو رسول اللہ ٹاٹیٹا کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ پرعمل پیرا ہونے ک دعوت دیتا ہے تا کمان سب کوابدی نعمتیں اور لا زوال انعام ربانی حاصل ہو سکے۔ (دیکھیے: فخ الباری:١٠٢/٢) \* اذ ان کے متعلق چند ضروری مسائل: ﴿ نماز پنجگا نه اور جعه کے لیے اذ ان دیناواجب ہے۔ نماز پنجگانہ کی جماعت سفر میں ہویا حضر میں'اینے ونت پر ہویا نیندیا بھولنے کی وجہ سےونت کے بعد ہو' ا ذان اورا قامت کہنا ضروری ہے سوائے عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی جماعت کے اور مز دلفہ کی رات مغرب اورعشاء کی جماعت کے کیونکہان کے لیےا بک اذان اورالگ الگ اقامت کہی حاتی ہے۔اس کی دلیل نِيَ اكرم طَلِيمًا كابِيفِرمان بِ: [صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلَيُؤَذِّنُ لَكُمُ أَحَدُكُمُ وَلَيُؤُمَّكُمُ أَكُبَرُكُمُ ]" نمازاس طرح اداكروجية من جي خمينماز يرصة ويكاب



٣- أبواب الأذان والسنة فيها والسنة فيها والسنة فيها والسنة فيها

جب نماز كا وقت بوجائ توتم ميس كوئى الكيفخف اذان كم اورتم ميس براجماعت كرائ." (صحيح البخاري 'الأذان' باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة ..... الخ حديث: ١٣٢) نيز آپ كا فرمان ب: [فَأَذِنَا وَأَقِيْمَا] " فيراذان كبيس اور جماعت كرائيس." (صحيح البخاري الأذان باب اثنان فَما فوقهما جماعة حديث: ٢٥٨)

- جونکہ اذان فرض نماز کے وقت ہونے کی اطلاع ہے اس لیے نقل نمازوں کے لیے اذان مسنون نہیں کے بیے منازعیدین نماز جاشت نماز کسوف وخسوف وغیرہ۔
  - 😥 وقت سے پہلے اذان کہنا درست نہیں۔
- اذان کھڑے ہوکر کہنا اور بلند جگہ پر کہنا افضل ہے لیکن آج کل لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے بیہ مقصد
   حاصل ہوجا تا ہے۔





### بنيب إللهُ الجَمْ الجَيْرِ الجَيْرِ

## (المعجم ٣) أَبْوَابُ الْأَذَانِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (التحفة . . .) اذان كمسائل اوراس كاطريقه

### باب:١-اذان كاآغاز

(المعجم ١) - **بَابُ** بَدْءِ الْأَذَانِ (التحفة ١٤)

2.٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنِ مَيْمُونِ [الْمَدَنِيُّ]: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ابْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ابْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، السُّحَاقَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ وَأَمَرَ بِالنَّاقُوسِ فَنُحِتَ، فَأُرِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ فِي الْمَنَامِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً عَلَيْهِ وَأَمْرَ بِالنَّاقُوسِ فَنُحِتَ، فَأُرِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ لَوْبَانِ أَخْصَرَانِ، يَحْمِلُ نَاقُوساً، فَقُلْتُ نَوْبَانِ أَخْصَرَانِ، يَحْمِلُ نَاقُوساً، فَقُلْتُ نَوْبَانِ أَخْصَرَانِ، يَحْمِلُ نَاقُوساً، فَقُلْتُ نَوْبَانِ أَخْصَرَانِ، يَحْمِلُ نَاقُوساً، فَقُلْتُ وَمَا يُوبِ إِلَى الصَّلاَةِ، قَلْنُ : وَمَا هُوَ؟ قَالَ تَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهَ إلّا اللهُ أَلْهُ الْكَالِدَ اللهُ إللهَ إللهَ إللهَ إللهَ إللهَ إللهَ إللهُ اللهُ الْكَالِهُ الْكَافِي الْكَالِي اللهُ الْكَالِي اللهُ اللهُه

٢٠٦ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب كيف الأذان، ح:٤٩٩، وصححه الترمذي، وابن خزيمة،
 وابن حبان، والبخاري وغيرهم، وحديث الحكمي ضعيف.



آغازاذان كابيان

اللّٰه ، 'میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نهيس-" أشهد أن لا إله إلا الله و "ميس كوابي ويتا مول كماللد كسواكوكي معبودتيس "وأشهد أن محمدا رسول الله ، "ميس كوابي ديتا موس كم محمد (مَثَاثِيمٌ) الله كرسول بين " وأشهد أن محمدا رسول الله ''میں گواہی دیتا ہوں کہ مجمد (مُثَاثِيمٌ) اللہ کے رسول ہیں۔'' [حي على الصلاة] "نماز كي طرف آؤـ" [حي على الصلاة] "نمازكي طرف آؤـ" [حي على الفلاح] "كاميالي كي طرف آؤـ" [حي على الفلاح] "كاميابي كى طرف آؤ" [الله أكبر الله أكبر] ''الله سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔'' 1لا إله إلا الله] "الله كي سواكوكي معبود تهيل" حضرت عبدالله بن زيد دالين (بيدار ہوئے تو گھر سے) نكلے اور رسول الله تاثیر کی خدمت میں حاضر ہوئے 'اور آب تالیا کواینا خواب سایا انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! مجھے ایک آ دمی نظر آ باجو دوسنر کیڑے ہینے ہوے تھا اس کے باس ناقوس تھا۔ (اس طرح) بوری بات بتائى \_ رسول الله تَقْفُمُ نِ فرمايا: "تحمار يساتهي نے ایک خواب و یکھا ہے۔' (پھرعبداللہ بن زید واللہ سے انھیں یہ الفاظ بتلاؤ۔ اور بلال (ٹاٹٹا) (ان الفاظ کے ساتھ بلندآ واز ہے)اعلان کردس کیونکہ تمھاری نسبت ان کی آ واز بلند ہے۔'' میں حضرت بلال ڈٹاٹؤ کے ساتھ مبحد میں گیا۔ میں آھیں (اذان کے الفاظ) بتا تا گیا اور

وہ (اس کےمطابق) اذان کہتے گئے۔حضرت عبداللہ

اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاَح، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ. اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. قَالَ فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ، حَتَّى أَتْي رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا رَأَى. قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! رَأَيْتُ رَجُلاً عَلَيْهِ ثَوْيَان أَخْضَرَانِ يَحْمِلُ نَاقُوساً، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْخَبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ رَأَى رُؤْيَا، فَاخْرُجْ مَعَ بِلاَلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ، وَلْيُنَادِ بِلاَلِّ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتاً مِنْكَ». قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ بِلاَلٍ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَجَعَلْتُ أُلْقِيهَا عَلَيْهِ وَهُوَ يُنَادِي بِهَا، قَالَ فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالصَّوْتِ، فَخَرَجَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ، لَقَدْرَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى.

563

٣- أبواب الأذان والسنة فيها

ین زید دانش نے فرمایا: حضرت عمر بن خطاب دانش نے (اذان کی) آواز کی تووہ بھی گھرے ہاہر تشریف لے آئے اور عرض کیا: اللہ کے رسول! تسم ہے اللہ کی جمعے بھی ایہا ہی خواب آیا ہے جیسا اضیس (عبداللہ دانش کی) آیا

. آغازاذان كابيان

-4

حفرت ابوبکر حکمی (ابن ماجد کے شخ ) سے روایت ہے کہ حفرت عبداللہ بن زید انصاری ڈٹٹٹو نے اس کے متعلق یہ شعر کے ہیں:

''مجھ کو اذان سکھائی میرے رب ذوالجلال نے احبان ہوا خاص رب قد ریکا۔

بھیجا سکھانے اپنے فرشتے کو تین رات رتبہ بڑھائے اس اپنے بشیر کا۔

وہ تین رات آ کے سکھا تا رہا مجھے ٔ اعزاز یوں بڑھتا رہا تیرے فقیر کا أَحْمَدُ اللهَ ذَا الْجَلاَلِ وَذَا الإِكْ رَامِ حَمْداً عَلَى الأَذَانِ كَشِيراً انْ أَنَانِ مِنْ الْمُعْمُ مَا اللَّا

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ فِي ذَٰلِكَ:

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ الْحَكَمِيُّ

إِذْ أَتَانِي بِهِ الْبَشِيرُ مِنَ اللَّـ ـ و فَـ أَكْرِمْ بِـ هِ لَـ دَيَّ بَـشِــيـراً

فِي لَيَالٍ وَالَى بِهِنَّ ثَلاَثٍ كُـلَّـمَا جَاءَ زَادَنِي تَـوْقِـيـراً

(ترجمها شعارازمولا ناعبدالكيم خان اختر شابجهال پوري)

کے فوا کدوسائل: ﴿الله تعالیٰ نیک مومن کی رہنمائی بعض اوقات خواب کے ذریعے ہے بھی کرویتا ہے اس لیے نیک کرم ٹائیڈ نے فرایا ہے: ''میک خواب نبوت کا چھالیہ وال حصہ ہے۔'' ایک روایت میں پدافظ ہیں: ''میک خواب نبوت کا چھالیہ وال حصہ ہے۔'' (صحیح مسلم' الرویا، باب فی کون الرویا من الله ۔۔۔۔۔الخ خواب خواب کو کی شرکی مسلما افذ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عبدالله بن زید مٹائلا کا خواب نبیا کرم ٹائیڈ کی منظوری ہے شرع محم قرار پایا اس لیما گرکوئی خواب نظاہر شریعت کے محم کے خلاف ہوتا یا تو وہ الله کی کرم ٹائیڈ کی منظوری ہے شرع محم قرار پایا اس لیما گرکوئی خواب نظاہر شریعت کے محم کے خلاف ہوتا ہے۔ ﴿ اللهِ مُعْلِم اللهِ مُعْلَم اللهِ عَلَیْ مُعْلَم وَ اللهِ اللهِ مُعْلَم وَ اللهِ عَلَم ہوتا ہے۔ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَم ہوتا ہے۔ اپنی عبادت کے موج کے موج کے موج کے اپنی عبادت کے وقت کا اعلان کرتے ہیں۔ رسول الله تاہیڈ کے ماسے اس کی تجویز چیش ہوئی اور آپ ٹائیڈ نے بھی سوچا کہ اگر یہ تجویز قبول کر بی جات کو کوئی حرج نہیں لیکن اے محمل جات ہوتا ہے۔ ﴿ وومری تجویز ناتو س کی چیش کی گئے۔ ﴿ وومری تجویز ناتو س کی چیش کی گئے۔ ﴿ وومری تجویز ناتو س کی چیش کی گئے۔ ﴿ وومری تجویز ناتو س کی چیش کی گئے۔ ﴿ وومری تجویز ناتو س کی پیش کی گئے۔ ﴿ وومری تجویز ناتو س کی پیش کی گئے۔ ﴿ وومری تجویز ناتو س کی پیش کی گئے۔ ﴿ وومری تجویز ناتو س کی بیش کی ایک وومرے پر مارا جاتا ہے تو آ واز پیدا ہوتی ہے۔ عیمانی بعض خاص موقوں پ



٣- أبواب الأذان والسنة فيها \_\_\_\_\_ آغازاذان كابيان

ناقوس بجاتے ہیں۔ یہ تجویز پہلی تجویز کی نسبت بہتر تھی کیونکہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے اور وہ یہود کی نسبت مسلمانوں سے دہن طور پرقریب ہوتے ہیں اس لیے رسول اللہ کاٹیٹرانے اس تجویز کوزیادہ پندفر مایا 'تاہم محسوں یہی کیا گیا کہ ہمارا طریقہ دوسری قوموں سے ممتاز ہونا چاہیے۔ ﴿ ایک تجویز یہ بھی پیش کی گئی تھی کہ نماز کے وقت آگ جلائی جائے۔ دن میں دھوئیں کی وجہ سے اور رات کور وثنی سے لوگ متوجہ ہوجا کیں اور نماز کے لیے آجا کیں کیکن سے تجویز ہوت میں ہور نماز کے لیے آجا کیں کیکن سے تجویز ایک کہ در کے دوقت آگ جلائی اٹھوٹ نماز کے دوقت اس اعلان کردیا کر دیا کر دیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کہ حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر طابقت کے خواب کے بعد موجودہ صورت میں متعین کے لیے اذان کے کلمات حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر طابقت کی خواب کے بعد موجودہ صورت میں متعین مسلمانوں کے آپس کے مشورے سے طے کرنے چاہییں' البتہ جس معالمے میں شریعت کی واضح ہدایت آجائے' مسلمانوں کے آپس کے مشورے سے طے کرنے چاہییں' البتہ جس معالمے میں شریعت کی واضح ہدایت آجائے' وہاں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں' اس پرعمل کرنا چاہیے۔ ﴿ اس واقعہ میں شریعت کی واضح ہدایت آجائے' میں مقرت عبداللہ بن زید بن عبدر بداور وہاں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں' اس پرعمل کرنا چاہیے۔ ﴿ اس واقعہ میں حضرت عبداللہ بن زید بن عبدر بداور وہاں مثورہ کو کہا کہ نوب اور حسن کے اللہ کی کوکوئی خاص شرف عطافر بائے تو فنح کی نیت سے نہیں بلکہ شکر کی نیت سے اللہ کی نعمت اور احسان کا ذکر کرنا تھا ہے۔

٧٠٧ حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْوَاسِطِيُ: حَدَّنَنَا أَبِي، عَنْ عَبْدِاللهِ الْوَاسِطِيُ: حَدَّنَنَا أَبِي، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اسْتَشَار النَّاسَ لِمَا يُهِمُّهُمْ إِلَى الصَّلاَةِ، فَذَكَرُوا الْبُوقَ، فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ الْيَهُودِ، ثُمَّ ذَكرُوا النَّوَارَى، النَّقُوسَ، فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ النَّصَارٰى، فَكَرِهَا اللَّيْلَةَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارٰى، فَأَرِيَ النَّذَاءَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِى، يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَطَرَقَ الأَنْصَارِيُ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْخَطَّاب، فَطَرَقَ الأَنْصَارِيُ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْمُعَالِي النَّعَارِيُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعَارِقُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال



٧٠٧\_ [إسناده ضعيف جدًا] \* الزهري عنعن وهو مذكور في المدلسين (المرتبة الثالثة)، وتلميذه عباد المدني حسن الحديث، ومحمد بن خالد ضعيف جدًا، متهم بالكذب كما في التهذيب وغيره، ولبعض الحديث شواهد عند البخاري، ح: ٦٠٤، ٦٠٣، ومسلم، ح: ٣٧٨، ٣٧٥ وغيرهما.

ترجیع والی اذان مے متعلق احکام و مسائل صحابی رسول الله تالیخ کے پاس رات کو آئے (اور اپنا خواب سنایا) چنانچدرسول الله تالیخ نے حضرت بلال دلائلے کو کھم دیا اور انھوں نے اذان کہی۔

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَزَادَبِلاَلٌ، فِي نِدَاءِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ، الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.

لَيْلاً ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلاَلاً بِهِ ، فَأَذَّنَ .

٣- أبواب الأذان والسنة فيها

ایک روایت میں ہے کہ بلال وہ اللہ فی منے کی اذان میں ان الفاظ کا اضافہ فرمایا: [اَلصَّلاَهُ حَدُرٌ مِّنَ النَّوْم]" نماز نیند سے بہتر ہے۔" رسول الله عَلَیْمُ نے است قائم رکھا۔

> قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى، وَلٰكِنَّهُ سَبَقَنِي.

حفزت عمر ڈٹٹؤنے فرمایا:اےاللہ کے رسول! مجھے بھی اس جیسا خواب آیا تھالیکن وہ مجھ سے سبقت لے گئے۔

فوائد ومسائل: © صحابہ کرام شائق کے ہاں بداصول مسلم تھا کہ یبود ونصاری کی نقل کرنا اچھا کا منہیں۔اس مسئلہ پرامام ابن تیمیہ دلان کی کتاب "اقتضاء الصراط المستقیم فی متحالفة أصحاب المحصیم" (أردو ترجمن فروعتیدہ کی گراہیاں اور سراؤ متقتم کے تقاضے "شائع کردہ دارالسلام۔ الریاض لاہور) میں تفصیل ہے روشی ڈالی گئ ہے۔ ﴿ فَحُورَ مِن اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْمٌ کَی منظوری حاصل ہے اس ہے۔ ﴿ فَحُر کَی اَوْان مِیں اِللّهُ اَللّهُ کَا مُن اللّهُ عَلَیْمٌ کی منظوری حاصل ہے اس لیے یہ بھی سنت ہے۔ رسول الله تالیم اُنے حضرت ابو محدورہ والله الله اُن کی منظوری حاصل ہے اس اوان ) ہوتو کہو اِللّه اُن کَبَر اللّه اُن کَبَر اللّه اِللّه اِللّه اِللّه اِللّه اللّه الله اللّه اُن کَبَر اللّه اُن اللّه اِللّه اِللّه اللّه اللّ

ئے سنداضعیف قرار دیاہے اور مزید لکھا ہے کہ اس روایت کے بعض جھے کے شواہد بخاری وسلم میں ہیں۔ غالبًا انہی شواہد کی وجہ سے دیگر محتقین نے اس روایت کے بعض حصول کو سجح قرار دیا ہے۔

> (المعجم ٢) - بَابُ التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ (التحفة ١٥)

٧٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ
 ابْنُ يَخْلِى، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: أَنْبَأَنَا
 ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

باب:۲-اذان میں شہادتین کے کلمات دوبارہ کہنا

۸۰۵- حضرت عبدالله بن محیرین برطش سے روایت ب وه (بعین میں) میتم مونے کی وجہ سے حضرت ابومحذوره بن مِعُیر داللہ کے زیر کفالت رہے تھے۔جب

٨٠٧ [صحيح] أخرجه النسائي: ٢/ ٦،٥٠، ح: ٦٣٣ من حديث أبي عاصم به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٣٧٩،
 وابن حبان (الإحسان)، ح: ١٦٨٠، والحديث الآتي شاهدله.



ترجيع والى اذان متعلق احكام ومسائل

٣- أبواب الأذان والسنة فيها

انھوں نے ابن محیریز رطشہ کو شام بھیجا تو انھوں نے ابومحذوره اللفظ سے كہا ، يجا جان! ميں شام جارما مول (وہاں) مجھے ہے آپ کی اذان کے بارے میں سوال کیا حائے گا (لہٰذا مجھے مسئلہ سنا اورسمجھا دیجی) ۔حضرت ابومحذورہ ڈاٹٹؤ نے فرمایا: میں چندافراد کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک مقام پر (تھہرے وہیں) رسول الله على ك يراؤمن رسول الله على كمؤون نے اذان دی۔ ہم نے بھی مؤذن کی آوازسی۔اس وقت ہم لوگ آپ مُلْقِيمً سے برگشة تھے۔ہم مؤذن كا مٰداق اڑاتے ہوئے بلندآ واز ہے اس کی نقل ا تار نے لگے۔ رسول اللہ مَثَاثِیمُ نے ہماری آ وازسیٰ تو چندا فراد کو ہاری طرف جھیج دیا۔ انھوں نے ہمیں رسول الله مالیا كے سامنے لا بٹھایا۔ آپ نگاٹا نے فرمایا: "تم میں سے وہ کون ہے جس کی آ واز مجھے (زیادہ) بلند سنائی دی تھی؟'' سب کے سب لوگوں نے میری طرف اشارہ کردیا۔اوران کی بات درست تھی۔ (واقعتاً میں سب ہے بلندآ وازتھا۔) نبی ٹاٹیٹر نے ان سب کوچھوڑ دیااور مجھےروک لیااورفر مایا:''اٹھؤاذان دو۔'' میں کھڑاتو ہوگیا لیکن (اس وقت میری کیفیت به تھی که ) مجھےرسول اللہ مَالِيلُمْ سے اور آپ کے اس حکم سے انتہائی نفرت محسوں ہور ہی تھی۔ (بہر حال) میں رسول اللہ مُنْ ثِیْمُ کے سامنے کھڑا ہوا۔ اور رسول اللہ ٹاٹٹائے نے مجھے خود (ایک ایک كلمهرك )اذان كهائى فرمايا: "كبورالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر - أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن لا إله إلا الله \_ أشهد أن محمدا

عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَيْرِيزٍ، وَكَانَ يَتِيماً فِي حِجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ ابْن مِعْيَر، حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّام، فَقُلْتُ لِأَبِي مَحْذُورَةَ: أَيْ عَمِّ! إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّام، وَإِنِّي أُسْأَلُ عَنْ تَأْذِينِكَ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَاۚ مَحْذُورَةَ قَالَ: خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ، فَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالصَّلاَةِ، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ وَنَحْنُ عَنْهُ مُتَنَكِّبُونَ، فَصَرَخْنَا نَحْكِيهِ، نَهْزَأُ بِهِ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا قَوْماً فَأَقْعَدُونَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ؟» فَأَشَارَ إِلَى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، وَصَدَقُوا، فَأَرْسَلَ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِي، وَقَالَ لِي: «قُمْ فَأَذِّنْ». فَقُمْتُ، وَلاَ شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَىَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلاَ مِمَّا يَأْمُرُنِي بِهِ، فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَلْقَٰى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ، فَقَالَ: «قُلْ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِنْهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ». ثُمَّ قَالَ لِي: «ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلْهَ إِلَّا اللهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً

567

ترجيع والى اذان مے تعلق احكام ومسائل

رسول الله 'أشهد أن محمدا رسول الله] ''گر قرمایا: ''بلندآ واز سے کہو: آشهد أن لا إله إلا الله ' أشهد أن لا إله إلا الله ِ أشهد أن محمدا رسول الله 'أشهد أن محمدا رسول الله ِ حي على الصلاة ' حي على الصلاة \_ حي على الفلاح ' حي على الفلاح \_ الله أكبر الله أكبر

جھے بلا کرا کیے تھیلی دی اس میں کچھ چاندی تھی۔اس کے بعد آپ تالیا نے اپنا ہاتھ ابو محذورہ ڈٹٹڑ کے سر پر رکھا' پھر ان کے چیرے یر پھیرا' پھر ان کے سینے یر' پھر ان

لا إله إلا الله ] " جب ميس في يورى اذان كهه لي تو

ع جررت کے میر سول اللہ عظام کا ہاتھ ابو محدورہ داللہ کا اس کے جگر برحتی کے درسول اللہ علام نے فرمایا: "اللہ علام برکت دے فرمایا: "اللہ علام برکت دے فرمایا: " اللہ علام برکت دے اور تھے یہ برکت نازل فرمائے۔" میں

نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے مکہ میں اذان دینے پر مقرر فرمائیں گے؟ ارشاد ہوا: ''ہاں' میں نے مصیں مقرر کہا۔''(اس دوران میں) میرے دل

میں رسول الله مُنافِیا ہے جنتی نفرت تھی سب ختم ہو چکی تھی، (بلکه) وہ سب کی سب رسول الله مُنافیا کی محبت میں

تبديل ہو چکی تھی۔ میں مکہ میں رسول اللہ تالیہ ا

کردہ گورز حضرت عمّاب بن اسید دانشنے پاس گیا، میں ان کے پاس اللہ کے رسول مَناشِیم کے حکم سے اذان ویتا

ہا۔ ۔ عبدالعزیز نے کہا: عبداللہ بن محیریز کی طرح مجھے

اس شخص نے بھی خردی جس نے ابو محذورہ کو پایا۔

٣- أبواب الأذان والسنـة فيها

رَسُولُ اللهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الضَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الضَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى النَّذَاتِ. وَمَا الْمَالِكِةِ الْمُنْ اللهِ الل

الْفَلاَحِ. اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ». ثُمَّ دَعَانِي حِينَ فَضَيْتُ التَّأْذِينَ فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ

وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ، ثُمَّ أَمَرَهَا عَلَى وَجْهِهِ، مِنْ بَيْنِ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ عَلَى

كَبِدِهِ، ثُمَّ بَلَغَتُ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ سُرَّةَ أَبِي مَحْذُورَةَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

اَبِي مُحَدُّورُهُ، مَمْ فَانَ رَمْنُونَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ». فَقُلْتُ:

يَارَسُولَ اللهِ! أَمَرْتَنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّةً؟ قَالَ: «نَعَمْ، قَدْ أَمَرْتُكَ». فَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُول اللهِ ﷺ مِنْ كَرَاهِيَة، وَعَادَ

ذَٰلِكَ كُلُّهُ مَحَبَّةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَدِمْتُ غَلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، عَامِلِ رَسُولِ اللهِ

عَيْهُ بِمَكَّةَ، فَأَذَّنْتُ مَعَهُ بِالطَّلَاةِ عَنْ أَمْرِ رَسُول اللهِ ﷺ.

قَـالَ: وَأَخْبَرَنِي ذٰلِكَ مَـنْ أَدْرَكَ أَبَامَحْذُورَةَ، عَلَى مَا أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَيْرِيز.

٣- أبواب الأذان والسنة فيها \_ \_\_\_ \_ \_ \_ \_ \_ رجيع والى اذان ع متعلق احكام وسائل

فواكدومسائل: ① يتيم بچوں كى كفالت ايك عظيم نيكى ہے جس پر جنت ميں رسول اللہ 激 كا يزوں ملنے ك بشارت دی گئی ہے۔ کفالت میں جس طرح جسمانی ضروریات خوراک، لباس وغیرہ کا پورا کرنا ضروری ہے، اس طرح روحانی ضروریات'یعنی دین کی تعلیم اوراخلاق حسنه کی تربیت بھی ضروری ہے۔ ﴿ بِهِ نِي تُلْقِيْمٌ کی حکمت کا کمال ہے کہ جہاں بھی جو ہر قابل نظر آیا' اس کی صلاحیتوں کو کھار کر اس سے دین کا کام لے لیا۔ ایک اجھے داعی کو بھی عوام میں جو ہر قابل کی پیچان کا ملکہ حاصل ہونا جا ہے' اور ایسے افراد کی مناسب تربیت کر کے اُٹھیں اسلام کا خادم بنانا حاے۔ ﴿ رسول الله مَالِيَّا نے حضرت ابومحذورہ والله كا بلند آ وازىن كريه فيصله كميا كداسے مؤذن بناديا جائے۔اس طرح برخض کواس کی صلاحیتوں کے مطابق کام دینا جا ہےتا کہ وہ اے بہتر طور پرانجام دے سکے۔ ﴿ دین ہے ناواقف افراد کو قریب کرنے کے لیے ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے، اس طرح نادان بچوں اور غافل نو جوانوں کو بھی قریب کرنا جا ہے۔اس کے بعدان کی اصلاح وتربیت کی جائے تا کہ دوبارہ فلطی نہ کریں اوران کا کردار بہتر ہوجائے۔ ﴿ بِحِولِ کےجسم پرشفقت ہے ہاتھ پھیرنا'ان کے دل میں محبت پیدا کرنا ہے بشرطیکہ کی قسم کی غلافہی پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہوجیسے بوے اور چھوٹے کی عمر میں کافی فرق نہ ہونے کی صورت میں ایسے شکوک و شبهات پیدا ہو سکتے ہیں جن کا نتیجا لزامات اور بدنا می کی صورت میں لکلا کرتا ہے۔ ﴿ تربیت میں انفراد کی توجہ کی بھی خاص اہمیت ہے تا کہ ہرفر د کی صلاحیتیں بروان چڑھ کیں۔ ② بچوں کو حوصلہ افزائی کے لیے مناسب انعام دینا بھی بہت مفید ہے 'یہانعام نقد بھی ہوسکتا ہے' کسی عام استعال کی چیز کی صورت میں اور دعایا حوصلہ افزائی اور تعریف کے چند کلمات کی صورت میں بھی۔ ⊗اگر کسی عہد ہے کی اہلیت رکھنے والا اس عہد ہے کی درخواست پیش کر ہے تو ا ہے وہ ذ مدداری سونی حاسکتی ہےاگر جہ عہدے کالالحج رکھنااچھی بات نہیں۔ ﴿ اذان میں شہاد تین کے کلمات دودوبار کہنے کے بعد دوسری بار پھر دود و بارکہنا''ترجیع'' کہلاتا ہے'اور بہسنت ہے۔عرف عام میں اسے دہری اذان کہتے ہیں۔ مؤذن چاہے اکبری اذان (بلاتر جیج ) کہدلئے چاہے دہری اذان (ترجیع کے ساتھ ) کہدلے دونوں طرح جائز ہے۔

٧٠٩ حَلَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْلِى، عَنْ
عَامِرٍ الأَحْوَلِ أَنَّ مَكْحُولاً حَدَّثَهُ، أَنَّ عَلْدُالهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا مَحْدُورَةَ عَبْدَالهِ بَنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا مَحْدُورَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَحْدُورَةَ حَدَّثَهُ وَلَا أَنَّ أَبَا مَحْدُورَةَ حَدَّثَهُ وَلَا أَنَّ أَبَا مَحْدُورَةَ عَدْتَهُ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ الأَذَانَ يَسْعَ عَشْرَةً عَشْرَةً مَا لِإِقَامَةً سَبْعَ عَشْرَةً كَلِمَةً ، وَالْإِقَامَة سَبْعَ عَشْرَةً كَلَمَهُ ، اللهُ أَكْبَرُ، الله لَكُمْرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله الله أَكْبَرُ، الله الله أَكْبَرُ، الله



٣- أبواب الأذان والسنة فيها ...

أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلّا اللهُ، مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ مَعَى الطَّلاَحِ، حَيَّ عَلَى الطَّلاَحِ، حَيَّ عَلَى الطَّلاَحِ، حَيَّ عَلَى اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلٰهَ إِلّا اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلّا اللهُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلّا اللهُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلّا اللهُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ اللهُ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، خَيَّ عَلَى الطَّلاَةِ. حَيَّ عَلَى الطَّلاَةِ. حَيَّ عَلَى الطَّلاَةِ. حَيَّ عَلَى الطَّلاَةِ. وَقُلْ قَامَتِ الطَّلاَةِ. قَدْ قَامَتِ الطَّلاَةِ. اللهُ قَامَتِ الطَّلاَةُ. اللهُ الطَّلاةِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

أَكْبُرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ » .

ترجيع والى اذ ان سے متعلق احکام ومسائل لا إله إلا الله\_ أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله\_ حي على الصلاة٬ حي على الصلاة\_ حي على الفلاح٬ حي على الفلاحـ الله أكبر الله أكبرـ لا إله إلا اللهم "الله سب سے بوائے الله سب سے بوا ب-اللهسب سے بوائے اللهسب سے بواہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کےسوا کوئی معبودنہیں ۔ میں گواہی دیتا 🗂 ہوں کہ محمد ( مُثَاثِم ) اللہ کے رسول میں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (مَثَاثِيمًا) اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہاللہ کے سوا کوئی معبودنہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ الله کےسوا کوئی معبودنہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کے مجمہ (مَنْ اللَّهُ كَ رسول ہن میں گواہی دیتاہوں کہ محمد (الله الله کے رسول ہیں۔ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ - كامياني كي طرف آؤ كامياني كي طرف آؤ -الله سب سے بوائے اللہ سب سے بوائے۔اللہ کے سوا كوئىمعبودېيں۔''

### اورا قامت کے سترہ کلمات بیر ہیں:

[الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة عي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة والله أكبر لا إله إلا الله إلى الله الله إلى الل



اذان کے طریقے کابیان

٣- أبواب الأذان والسنـة فيها ـ

الله سب سے برا ہے۔ الله سب سے برا ہے الله سب مواکوئی معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں۔ بیل گواہی دیتا ہوں کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں۔ بیل گواہی دیتا ہوں کہ محمد ( الله الله کے رسول بیل میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ( الله الله کے رسول بیل میں فرانی کو طرف آؤ کو کامیابی کی طرف آؤ کو کامیابی کی طرف آؤ کے نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ کے نماز کھڑی ہوگئ نماز کھڑی ہوگئ نماز کھڑی ہوگئ الله سب سے برا ہے الله سب سے برا ہے الله سب سے برا

باب:٣-اذان كاطريقه

(المعجم ٣) - بَابُ السُّنَّةِ فِي الْأَذَانِ (التحفة ١٦)

اداد-حفرت سعد قرظ الله عليمًا كله عليمًا كله مؤذن تقيم، ان سے روایت ہے كدرسول الله عليمًا نے

٧١٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا
 عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ سَعْدِ بْن عَمَّارِ بْن سَعْدٍ،

٧١٠ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف لضعف أولاد سعد القرظ، عمار وسعد وعبدالرحلن".



٣- أبواب الأذان والسنة فيها اذان کےطریقے کابیان

مُؤَدِّنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ حَفرت بِلال اللَّهُ وَكَانُون مِين الْكُليان وُالنَّ كالحكم ولا اورفر مایا: 'اس ہے تمھاری آ واز بلند ہوجائے گی۔''

ااک - حضرت ابوجحیفه راهن سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں مقام ابھے پررسول الله مَا لِيْكُم كى خدمت

میں حاضر ہوا اور آپ ایک سرخ خیمہ میں تشریف فرما

أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بلاَلاً ﴿ أَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ، وَقَالَ: «إنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ».

🏄 فائدہ:اس روایت کی سندضعف ہے، تاہم بیسکا سیح ہے جیسا کدرج ذیل صدیث میں آ رہاہے۔

٧١١- حَدَّثَنَا أَتُوبُ نُنُ مُحَمَّد

الْهَاشِمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ حَجَّاج بْن أَرْطَاةَ، عَنْ عَوْنِ بْن أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَنَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

بِالأَبْطَحِ، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ، فَخَرَجَ

إصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ .

تھے۔حضرت بلال رہ (خیمہ سے) نکلے انھوں نے اذان دی اوراذان کے دوران میں (دائیں بائیں) گھو ہے ' اوراینیانگلیاںاینے کانوں میں ڈالیں۔ 572 \$72 عَلَمُ اللَّهُ مَ فَأَذَّنَ فَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ، وَجَعَلَ

ﷺ فوائدومسائل: ⊙سفر میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے بھی اذان کہنی جا ہے۔ ⊕اذان کے دوران میں گھومنے کا مطلب [حبی علی الصلاة]اور [حبی علی الفلاح] کہتے وقت مندوا کیں اور باکیں طرف پھیرنا ہے۔ ﴿ اس میں اذان دیتے وقت کا نوں میں انگلیاں ڈالنے کا ثبوت ہے۔

٧١٧- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ٤١٠- حفرت عبدالله بن عمر الله سر روايت بُ الْحِمْصِيُّ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رسول الله تَالِيُّا نِفرمايا: 'مَوْذُنُول كي كردُنُول يرمسلمانُول کی دو چیزوں کی ذمہ داری ہے ان کی نماز اور ان کے سَالِم، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ روزئے۔"

عَلَيْةً: «خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي أَعْنَاق الْمُؤَذِّنِينَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلاَّتُهُمْ

وَصِيَامُهُمْ».

٧١١\_[حسن] وانظر، ح: ٤٩٦ لعلته، وللحديث طرق أخرى عندالترمذي، ح: ١٩٧ وغيره.

٧١٧\_ [إسناده ضعيف جدًا] وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد" وتقدم. ح:٥٥١، وشيخه مروان بن سالم "متروك" ، ورماه الساجي وغيره بالوضع ، (تقريب).



٣- أبواب الأذان والسنة فيها \_\_\_\_\_\_اذان كطرية كابيان

فوائد ومسائل: ﴿ ہمارے فاضل محقق نے فدکورہ روایت کوسندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے شواہد کی وجہ ہے اے حسن قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة الحدیثیة مسند الإمام أحمد بن حب اوجہ ۱۳۵۸) البذا شواہد کی بناپر بیصدیث قابل جمت اور قابل عمل حنبل: ۲۳۵/۳۳ و ارواء الغلیل وقت شروع ہوگیا ہے، اس لیے اذان اول وقت دینی چا ہیے جب کہ اقامت نماز شروع ہونے کی اطلاع ہے اور حضرت بلال دفات اقامت کہتے تھے جب رسول اللہ گالا اقامت نماز شروع ہونے کی اطلاع ہے اور حضرت بلال دفات اقامت کہتے تھے جب رسول اللہ گالا اقتریف لے آتے۔ ﴿ اگرامام کونماز بر هانے کے لیے آنے میں مقررہ وقت سے پھھتا نیر ہوجا کے تو امام کا انظار کرنا چا ہے۔ جلدی بچانا ورفوراً کی دوسرے آدی کو آگر دینا درست نہیں۔ ہاں اگر معلوم ہوکہ امام صاحب موجود نہیں اور وہ مناز پڑھائے ہیں۔

۱۹۲۷-حفرت عثمان بن الى العاص والتؤسر وايت ب أنحول نے فرمایا: نبی طَلِیْ نے جمعے سب سے آخر میں جو وصیت فرمائی تھی وہ بیتھی کہ میں ایسامؤذن مقرر ندکروں جواذان دینے کی اجرت وصول کرے۔

٧١٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ لَحَسَنٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ لَحَسَنٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ:
كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُ ﷺ أَنْ لاَ أَتَّخِذَ لَـُؤُنَا يَأْخُدُ لَكَ أَتَّخِذَ لَـُؤُنَا يَأْخُدُ لَكُ أَنَّ عَلَى الأَذَانِ أَجْراً.

فواكدومساكل: () مؤذن كاتقررامام كامنصب ب\_ () حضرت عثمان بن البي العاص والتلك والتلك والتلك والتلك والتلك والتلك الم مقرركيا تقار ويكسي: (سنن ابي داود الصلاة ، باب أحد الأجر على التأذين، حديث: ٥٣١ وسنن النسائي الأذان ، باب اتحاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا، حديث ، ١٤٦٣) () اجتماع خدمت على الفلك بيب كداجرت نه لي جائح ، ١٦م اس كي خدمت كا

٧١٤\_[صحيح] أخرجه الترمذي، الصلاة، باب ماجاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا، ح:٢٠٩ من حديث أشعث ابن عبدالملك الحمراني به، وقال: "حسن صحيح"، وله شواهد عند أبي داود، ح: ٣١٥ وغيره.



٣- أبواب الأذان والسنة فيها \_\_\_\_\_\_اذان كرية كايان

مناسب معاوضہ دیا جائے تو مناسب ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹ نے جب خلافت کا منصب سنجالا تو صحابۂ کرام ڈٹاٹٹڑنے نے متفقہ طور پریہ فیصلہ کیا کہ امیر المومنین کے ضروری اخراجات بیت المال سے پورے کیے جا کیں گئ تاہم حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹ نے وفات کے دفت وصول شدہ تنخواہ واپس کردینے کی وصیت فرمائی تا کہ ان کی بیاجماعی خدمت نی سبیل اللہ تارہو۔

21۵-حفرت بلال والثنائ سروایت ہے کہ انعول نے فرمایا: رسول اللہ تافیا نے جھے فجر کی نماز میں تنویب کا تھم دیا 'اورعشاء کی نماز میں تنویب سے منع فرمایا۔ ٧١٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ، عَنْ أَبِي
إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ
أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلاَلٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ
عَلَيْ أَنْ أَثَوْبَ فِي الْفَجْرِ، وَنَهَانِي أَنْ أَثَوَّبَ
فِي الْعِشَاءِ.

قا کدہ: نمکورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے اور دیگر محققین نے سندا ضعیف قر اردیا ہے تا ہم نمکورہ روایت میں بیان کروہ مسئلہ مصنف ابن أبي شیبة اور سنن الکبری للبیهقی پیل صحیح سندے حضرت انس بن ما لک واقت میں بیان کروہ مسئلہ مصنف ابن أبی شیبة : ۱/۲۰۰ و سنن الفلاح ] کے بعد [الصلاة خیر من النوم] و ومرتبہ کہنا سنت ہے۔ (مصنف ابن أبی شیبة : ۱/۲۰۸ و سنن الکبری للبیهقی: ۱/۳۲۳) نیز اس روایت پیل تنویب ہم راد [الصلاة خیر من النوم] کہنا ہے۔ تقصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة الحدیثية مسند الإمام أحمد بن حنبل: ۲۲۸٬۳۳۷)

٧١٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى



٣- أبواب الأذان والسنة فيها \_\_\_\_ اذان كاجواب دين على المام وسائل في تأذين الْفَجْر، فَنْبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذٰلِكَ . كرديا يًا على عربي م الله على الله على

الله فا كده: نذكوره روايت جهارے فاصل محقق كے نزو كيك سندا ضعيف ہے جبكہ شيخ البانى الطفئ نے الصحيح قرار ديا ہے۔ ويكھيے: (تنحريج فقه السيرة: ٢٠٣٣) نيز [الصلاة خير من النوم] كى بابت گزشته صديث كافا كده ملاحظ فرمائيں۔ ٧٧٧ - حَرَّبُ أَنَّ أَنَّ اللَّهِ مِنْ مُنَّ اللهِ مَنْ مَنَّ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

٧١٧ - حَدِّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
 روایت عاضول نے کہا: میں ایک سفر میں رسول اللہ عَنْ زِیَادِ بْنِ اَبْعَیْم، عَنْ زِیَادِ بْنِ الحارِثِ عَلَیْم کے ہمراہ تھا۔ آپ نے جھے حم دیا تو میں نے اذان الصَّدائِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَیْ فِی دی۔ (جماعت کے وقت) حضرت بالل الله الله ناقامت سَفَرٍ، فَأَمَرَنِي فَأَذَنْتُ، فَأَرَادَ بِلاَلُ أَنْ اَحْلَى الله عَلَیْ نَال دی عالی الله علی اور جوکوئی اذان دے وقی صداء میں اور جوکوئی اذان دے وقی صداء عَدْ أَذَنَ، وَمَنْ أَذَنَ فَهُو یُقِیمٌ».

المحکی فاکدہ: بیردوایت سندا ضعیف ہے اس لیے بیضروری نہیں ہے کہ مؤذن ہی تکبیر بھی کیے تاہم ہماری مساجد کی بالعوم جوصورت حال ہے اس کے بیش نظر مسلحت کا نقاضا بھی ہے کہ مؤذن ہی کو تکبیر کہنے کا پابند کیا جائے تا کہ انتشار کا دروازہ نہ کھلے۔ چونکد در کھنے بیں آیا ہے کہ نمازی اکثر شوق تکبیر میں ایک دوسرے سے الجھتے ہیں جوبعض دفعہ نزاع وجدال کی صورت اختیار کر لیتا ہے بنابریں انتظامی مسلحت کے تحت مؤذن ہی کو تکبیر کا پابند بنادینا نہایت مناسب بات ہے گوشر عابیضر دری نہیں ہے۔

(المعجم ٤) - بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ (التحفة ١٧)

٧١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ،
 إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ: حَدَّثَنَا
 عَبْدُاللهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ
 إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

باب:٣٠-اذان س كركيا كهنا جإيي؟

۱۸ - حضرت الوہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''جب مؤذن اذان دے تو جس طرح وہ کہتا ہے'اسی طرح تم بھی کہو۔''

٧١٧ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب الرجل يؤذن ويقيم آخر، ح: ٥١٤، والترمذي، ح: ١٩٩، وقال 19٩، وقال : ١٩٩،

٨١٧\_[حسن] وعلقه الترمذي، ح : ٢٠٨ الزهري عنعن، وتقدم، ح : ٧٠٧، وقال البوصيري: " هٰذا إسناد معلول
 ٠. . . \* ، وله شواهد، انظر، ح : ٧٢٠.



اذان كاجواب ديئے ہے متعلق احكام ومسائل ٣- أبواب الأذان والسنبة فيها \_\_\_\_ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقُولُوا

عُلَد فَاكُده: [حَيَّ عَلَى الصَّلاة] اور [حَيَّ عَلَى الْفَلاح] كجواب مين [لا حَوُلَ وَ لا قُوةَ إلا بِاللّه] کہنا جا ہے۔ باقی تمام الفاظ کے جواب میں اذان ہی کے الفاظ دہرائے جائیں دیکھیے: (صحیح مسلم' الصلاة' باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ..... الخ، حديث:٣٨٥)

٧١٩- حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ،

أَبُوالْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَنْبَأَنَا أَبُوبِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: حَدَّثَنْنِي عَمَّتِي أُمُّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ عِنْدَهَا فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا، فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ، قَالَ كَمَا يَقُولُ

الْمُؤَذِّنُ».

٧٢٠ حضرت ابوسعيد خدري دانفاس روايت ب كەرسول الله مَالْيَا مَ فِي مَايا: "جبتم اذان سنوتواسى طرح کہوجس طرح مؤذن کہتاہے۔''

219-حضرت ام المومنين ام حبيبه ظفا سے روايت

ہے کہ رسول اللہ مُنافِیْم ان کی باری کے دن اور رات ان

کے ہاں تشریف فرما تھے۔اس دوران میں آپ ظافی

نےمؤذن کواذان دیتے ساتوام المومنین ڈھٹانے سنا کہ

آپ نے بھی اسی طرح کہا جس طرح مؤذن نے کہا۔

· ٧٢- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ، وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاً: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ ابْن يَزيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ».

فلكده: مطلب بير كه جب مؤون [الله أكبر الله أكبر] كم تواست والابعي [الله أكبر الله أكبس كهراك طرح بركلمه كے بعد جواب ديتاجائے۔ بيمطلب نہيں كدمؤذن كے فارغ ہونے كے بعد سننے والا

٧١٩\_[حسن] أخرجه النسائي في الكبرى، وأحمد: ٦/ ٤٢٥، ٤٢٦، وقال الحافظ في التهذيب: ٥/ ٢٧٢ 'أخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه فهو ثقة عنده " ، ولحديثه شواهد.

• ٧٢ـ أخرجه البخاري، الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، ح: ٦١١، ومسلم، الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه . . . الخ ، ح : ٣٨٣ من حديث مالك به .



٣- أبواب الأذان والسنة فيها \_\_\_\_\_\_ اذان كاجواب وي عضال المؤذن لمن لورى اذان وجراك ويكي : (صحيح مسلم ،الصلاة ، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمع ..... الخ، حديث: ٣٨٥)

٧٢١ - حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْمُحَكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ الْمُحَكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشُهِدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ وَأَشُهِدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ عُفِرَ لَهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ عُفِرَ لَهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ عُفِرَ لَهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ عَفْرَ لَهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ عَفْرَ لَهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ عَفْرَ لَهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ عَفْرَ لَهُ وَنَهُ وَمَ عَلَيْ اللهِ وَيَا إِلْمُ اللهِ وَيَا إِلْمُ اللهِ وَيَا إِلْمُ اللهِ وَيَا اللهُ وَيَسُولُهُ، رَضِيتُ عَفْرَ لَهُ وَنُهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَيَا أَنْ اللهُ وَيَا إِلَيْنَا مَا عَلَى اللهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَاللّهُ وَيَعْمَلُهُ وَاللّهُ وَيَعْمَلُهُ وَاللّهُ وَيَعْمَلُهُ وَاللّهُ وَيَعْمَلُهُ وَاللّهُ وَيَعْمَلُهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَيَعْمَلُهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَيَعْمَلُهُ وَاللّهُ وَلَا أَنْ اللهُ وَلَهُ وَلَا أَنْ اللهُ وَلَا أَنْ اللهُ وَلَا أَنْ اللهُ وَلَا أَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا أَنْ أَنْهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا أَنْ اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَا أَنْهُ وَاللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِيلًا لَعْلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَمْ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا الللّهُ أَلْهُ وَلَا الللللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللللْهُ و

٧٢١\_أخرجه مسلم، الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، ح: ٣٨٦ عن محمد بن رمح وغيره به.



٣- أبواب الأذان والسنة فيها \_\_\_\_\_ اذان كاجواب دين عظال احكام وماكل

مطلب ہیے کہ آپ طاقی کا اسوہ حسنہ ہی اسلام کی اصل تعبیر ہے جس پڑھل کرنا ہمارا مقصود ہے۔ گزشتہ انبیائے کرام المجتبیر کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ ہمیں ان پڑھل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح کسی امتی کا ہیم تعالیٰ کہ اس کی ہر بات آ تھے بند کرکے مان کی جائے۔ مسلمانوں کی اجتماعیت کا مرکز ومحور صرف رسول اکرم مُنافیظ کی ذات اقد س ہے جیسے کہ علامہ اقبال واللہ نے فرمایا

به مصطفیٰ برسال خویش را کددین جمداوست اگر به أو نه رسیدی تمام بولهی ست خود کو مصطفیٰ تکیفی تک نبین بینچاؤ کیونکدانبی کی ذات سراپادین ہے۔اگرتم نبی تکیفی تک نبین بینچیا تو باتی سب مجھ ایولہب بی کاطریقہ ہے۔

وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ. قَالُوا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الأَلْهَانِيُّ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، الْأَلْهَانِيُّ: حَمَّدَ بَنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِّةِ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَةِ وَالْفَضِيلَةَ وَالْعَلْمِةِ ، آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَابْعَنْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً اللَّذِي وَعَدْتَهُ ، إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقَامَة ، وَالْعَلْمَةُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقَامَة ».

277 - حفرت جابر بن عبدالله والتها الله واليت بخ رسول الله كالته فرمايا: "جس في اذان بن كريدها پرهى: [الله الله والسه والسه و السه و الشه و الله و

فوائد ومسائل: (() قیامت کے دن شفاعت ہوگی۔سب سے پہلے انبیائے کرام بیٹی شفاعت کریں گئان کے بعد درجہ بدرجہ مومنوں کو شفاعت کی اجازت ملے گی۔ (() شفاعت صرف وہی شخص کرے گا جے اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی اور وہ شفاعت بھی محدود تعداد میں کچھ افراد کے حق میں کرسے گا، قرآن مجید کا حافظ جو اس کی تعلیمات برعمل کرنے والا ہو شفاعت کرے گا۔شہید بھی شفاعت کریں گے۔اللہ کے رسول بھی نے بتایا ہے کہ شہید کی شفاعت اس کے عزیز وا قارب میں سے ستر افراد کے حق میں قبول کی جائے گی۔ دیکھیے: (جامع التر مذی نفسائل المجھاد، باب فی ثواب الشہید، حدیث: ۱۲۲۳) (\* "وسیلین جنت کے سب سے بلند اور ظیم ترین فضائل المجھاد، باب فی ثواب الشہید، حدیث: ۱۲۲۳) (\* "وسیلین جنت کے سب سے بلند اور ظیم ترین



٧٧٢\_أخرجه البخاري، الأذان، باب الدعاء عند النداء، ح: ٦١٤ عن علي بن عياش به.

٣- أبواب الأذان والسنة فيها \_\_\_\_\_\_ اذان كافضيات اورمو ذنول كواب كابيان

مقام کا نام ہے جو کا نتات کے عظیم ترین اور افضل ترین انسان یعنی حضرت محمد تا اللہ کے لیے فاص ہے۔ (صحبح مسلم الصلاة باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه اللہ ، حدیث: ۱۹۸۳) ﴿ "مقام محمود " ہمراد شفاعت کبری کا وہ مقام ہے جو صرف خاتم النہین حضرت محمد تا اللہ کا کا وہ مقام ہے۔ اس موقع پر تمام اولین و آخرین رسول اللہ تا اللہ کا کا کو اللہ کا کی اللہ کا بی کا کریں گے۔ ﴿ مسنون وعاص ف ای قدر ہے جو حدیث میں ذکر ہوئی۔ بعض لوگ مسنون وعادی میں اپنی طرف سے اضافہ کر لیتے ہیں یا مختلف مواقع کے لیے اپنی طرف سے دوائر سیانی طرف سے برہیز کرنا ہیا ہے۔

(المعجم ٥) - بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَتَوَابِ الْمُؤَذِّنِينَ (التحفة ١٨)

٧٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ [عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ] عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ أَبُوهُ فِي حِجْرٍ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ : إِذَا كُنْتَ فِي الْبَوَادِي ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالأَذَانِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَّى يَقُولُ : "لاَ يَسْمَعُهُ جِنَّ وَلاَ رَسُولَ اللهِ عَنَّى يَقُولُ : "لاَ يَسْمَعُهُ جِنَّ وَلاَ اللهِ وَلاَ شَجَرٌ وَلاَ حَجَرٌ ، إلَّا شَهدَ لَهُ ».

حالا - حفرت عبدالرحمٰن بن ابوصصعه رطش (جو حفرت ابوسعید خدری داش کی کفالت میں تھے) سے دورت ابوسعید خاش کا دوایت ہے انھوں نے کہا: مجھ سے حفرت ابوسعید داش نے فرمایا: جب تم جنگل میں ہو تو اذان بلند آ واز سے دیا کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ عُلِیْم سے بیار شادسنا ہے:

"جوبھی جن انسان درخت یا چھراس (مؤذن) کی آ واز سے گار قیامت کو) اس کے حق میں گواہی دےگا۔"
سے گار قیامت کو) اس کے حق میں گواہی دےگا۔"

باب:۵-اذان کی فضیلت اورمؤ ذنوں

كاثواب

فوائد ومسائل: ① جہاں انسان اکیلاً ہواور رسول اللہ عُلِقَافی کے عکم کی تغییل کے ارادے سے اذان کہہ کرنماز پڑھئا سے اور کا قواب گزشته احادیث میں بیان ہو چکا ہے۔ ایسے موقع پر بیدخیال پیدا ہوسکتا ہے کہ اذان کی آ واز بلند کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کوئی انسان تو سنے والامو جو نہیں جواذان من کرنماز باجماعت میں شریک ہونے کے لیے آ جائے۔ کیکن زیر مطالعہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر بھی اذان بلند آ واز ہی سے کہنا مستحب ہے۔ ۞ بہ جان چیزیں بھی ایک قتم کا شعور کھی ہیں اگر چہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ۞ قیامت اور آخرت کے حالات اس دنیا کے قوانین اور حالات سے مختلف ہیں۔ وہاں بہ جان چیزیں بھی انسان کے تق میں یااس کے خلاف گواہ بن جا کیں گے جیسے کہ قرآن مجید میں ہے خلاف گواہ بن جا کیں گر جیسے کہ قرآن مجید میں ہے فلاف گواہ کی در آن مجید میں ہونا کی گور آن مجید میں ہونیوں کا کونیوں کی گور آن مجید میں ہونیوں کی گور آن مجید میں کونیوں کی گور آن مجید میں کونیوں کی گور آن مجید میں کیا گور آئی کونیوں کی گور آئی کے کہ کونیوں کی گور آئی کونیوں کا کونیوں کی گور گور کونیوں کونیوں کی کونیوں کونیوں کی کونیوں کی کونیوں کی کونیوں کی کونیوں کونیوں کی کونیوں کونیوں کونیوں کی کونیوں کی کونیوں کو

٣٧٣ـ أخرجه البخاري، الأذان، باب رفع الصوت بالنداء، ح: ٩٠٩ وغيره من حديث عبدالرحمن بن عبدالله به.



٣- أبواب الأذان والسنة فيها \_\_\_\_ اذان كى نضيلت اورمؤذنو سكر وابكابيان

کے خلاف ان کی زبانیں ادران کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔''ای طرح مؤذن کے حق میں شجرو مجرگواہی دیں گے۔ ''ای طرح مؤذن کے حق میں شجرو مجرگواہی دیں گے۔ ®اللہ کے ہاں مؤذن کی شان بہت بلند ہے اس کی وجہ بیے کہ اذ ان نماز باجماعت کا ذراجہ ہے 'بیٹی بردی نیکی سے تعلق رکھنے کی وجہ ہے بعض چھوٹی نیکیوں کی قدرو قیت میں بھی اضافہ ہوجا تا ہے ، ان نیکیوں کو

بھی معمولی سجھ کران ہے بے پروائی نہیں کرنی جاہیے۔

٧٧٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ
أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي يَحْلِى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ:
«الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَلَى صَوْتِهِ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ
كُلُّ رَطْبٍ وَيَاسِس، وَشَاهِدُ الصَّلاَةِ يُكْتَبُ لَهُ
خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً، وَيُكَفَّرُ لَهُ مَا

فوا کدومسائل: ﴿ آواز وَ يَنْجِنِي کی حد تک گنا ہوں کی معافی کا میں مطلب ہے کہ اگرائنے زیادہ گناہ ہوں کہ اتی وسیع جگہ کو پر کر دیں تو وہ بھی معاف ہوجا کیں گے۔ ﴿ نماز با جماعت اواکر نے والے کے لیے چیس نیکیاں لکھی جانے کا میں مطلب ہوسکتا ہے کہ اسے نماز کا ٹو اب چیس گنا ملے گا جیسے کہ دوسری احادیث میں پچیس گنا اورستا کیس گنا ثو اب کی صراحت ہے۔ دیکھیے: (صحیح البحاری 'الأذان' باب فضل صلاۃ الحماعة، حدیث (صحیح البحاری) الأذان' باب فضل صلاۃ الحماعة، حدیث (صحیح البحاری) الأذان

272-حفرت معاویه بن ابوسفیان و انتخاب روایت بئر رسول الله علیل نے فرمایا: ' قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی۔''

٤٧٢. [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب رفع الصوت بالأذان، ح:٥١٥ من حديث شعبة به، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان.



٧٢٥ أخرجه مسلم، الصلاة، باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه، ح: ٣٨٧ عن إسحاق بن منصور وغيره به.

٣- أبواب الأذان والسنة فيها \_\_\_\_\_\_ اذان كى فضيلت اورمؤذنو سكو أبيان الْقِيامَةِ».

فاکدہ: گردنیں کبی ہونے ہاں کی سربلندی اور سرفرازی کی طرف اشارہ ہاورگردن کا حقیقت میں کہا ہوتا جس مراد ہوسکتا ہے کہ جب دوسر لے لوگ بھی مراد ہوسکتا ہے کہ جب دوسر لے لوگ بیاس کی وجہ سے بارشلاب ہوکر سرجھائے ہوئے ہوں گے یا گنا ہوں کی وجہ سے نادم اور شرمندہ ہوں گے، اس لیے سرنگوں ہوں گے کیکن مؤذن اس وقت خوش اور آسودہ حال ہوں گے۔

۲۲۷ - حضرت عبدالله بن عباس والنها سے روایت بئ رسول الله طالبیم نے فر مایا: 'اذان وہ لوگ دیں جو زیادہ بہتر (نیک) ہوں'اور شمصیں نماز وہ افراد پڑھائیں جوقر آن پڑھنے والے (حافظ اور عالم) ہوں۔' ٧٢٦ حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسٰى، أَخُو سُلَيْمٍ
الْقَارِي، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ، وَلْيَؤْمَّكُمْ قُرَّا أَوْكُمْ».

272-حفرت عبداللہ بن عباس ٹاٹٹو سے روایت ہے ٔ رسول اللہ ٹاٹٹر نے فر مایا:''جس نے ٹواب کی نیت سےسات سال (مسلسل) اذان دی' اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے نعات لکھ دیتا ہے۔'' ٧٢٧- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا مَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْأِزْرَقُ الْبُرْجُمِيُّ، عَنْ جَابِرِ عَنْ عِكْرِمَةً، الأَزْرَقُ الْبُرْجُمِيُّ، عَنْ جَابِرِ عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ الْبِي عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ الْبَي عَنْ عِكْرِمَةً بَنُ الْفَرَجِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقِ: عَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقِ: عَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ: عَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ: عَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِ: اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْدِ: اللهُ اللهِ عَنْ عِنْ اللهُ اللهِ عَنْ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٧٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي،

۲۸ - حضرت عبدالله بن عمر دافتهاسے روایت ب

٧٢٦ـ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب من أحق بالإمامة، ح: ٥٩٠ عن عثمان به \* حسين بن عيلى ضعيف، ضعفه الجمهور.

٧٧٧\_[إسناده ضعيف جدًا] \* جابر الجعفي تقدم حاله، ح:٣٥٦، وللجعفي طريق آخر عند الترمذي، ح:٢٠٦ واشتُغْرَبَهُ، والحديث ضعفه العقيلي، والبغوي وغيرهما.

٧٢٨\_ [إسناده ضعيف] أخرجه ابن عدي وغيره، وصححه الحاكم: ٢٠٥/١، والذهبي ۞ ابن جريج مدلس₽



ا کهری تکبیر سے متعلق احکام ومسائل رسول اللہ عُراثیاً نے فرمایا: '' جو شخص بارہ برس تک اذان دیتا سران کر لیر جنہ بروجہ بیروراتی سران اس

دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے اوراس کے لیے روزانہ اذان کے عوض ساٹھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہرا قامت کے عوض تیں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔'' وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ صَالِحِ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ مُحَرَ أَنَّ عَنِ ابْنِ مُحَرَ أَنَّ عَنِ ابْنِ مُحَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَذَّنَ ثِنْنَتِي عَشْرَةَ سَنَةً، وَكُتِبَ لَهُ، بِتَأْذِينِهِ، فِي كُلِّ يَوْم، سِتُّونَ حَسَنَةً، وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ فَي كُلِّ يَوْم، سِتُّونَ حَسَنَةً، وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ فَي كُلِّ يَوْم، سِتُّونَ حَسَنَةً، وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ فَلَا يُومَ، سِتُّونَ حَسَنَةً، وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ فَلَا أَهُ لَا يَوْم، سِتُّونَ حَسَنَةً، وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ فَلَا يُولَا إِقَامَةٍ فَلَا لَهُ الْمُؤْنَ وَسُنَةً، وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ فَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ الل

٣- أبواب الأذان والسنــة فيها ــ

فائدہ: محض اللہ کی رضائے لیے پابندی کے ساتھ اذان دینا ایک مشکل کام ہے جے وہی شخص انجام دے سکتا ہے جس کے دل میں ایمان موجو دمواور مسلسل ہارہ سال تک بیذ مدداری نبھانا تو بہت ہی حوصلے کا کام ہے جے اللہ تعالیٰ کی خاص تو فیق کے بغیر انجام دینا ممکن نہیں، اس لیے بیفر بینے اداکر نے والے کے لیے بیظیم خوش خری دی گئ ہے۔ یدروایت بعض کے زد کی صحیح ہے۔

باب:۲- ا كهرى تكبيركهنا

(المعجم ٦) - بَابُ إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ (التحفة ١٩)

٧٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَنسِ بْنِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: الْتَمَسُوا شَيْناً يُؤذِنُونَ بِهِ عِلْماً لِلصَّلاَةِ، فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ لِلصَّلاَةِ، فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُهْ يَرْ الْإِلاَقَامَةَ.

۲۹- حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹؤ سے روایت ہے' انھوں نے فرمایا: صحابہ کرام ٹنائٹی کوکسی ایسی چیز کی تلاش تھی جس کو علامت بنا کر وہ نماز کی اطلاع دیسکیں۔ (آخرکار) حضرت بلال ڈاٹٹؤ کو تھم دیا گیا کہ اذان میں دو دوبارکلمات کہیں اورا قامت میں ایک ایک بارکہیں۔

🏄 فائدہ:واقع کی تفصیل کے لیے گزشتہ صفحات میں حدیث:۲۰ ۸۷ ماور ۹۰ مالاحظ سیجیہ۔

٧٣٠ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيً ٢٥٠-هزت الس الله عدوايت ب كرهزت

◄ وعنعن، وفيه علة أخرى، وله شاهد ضعيف عند الحاكم.

٧٣٩\_ أخرجه البخاري، الأذان، باب بدء الأذان، ح:٦٠٣، ومسلم، الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة إلا كلمة الإقامة فإنها مثناة، ح:٣٧٨ من خالد الحذاء به.

٧٣٠ [صحيح] انظر الحديث السابق.



\_ اکبری تلبیرے متعلق احکام ومسائل ٣- أبواب الأذان والسنـة فيها \_\_\_\_\_

> الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ .

٧٣١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَذَانَ بِلاَلٍ كَانَ مَثْنَى

مَثْنٰي. وَإِقَامَتُهُ مُفْرَدَةً.

على فائده: ندكوره روايت سندأ ضعيف ب جبكه متنا ومعناصيح ب جبيا كر كرشته مديث ساس بات كي تقديق ہوتی ہے۔

> ٧٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرِ ، عَبَّادُبْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنِي مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع، مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ: حَدَّثَنِي أَبِي، مُحَمَّدُ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: رَأَيْتُ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُقِيمُ وَاحِدَةً .

ا کېري ہوتی تھی۔

٢٣٧- حفرت ابوراقع والثان جو نبي طاليا ك غلام تھے سے روایت ہے انھول نے فرمایا: میں نے حضرت بلال والله کورسول الله منافظ کی موجودگی میں اذان کے کلمات دو دو بار اور ا قامت کےکلمات ایک ایک بار کہتے دیکھا۔

بلال دانثنا كوبيتكم ديا كياتها كهاذان كے كلمات دود وبار

ا۳۷-حفرت سعد بن عمار بن سعد سے روایت ب

انھوں نے اینے والد سے اور انھوں نے ان کے دا دا سے

روایت کی که حضرت بلال دخانیٔ کی اذ ان و ہری اورا قامت

کہیں اورا قامت کے کلمات ایک ایک بار۔

ﷺ فوائد ومسائل: ⊕اذان کی طرح ا قامت اکبری اور دہری دونوں طرح ثابت ہے۔ ﴿ اگراذان اکبری ہوتو ا قامت بھی اکبری ہوگی جیسا کہ حضرت بلال واٹٹو کی روایات میں ہے جبکہ اِقَد قَامَتِ الصَّلاةُ ] کے الفاظ دوبار کہے جا کیں گے کیونکہ نبی اکرم ٹاٹیل کےعہد مبارک میں حضرت بلال کو یہی تھم تھا کہ وہ اذان کے کلمات دودو باراور ا قامت کےالفاظ ایک ایک بارکہیں۔اوریہی افضل وبہتر ہے۔لیکن اگر اذان دہری کہی جائے تو پھرا قامت بھی د ہری کہی جائے گی جبیبا کہ حضرت ابومحذورہ ڈٹائٹؤ کی روایت میں ہے'لہذاا کہری اذان کے ساتھ ہمیشہ دہری اقامت كمِنا ورست نهيس و الله اعلم. ويكيم : (صحيح البخاري ، الأذان ، باب بدء الأذان ، حديث: ٢٠٧٬١٠٣،

٧٣١\_[إسناده ضعيف] انظر ، ح : ٧١٠ لعلته ، والحديث السابق ، ح : ٧٢٩ يغني عنه .

٧٣٧\_[إسناده ضعيف] وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف معمر بن محمد بن عبيدالله وأبيه



#### اذان کے بعد محد سے نکلنے کی ممانعت کا بیان ٣- أبواب الأذان والسنة فيها

وسنن أبى داود ، الصلاة ، باب في الإقامة ، حديث:١٥١١ه) ﴿ بيروايت مح روايات كيم معنى بـ اس لیبعض حضرات نے اس کوچیج بھی کہاہے۔

### (المعجم ٧) - **بَابُ** إِذَا أُذِّنَ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا تَخْرُجْ (التحفة ٢٠)

٧٣٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: كُنَّا قُعُوداً فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةً، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ 584 ﴿ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا لَهٰذَا فَقَدْ عَطْى أَبَا الْقَاسِم بَيَّالِيْةِ.

باب: ۷-اذان کے بعد مسجد سے نکلنے کی ممانعت کابیان

۳۳۵- حضرت ابوشعثاء رالف سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ہم حضرت ابوہریرہ والثانا کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ (اسی اثناء میں) مؤذن نے اذان کہی۔ایک آ دی مسجد سے اٹھااور چل دیا۔حضرت ابو ہریرہ دلانٹؤاس کی طرف دیکھتے رہے حتی کہ وہ مسجد سے نکل گیا۔ تب حضرت ابو ہر ہرہ ڈاٹنؤ نے فر مایا: اس شخص نے حضرت ابوالقاسم مَثَاثِيرًا کی حکم عدولی کی ہے۔

### 💥 فائدہ:اذان کے بعد بلاعذر مبجد سے نکلنامنع ہے البتہ کوئی معقول عذر ہوتو پھر مخوائش ہے۔

٣٣٧ - حضرت عثمان والثواسي روايت بئ رسول الله ٧٣٤- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، مَوْلٰي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَذْرَكَهُ الأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ، لَمْ

يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ، وَهُوَ لاَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ، فَهُوَ مُنَافِقٌ».

مَالِيْكُمْ نِے فر مایا:'' جو محض مسجد میں اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے نکل گیا، وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں لکلا اور واپس آنے کاارادہ بھی نہیں رکھتا تووہ منافق ہے۔''

٧٣٣\_أخرجه مسلم، المساجد، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، ح: ٦٥٥ عن ابن أبي شيبة به. ٧٣٤ـ [ضعيف] \* ابن أبي فروة تقدم، ح:٣٤٥، عبدالجبار ضعيف كما في التقريب وغيره، ولبعض الحديث شواهد عند الطبراني في الأوسط:٤/ ٥٠٢،٥٠١، ح:٣٨٥٤، والبيهقي:٣/ ٥٦ وغيرهما، ترغيب:١٨٩/١،

وقال رواته محتج بهم في الصحيح.



۳- أبواب الأذان والسنة فيها \_\_\_\_\_\_\_ اذان كے بعد مجد نظنى كى ممانعت كابيان كِ الله والله فيها يقل على ممانعت كابيان كَ فُواكد ومسائل: ﴿ فَوَاكد ومسائل: ﴿ فَوَاكد ومسائل: ﴿ فَوَاكد ومسائل: ﴿ فَالدَّ عَلَيْ عَلَى الله عَل





# مساجدكي ابميت وفضيلت

اسلامی ریاست اور مسلم معاشرے کی تغیرات میں سب سے اہم عمارت مسجد ہے۔ ابوالبشر حضرت آ دم ملینا نے اس کا نئات میں آ نے کے بعد سب سے پہلے المسجد الحرام کو تغیر کیا' امتدادِ زمانہ کے باعث اس کے آثار مث گئے تو اس مقام پر حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ اور حضرت اساعیل ذبح جھائے نے حم کعبہ کی تغیر نوکی ۔ اس اولین عبادت گاہ کے بعد سب سے اہم مسجد الاقصلی ہے' جسے واقعہ معراج کے باعث بہت اہم سے ماصل ہے۔ ان ہر دوساجد کے بعد مبحد نبوی کو ایک خصوصی نصیلت حاصل ہے۔ صحح احادیث کے مطابق کسی مسلمان کے لیے ان مذکورہ تین مساجد کے علاوہ زیارت (تقرب) کی نیت سے سفر کرنا درست نہیں ہے۔

ابتدائے اسلام میں مکہ مرمہ میں صرف حرم کعبہ ہی میں عبادت اور نوافل ادا کیے جاتے رہے گر جمرت کے بعد جب منظم اسلامی ریاست وجود میں آئی توسب سے پہلے قباء کے مقام پر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مجد تعمیر کی اور پھر مدینہ منورہ میں معبد نبوی کی تعمیر کی جس میں آپ کے علاوہ انصار ومہا جرین نے ذوق و شوق سے حصہ لیا۔

٤- أبواب المساجد والجماعات \_\_\_\_\_ مماجدكي ابميت وفضيات

ان تاریخی مساجد کےعلاوہ آج مسلم اور غیرمسلم مما لک میں بلامبالغہ لاکھوں کی تعداد میں مبجدیں تقمیر ہورہی ہیں۔ان کےعلاوہ عالم اسلام میں گزشتہ نصف صدی میں جس قدرمساجد تعمیر ہوئی ہیں ' بیامت مسلمہ اوراس کے نیک دل حکمرانوں کی دین وشریعت سے دلچیں کا آئینہ دار ہیں۔احادیث کےمطالع ہے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کی بے جا تزئین و آ رائش کی نسبت ان کی آبادی پرزیادہ توجہ دی جانی جاہے۔ مبجدوں کی سادگی اور یا کیز گی مطلوب ہے' البتہ موتی اور مقامی جغرافیائی حالات کے باعث ان کی تغمیراورسٹر کچر (ساخت) میں پختگ کولموظ رکھنا درست ہے۔مجدوں کی وسعت اور فراخی بھی اس صورت میں مطلوب ہے کہ وہ نمازیوں اور ذاکرین کے ساتھ آباد ہوں۔ نبی مکرم ناٹیجا نے یوری روئے زمین کو مجد قرار دے کراس کا ئنات کی یا کیزگی پر توجہ دلائی ہے۔ یوں تو شرعا نماز ہریاک جگه براداک جاسکتی ہے گرمسا جد کے احکام وآ داب صرف انہی مقامات پر لا گوہوں گے جہاں با قاعدہ مبجد کی جارد یوار کی اور تغمیر موجود ہو۔ عالم اسلام کی بتدریج وسعت کے نتیجے میں مسلمانوں نے شرعی ضوابط کے ساتھ غیرمسلموں کےمعابد کو یا تو گرا کرمبجدیں تغمیر کیس یاان کی عمارتوں کی ہیے۔ کواس درجہ تبدیل کر دیا کہوہ معدکی اصطلاح کے زمرے میں شار کی جاسکیں۔مجد کے لیے زمین کی خریداری عمارت اور دوسری ضروریات کے لیے ساز وسامان کی فراہمی ہر روپیہ صرف کرنا ایک مستحن عمل ہے جس کی بابت صحیح احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی معبد کی تقمیر پر بھی اللہ تعالیٰ جنت کے گھر کی خوشخبری دیتا ہے۔ مساجد میں روشنی' وضواور دیگر ضرورتوں کی فراہمی کے لیے اجرت کا وصول کرنا حائز ہے۔اگر کوئی بلامعاوضہ زمین عمارت کے سامان کی فراہمی یا دیگر ضروریات کا اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے انتظام کرے تو جائز اورمستحن ہے۔ یوں تو روئے زمین کے ہر یا کیزہ قطعے پرنماز ادا کرنا درست ہے گرفتیج احادیث کےمطابق درج ذیل مقامات پرنماز کی ادائیگی درست نه ہوگی: کوڑا کرکٹ بھینکنے کی جگہ ٔ جانوروں کے ذرج خانے ، قبرستان شارع عام کے درمیان عسل خانے اونٹوں کے باڑے اور کعبۃ اللہ کی حصت۔ آ پ ناتیج نے مبحدوں میں تھوک دینے اور بلغی تھو کئے اور ناک سکنے سے منع فر مایا۔ آھیں شارع عام ادر راہ گزر بنانے ' ہتھیا روں کی نمائش' تیراور کمان کی ورزش کرنے اور ان میں کیچے گوشت اور دوسری بد بوداراشیاء کے لانے سے منع کیا۔ جب بد بوداراشیاء استعال کر کے معجد میں آ نامنع ہے تو ان کا لانا



:-أبواب المساجد والجماعات ماجدي ابميت ونضيلت

کیے درست ہوسکتا ہے۔ ای طرح مجدوں میں فیطے تو کیے جاسکتے ہیں گران پڑل درآ مد کے لیے قصاص یا کوڑ نہیں لگائے جاسکتے محبد کے احاطے کوئر ید وفر وخت اور منڈی کا درجہ نہ دیا جائے البت ان کے مالی انتظام کے لیے اگر مساجد کے وہ بیرونی حصے جن کا مسجد کے افعال میں کوئی وخل نہ ہو تقیر کرنا اور کرایے پر دینے کا جواز ہے۔ لیکن اگر مساجد کے ماحول کو مارکیٹ کے ماحول میں تبدیل کرنے سے احر از کیا جائے تو زیادہ ستحن ہے۔ مساجد میں لغو بے معنی اور شرک سے تھڑی ہوئی شاعری کنڈ گوئی یا گائیکی ممنوع ہے۔

مساجداسلامی معاشرت کی تعمیر میں بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ رسول اکرم کا تیکی نے مبحد نبوی کو اسلامی ریاست کا دارالخلاف غزوات وسرایا کی تنظیم امورسلطنت کی مشاورت بیت المال دارالقعنا ، جامعۃ العلوم سول سیرٹریٹ ، سٹیٹ گیسٹ ہاؤس اور بعض اوقات دیگر مثبت اور مخصوص تعمیری مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا ہے گرقر آن مجید نے مساجد کو اللہ تعالی کے ذکر وعبادت کے لیے مخصوص کیا جہاں پر رکوع و بچو د مسنون اذکار ووفا کف ، وعظ و تبلیغ ، طاوت قر آن اور درس و تدریس کی مشغولیت ہی سب سے بہتر امور ہیں۔ مساجد کی خدمت اور ان کی آباد کاری کے لیے انتظام وانصر ام مسلمانوں کا بنیادی فرض ہے گر آج کل جس زور و شور سے مساجد کی خدمت اور ان کی آباد کاری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس پر سنجیدگی سے غور و فکر کی مضور درت ہے۔ مساجد کی ایمیت وفضیلت اور ان کے بارے میں دیگرا دکام و آ واب کے مطالع کے لیے استعمال کیا جا درکام و آ واب کے مطالع کے لیے آئندہ صفحات کی احاد یث اور ان کے وائد و مسائل کا مطالعہ سیجیے۔



### بنير لينوالج الجيني

## (المعجم ٤) أَبْوَابُ الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ (التحفة ...)

## مبجداورنماز بإجماعت كےمسائل

باب:۱-الله كى رضاك لي محدث غير كرني

واليكاثواب

انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ظافھ سے سنا: دجس نے محد کی تقیر کی جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے

الله تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرےگا۔''

٢٣٥-حضرت عمر بن خطاب واللاسے روايت ب

### (المعجم ۱) - بَابُ مَنْ بَنٰى شِهِ مَسْجِداً (التحفة ۲۱)

٧٣٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ
 سَعْدٍ، ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
 حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجَعْفَرِيُّ، عَنْ

عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

شُرَاقَةَ الْعَدَوِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَنِّى مَسْجِداً يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللهِ، بَنَى اللهُ لَهُ

بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ».

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ الله کے ذکر ہے مراد نماز کی ادائیگی بھی ہے اور دیگراذ کارود ظائف بھی۔اس کے علاوہ اس میں وعظ وتبلیخ اور درس و مقرریس بھی شامل ہے۔ ﴿ مجد کی تقییر میں حصہ لینے والے کے لیے بیظیم خوش خبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھرینا تا ہے اس کا مطلب ہیہ ہے کہ وقتی جنت میں ضرور داخل ہوگا۔



٥٣٧\_ [صحيح] أخرجه أحمد: ١٠/١ بسنده عن ليث به \* عثمان بن عبدالله عن عمر مرسل (تهذيب الكمال وغيره)، وللحديث شواهد صحيحة.

٤-أبواب المساجد والجماعات

٧٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ بَنِّي لِلَّهِ مَسْجِداً، بَنَي اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ».

مساجد کی تغیراوران کی تزئین و آرائش مے متعلق احکام ومسائل ۲۳۷- حضرت عثمان بن عفان الثاثث سے روایت ب رسول الله تَقْفُلُ في فرمايا: "جس في الله (كي رضا حاصل کرنے) کے لیے معد تغیر کی اللہ اس کے لیے جنت میں دیباہی (گھر) تیارکرے**گا۔**''

🚨 فوا کدومسائل: ①''اللہ کے لیے''محد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ خلوص سے پیمل کیا جائے ۔اخلاص کے بغیر کوئی عمل تبول نہیں ہوتا۔ ﴿ "ویا بى گھر" فرمانے كا مطلب يہ ہے كہ جس طرح مجدكودوسرے كھرول پر فضيلت حاصل ہوتی ہے'جنت میں اس محفص کواپیا گھر ملےگا جود وسر بےلوگوں کے گھروں سے عمدہ اورافضل ہوگا۔ یا پیہ مطلب ہوسکتا ہے کہ جس قدرعدہ مجدینانے کی کوشش کرے گاائی نسبت سے جنت کا گھر بھی عمدہ ہوگا۔

٧٣٧- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ بَنْي مَسْجِدًا لِلَّهِ [مِنْ مَالِهِ]، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ».

٧٣٧- حضرت على والنو على الله ﷺ نے فرمایا: ''جس نے اپنے مال سے اللہ کے لیے مجد تعمیر کی الله تعالی اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرےگا۔"

🎎 فاکدہ: فدکورہ روایت سنداضعیف ب کیکن معناصیح ہے کیونکہ مسئلہ وہی ہے جوگز شتہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔

۸۳۵-حضرت جابر بن عبدالله النفيات روايت ب ٧٣٨- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى:

رسول الله علي في فرمايا: "جس في الله ك لي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن قطات کے گھونسلے جتنی ما اس ہے بھی چھوٹی مسجد بنائی' نَشِيطٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي الله تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرے گا۔'' حُسَيْنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ،

٧٣٦\_أخرجه مسلم، المساجد، باب فضل بناء المساجد والحث عليها، ح: ٥٣٣ من حديث عبدالحميد به.



٧٣٧\_ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف، الوليد مدلس، وابن لهيعة ضعيف"، والحديث السابق شاهدله.

٧٣٨\_[إسناده صحيح] وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح".

٤- أبواب المساجد والجماعات ماجدك تعيراوران كي تزيمن وآرائش معقل احكام وسأل

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَنْى مَسْجِداً لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ، أَوْ أَصْغَرَ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْناً فِي الْجَنَّةِ».

خطنے فوائد ومسائل: ﴿ ' قطات' ' کیوتر کی طرح کا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے' جوز مین ہی پرتھوڑی ہی جگہ بنا کر وہاں انڈے دے دیتا ہے۔مطلب بیہ ہے کہ فد کورہ بشارت صرف بڑی اور فظیم مجد تعمیر کرنے والے کے لیے نہیں بلکہ جو شخص مجد کی تعمیر میں معمولی سا حصہ بھی لینا چاہے، اور وہ اس قدر حصہ لے سکتا ہے' اسے بھی پورا ثواب لیے گا۔ ﴿ اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی ظاہری مقدار کی بجائے اس خلوص اور کوشش کی اہمیت ہے' جوکوئی شخص کی نیکی کے لیے کرتا ہے۔

باب:۲-مسجدوں کی سجاوٹ

(المعجم ٢) - بَابُ تَشْمِيْدِ الْمَسَاجِدِ (التحفة ٢٢)

٣٩٥-حفرت انس بن ما لک دانشنے روایت ب رسول الله نافیا نے فرمایا: '' قیامت نہیں آ ئے گی حتی کہ لوگ مجدوں میں فخر کرنے لکیں گے۔'' ٧٣٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَيُّوبَ، عَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكِ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ".

فوا کدومسائل: ﴿ جن اعمال کو قرب قیامت کی علامت قرار دیا گیا ہے وہ ناپندیدہ بین مینی بداعمال وہ لوگ کریں گے جودین کی اصل روح سے بے گا نہ اور دین کی صحیح تعلیمات سے ناوا قف ہوں گے۔ ﴿ ''محبوں بیں فخر'' کے دومطلب بیان کیے گئے ہیں: ایک تو بید کم مجدوں ہیں دین سیجے سمھانے یا ذکرو تلاوت اور نماز میں مشغول ہونے کی بجائے الی باتوں ہیں مشغول ہونا کی جن میں ایک دوسرے پر بال ودولت وغیرہ میں کثرت پر فخر کا اظہار ہوگا جو مسجد سے باہر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا مطلب بیہ ہے کہ مجدوں کی تعیر میں فخر کریں گے۔ ان کی توجہ مسجد کی آبادی اور نماز باجماعت کی پابندی کی طرف ہونے کے بجائے مجدوں کی فعاہری شان وشوکت کی طرف ہوئے کے بجائے مسجد کی فعاہری شان وشوکت کی طرف ہوگی۔ بیدونوں کام برے ہیں اور ان سے اجتناب ضروری ہے۔ امام ابن ماجہ دلائشنے نے اس صدیث کو جس عنوان کے تحت ذکر کیا ہے اس صدیث کو جس عنوان کے تحت ذکر کیا ہے اس سے اشارہ ملائے کہ ان کے زد دیک صدیث کا دوسرا مطلب زیادہ صحیح ہے۔ ﴿ اَبِ کَاعُوانَ

**٧٣٩\_[إسناده صحيح]** أخرجه أبوداود، الصلاة، باب في بناء المساجد، ح: ٤٤٩ من حديث حماد به، وصححه ابن خزيمة: ٢/ ٢٨٢.



٤- أبواب المساجد والجماعات \_\_\_\_\_ مساجر كتميراوران كي تزئين وآرائش م متعلق احكام ومسائل

"تشیید المساحد" ہے۔ اس تَشُیید کے دومطلب ہیں: ایک لمبی چوڑی عمارتیں بنانا جیسے کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ مجدیں تو بہت وسیح بنائی جاتی ہیں' عمارت بلندو بالا تیار کی جاتی ہے کین نماز کے وقت بشکل ایک آ دوصف پر بہوتی ہے جبد اصل اہمیت اس بات کو ہے کہ ہر نماز کے وقت تمام مسلمان مجد میں آ کر نماز پڑھیں' چراگر ضرورت محسوس کی جائے تو مسجد میں مزید جگہ شامل کر لی جائے ۔ نَشُیدید کا دوسرا مطلب ہے عمارت کو چونا گئے بنانا' قدیم زبانے میں عمارت کو محفوظ بنانے کا میطریقت تھا۔ آج کل بہتر سے بہتر سیمنٹ سریا وغیرہ استعال کیا جاتا ہے' جبکہ اس سے زیادہ ضرورت جاتا ہے' جبکہ اس سے زیادہ ضرورت ایمان وقع کی کو مضبوط اور مزین کیا جاتا ہے' جبکہ اس سے زیادہ ضرورت ایمان وقع کی کو مضبوط کرنے کی اور مجدوں میں پابندی سے حاضر ہونے کی ہے' البتہ مقامی موکی حالات کے لحاظ سے تعیم میں مناسب جفاظتی تداہر کا خال رکھنا تعین ہیں۔

٧٤٠ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبَجَلِيُّ،
عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عِخْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرَاكُمْ سَتُشَرِّفُونَ
مَسَاجِدَكُمْ بَعْدِي كَمَا شَرَّفَتِ الْيَهُودُ
كُنَائِسَها، وَكَمَا شَرَّفَتِ النَّصَارٰى بِيَعَهَا».

٧٤١ حَدَّفَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ:
حَدَّفَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
مَسَاجَدَهُمْ،

(المعجم ٣) - بَابُ أَيْنَ يَجُوْزُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ (التحفة ٢٣)

میں کے حضرت عبداللہ بن عباس فاتھنا سے روایت ہے رسول اللہ عُلٹی نے فر مایا: '' میں و کھتا ہوں ( جھے یقین ہے) کہتم لوگ میرے بعداس طرح او خی او خی معیدیں بناؤ کئے جس طرح یہودیوں نے اپنے عبادت خانے اور عیسائیوں نے اپنے گرجاونے اونے بنائے۔''

ا ۱۹۷۷ - حضرت عمر بن خطاب وللكاسے روایت ہے' رسول الله علالاً نے فرمایا: ''جس قوم کے اعمال خراب موجاتے ہیں' وہ محدول کومزین کرنے لگتی ہے۔''

باب:٣-مسجد كس جكد بنانا جائز ب؟



٧٤٠ [إستاده ضعيف جدًا] وقال البوصيري: ' لهذا إسناد ضعيف، فيه ليث وهو ابن أبي سليم ضعيف، وجبارة بن المغلس وهو كذاب'، والبجلي مستور.

٧٤١ [إسناده ضعيف جدًا] انظر الحديث السابق لعلته، وح: ٤٦.

٧٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الشَّبِعِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ مَوْضِعُ مَسْجِدِ النَّبِيُ ﷺ لِبَنِي النَّجَّارِ، وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ وَمَقَابِرُ لِلْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُ ﷺ: «ثَامِنُونِي بِهِ». قَالُوا: لاَ نَاتُحُدُ لَهُ ثَمَنا أَبُداً، قَالَ: فَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يَبُنِيهِ وَهُمْ يُناوِلُونَهُ، وَالنَّبِيُ ﷺ يَتُولُ: "أَلاَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِورَةِ، فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ» قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي قَبْلُ أَنْ يَبْنِي

٤- أبواب المساجد والجماعات

قا از 594 ع

فوا کدو مسائل: (۱) مبحد کے لیے زمین خرید نا جائز ہا اور زمین کا ما لک مبحد کے لیے انظامیہ کے ہاتھ زمین کا مالک مبحد کے لیے انظامیہ کے ہاتھ زمین فروخت کرسکتا ہے۔ ای طرح مبحد کے دوسرے کا موس کے لیے مثلاً بقیر ومرمت پانی اور بکل کے نظام کی تصیب کی محدت پراجرت وصول کرنا جائز ہے۔ (۱) مبحد کے لیے زمین مفت دے دیا با یا محد کے کام بلا معاوضہ کردیا اور مبحد کی ضرورت کی اشیاء بلا قیمت دے دیا افضل اور بہت تو اب کا باعث ہے۔ (۱) رسول اللہ تاثیر اواب کی کام میں بنص نفیر کے ہوتے تھے۔ ای طرح محلے یا قبیلے کا معرف نرفر داور عالم اگر خودا لیے کاموں میں شرکی ہوتو اچھی بات ہو کی نشان اس سے دوسروں کو ترفیب ہوتی ہے اور جولوگ پہلے ہے کام میں شرکی بین ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کو فیکہ اس کے کوئکہ اس سے دوسروں کو ترفیب ہوتی ہو اور کی قبروں کا ہے اس لیے آٹھیں بوقت ضرورت مسارکیا جاسکتا ہو جات کی میں مدوجات کی بھر وہاں مجد بنائی جاسکتی ہے۔ (۱) سی طرح بت خانہ اور گرجا وغیرہ مسارکر کے وہاں مجد تعمیر کرنا ہو ۔ (ای علیہ کی طواف شرکہ جو تا میں اور میں موسیق کے آلات درست ہے۔ یا عمارت میں اس انداز سے تبدیلی کر کی جائے کہ خاہری طور پر بت خانہ یا گرجا معلوم نہ ہو میں موسیق کے آلات ور (ایت خانہ یا گرجا معلوم نہ ہو میں موسیق کے آلات درست ہو۔ (۱) ایس موسیق کے آلات میں کوئی خلاف شرکہ میں موسیق کے آلات موسیق کے آلات موسیق کے آلات میں کوئی خلاف شرکہ موسیق کے آلات کو موسیق کے آلات موسیق کے آلات کو موسیق کے آلات کو میں موسیق کے آلات کو موسیق کے آلات کو موسیق کے آلات کو موسیق کے آلون کو موسیق کے آلی کو موسیق کے آلی کو موسیق کے آلی کو موسیوں کو موسیق کے آلی کو موسیوں کو موسیوں کو موسیوں کی موسیوں کی موسیوں کو موسیوں کی موسیوں کو موسیو

ليتے تھے۔

٧٤٧\_ أخرجه البخاري، الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية . . . الغ، ح:١٨٦٨، ٤٢٨، وغيرهما، ۗ ﴿ ومسلم، المساجد، باب ابتناء مسجد النبي ﷺ، ح: ٥٢٤ من حديث أبي التباح به .

٤- أبواب المساجد والجماعات مساجد كانتيراوران كى تزئين وآرائش متعلق احكام وسائل كاستعال حرام ب- ﴿ جَهال محدِقريب نه بهو بال كى بحى مناسب جكد نمازادا كى جاسكتى ب، اس ساس جكد پر مجد كاحكام لا كونيس بول گے جب تك مجدكى نيت سے عمارت نه بنالى جائے۔

۳۳۰ کے حضرت حثمان بن الجی العاص ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نٹاٹٹڑ نے آٹھیں طا کف میں اس جگہ مجد بنانے کا تھم دیا ُ جہال ان کا بت ہوا کرتا تھا۔

٧٤٣ - حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى:
حَدَّنَنَا أَبُو هَمَّامِ الدَّلَّالُ: حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ
السَّائِبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ
عِبَاضٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ
رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ
الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَاغِيَتُهُمْ.

فاکدہ: بدروایت تو سندا ضعیف ہے کیکن اس میں بیان کردہ بات دوسرے دلائل کی روسے سی ہے۔ طاکف کی بید مسجد بحق و میں تقییر ہوئی تھی جہاں لات بت کا بت خانداور آستانہ تھا۔ معلوم ہوا کہ حکومت اسلامیہ میں کفار کے معابد کو مساجد میں تبدیل کرنا جائز ہے بالخصوص اس صورت میں جب کہ کی ملک کو فتح کیا جائے۔ نیز تاریخی طور پر بیمی ٹابت ہے کہ عالمی بادشاہ نے بھی ہندوستان میں کفار کے معابد پر مساجد تعمیر کروا کمیں و کلیے عود المعبود.

٧٤٤ - حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى:
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ
أُغْيَنَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ
نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، وَسُئِلَ عَنِ الْجِيطَانِ
ثُلْقى [فِيهَا] الْعَذِرَاتُ، فَقَالَ: "إِذَا سُقِيَتْ
مِرَاراً فَصَلُوا فِيهَا". يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

۳۸۷ - حفرت عبداللہ بن عمر اللہ علی دوایت ہے کہ ان سے ان باغوں کے بارے میں سوال کیا گیا ، جن میں نجاست ( کھاد کے طور پر ) ڈائی جاتی ہے تو انھوں نے فر مایا: جب انھیں کی بار پانی دے دیا جائے تو (اس کے بعد ) ان میں نماز پڑھ لو۔ انھوں نے یہ بات نی کا بھی کالمرف منسوب کی ہے۔

فوائد ومسائل: ① [حیطان] حافط کی جمع ہے جس کے لغوی معنی چاردیواری کے ہیں۔اہل عرب باغوں کے گور چاردیواری کے ہیں۔اہل عرب باغوں کے گرد چاردیواری بناتے تنے اس لیے باغ کوجی حائط کہا جاتا ہے۔اس حدیث میں اگر حائط ہے مراد ہوتو کو اگر کرکٹ یا گوروغیرہ ہوتا ہے۔اگر حائط ہے باغ مراد ہوتو کو اگر کرکٹ یا گوروغیرہ ڈالنے کا مقصداس سے کھاد کا فائدہ حاصل کرناہی ہوسکتا ہے۔ ﴿ روایت ضعیف ہے اس لیے اس سے وہ سکہ ثابت

٣٤٧ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب في بناء المساجد، ح: ٥٥٠ من حديث أبي همام به \* محمد بن عبدالله بن

٤٤٧\_ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: 'لهذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق' \* وعمرو بن عثمان بن سيار الرقى ضعيف كما في التقريب.



٤- أبواب المساجد والجماعات \_\_\_\_\_ نماز يرُ هن ككروه مقامات كايال إ

نہیں ہوتا جواس میں بیان کیا گیا ہے۔ تاہم خشک زمین پر نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ ساری زمین کو نبی ناٹیل (اورآپ کی امت) کے لیے بحدہ گاہ اور یاک بنادیا گیا ہے۔

> (المعجم ٤) - بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيْهَا الصَّلَاةُ (التحفة ٢٤)

باب: ۴- جہال نماز پڑھنا مکروہ ہے

۵۴۵- حفرت ابوسعید خدری طانط سے روایت ہے اور ایت ہے گئے رسول اللہ تائیم نے فرمایا: '' قبرستان اور عسل خانے کے سواساری زمین مسجدے۔'' ٧٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْلِى: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ يَخْلِى: حَدَّثَنَا مُفَيَانُ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ يَخْلِى، عَنْ أَبِيهِ. وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْلِى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ يَخْلِى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الأَرْضُ كُلُهَا مَسْجِدٌ، إِلَّا الْمَقْبُرَةَ

٧٤٥ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، ح: ٤٩٢، وعلقه الترمذي من حديث حمادبه، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي.



گئتھیں۔ان کومبحد میں شامل کرنے کا تھم نہ اللہ نے دیا نہ اس کے رسول ٹاٹیٹا نے نہ صحابہ کرام ٹٹاٹیٹر نے ایسا کیا۔ بعد کے زبانوں کے غلط کام کسی شرعی مسئلہ کی دلیل نہیں بن سکتے۔ویسے بھی حضرت عائشہ بھٹا کا حجرہ مبارکہ جس میں بیقریں موجود میں ، چاروں طرف سے بند ہے وہاں جانا تمکن نہیں اس طرح گویا نھیں مجد سے الگ کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود مختاط علائے کرام بھی کہتے میں کہ اگر دور حاضر کے حکام اس جھے کودیوار کے ذریعے سے مجد سے الگ کردیتے جہاں آنے جانے کا راستہ بالکل الگ ہوتا تو ہے بہتر ہوتا۔

٧٤٦ حَلَّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّمَشْقِيُ : حَلَّفْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَيُوبَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَيُوبَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، مَوَاطِنَ فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَحَمَّامِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ الْكَعْبَةِ.

٧٤٧ - حَلَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ، وَ مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ: حَدَّثَنِي اللَّبْثُ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَبْعُ مَوَاطِنَ لاَ تَجُوزُ فِيهَا الصَّلاَةُ: فَالْمَدْمُنَةُ، وَالْمَرْبَلَةُ، وَالْمَرْبَلَةُ،

٧٤٦ [إستاده ضعيف] أخرجه الترمذي، الصلاة، باب ماجاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه، ح:٣٤٦ من حديث عبدالله بن يزيد المقرى، به، وقال: "إسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه"، وهو متروك كما في التقريب وغيره، وقال الساجي: "حدث عن داود بن الحصين بحديث منكر جدًا" (التهذيب)، والحديث الآتي يغنى عنه.

٧٤٧ [ [سناده ضعيف] أخرجه البزار (البحر الزخار)، ح: ١٦١، وأحمد بن سلمان النجاد في مسند عمر، ح: ٧١ من طريق أبي صالح كاتب الليث عن الليث عن عبدالله بن عمر العمري عن نافع به، وكذا علقه الترمذي، ح: ٣٤٧، والعمري سقط ذكره من سند ابن ماجه، راجع التلخيص: ١/ ٢١٥ وغيره \* وأبوصالح ضعيف في غير ما يروى عنه الحذاق كالبخاري وغيره، والحديث ضعفه البوصيري.



مساجد میں مکروہ کاموں سے متعلق احکام دمسائل

إبواب المساجد والجماعات
 وَالْمَجْزَرَةُ، وَالْحَمَّامُ، وَعَطَنُ الْإِبِلِ،
 وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ».

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ روایت سندا ضعف ہونے کے باوجود سیمسکد درست ہے کہ نجاست کی جگہ پر نماز پڑھنے کے اجتمال کی جائے۔ کے اجتمال کی جائے۔ کے اجتمال کی جائے۔ کی جگہ نے اور وہال خوشبواستعال کی جائے۔ ویکھیے: (سنن ابن ماجه 'حدیث: ۵۸۵) ﴿ فَرْنَ ﴿ جَانُور وَنَ کَرْنَے کی جگہ ) میں بھی ہیسب کچھ پایا جاتا ہے ' اس کیے وہال بھی نماز نہیں پڑھی چاہیے۔ عشل خانے اور قبر ستان میں ممانعت کی حدیث سیح ہے۔ دیکھیے: (سنن ابن ماجه 'حدیث: ۵۲۵)

(المعجم ٥) - **بَابُ** مَا يُكْرَهُ فِي الْمَسَاجِدِ (التحفة ٢٥)

٧٤٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُنْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا رَيْدُ بْنُ جَبِيرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ جِمْيَرَ: حَدَّثَنَا رَيْدُ بْنُ جَبِيرَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَالَ: "خِصَالُ لا تَنْبَغِي فِي الْمُسْجِدِ: لاَ يُتْجَذُدُ طَرِيقاً، وَلاَ يُشْهَرُ فِيهِ سِلاَحٌ، وَلاَ يُشْبَصُ فِيهِ سِلاَحٌ، وَلاَ يُشْبَصُ فِيهِ بَلْكُمْ وَلاَ يُشْبَعُ فِيهِ مِلْكُمْ وَلاَ يُشْبَصُ فِيهِ عَلْمُ وَلاَ يُشْبَعُ فِيهِ مَلْكُمْ وَلاَ يُشْبَعُ فِيهِ مَدْ وَلاَ يُشْبَعُ فِيهِ مَدْ وَلاَ يُشْبَعُ فِيهِ مِنْلُ، وَلاَ يُشْبَعُ وَلاَ يُشْبَعُ فَيهِ مَدْ وَلاَ يُشْبَعُ فَيهِ مَدْ وَلاَ يُشْبَعُ فَيهِ مِنْلُ، وَلاَ يُشْبَعُ فَيهِ مِنْلُ، وَلاَ يُشْبَعُ فَيهِ مِنْلُ مَوْلًا يَتَخَذُهُ وَلاَ يَتَخَذُهُ فَي فَا الْمَسْمِ فِيهِ مِنْلُ مَوْلًا يُشْبَعُ فَيهِ مِنْلُ مَوْلًا يَتَخَذُهُ وَلاَ يَتُحْمُ فَيهِ مِنْلُ مَا أَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْلُ مَنْ مُنْمُ اللهِ عَنْهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْلُ مَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٧٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِالأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،

باب:۵-مىجدول مىں جوكام مكروہ ہیں

۴۸۵ - حفرت عبدالله بن عمر اللها الد وایت ب رسول الله تلفظ نفر مایا: "جوکام مجد میس کرنے مناسب نہیں وہ یہ ہیں: اے راہ گزرنہ بنایا جائے اس میس کسی ہتھیار کی نمائش ند کی جائے کمان ند پکڑی جائے (ترکش ہے) تیرنہ نکالے جائیں اس میس کچا گوشت ندلے جایا جائے (مجرم پر) حدند لگائی جائے کسی سے قصاص ندلیا جائے اور اے بازارنہ بنایا جائے (خرید وفروخت ندکی جائے۔")

۵۴۹- حفرت عمره بن شعیب این والد (حفرت شعیب بن محمد رفش: ) سے اور وہ این وادا (حفرت عبدالله بن عمروبن عاص دائیز) سے روایت کرتے ہیں کہ

٨٤٧\_[إسناده ضعيف جدًا] أخرجه ابن عدي، انظر، ح: ٧٤٦ لعلته، وضعفه البوصيري.

٧٤٩ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، ح: ١٠٧٩ من حديث ابن عجلان به، وحسنه الترمذي، ح: ٣٣٦ \* ابن عجلان صرح بالسماع عند أحمد.



٤- أبواب المساجد والجماعات \_\_\_\_\_\_ مسائل

عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبَيْعِ الْمُ*ول نِهَا:رسول الله تَاثِيمُ فِي مَجدين فروفت* وَالْإِبْتِيَاعِ وَعَنْ تَنَاشُدِ الأَشْعَارِ فِي اورشعر*اً وَلَى سِيمَعْ فر*اياً -

الْمَسَاجِدِ.

٧٥٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ

السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا عُنْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ، الْحارِثُ بْنُ يَقْظَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَالْلِلَةَ بْنِ

الأَسْقَعِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «جَنُبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَشِرَارَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ

وَإِقَامَةَ خُدُودِكُمْ وَسَلَّ شُيُوفِكُمْ، وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهِا الْمَطَاهِرَ، وَجَمُّرُوهَا فِي

• ٧٥ ـ [إسناده موضوع] \* الحارث تقدم، ح: ٢١٣، وعتبة ضعيف (تقريب)، وأبوسعيد المصلوب كذاب كما في التهذيب وغيره، وفيه علة أخرى.



٤- أبواب المساجد والجماعات --------------------------مساجد عن سونے اور سب سے پہلی مجد کا بیان الْجُمَع».

(المعجم ٦) - بَابُ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ (التحفة ٢٦)

٧٥١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ
 عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَنَامُ
 فِي الْمَسْجِدِ عَلٰى عَهْدِرَسُولِ اللهِ ﷺ.

: 201- حفرت عبدالله بن عمر عبالله عن المراثب الله عن روايت ب نُ انھوں نے فرمایا: ہم لوگ رسول الله عن کا کے زمات م مُ مبارک میں محبد میں سوجایا کرتے تھے۔

باب:۲-مسجد میں سونا

کے فاکدہ: مسافریا کوئی اور محض ضرورت پڑنے پر اگر مجد میں سوجائے تو جائز ہے لیکن اس کو معمول نہیں بنانا جا ہے۔ ای طرح نماز کے لیے آئے ہوئے آ دمی کو جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے نیند آجائے تو کوئی حرج نہیں۔

٧٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ يَعِيشَ بْنَ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ يَعِيشَ بْنَ
قَيْسٍ بْنِ طِخْفَةَ حَدَّتُهُ عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مِنْ
قَيْسٍ بْنِ طِخْفَةَ حَدَّتُهُ عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مِنْ
أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ
عَلَيْمَ: «انْطَلِقُوا» فَانْطَلَقْنَا إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ
وَأَكُلْنَا وَشُرِبْنَا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَةً

> (المعجم ٧) - بَابِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ (التحفة ٢٧)

«إِنْ شِئْتُمْ نِمْتُمْ لهـهُنَا، وَإِنْ شِئْتُمُ انْطَلَقْتُمْ
 إِلَى الْمَسْجِدِ» قَالَ: فَقُلْنَا: بَلْ نَنْطَلِقُ إِلَى

باب: ۷-سب سے پہلے کون مسجد بنی؟

٧٥١\_[إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ١٢ من حديث عبيدالله به.

٧٥٧\_[صحيح] أخرجه أبوداود، الأدب، باب في الرجل ينبطح على بطنه، ح: ٥٠٤٠ من حديث يحيل: أخبرنا أبوسلمة به مطولاً، وصححه ابن حبان، ح: ١٩٥٩، وله شاهد حسن عند ابن حبان، ح: ١٩٥٩، والحاكم: ٢٧١/٤.



نمازيڑھ لے۔''

3-أبواب المساجد والجماعات ---- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ: 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ قَالَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ مَسْجِدُ وضِعَ أَوَّلُ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْخُوامُ» قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيِّ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْمُصْحِدُ الْأَقْضَى» قُلْتُ: ثُمَّ أَيِّ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْمُسْجِدُ الأَقْضَى» قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أُنمَّ الْمُسْجِدُ الْمُصْلَى، فَلْتُ عَمْ اللَّهُ مُصَلَّى، فَصَلَّى عَلْمُ حَيْثُ مَا الْمُرْضُ لَكَ مُصَلَّى، فَصَلَّى عَلَى الصَّلَاةُ».

601

فوائد ومسائل: ﴿ اس تعیر سے مرادان مجدول کی اولین تعیر ہے جو حضرت آدم علیا کے ہاتھوں انجام پائی۔
جب حضرت ابراہیم واساعیل علیہ نے کعبشریف کی تعمیر کی اس وقت سابقہ تعمیر کے نشانات مٹ چکے تھے۔ حضرت سلیمان علیا کے ہاتھوں بیت المقدس کی تعمیر تھیں اس کی پہلی تعمیر نہیں تھی۔ ﴿ اس سے ان دو مجدول کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ روئ ہے۔ روئ زیارت کے لیے با قاعدہ اجتمام کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے۔ ارشا دنبوی ہے: ''کہاوے کس کے (بخرض تقرب) سفرند کیا جائی مجدول اجتمام کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے۔ ارشا دنبوی ہے: ''کہاوے کس کے (بخرض تقرب) سفرند کیا جائے کہ النساء ' کی طرف بمبور مام میری مجد (مجد نہوی) اور مجد الفساء ' رصحیح البحاری ' جزاء الصید' باب حج النساء ' کی طرف بمبور مجدول آخری کی اور مجد کی اور مجد کی طرف بندر کے جانا کی طرف بمبور کی دیارت ہوتا ہے کہ محض دنیارت کی نیت سے کی اور مجد کی طرف سفر کے جانا کی مجدول کی مجدول کی نیارت شرعاً جائز ہے بھی جائز نہیں ہے تو مزاروں وغیرہ کی زیارت کی نیت سے سفر بالا ولی منع ہوگا۔ ﴿ قبرول کی زیارت سے بھی حاصل ہوسکتا ہے۔ نوبصورت گنبدول دیدہ ذیب عمارتوں میلوں اور نام نہاد عرسوں سے یہ مقصد فوت ہوجا تا کہ محدوف مزاروں کے عرسوں میں تو چہل پہل کے علاوہ مردوزن کے اختلاط سے مزید منار مفاسد ہے کہان تین مساجد کے علاوہ دنیا کی تمام مساجد اجر وقواب کے لخاظ سے برابر ہیں۔ نماز کے وقت جو مجود کی سے مطلب ہے کہان تین مساجد کے علاوہ دنیا کی تمام مساجد اجر وقواب کے لخاظ سے برابر ہیں۔ نماز کے وقت جو مجبود قویہ وقریب ہو وہاں نماز بڑھ کی جائز ان مجد قریب نہ ہوتو بھی نہ کوروں بالا احادیث میں ذکر کردہ ممنوع مقامات کو چھوڑ قریب ہو وہاں نماز بڑھ کی جائز اور اگرمہ قریب نہ ہوتو بھی نہ کوروں وہالا احادیث میں ذکر کردہ ممنوع مقامات کو چھوڑ قریب بودوں میں تو بھی نہ کوروں عقامات کو چھوڑ قریب نہ ہوتو بھی نہ کوروں وہالا احادیث میں ذکر کردہ ممنوع مقامات کو چھوڑ قریب کوروں میان کا دوروں مقامات کو چھوڑ تو بالے کوروں کوروں کے اورا گردہ ممنوع مقامات کو چھوڑ تو بالے کوروں کوروں کے اورا گرموں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی میار کوروں کورو

٧٥٣ أخرجه البخاري، أحاديث الأنبياء، باب:١٠، ح:٣٣٦٦، وح:٣٤٢٥، ومسلم، المساجد، باب المساجد ومواضع الصلاة، ح:٥٢٠ من حديث الأعمش به.

#### محمر میں نماز کے لیے جگہ مقرر کرنے کابیان

### كركمي بهي پاك جكرنماز يڑهى جاكتى ہے۔ المعجم ٨) - **بَابُ** الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْ

٤-أبواب المساجد والجماعات

(المعجم ٨) – **بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ** (التحفة ٢٨)

٧٥٤- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ قَدْ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ دَلْو فِي بِثْر لَهُمْ، عَنْ عِتْبَانَ بْن مَالِكِ السَّالِمِيِّ، وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ بَنِي سَالِم، وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: جِنْتُ ﴿ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ﷺ إنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ مِنْ بَصَري، وَإِنَّ السَّيْلَ يَأْتِي فَيَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، وَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْتِينِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي مَكَاناً أَتَّخِذُهُ مُصَلِّي، فَافْعَلْ. قَالَ: «أَفْعَلُ». فَغَدَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، بَعْدَمَا اشْتَدَّ النَّهَارُ، وَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنْتُ لَهُ، وَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي لَكَ مِنْ يَبْتِكَ؟» فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ احْتَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرَةٍ تُصْنَعُ لَهُمْ.

### باب:۸- گھروں میں نماز کی جگہ مقرر کر لینا درست ہے

٢٥٥- حفرت محمود بن ربيع انصاري والله س روایت ہے ہیدوہ صحالی ہیں جن کے گھر میں رسول اللہ مُلَقِيمًا نے ڈول ہے یانی لے کران کے کنوئیں میں کلی فر مائی تھی' انھوں نے حضرت عتبان بن ما لک سالمی جانٹؤ سے روایت ک' جواینے قبیلے بنوسالم (کی مبحد میں ان) کے امام تھے' انھوں نے رسول اللہ مُناقِثُمُ کی معیت میں جنگ بدر میں بھی شرکت فر ما کی تھی۔انھوں نے فر مایا: میں رسول اللہ الله كالمراب الله عن ما ضربوا اورعرض كيا: اسالله ك رسول!ميرى نظر كمزور موگئى ہے اورسيلاب آتا ہے توميں اینے قبیلے کی مسجد تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہاں سے گزرنا میرے لیے مشکل ہوجا تا ہے۔اگر آپ مناسب سمجھیں توميرے مال تشريف لاكرميرے گھريس ايك جگه نماز ادا فرما ئمیں' اور میں وہاں نماز پیڑھا کروں۔ رسول اللہ الله ن ارجها) من آؤل گاء ' جب دن كافي حِرْهِ آيا تورسول الله مَالِيمُ اورحضرت ابوبكر واللهُ تشريف لے آئے۔ آپ نے (اندر آنے کی) اجازت طلب فرمائی میں نے اجازت دے دی۔ آپ بیٹھے نہیں پہلے فرمایا: ' 'تم اینے گھر میں کس جگہ جاہتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں؟'' میں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کردیا جہاں میں نماز پڑھنا جا ہتا تھا (اوروہ جگہ اس مقصد کے

**٧٥٤\_ أ**خرجه البخاري، الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، ح : ١٨٩ وغيره، ومسلم، المساجد، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر، ح :٣٣ بعد، ح : ٦٥٧ من حديث الزهري به .

٤-أبواب المساجد والجماعات

گرین نماز کے لیے جگہ مقرر کرنے کا بیان لیے مخصوص کی تھی۔) رسول اللہ ٹائٹا کھڑ ہے ہوگئے۔ہم نے آپ تائٹا کا ہے تہ میں دو کتاب نائٹا کو کھانا کھلانے رکعت نماز پڑھادی۔ پھر میں نے نبی ٹائٹا کو کھانا کھلانے کے لیے دوک لیا جوابھی تیار ہور ہاتھا۔

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 حفرت محمود بن رہیج دینیا مفار صحابہ میں سے ہیں' یعنی جب انھوں نے رسول اللہ ٹاٹھائی کی زیارت کی تھی تو ان کا بھین کا دورتھا۔ جب کلی کرنے کا بیرواقعہ پیش آیا اس وقت حضرت محمود ڈٹاٹٹڈ کی عمرمبارک یا خچ سال تھی۔اس سے محد ثین نے بیاصول اخذ کیا ہے کہ جو بچریا کی سال کی عمر میں کسی محدث سے حدیث سے اس کا ساع معتبر ہے۔ یہ بچے بڑا ہوکر بیصدیث روایت کرسکتا ہےاوروہ روایت قبول کی جائے گی۔بشر طبکہ کوئی اوراییا سبب نہ پایا جائے جس سے حدیث ضعیف ہوجائے۔ ﴿ رسول الله وَ الله كَا كُو كُي مِن كَلِّى فرمانا بركت كے ليے تعارآب کے لعاب دہن سے متعدد مواقع پر برکت کا ظہور ہوا ہے جو حدیث اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے۔ دیکھیے: (صحيح البحاري؛ المغازي؛ باب غزوة حديبية؛ حديث: ٣١٥١) ﴿ السموقع يرسول الله تَكَاثُمُ في حضرت محمود وتلتُذُك جيرے برجھى كل كى تھى۔ ويكھيے :(صحيح البحاري' العلم' باب متى يصح سماء الصغير' حدیث: ۷۷)اس سے مقصد محض دل لگی اور یجے کوخوش کرنا تھا البذا بچوں سے الی دل لگی جس سے انھیں پریشانی نہ ہؤ جائز ہے اور یہ بزرگانہ شفقت کا ایک لطیف انداز ہے۔ ۞ حضرت منتبان ﴿ لِلَّمُ اَكُو اُورْمُجِد كے درمیان نشیبی جگه تھی۔ بارش کےموقع پروہاں سے یانی گز رتا تھا' جس ہے راستہ بند ہوجا تا تھااوریانی میں ہے گز رکرمبجد تک پہنچنا د شوار ہوجا تا تھا۔اس قتم کے عذر کے موقع پر گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے۔مبحد میں حاضری واجب نہیں۔لیکن معمولی بارش کونماز باجماعت ہے پیچیےرہ جانے کا بہانہ بنالینا درست نہیں۔ ﴿ حِس کودعوت دی جائے وہ اینے ساتھ کسی اور کوبھی لاسکتا ہے'بشرطیکہ یہ یقین ہوکہ میز بان کواس سے زحت نہیں ہوگی بلکہ مزید خوشی ہوگی۔ ورنہ بلائے ہوئے مہمان کے ساتھ بن بلائے چلے جانا درست نہیں' میز بان کوت ہے کہاہے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ ويكهي: (صحيح البخاري، الأطعمة، باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي، حديث:٥٣١١) ⊙ جس کو بلایا گیاہو'ا ہے بھی گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لے کر داخل ہونا جا ہے ۔ © گھر میں نماز کے لیے ا یک جگہ مقرر کرلینا جائز ہے۔ ﴿ کسی اجْھے کام کی ابتدا کے موقع برکسی نیک اور بزرگ شخصیت ہے ابتدا کروانا ورست ہے۔ ﴿ نَفَل نَمَاز باجماعت أوا كرنا جائز ہے۔ نماز تبجد باجماعت كے متعدد واقعات كتب احاديث ميں مروى بير ويكھي: (صحيح البخاري التهجيد باب تحريض النبي ﷺ على قيام الليل ..... حديث:١٢٩) اور زىرمطالعه حديث كے مطابق چاشت كى نماز جماعت سے اواكى كئ ۔ ﴿ قرآن مجيد ميں تھم ہے كه كھانے كے ليے جس وقت بلایا گیا ہو ای وقت جانا جاہیے بہت پہلے جا کر کھانا تیار ہونے کا انتظار کرنا اچھانہیں۔ (سورہُ احزاب'



٤- أبواب المساجد والجماعات \_\_\_\_\_

آیت:۵۳) زیرمطالعه حدیث میں جو واقعہ مذکور ہے اس میں پہلے سے کھانے کا پروگرام نہیں تھا۔ جب نبی ٹاٹیٹا تشریف لے آئے تو کھانا تیار کیا جانے لگااور نبی ٹاپٹیا ہے گز ارش کی گئی کہ تھوڑاا نظارفر مالیں۔ مصورت قر آن مجید میں مذکورہ صورت مے مختلف ہے۔ صدیث میں جس کھانے کے لیے (خوزیرة) کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایک خاص قتم کا کھانا ہے جواس دور میں عرب میں رائج تھا۔ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرکے بہت سے پانی میں یکاتے تھے جب خوب گل جاتا تواس میں آٹاڈال دیتے تھے اور تیار ہونے پر پیش کرتے تھے۔

[الخِرَقِيُّ]: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا حَمَّاذُ ۗ اَيكِ انْصارى صحابى نے رسول اللہ ﷺ كى خدمت ميں ابْنُ سَلَّمَةً، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَّجُلاً مِنَ الأَنْصَّارِ أَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِداً فِي دَارِي أُصَلِّي فِيهِ، وَذٰلِكَ 604 ﴾ بَعْدَمَا عَمِيَ، فَجَاءَ فَفَعَلَ.

٥٥٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَصْل ٤٥٥- هنرت ابوبرره والتاسي روايت بي كه یغام بھیجا کہ میرے گھرتشریف لاکرمیرے لیے گھر میں ا یک معجد (نماز کی جگه )مقرر کردیجیے جہاں میں نمازیڈ ھا کروں۔اس وقت وہ صحالی نابینا ہو حکے تھے۔رسول اللہ طَالِيمُ تشریف لائے اوراس صحالی کی فرمائش بوری کی۔

علا أنده: بيه الى حضرت عتبان بن ما لك الأثاثا بين جيسے كه گر شته حديث ميں صراحت ہے۔

٧٥٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنَّ أَنَس بْن سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْن الْجَارُودِ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَنَعَ بَعْضُ عُمُومَتِي لِلنَّبِيِّ يَتَكِيُّةٍ طَعَاماً ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ يَنْ : إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ فِي بَيْتِي وَتُصَلِّيَ فِيهِ، قَالَ، فَأَتَاهُ، وَفِي الْبَيْتِ فَحْلٌ مِنْ لَهٰذِهِ الْفُحُول، فَأَمَرَ بِنَاحِيَةٍ مِنْهُ، فَكُنِسَ وَرُشَّ فَصَلِّي وَ صَلَّنْنَا مَعَهُ .

٧٥٧-حفرت الس بن ما لك والتؤسير وايت ب انھوں نے فرمایا: میرے ایک چیاجان نے نبی ماللہ کے لیے کھانا تیار کیا۔انھوں نے نی تُلْاثِمُ سے عرض کیا: میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھرتشریف لا کر کھانا تناول فر ما ئيں اور نماز بھی ادا فر ما ئيں چنانچہ نبی مُلَيُّ الشريف لے آئے۔گھر میں ایک برانی چٹائی تھی انھوں نے اس کے ایک جھے کو صاف کراکے اس پر یانی چھڑ کوا دیا (تا كەنرم ہوجائے۔) نبي مَالْثِيَّا نے (تھجور كے بتوں كي بی ہوئی اس چٹائی پر ) نماز ادا فر مائی اور ہم نے بھی آپ

٥٥٧\_[إسناده حسن] وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح".

کی اقتدامیں نماز پڑھی۔



**٥٦٧\_ [إسناده صحيح]** أخرجه أحمد: ٣/ ١١٢، ١٢٩ عن ابن أبي عدي، غيره باختلاف يسير في المطبوع، وانظر أطراف المسند: ١/ ٤٢٨.

#### ٤-أبواب المساجد والجماعات

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ مَاجَه: الْفَحْلُ هُوَ الْحَصِيرُ الَّذِي قَدِ اسْوَدَّ.

### (المعجم ٩) - بَابُ تَطْهير الْمَسَاجِدِ وَتَطْييبهَا (التحفة ٢٩)

٧٥٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْجَوْنِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ الْمَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَخْرَجَ أَذًى مِنَ الْمَسْجِدِ بَنِّي اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ».

٧٥٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْن الْحَكَم، وَأَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، قَالاً : حَدَّثَنَا مالِكُ بَّنُ سُعَيْرٍ: أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِالْمَسَاجِدِ أَنْ تُبْنَى فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُطَهَّرَ

کے فوائدومسائل: شرمین صرف ایک مرکزی مجدہونا کافی نہیں بلکہ بر محلے میں مجدہونی جا ہے تا کہ سلمان آسانی سے نماز باجماعت میں شریک ہوسکیں۔ضرورت کے مطابق مناسب فاصلے پر دوسری معجد بنائی جاسکتی ہے۔ ﴿ مسجدوں کوصاف تھرار کھنا ضروری ہے کیونکہ اسلام میں صفائی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ﴿ خوشبو سے مراد اگریتی وغیرہ سلگاناہے۔



امام ابوعبداللدابن ماجه رطن نے فرمایا که (روایت میں زکور) "فحل" سے مرادالی چٹائی ہے جو ( کثرت استعال کی وجہہے) سیاہ ہو چکی ہو۔

### باب:۹-مسجدوں کو پاک صاف رکھنا اورخوشبولگانا

202-حفرت ابوسعيد خدري الثوسي وايت ب رسول الله ظافياً نے فرمایا: ''جس نے معجد سے کوڑا کرکٹ نکالا'اللہاس کے لیے جنت میں گھرتغمیر کرےگا۔''



۵۸-حفرت عائشه راهاسے روایت ہے کہ رسول الله ظَيْمًا فِي حَمَم ديا كم محلول مين معجد من تغير كى جائين أ تعين ياك صاف ركها جائة اوراتيس خوشبولكا كى جائے۔

٧٥٧\_ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف، مسلم هو ابن يسار لم يسمع من أبي سعيد الخدري، ومحمد فيه لين " .

٧٥٨\_ [إسناده صحيح] انظر الحديث الآتي.

٤-أبواب المساجد والجماعات

٧٥٩- حَدَّثَنَا رِزْقُ اللهِ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةً، عَنْ هِشَام بْن

عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ۚ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ فِي

الدُّور وَأَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ.

٧٦٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ خَالِدِ بْن إِيَاس، عَنْ يَحْيَى بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَسْرَجَ (606) في الْمَسَاجِدِ تَمِيمُ الدَّارِيُ.

(المعجم ١٠) - بَابُ كَرَاهِيَةِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ (التحفة ٣٠)

٧٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ نُنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ أَبُو مَرْوَانَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَن ابْن شِهَاب، عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ

مساحد میں تھو کنے کی کراہت کا بیان 209-حضرت عائشہ ریٹھا سے روایت ہے انھوں

نے فر مایا: رسول الله مَالِيُّلِمُ نے محلوں میں مسجد س بنانے انھیں باک رکھنے اور انھیں خوشبولگانے کا حکم دیاہے۔

٠٤٧- حفرت ابوسعيد خدري داني سيروايت ب انھوں نے فرمایا: سب سے پہلے جس نے مسجدوں میں چراغ روش کیئوه حضرت تمیم داری دانشوس -

> باب: ۱۰-مىجد مىں تھوكنے كى كراہت كابيان

۲۱ - حضرت ابو بريره اور حضرت ابوسعيد خدري بلغم نظرآیا'آپ تاثیانے ایک کنگری لے کراہے کھرچ ديا' پھرفر مايا'' كوئي فخض جب بلغم تھوكنا جائے تو سامنے نہ تھوکئ نہ دائیں طرف تھوکئ اسے حاہیے کہ ہائیں طرف تھو کے پااین ہائیں یاؤں کے نیچ تھوک لے۔''

٧٥٩\_[صحيح] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب اتخاذ المساجد في الدور، ح: ٤٥٥ من حديث زائدة به، وصححه ابن حبان.



٧٦٠\_[إسناده ضعيف جدًا] وقال البوصيري: 'في إسناده خالد بن إياس، وقد اتفقوا على ضعفه'، وهو متروك الحديث كما في التقريب.

٧٦١\_ أخرجه البخاري، الصلاة، باب حك المخاط بالحصى من المسجد، ح:٤٠٨.٤٠٨ وغيره، ومسلم، المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، ح: ٥٤٨ من حديث إبراهيم بن سعد وغيره به.

مساجد می تھو کنے کی کراہت کا بیان

٤-أبواب المساجد والجماعات

الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّها، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجُهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْزُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمه الْسُدْي».

فوائد ومسائل: ( مسجد کوصاف تقرار کھنا ضروری ہے۔ ( ایک حرکات ہے پر ہیز کرنا چاہیے جومبحد کی صفائی کے سمانی ہوں۔ ( اگر مجد کی زیمن کچی ہوا وراس پر چٹائی وغیرہ بچھی ہوئی نہ ہو تو پاؤں کے بیچے تحوکنا جائز ہے کیونکہ پاؤں ہے ر گرف ہوا وراس پر چٹائی وغیرہ بچھی ہوئی نہ ہو تو پاؤں کے بیچے تحوکنا جائز ہیں اس طرف کوئی دوسرا نمازی نہ ہو ورندا ہے پاؤں کے بیچے تحوے۔ ( ) پختہ فرش پراور چٹائی یا قالین پر تحوکنا جائز ہیں اس طرف کوئی دوسرا نمازی نہ ہو ورندا ہے پاؤں کے بیچے تحوے۔ ( ) پختہ فرش پراور چٹائی یا قالین پر تحوکنا جائز ہیں کیونکہ بیصورت پیش آسمتی ہے کہ کوئی انسان کھی جگہ ہو نمان کھی مجہ ہوئی ہو سے دو پوری کرنی چاہیے۔ ( سفر وغیرہ میں آج کل بھی بیصورت پیش آسمتی ہے کہ کوئی انسان کھی جگہ پر نماز پڑھ لئے جب کہ قریب کوئی مجد نہ ہو۔ اس صورت میں اگر زیمن پر کوئی کپڑ انہیں بچھایا گیا تو زیر مطالعہ صدیث کے مطابق علی کرنا جائز ہے۔ ( ) رسول اللہ ناٹھ کا کارٹکا ہے کرنے والے کا تعین کرنا ' یااس سے ناطب ہونا مناسب نہیں ' بچھا۔ مثال ہے کیونکہ آپ ٹیٹھ نے اس کی کارٹکا ہے کرنے والے کو یقینا زیر وست جنبیہ ہوگئی۔ ( ) چونکہ دیوار کی تھی اس کے مونکہ کی کرنے والے کو یقینا زیر وست جنبیہ ہوگئی۔ ( ) چونکہ دیوار کی تھی کارٹکا ہے کہ کے دیوار کی تھی اور کو تھی کی کرنے والے کو یقینا زیر وست جنبیہ ہوگئی۔ ( ) پر کیا۔

٧٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ: حَدَّثَنَا عَائِدُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَجَاءَتُهُ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَحَكَّتُهَا، وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقاً، الله عَلَيْةِ: «مَا أَحْسَرَ هَذَا».

۲۲ - حضرت انس وی تشک ار دایت ہے کہ نبی منافیا کومجد میں قبلے کی طرف (ویوار پر) بلخم نظر آیا۔ آپ منافیا اس قدر غضب ناک ہوئے کہ چیرہ مبارک سرخ ہوگیا۔ (یدد کیوکر) ایک انصاری خاتون نے آکراہے کھر چ دیا اور اس جگہ خوشبولگا دی۔ رسول اللہ منافیا نے فرمان: 'بہت خوب!''

کے فوائد ومسائل: ﴿ غلط کام دیکھ کر ناراضی کا اظہار کرنا جائز ہے۔ ﴿ بعض اوقات چیرے کے تاثر ات ہی تیمیہ کے لیے کانی ہوتے ہیں۔ ﴿ اچھا کام کرنے والے کے کام کی تعریف کرنا جائز ہے تا کہ دوسروں کی توجہ اس اچھائی

٧٦٧\_[إسناده ضعيف] أخرجه النسائي: ٢/ ٥٣، ٥٧، المساجد، باب تخليق المساجد، ح: ٧٢٩ من حديث عائذ به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٢٩٦ \* حميد الطويل ثقة مدلس (تقريب، المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين)، ولم أجد تصريح سماعه، والحديث علله البخاري في التاريخ الكبير: ٧/ ١٠.



٤-أبواب المساجد والجماعات

مساجد میں تھو کنے کی کراہت کا بیان کی طرف ہواوروہ بھی اس طرح اچھے کا م کرنے کی کوشش کر س اوران شخص کی حوصلہ افزائی ہو۔ ®انعام اور سزا تربیت کا ایک اصول ہے اگر چہ وہ صرف چند الفاظ کی صورت میں ہویا موقع کی مناسبت ہے کسی اور انداز میں۔ ﴿ سردارُ افسرُ استادیا برزگ کا اینے ماتحت زیردست شاگردیا ملازم کے اچھے کام کی تعریف کرنا اس خوشامد میں شامل نہیں جوایک بری عادت ہے' ندمند پر تعریف کرنے کی اس صورت میں شامل ہے جوشرعاً ممنوع ہے۔ بعض محققین نے اس مدیث کوسن یا صحیح کہا ہے۔ دیکھیے: (الصحیحة وقم: ۴۰۵۰)

> ٧٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنَّ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَي النَّاسِ، فَحَكَّهَا. ثُمَّ قَالَ، حِينَ انْصَرَف مِنَ الصَّلاَةِ: «إنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ، كَانَ اللهُ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ

> > وَجْهِهِ فِي الصَّلاَةِ».

٣٤٧ - حضرت عبدالله بن عمر الفخراسے روایت ہے که رسول الله مَثَالِينَا لوگوں کونماز پڑھا رہے تھے کہ مسجد میں قبلے کی طرف (دیواریر) بلغم نظر آیا۔ آپ نگانے اسے کھرچ دیا۔ نماز سے فارغ ہوکرفر مایا:'' جبتم میں ہے کوئی مخص نماز ریڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کے چہرے كى طرف ہوتا ہے لہذاكسى كونماز كے دوران ميں سامنے کی طرف نہیں تھو کنا جاہے۔''

🌋 فوائد ومسائل: ۞ نماز میں بندہ اللہ تعالی کے حضورا نی بندگی کا اظہار کرتا ہے للبذا اس وقت سامنے تھو کنا اس ادب واحترام کےمنافی ہے جس کاا ختیار کرنا ایسے موقع پر ضروری ہے۔ ﴿ اللّٰہ تعالٰی کےنمازی کے سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہاللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ﴿ اس سے بعض لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے لیکن بیاستدلال صحیحانہیں کیونکہ اگر دوانی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے تو ہا ئیں طرف اور پنیچ تھو کنا بھی منع ہونا جا ہے کیونکہ ان کے بقول وہاں بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔اس مسئلہ میں صحیح موقف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ ہے آ سانوں ہے اویز عرش عظیم پر ہے کیکن اس کاعلم' قدرت اور رحت ہرشے کومحیط ہے ۔محدثین کرام کا یہی مسلک ہے جس کے دلائل قر آن وحدیث میں اپنے اپنے مقام برموجود ہیں، جیسے الله تعالیٰ کا فرمان ہے:﴿الرَّحُمٰنُ عَلَى الْعَرُشِ اسْتَوٰى﴾ (طله:٥)' وورحن ہے جس نے عرش يرقرار کپڑا ہے۔'' جبکہ حدیث میں اس کی دلیل مشہور ومعروف حدیث جار ریہ ہے۔حضرت معادیہ ملمی کہتے ہیں کہ ممبر ی ا یک لونڈی تھی جواحد پہاڑ اور جوانیہ کے درمیان میری بکریاں چرایا کرتی تھی۔ایک دن میں نے دیکھا کہایک بھیڑیا

٧٦٣\_أخرجه البخاري، الأذان، باب هل يلتفت لأمرينزل به؟ أو يرى شيئًا . . . الخ، ح: ٧٥٣، من طريق الليث به، ومسلم، المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها . . . الخ، ح : ٤٧٥ من حديث نافع به .



#### مساجد میں گم شدہ چیزوں کے اعلان کی ممانعت کا بیان

٤-أبواب المساجد والجماعات ـ

آیااور کریوں میں سے ایک کواٹھا کر لے گیا۔ (جھے اس کی ففلت پرغصہ آیا) تو میں نے اس کوز ورسے تھیٹر مارا۔ (پھر جھے ہدان کردیا۔ بی کریم بڑائیل نے بھی اسے خت بھے ہدامت محسوں ہوئی کو بیا تاہد کیا میں اسے آزاد نہ کردوں؟ آپ بڑائیل نے تکم دیا کہ لونڈی کو بلالا وَل۔ جب ناپند کیا۔ میں نے خواہش ظاہر کی کہ کیا میں اسے آزاد نہ کردوں؟ آپ بڑائیل نے تکم دیا کہ لونڈی کو بلالا وَل۔ جب وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے بو چھا: ''اللہ تعالی کہاں ہے؟''اس نے جواب دیا: اللہ تعالی آسان میں ہے۔ آپ نے سوال کیا: ''میں کون ہوں؟''لونڈی نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہیں کرآپ نے بھے تھم دیا کہ میں لونڈی کو آزاد کردوں کے ونکہ بیمومنہ ہے۔ (صحبح مسلم' المساجد' باب تحریم الکلام فی الصلاۃ ..... الخ 'حدیث: ۱۳۵۵) نیز اللہ تعالی اپنے علم فدرت رحمت اور موافظ ت کے ساتھ اپنے نیک بندوں کا ساتھ دیتا ہے۔ فرمان اللہ باری تعالی اپنے علم فدرت رحمت اور مدد کے ساتھ۔'' ارشاد باری تعالی ہے: ساتھ ہوں۔'' حافظ ابن کشر رشو فرماتے ہیں: ''لائی کافروں کو گھر نے والا ہے (اپنی قدرت ومشیت ہے۔'') ساتھ ہوں۔'' حافظ ابن کشر رفت نہ کھاؤ میں تھار کرا لہ تعالی کافروں کو گھر نے والا ہے (اپنی قدرت ومشیت ہے۔'') اللہ فرائی نہ کے ارشاد مبارک: ﴿ وَاَلَ لَا اللّٰهُ اِنّٰی مَعَکُما آ اُسُمَعُ وَ آزی کہ (طلانہ ۲۲۰)' اللہ تعالی نے فرمایا:'' تم بالکل خوف نہ کھاؤ میں تھار سے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتار ہوں گا۔'' کی تغیر میں لکھتے ہیں: یعنی اور نہ وہ بی ہر جہ ہر میں وہود ہیں۔ والحمد لله علی ذلك.

۲۹۴-حفرت عائشہ پھٹا سے روایت ہے کہ نبی نگھڑ نے مجدمیں قبلے کی دیوار پرلگا ہواتھوک کھر چ ویا۔

٧٦٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ حَكَّ بُزَاقاً فِي قِبْلَةِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ حَكَّ بُزَاقاً فِي قِبْلَةِ الْمُرْحِدِ

(المعجم ١١) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِنْشَادِ الضَّوَالِّ فِي الْمَسْجِدِ (التحفة ٣١)

٧٦٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثُدٍ، عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ

باب:۱۱-گم شدہ چیز وں کا اعلان مجدمیں کرنامنع ہے

240-حضرت بریدہ بن حصیب دہاتی ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ٹائیڑا نے نماز ادا فرمائی۔ (نماز کے بعد) ایک آ دمی بولا: مجھے کون سرخ اونٹ کی



٧٦٤\_[إسناده صحيح]أخرجه أحمد: ١٣٨/٦ عن وكيع به، ومسلم، ح: ٥٤٩.

٧٦٥ـ أخرجه مسلم، المساجد، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد . . . الخ، ح : ٥٦٩ من حديث وكيع به .

٤- أبواب المساجد والجماعات ـ اطلاع دےگا؟ نی مُلْفِظُ نے فر مایا: '' مُحقّے وہ (اونٹ) نہ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ

رَجُلٌ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «لا وَجَدْتَهُ، إنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ

لِمَا يُنِيَتُ لَهُ».

🗯 فوا کد ومسائل: ①[ضَالَّه] گمشدہ جانور کو کہا جاتا ہے تاہم دوسری گمشدہ اشیاء پر بھی اس کا اطلاق ہوسکتا ے۔ ﴿اس بدعا كامقصداس اعلان سے ناپسنديدگي كا ظهار ہے۔ يہ بھى تنبيدكا ايك اسلوب ہے۔ ﴿مجدول كَي تعمیر کامقصد نماز کی ادائیگی وعظ وضیحت او تعلیم و تعلم ہے مبحدے باہرگم ہونے والی چیزوں کی تلاش نہیں۔

بى بى بىر-'

ہےمنع فرمایا ہے۔

٧٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ. ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، جَمِيعاً عَن ابْن عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ إِنْشَادِ

الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ.

٧٦٧- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْن كَاسِب: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الأَسَدِيِّ ۖ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لاَ رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ

٧١٧ - حضرت ابوہررہ ڈلاٹئ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَالِيْمُ كا بدارشادسنا: " د جو مخص کسي كوكمشده چز کامسجد میں اعلان کرتے سے اسے جاہیے کہ کھے: اللُّه كرے وہ چیز تخفے نہ ملے كيونكه محد س اس لينہيں بنائي گئيں۔"

مساجد میں مم شدہ چزوں کے اعلان کی ممانعت کا بیان

لے معدیں توجس کام کے لیے بی ہیں ای کے لیے

۲۲۷-حضرت عبدالله بن عمرو دالشاسے روایت ہے رسول الله مَالِيَّا نِي مَشده چز كا علان مسجد ميں كرنے سے

٧٦٦\_[حسن] تقدم، ح: ٧٤٩.

الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا».



٧٦٧\_أخرجه مسلم، المساجد، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد . . . الخ، ح : ٥٦٨ من حديث ابن وهب به .

٤- أبواب المساجد والجماعات \_\_\_\_\_ اونول اور كريول كے باڑے ميں نماز يرح نے تعلق احكام ومسائل

(المعجم ١٢) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَمُرَاحِ الْغَنَمِ (التحفة ٣٢)

٧٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
 ٧٦٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبِشْرٍ،
 الله تَالَيْنَ فَرَمَايِ: "الرَّمْصِ اوْتُول اور بَرَيول ك بَرُول ك بَكُرُ بْنُ خَلَفِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْيْعِ، قَالاً:
 باڑے كسواكوئى جَدْمَ اوْتُول كِيل كَ باڑے باڑے حَمَّل نَهْ يُحَمَّدِ بْنِ مِسْمَانٌ بِرُهُواوْنُول كَ باڑے بِيل مَنْ بَرُهُونَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ سَيْرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

وَأَعْطَانَ الْإِبِلِ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَاتُصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي الْعَلَى اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

فائدہ: اس میں بیت سے کہ اگر کوئی بحری سینگ وغیرہ مارنے کی کوشش کرے تو نمازی اس کوسنجال سکتا ہے؛

اس سے جان کا خطرہ نہیں لیکن اگراونٹ شرارت پر آ مادہ ہوجائے تو اسے سنجالنازیادہ شکل ہوتا ہے اورا گراچا تک حملہ کردیت و جان کا بھی خطرہ ہے۔ ویسے بیٹھے ہوئے اونٹ کی طرف منہ کرکے رسول اللہ ظاہرا نے نماز پڑھی ہے۔ ویکھیے: (صحیح البخاری؛ الصلاۃ؛ باب الصلاۃ إلى الراحلة والبعیر والشحر والرحل؛ حدیث: ۵۰۵)

٧٦٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا [هُشَيْمٌ،] عَنْ يُونُسَ، عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ
قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ
الْغَنَمِ، وَلاَ تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبلِ،
فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ».

912 - حضرت عبدالله بن مخفل مزنی دانلئ سردایت بخ نبی تالیم نے فرمایا: '' بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھلیا کرواوراونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو' کیونکہ وہ شیطانوں سے پیدا ہوئے ہیں۔''

باب:۱۲-اونٹوں اور بکریوں کے باڑے

میں نماز پڑھنے کا بیان

٧٦٨- [حسن] أخرجه الدارمي: ١٣٢٣، ح: ١٣٩١، من حديث يزيد به، وصححه الترمذي، ح: ٣٤٨، وابن خزيمة، ح: ٧٩٥، وابن حبان (موارد)، ح: ٣٣٦، والبوصيري \* هشام عنعن، ولحديثه شاهد عند الترمذي، ح: ٧٩٥ وغيره، وصححه ابن خزيمة، ح: ٧٩٦، وانظر، ح: ٧٧٠.

٧٦٩\_[حسن] أخرجه ابن أبي شيبة، ح: ٣٨٧٧ عن هشيم به، والنسائي: ٢/٥٦، ح: ٧٣٦ من طريق آخر عن الحسن به، وانظر، ح: ٧١ لعلته، وللحديث شواهد، انظر الحديث الآتي.



مسحد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا ٤-أبواب المساجد والجماعات

🚨 فائدہ: شیطانوں سے پیدا ہونے کا بیمطلب ہے کہ ان میں شرارت کی عادت یائی جاتی ہے۔اونٹ کا کینہ شہور ہے'اس لیے خطرہ رہتا ہے کہ موقع یا کرنقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ورنہ پیشاب اور مینگنیاں تو بکریوں اور اونٹوں دونوں کے باڑوں میں ہوتی ہیں۔

> ٧٧٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ رَبِيع بْن سَبْرَةَ بْن مَعْبَدِ الْجُهَنِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: قَالَ: «لا يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، وَيُصَلِّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ».

> (المعجم ١٣) - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ (التحفة ٣٣)

٧٧١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَ أَبُو مُعَاوِيّةً، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ: «بسْم اللهِ، وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُونِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ». وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: «بِسْم اللهِ، وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ. اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَيْوِ اتَ فَضْلِكَ».

٠٧٧- حضرت سره بن معبد جهني والثاس روايت

نديرهي جائے كريوں كے باڑے ميں يرح لى جائے۔"

### باب:۱۳۰-مسجد میں داخل ہونے کی دعا

ا ۷۷ - رسول الله مَالِينًا كى بيني حضرت فاطمه ولا الله مَالِينًا ك روایت ہے انھوں نے فرمایا: ''رسول الله مَالَيْرُمُ جب مسجد مِن واخل ہوتے تھے تو فرماتے تھے: [بسم اللهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُول اللَّهِ ۚ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحُ لِي أَبُوابَ رَحُمَتِكَ "الله كنام ہے داخل ہوتا ہول اور اللہ کے رسول پرسلام ہوا ہے۔ الله! میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے درواز ہے کھول دے۔'' اور جب (مسجد سے ) باہر تشريف لاتے تو فرماتے تھے: [بسُم اللَّهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ۚ ٱللَّهُمَّ اغْفِرُلِي ذُنُوبِي وَافْتَحُ لِي



<sup>•</sup> ٧٧\_[إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ٤٠٤ ، أطراف المسند: ٢/ ٤٢٧ عن زيد به .

٧٧١\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الصلاة، باب ماجاء ما يقول عند دخوله المسجد، ح: ٣١٤ من حديث إسماعيل به، وقال: "حديث حسن وليس إسناده بمتصل" \* ليث بن أبي سليم تقدم حاله، ح: ٢٠٨، وانظر الحديث الآتي فإنه يغني عنه .

٤- أبواب المساجد والجماعات \_\_\_\_\_\_ مجدين داخل مون اور نظنى دعا

أَبُوَابَ فَضُلِكَ] ''الله كنام سے باہر نكاتا ہوں اور الله كرسول پرسلام ہؤا الله مير كناه بخش دے اور مير سے ليے اسے فضل كردرواز كول دے''

فائدہ: ہارے فاضل محق نے اس روایت کوسندا ضعف قرار دیا ہے اور مزید کہا ہے کہ اس روایت سے اگلی روایت کفایت کرتی ہے۔علاوہ ازیں بعض محتقین نے اس روایت کو حج قرار دیا ہے۔

221-حضرت الوحميد ساعدى والنواس روايت بئ روايت بئ روايا الله من النوائي في في النواي الله من النوائي وحد النوا

٧٧٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ بْنِ سَعِيدِ ابْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ، وَ عَبْدُ الْوَهَابِ ابْنُ الضَّحَّاكِ قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ ابْنُ الضَّحَّاكِ قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَزِيَّةً، عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ أَبِي عَنْ أَبِي حُمَيْدِ البَّنِ سُويْدِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا وَخَلَ أَحُدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ وَلَا اللهِ ﷺ. وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْ اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنْ اللَّهُمَ إِنِي اللَّهُمَ إِنَّ اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَ الْمَسْلِكِ الْمُ اللَّهُمَ إِنَّهُ الْمَسْرِي الْمَسْرِي الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤَلِ الْمَسْرِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَ إِنْ اللَّهُمَ الْمُنْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُسْتِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْ

فاکدہ: مبجد میں داخل ہونے کا مقصد عبادت ہے جواللہ کی رحمتوں کے نزول کا باعث ہے اس لیے مسجد میں آتے وقت اللہ سے رحمت کا سوال کیا جاتا ہے۔ مبجد سے باہر نکل کر انسان دیگر کا موں میں مشغول ہوتا ہے جن کا تعلق اس کے معاش سے ہوتا ہے اس لیے اس وقت اللہ سے اس کا فضل مانگا جاتا ہے مطال اور بابر کت روزی حاصل ہو۔

٧٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو
 بَكْرِ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ:

عدد الوہریرہ واللہ سے روایت ہے، رسول اللہ طلبہ نے فرمایا: "تم میں سے کوئی فخض جب

٧٧٢ـ أخرجه مسلم، صلاة المسافرين، باب ما يقول إذا دخل المسجد، ح: ٧١٣ب من حديث عمارة به .



٧٧٣\_[صحيح] أخرجه النسائي في الكبرى (عمل اليوم والليلة، ح: ٩٠) عن ابن بشار به، وسنده حسن، وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح،ورجاله ثقات"، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ٣٢١، وابن خزيمة، ح: ٤٥٢، والحاكم: ١/ ٢٠٧، والذهبي، وذكر النسائي له علةً غير قادحة.

٤-أبواب المساجد والجماعات

حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلْيَقُل: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ وَلْيَقُل: اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي

مردودشيطان يمحفوظ ركه-'' مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم». 🏄 فاکدہ: شیطان سے پناہ ما تکنے میں بی حکمت ہے کہ مجدمیں انسان اللہ کے ذکر ادر عبادت میں مشغول ہوتا ہے

جس کی وجہ سے شیطان کا واؤنہیں لگتا لیکن جب انسان مجد سے باہر نکلتا ہے تو شیطانوں کوموقع ملتا ہے کہ خرید و فروخت اور دیگرمعاطات میں اے گمراہ کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچیاس وقت انسان کوخرورت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے تا کہ شیطان کے شر مے محفوظ رہ سکے۔

> (المعجم ١٤) - بَابُ الْمَشْي إِلَى الصَّلَاةِ (التحفة ٣٤)

٧٧٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلاَةُ، لاَ يُريدُ إِلَّا الصَّلاَةَ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ، مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ».

باب:۱۴-نماز کے لیے (مجدی طرف) چلنے

كابيان

نماز کے لیے مجد کی طرف چلنے کے ثواب کابیان

مجد میں داخل ہو تو نی مالی مرسلام بھیے اور کے:

رَاللُّهُمَّ افْتَحُ لِي أَبُوَابَ رَحُمَتِكَ "الاالله میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔''اور

جب باہر نکلے تو نبی مُنافِظ پر سلام بھیج اور کے: [اللَّهُمَّ

اعُصِمُنِي مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجيم "الله! مجه

۷۵۷- حضرت الوہرىرە دلائنۇ سے روايت ب رسول الله مَالِينَا نِي فرمايا: "جبتم ميس سے كوئي فخص وضوكرتا بئ اوروضوبهي خوب سنواركركرتاب كيرمسجدكي طرف آتا ہے تو صرف نماز کے لیے (گھرسے) نکاتا ہے' نماز کے سوااور کوئی مقصد نہیں ہوتا' تو وہ جوقدم بھی اٹھاتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے' اور ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ (اس کو اس طرح ثواب ملتارہتا ہے)حتی کہ وہ معجد میں داخل ہو جاتا ہے کھر جب وہ مجدمیں داخل ہوجاتا ہے تو جب تک وہ نماز کی وجہ سے رکا رہتا ہے (ثواب کے لحاظ سے) نمازی میں (شار) ہوتا ہے۔"



٤- أبواب المساجد والجماعات \_\_\_\_\_ نماز كي مجدى طرف على كاواب كابيان

خلف فوا کدومسائل: ﴿اس حدیث میں نماز باجماعت کی فضیلت بیان ہوئی ہے کیونکہ نظی نمازگر میں پڑھنا افضل ہے۔ ارشاد نبوی ہے: ''مرد کی بہترین نماز (وہ ہوتی ہے جو)اس کے گھر میں (اوا کی جاتی) ہے موائے فرض نماز کے۔'' (صحیح البحاری' الأدب' باب مایحوز من الغضب و الشدة لأمرالله تعالیٰ عدیث: ۱۳۵۱) سنن ابن ماجہ میں بھی اس مسئلہ کی حدیث موجود ہیں۔ (دیکھے' حدیث: ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸) ﴿وضوا چھی طرح کرتا تواب کا باعث ہے۔ ﴿ معجد میں آئے کا مقصد نماز کے علاوہ کوئی اور جائز کام بھی ہوسکتا ہے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص یہ سوچ کر محبد میں آئے کہ فلال کام بھی ہو جائے گا اور نماز بھی پڑھی جائے گی کین اے وہ تو ابنین ملے گا جو صرف نماز کے لیے آئے پر ملتا ہے جب کہ اس کے ساتھ کوئی اور کام انجام دیتا چیش نظر نہ ہو۔ ﴿ نماز الله کہ اس کے ماتھ کوئی اور کام انجام دیتا چیش نظر نہ ہو۔ ﴿ نماز الله کہ اس کی تو خود نماز الله کہ اس کی تو خود نماز الله کے ہاں کی قدر عظیم عمل ہے اور نماز باجماعت کے ہاں کی کیا ندازہ ہوسکتا ہے؛ بشر طیکہ وہ نماز الله کہ اس کی تو خود نماز الله کہ اس کی تو خود نماز الله کہ اس کی تو خود نماز الله کی بہت کے ہاں کی تعدید میں بیشور ہنا آؤاب بھی بہت زیادہ ہے اس کے کوشش کرنی چاہیے کہ اذان ہوتے ہی مجد میں آجا کی ۔ اذان کے بعد یہ موج کی گرفی میں بیشور ہنا زیادہ ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اذان ہوتے ہی مجد میں آجا کیں۔ اذان کے بعد یہ موج کی گرفی میں بیشور ہنا کہ کی کانی وقت ہے بڑی کو دی کا کا عدت ہے۔

-٧٧٥ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ لَلَّ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأَتُوهَا فَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأَتُوهَا فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأَتُوهَا

تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ

فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».

220-حضرت ابوہریرہ وہائٹ سے روایت ہے،
رسول اللہ عظام نے فرمایا: "جب نماز کی اقامت
ہوجائے تو نماز کے لیے دور کرنہ آؤ بلکہ (معمول کے
مطابق مناسب رفتار سے)اطمینان سے چلتے ہوئے آؤ،
پھرجتنی نماز (جماعت کے ساتھ) مل جائے پڑھلواور جو
چھوٹ جائے وہ (بعد میں) بوری کرلو۔"

فوائدومسائل: ﴿ نَمَاز باجماعت بهت ثواب والأعمل بناس كے مصول كى كوشش كرنا اچھى بات بے كيكن اس مقصد كے ليے تج طريقد بيب كد گھر سے بروقت رواند ہوں ۔ گھر سے رواند ہوں ۔ گھر سے دواند ہوت وقت دير كردينا اور پھرنمازين

طنے کے لیے بھا گنا درست نہیں۔ ﴿اطمینان سے چلنے کا بیہ مطلب نہیں کہ آ دمی اس قدر آ ہت چلے گویا اسے نماز باجماعت کی کوئی پروانہیں مقصدیہ ہے کہ وقار کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ ﴿ بِھا گ کر جماعت سے ملنے

کے ممنوع ہونے میں پیچکمت ہو یکتی ہے کہ نماز میں ملنے تک سانس نہ پھول جائے کیونکہ اس صورت میں نماز خشوع

**٥٧٧ أ**خرجه مسلم ، المساجد ، باب استحباب إتيان الصلاة بو قار وسكينة . . . الخ ، ح : ٢٠٢ من حديث إبراهيم به .



٤- أبواب المساجد والجماعات ................نماز كے ليم محد كي طرف علنے كُوّاب كابيان

خضوع اورتوجہ سے ادائبیں کی جاسکے گی۔ والله اعلمہ . ﴿ جَوْحُص نماز باجماعت میں اس وقت ملتا ہے جب امام ایک یا زیادہ رکعت ادا کر چکا ہؤاس کے لیے ضروری ہے کہاں کے ساتھ سلام نہ چھیرے بلکہ نمازیوری کرنے کے بعد سلام پھیرے۔علائے کرام کااس مسلہ میں اختلاف ہے کہ جورکعتیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد پڑھی جائیں گ وہ نمازی کی آخری رکعتیں ہوں گی یا ابتدائی رکعتیں؟ اس حدیث میں مٰدکورالفاظ سے سمجھا حاسکتا ہے کہ امام کے ساتھ پڑھی ہوئی رکعتیں مقتدی کی ابتدائی رکعتیں ہیں صحیح بخاری میں بھی [فَا تِشُو ُ ا]''یورا کرو'' کے الفاظ ہیں۔ (صحيح البخاري؛ الأذان؛ باب لايسعى إلى الصلاة وَلَيَاتها بالسكينة والوقار؛ حديث:٧٣٢) عجم ملم مين بهي زياده روايات مين اس طرح ب البته ايك روايت مين بيلفظ بين: [وَ اقْض مَاسَبَقَكَ] (صحيح مسلم، المساحد' باب استحباب إتيان الصلاة بو قار و سكينة..... عديث:٢٠٢) *اس سے بردليل لي گئي ہے كديعد* میں پڑھی جانے والی رکعتیں اصل میں پہلی رکعتیں ہیں' یعنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کی قضا ہے۔ علامہ محمد فواد عبدالباقی بڑھنے نے اس حدیث کے حاشہ میں فر مایا ہے: یہاں قضا ہے مراد صرف فعل (ایک کا م کوانحام دینا) ہے وہ تفامرانہیں جوفقہاء کی اصطلاح ہے جیسے کہ اس آیت مبارکہ میں ہے ﴿فَقَصْهُنَّ سَبُعَ سَمْوَاتِ ﴾ (خمّ السحدة: ١٢) "الله تعالى نے أصي سات آسان بنا ديا" اور اس آيت مين: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُهُ مَّنَاسِكُكُمُ (البقره:٢٠٠) "جبتم اين اعمال في يور عركو ..... وراس آيت مباركه من هفاِذَا فُضِيَتِ الصَّلوةُ ﴾ (الحمعة:١٠) "جب نماز يوري موجائ -" اورجيے كما جاتا ہے قضيت حق فلان"ميں نے فلال كاحق ادا کردیا۔'ان تمام مقامات پر قضا ہے مراد کوئی کام کرنا اور اسے انجام دینا ہے۔'' حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام کی شرح سبل السلام میں امام امیر صنعانی بڑھ نے فر مایا: ''اس مسئلہ میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ بعد میں آنے والا امام کے ساتھ جونماز پڑھتا ہے وہ اس کی پہلی رکعتیں ہوتی ہیں یا آخری جسیح بات سے کہ وہ پہلی ہی ہوتی مِن " والله اعلم.

616

224-حفرت ابوسعید خدری وانتوا سے روایت ہے اسول اللہ تالیل نے فر مایا: "کیا میں شمعیں وہ عمل نہ ہتاؤں جن سے اللہ تعالی گناہ معاف کردیتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ فر مادیتا ہے؟" صحابہ نے عرض کیا: ہی ہاں اللہ کے رسول! (فر ما دیجیے) آپ تالیل نے نے فر مایا: "اس وقت وضو پورا (سنوار کر) کرنا 'جب دل نہ جا ہتا ہواور مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا اور (ایک) نماز کے

٧٧٦ حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيرٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ
الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
«أَلاَ أَدُلَّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ الله بِهِ الْخَطَايَا
وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ؟». قَالُوا: بَلى.

٧٧٦ـ[حسن] أخرجه أحمد: ٣/٣ عن أبي عامر عن زهير به.

نماز کے لیے معدی طرف چلنے کے ثواب کابیان

٤- أبواب المساجد والجماعات.

يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ بعد(دوسرى) تماز كا انظار كرنا-'' الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطْي إِلَى الْمَسَاجِدِ،

وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ».

مر فا مده: بيرمديث كتاب الطهارة من كرريكي بـ ديكي مديث: MZ-

٧٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر : حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَداً مُسْلِماً، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْس، حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَعَمْرِي، لَوْ أَنَّ كُلَّكُمْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيُّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ، مَعْلُومُ النُّفَاقِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادٰى بَيْنَ الرَّجُلَيْن حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ، وَمَا مِنْ رَجُلِ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، فَيَعْمِدُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّى فِيهِ، فَمَا يَخْطُو خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً .

۷۷۷-حضرت عبدالله بن مسعود ولأفؤ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: جس کو بہ بات پیند ہے کہ وہ الله تعالیٰ کوکل اسلام کی حالت میں ملئے اسے جاہے کہ وہ یابندی سے یانچوں نمازیں وہاں اداکیا کرے جہاں ان کی اذان ہوتی ہے۔ (مساجد میں جماعت کے ساتھ) اس لیے کہ وہ ہدایت والے کاموں میں سے ہیں۔اوراللہ تعالی نے تمھارے نبی مُلْقِیْم کے لیے مدایت کے کام مقرر کیے ہیں۔میری زندگی کی قتم!اگرتم سب گھروں میں نمازیڈ ھنےلگوتواینے نبی ٹاٹیٹا کی سنت جھوڑ بیٹھو گے اور اگرتم نے اپنے نبی مُلَّاثِیْم کی سنت چھوڑ دی تو یقیناً گمراہ ہوجاؤ گے۔ میں نے دیکھاہے کہ ہم لوگوں کی به حالت تھی کہ نماز ہا جماعت سے صرف وہی منافق ہیجھے رہتا تھا' جس کا نفاق (سب کو)معلوم ہوتا تھا۔اور میں نے دیکھاہے کہ (ہمار) آ دمی کو دوآ دمیوں کے سہارے ہے لا یا جاتا تھاحتی کہ وہ صف میں شامل ہوجاتا۔اور جو شخص وضوکرتا ہےاور وضواحچی طرح بنا سنوار کر کرتا ہے<sup>'</sup> پھرمسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے اوراس میں (پہنچ کر) نمازیرٔ هتاہے تو وہ جوقدم بھی طے کرتا ہے اس کی وجہ ہےاللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرما تا ہےاور ایک غلطی

(617)

٧٧٧\_[حسن] أخرجه أحمد: ١/ ٣٨٢ من حديث إبراهيم به \* وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف الحديث كما في التهذيب وغيره، ولكن تابعه على بن الأقمر عند أحمد: ١/ ٤١٥،٤١٤ .

#### 

🌋 فوا ئدومسائل: ① بەھدىيە موتوف ئے يعنى رسول الله ئاتىل كارشادنېيى بلكەا كەصحانى (حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَا يُثَاثِمُ كَا صحبت ميس ره كر بي سيكهي ہں۔ خصوصاً آخری مسله گزشتہ احادیث میں رسول الله الله الله علیا کے ارشاد مبارک کے طور بر بھی بیان ہو چکا ہے۔ ﴿ حضرت ابن مسعود وَاللَّهُ كَي نظر مِين صحيح مسلمان وہ ہے جومبحد ميں جماعت كےساتھ نماز ادا كرنے كاعاد كي ہو۔ ورنہ مرنے کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو مسلم کی حیثیت سے بیش نہیں ہوگا۔ ﴿ اِسْنَنُ الْهُدى ]" بدايت ك كام" سُنَن سُنَّة كى جمع بأس كامطلب وه راسته بحس يربهت لوك علت مول -اس لیے پہلفظ رسم ورواج کےمعنی میں بھی مستعمل ہے۔نماز یا جماعت مسلمانوں کی علامت اور شعار ہے اور مبحد کا وجود ثابت کرتا ہے کہاں بہتی میں مسلمان رہائش پذیرین ۔اگر نماز یا جماعت کا رواج ختم ہوجائے تومسلم ادر غیرمسلم آ بادی میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ ﴿ چونکہ نماز باجماعت اسلام کی علامت ہے'اس لیےمومن اس میں کوتا ہی نہیں ۔ کرسکتا ہے جا پر کرام ڈیائٹے کی نظر میں یا جماعت نماز کی اہمیت سب سے بڑھ کرتھی ۔اس لیے حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے اپنے گورزول كوتحرين طورير جو بدايات جاري كي تهين ان مين فرمايا تها: إِنَّ أَهَمَّ أَمُر كُمُ عِنُدِي الصَّلاةُ .....] ''میری نظر میں تمھارا سب سے اہم کام نماز ہے۔ جو تحض نماز کی محافظت کرتا ہے' وہ اپنے دین کومحفوظ کر لیتا ہے۔ اور جو شخص اسے ضائع کر دیتا ہے وہ دوسرے فرائض میں زیادہ کوتا ہی کا مرتکب ہوتا ہے۔'' (مو طأ للإمام مالك' باب وقوت الصلوة عديث: ١) @ صحابة كرام الله كالمنة كالماز باجماعت من شريك بون كر لي ابتمام بهي ٹابت کرتا ہے کدان کے نزدیک کی شدید عذر کے بغیرنماز باجماعت سے پیچھے رہنا جائز نہ تھا۔ اس لیے جو بیار آ دمی چل کرمبچد میں نہیں آ سکتا تھا وہ دوسروں کے سہارے مبچد میں آتا تھالیکن گھر میں نماز نہیں بڑھتا تھا۔ ﴿اس میں سنت کی پیروی کی ترغیب ہے کیونکہ سنت سے گریز گمراہی کا باعث ہے۔

ابْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِيُّ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ مُولَاللَّ اللَّهُ اللَّهُ عَرْمایا: ''جَوْضَ نماز کے لیے گھرے ابْدَو الْجَهْمِ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ لَاللاوریدِ عا پُرْهِی الله تعالی این چهرهٔ مبارک سے اس الْمُوقَّقِ أَبُو الْجَهْمِ: حَدَّثَنَا فُضَیْلُ بْنُ لَكَا اوریدِ عا پُرْهی الله تعالی این چهرهٔ مبارک سے اس مَوْزُوقِ، عَنْ عَطِیّةَ، عَنْ أَبِي سَعِیدِ الْخُدْرِیِّ کی طرف توجفر ما تا ہے اور سر نم ارفر شے اس کے قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ مِنْ بَیْتِهِ اللّٰہ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللللْمُ اللّٰهُ الللللّٰهُ ا

618

٧٧٨\_[**إسناده ضعيف]** وقال البوصيري: "لهذا إسناد مسلسل بالضعفاء، عطية هو العوفي (ح:٣٧)، وفضيل بن مرزوق، والفضل بن الموفق كله لمضعفاء" .

٤- أبواب المساجد والجماعات — — الشّائِلينَ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ لَمْ أَخْرُجْ أَشَراً وَلاَ بَطَراً وَلاَ رِيَاءً وَلاَ سُمْعَةً، وَخَرَجْتُ اتّقاءَ سُخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرُ الذُّنُوبِي، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا وَأَنْ تَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا وَأَنْ تَغْفِرُ الذُّنُوبِي، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا وَأَنْ تَغْفِرُ الشَّغْفَرَ لَهُ أَنْ تَعْبِدَ فَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ».

مازك ليم محدى طرف چلاك وابكابيان بِحق مَمْشَاي هذا فَإِنِّي لَمُ أَخُرُجُ أَشَرًا وَ لَا بَعَلَمًا ' وَ لَا بَعَدًا فَإِنِّي لَمُ أَخُرُجُ أَشَرًا وَ لَا بَعَدًا ' وَ لَا رِيَاءً وَ لَا سُمُعَةً ' وَ خَرَجُتُ اتَّقَاءَ سُحُطِكَ وَ ابْتِغَاءَ مَرُضَاتِكَ ' فَأَسُأَلُكَ أَنُ تُعِيدُنِي مِنَ النَّارِ وَ أَن تَغْفِرُلِي ذُنُوبِي ' إِنَّهُ لَا يَعُفِرُ الذُنُوبِ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ لَا يَعْفِرُ الذُنُوبِ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ لَا يَعْفِرُ الدُنُوبِ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُوبَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلَ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ

''اے اللہ! میں تجھے سوال کرتا ہوں ما نگنے والوں
کے تجھ پر حق کی وجہ سے اور میں (نماز کے لیے) اپنے
اس چلنے کے وسیلہ ہے تجھ سے سوال کرتا ہوں میں نہ فخر
کرتے ہوئے نکلا ہوں نہ اتراتے ہوئے نہ ریا کاری
کے لیے نہ شہرت کے لیے میں تو تیری ناراضی سے بچنے
کے لیے اور تیری رضا کے حصول کے لیے نکلا ہوں میں
تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے جہنم سے پناہ دے دئے
اور میرے گناہ معاف فرما دئ تیرے سوا گنا ہوں کو
یقینا کوئی نہیں بخش سکتا۔''

922-حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹئے سے روایت ہے رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''اندھیروں میں متجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانے والے ہی اللہ کی رحمت میں خوطہ زن ہوتے ہیں۔'' ٧٧٩ حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدِ الرَّمْلِيُ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي صَالِح، مَنْ أَبِي صَالِح، مَنْ أَبِي مَوْلَى أَبِي بَكْرِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَنْ أَبِي الظَّلَمِ، الْمَشَاءُونَ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظَّلَمِ، أُولُئِكَ الْخَوَّاضُونَ فِي رَحْمَةِ اللهِ».

٧٨٠- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ

۸۵-حضرت مهل بن سعد ساعدی دانشؤے روایت

٧٧٩\_[إسناده ضعيف] وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف، أبورافع أجمعوا على ضعفه، والوليد بن مسلم مدلس (تقدم، ح: ٢٥٥)، وقد عنعنه ".



٧٨٠ [إسناده حسن] أخرجه ابن خزيمة: ٢/ ٣٧٧، ح: ١٤٩٨ في صحيحه عن الحلبي به \* الشيرازي وثقه العجلي، وابن خزيمة، والحلبي، فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن.

٤-أبواب المساجد والجماعات \_\_\_ الْحَلَبِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحارثِ الشِّيرَازِيُّ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِيَبْشَرِ الْمَشَّاءُونَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

بنُور تَامٍّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

💥 فائدہ: قیامت کے دن کا ایک مرحلہ وہ بھی ہے جب انسان کمل اندھیرے میں ہوں گے۔اس وتت مومنوں کا سفران کے ایمان اورعمل صالح کی روثتی میں طے ہوگا۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے: ﴿ نُورُهُمُ يَسُعَى بَيُنَ أَيْدِيُهِمُ وَ باَيُمانِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتُمِمُ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْلَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر ﴾ (التحريم: ٨) "ان كاثوران

کے آگے آگے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! ہمارا نور کمل فرمادے اور ہماری مغفرت فرما' یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔'' جب کہ کا فراس نور ہے محروم ہوں گے۔منافقوں کوشروع میں نور ملے گا جو

کچھ فاصلہ طے ہونے کے بعد بجھ جائے گا۔ جونیک اعمال اس نور کی پھیل کا باعث ہیں ان میں ایک عمل پیھی ہے کہ

نماز باجماعت کے لیے جاتے وقت راہتے کی تاریکی کی پروانہ کی جائے۔

أُسِيدٍ، مَوْلَى ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الصَّائِغُ، عَنْ ثَابِتٍ

الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ

إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

(المعجم ١٥) - بَابِ: الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْراً (التحفة ٣٥)

٧٨٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

٧٨١- حَدَّثَنَا مَجْزَأَةُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ ١٨٥-حفرت انس بن مالك الله الله الله الله الله الله الله رسول الله مَا أَيْرُمُ نِهِ فرمايا: "اندهيرون ميس مسجدول كي

معجد میں زیادہ دور سے آنے والوں کے تواب کابیان

بُ رسول الله مَا يُرْمُ فِي أَنْ فِي مايا: "اندهيرون ميس (مسجدون ک طرف) بکثرت چلنے والول کے لیے قیامت کے دن

مکمل نوری خوشخبری ہے۔''

طرف زیادہ چلنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کے حصول کی خوشخبری دے دو۔''

باب: ۱۵ - مسجد میں زیادہ دور سے آنے والوں کا ثواب زیادہ ہے

۵۸۲-حضرت ابو ہر رہ وٹائٹؤ سے روایت ہے رسول

٧٨١\_[حسن] \* الصائغ مجهول وتلميذه مستور، والحديث السابق شاهدله، وضعفه البوصيري.

٧٨٧ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب ماجاء في فضل المشي إلى الصلاة، ح:٥٥٦ من حديث ابن أبي ذنب به، وصححه الحاكم، والذهبي.



مسجد میں زیادہ دور ہے آنے والوں کے ثواب کا بیان الله مَا الله مَا الله عَلَيْمُ نِهِ فَر ما يا: ' جومعجد سے زیادہ دور ہو چرجواس ہے بھی زیادہ دور ہو' تو اس کا تو اب پہلے شخص ہے بھی زیادہ ہے۔''

٤-أبواب المساجد والجماعات حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن ابْن سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الأَبْعَدُ فَالأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْراً».

🌋 فوائد ومسائل: ① اس میں ان لوگوں کے لیے نماز یا جماعت کی ترغیب ہے جن کی رہائش محد ہے دور ہو۔ ﴿ نیکی کے کاموں میں اگر کچھ مشقت اور مشکل پیش آئے تو اس سے گھبرانانہیں جاہے کیونکہ مشقت برداشت کرنے والے کوثواب بھی زیادہ حاصل ہوگا۔ ©اپنے آپ کوخواہ مُفاہ مشقت میں ڈالنا' شریعت میں مطلوب نہیں' تا ہم شریعت کی آ سانی کے نام سے بےعملی اورستی کا روبیا ختیار کرنا بھی درست نہیں۔افراط وتفریط سے 🕃 کر اعتدال کے راستہ پر قائم رہنا جا ہے۔

> ٧٨٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلِّبِيُّ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُبِيِّ ابْن كَعْب قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَار، بَيْتُهُ أَقْطَى بَيْتِ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ الصَّلاَةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ، فَتَوَجَّعْتُ لَّهُ، فَقُلْتُ: يَافُلاَنُ! لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَاراً يَقِيكَ الرَّمَضَ، وَيَرْفَعُكَ مِنَ الْوَقَعِ وَيَقِيكَ هَوَامَّ الأَرْضِ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِي بِطُنُبِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ. قَالَ، فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلاً حَتَّى أَتَيْتُ [بَيْتَ] النَّبِيِّ عَيْقَةٌ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ فَسَأْلَهُ، فَذَكَرَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَذَكَرَ أَنَّهُ يَرْجُو فِي أَثَرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

٣٨٧-حضرت الى بن كعب والثؤسے روايت ہے انھوں نے فرمایا: ایک انصاری صحالی کا گھر مدینے میں سب سے دور تھا۔ (اس کے باوجود) اس کی کوئی نماز رسول الله ماليم كرساته (باجماعت) ادا ہونے سے نہیں رہتی تھی۔حضرت الی ڈاٹٹؤ نے فرمایا: مجھے اس پر ترس آیا' میں نے کہا: فلاں صاحب! اگر آب ایک گدھا خریدلیں تو (راستے میں )ریت کی گرمی برداشت کرنے ہے'اور پیمروں سے ٹھوکرلگ جانے سے محفوظ رہیں'اور ز مین کے کیڑے مکوڑوں (سانپ ' بچھو وغیرہ ) ہے بھی فی جاکیں۔اس نے کہا قتم ہے اللہ کی المجھے توبہ بات پندنہیں کہ میرا گھرمحمد مُالیّنِم کے گھر سے ملا ہوا ہو۔اس کے بدالفاظ مجھے بہت گراں محسوس ہوئے حتی کہ میں نے نبی طاقیٰ کے دراقدس پر حاضر ہوکریہ بات عرض کر دی۔ نبی مَا اللّٰہِ نے اسے طلب فر ما کر دریافت فر مایا تواس

٧٨٣\_أخرجه مسلم، المساجد، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، ح: ٦٦٣ من حديث عباد وغيره به .

عَلِيْنِ: ﴿إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ ».

- مسجد میں زیادہ دورے آنے والوں کے ثواب کابان ٤-أبوابالمساجد والجماعات نے آپ اللا کے سامنے بھی وہی بات کہددی۔ اور کہا کہ اسے اینے قدموں کے نشانات پر ثواب کی امید ے۔تب رسول الله تلائل نے فرمایا: '' تونے جس ثواب کی نیت کی ہے'وہ تخفیل حائے گا۔''

٨٥- حفرت انس بن ما لك خاشطُ سے روایت

اپنی موجودہ رہائش ترک کرکے مسجد کے قریب منتقل ہوجائیں۔ نبی مُلَاثِمٌ کو یہ بات اچھی نہ گلی کہ وہ مدینہ کے

🗯 فوائد ومسائل: ① صحابهٔ کرام ﷺ نگیاں حاصل کرنے کا کس قدرشوق رکھتے تھے 'یہ واقعہاس کی ایک ادنیٰ مثال ہے کہ دور دراز کے رائے کی مشقت صرف اس لیے گوارا ہے کہ دور سے چل کر آنے میں ثواب زیادہ ہوگا۔ ⊕ صحابہ کرام بھائی کی باہمی ہمدر دی بھی قابل اتباع ہے کہا یک صحابی اینے ساتھی کی مشقت کواس طرح محسوس کرتا ہے گویا وہ مشقت خودا سے لاحق ہے'اس لیے اسے مناسب مشورہ دیتا ہے۔ ® مسلمان کی خیرخواہی کا تقاضا ہے کہ اسے اچھا مشورہ دیا جائے اگر چہ اس نے مشورہ طلب نہ کیا ہو۔ ® حضرت الی داٹلئے نے اس صحالی کی بات رسول الله ٹاٹٹا کو بتائی تا کہ آپ ٹاٹٹا اسے نصیحت فرما کیں' اس لیے اگر کسی کے بارے میں پیرخیال ہو کہ وہ فلاں بزرگ کی نقیحت قبول کرلے گا' تو اس بزرگ کو اس ساتھی کی غلطی' اصلاح کی نیت سے بتا دینا جائز ہے' البتۃ اسے ذ کیل کرنے کی نیت سے بتانا درست نہیں۔ ۞ کسی کی شکایت پہنچے تو شخقیق کیے بغیراس کے بارے میں کوئی نا مناسب رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ بہتر ہے کہ خود نا مناسب الفاظ کہنے والے سے دریافت کرلیا جائے کہ اس کا ان الفاظ ہے کیامطلب ہے؟ ﴿ مومن کی اچھی نیت ثواب کا باعث ہے۔

٧٨٤- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسٰى، مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحارثِ: حَدَّثَنَا بِيَاتُصُول نِفرمايا: قبيله بُوسلمه كِ افراد نِي حاماكه حُمَيْدٌ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَرَادَتْ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْ دِيَارِهِمْ إِلَى قُرْبِ

اطرافِ کوخالی چھوڑ دیں'اس لیے آپ نے فرمایا:''اے الْمَسْجِدِ، فَكَرهَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعْرُوا بنوسلمه! كياشمصي اي قدمول يوثواب كي اميز نبيس؟" الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: «يَا بَنِي سَلِمَةً! أَلاَ چنانچہوہلوگ (وہیں)ا قامت پذیررہے۔ تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ؟» فَأَقَامُوا.

🚨 فوائدومسائل: ۞ رسول الله تَاثِيمُ نے انھیں مبچہ نبوی کے قریب رہائش اختیار کرنے سے منع فرمایا تا کہ شہر ک سرحدیں محفوظ رہیں اور دشمن اجا تک حملہ نہ کرسکیں ۔ ﴿ بنوسلمہ کا مقصد بھی نیک تھالیکن ان کے رہائش تبدیل نہ کرنے میں مسلمانوں کا اجماعی فائدہ تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انفرادی مفاد پر اجماعی فائدے کو فرقیت حاصل ہے

٧٨٤\_ أخرجه البخاري، الأذان، باب احتساب الآثار، ح: ٢٥٥، ٢٥٦، ١٨٨٧ من حديث حميد به، وله شواهد عند مسلم، المساجد، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، ح: ٦٦٥ وغيره.

- نماز باجماعت کی فضیلت کابیان ٤-أبوابالمساجد والجماعات ـ

بشرطیکداس سے کوئی بزی خرالی لازم ندآتی ہو۔ ﴿ معجد سے دورر بنے والوں کو بھی نماز باجماعت میں شریک ہونا 

٧٨٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا

وَكِيعٌ: حَدَّثُنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَتِ الأَنْصَارُ بَعِيدَةً مَنَازِلُهُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ.

فَأَرَادُوا أَنْ يَقْتَرِبُوا فَنَزَلَتْ: ﴿ وَيَكَنُّبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاتَنَرَهُمُ ﴾ قَالَ، فَثَبَتُوا.

۵۸۵-حضرت عبدالله بن عباس دانشاسے روایت ہے انھوں نے فرمایا: انصار (میں سے بعض حضرات) کے گھرمسجد سے دور تھے۔انھوں نے قریب آنا حایا تو یہ آيت نازل بوكى: ﴿ وَنَكُتُبُ مَافَدَّمُوا وَاثَّآرَهُمُ ﴾ ''جو کچھانھوں نے آ گے بھیجا' ہم وہ بھی لکھ لیتے ہیں اور ان کےنشانات بھی لکھتے ہیں۔' چنانچہوہ لوگ (وہیں) تھیرے رہے۔

🌋 فائدہ:اہل عزیمیت کے لیے محد ہے دور رہناافضل ہے لیکن عام لوگ جونماز کا اس قدراہتمام کرنے کے عاد ی نہوں ان کے لیے مجد کے قریب رہنا بہتر ہے تا کہ فرائض کی ادائیگی میں کوتا بی کا ارتکاب نہ ہوجائے۔

باب:١٦-نماز بإجماعت كى فضيلت

٧٨٧-حضرت ابو ہريره دائش سے روايت ہے رسول

(المعجم ١٦) - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ (التحفة ٣٦)

٧٨٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: الله الله الله عنه فرمایا: "أوى كى جماعت كے ساتھ يرهى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ ہوئی نماز اس کے گھریا بازار میں پڑھی ہوئی نماز ہے بیں سے زیادہ در ہے افضل ہے۔''

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلاَةُ الرَّجُل فِي جَمَاعَةٍ، تَزيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ

فِي سُوقِهِ، بضْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

🚨 فواكدومسائل: ۞ دنيايين بمين عمل كي جومهلت للي بؤه بهت مختصري بيديالله تعالى كا خاص فضل بي كماس نے بعض اعمال کا ثواب بہت زیادہ رکھا ہے۔ ہمیں اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھانا جا ہے اور زیادہ سے زیادہ

٧٨٥ـ [حسن] أخرجه ابن جرير في تفسيره من حديث إسرائيل به، وسنده ضعيف، وضعفه البوصيري، وانظر، ح: ١٧١ لعلته، وله طريق آخر، ضعيف شاذ عند الطبراني في الكبير، وللحديث شواهد عند مسلم، ح: ٦٦٥، والبزار، وابن أبي حاتم وغيرهم، انظر سنن الترمذي بتحقيقي، ح:٣٢٢٦.

٧٨٦ أخرجه البخاري، الصلاة، باب الصلاة في مسجد السوق، ح: ٤٧٧، ومسلم، المساجد، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد . . . الخ ، ح : ٦٤٩ من حديث أبي معاوية به مطولاً ومختصرًا .



٤- أبواب المساجد والجماعات - فنيات كايان

ثواب حاصل کرنے کے لیےنماز ہمیشہ ہا جماعت ادا کرنی چاہیے۔ ⊕اس حدیث میں ہبضًعًا وَ عِشُرِيُنَ] کا لفظ ہے۔بصُنع کالفظ تین نے نوتک بولا جا تا ہے۔اس کی وضاحت آگلی حدیثوں ہے ہوتی ہے جن میں'' بجیس گنا''اور ''ستائیس گنا'' کےالفاظ وارد ہیں۔﴿اس عدد کا مطلب بیہ ہے کہ ثواب اس حد تک پہنچ سکتا ہے۔اگرنماز میں توجهٔ خشوع وخضوع اوراطمینان میں نقص ہوگا تو تواب میں بھی کمی ہوجائے گی۔

٧٨٧- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ ٤٨٧- حَفرت الِوَهِرِيهِ ثَالِثًا سے روایت بُ رسول الله مُلْقِيمً نِ فرمايا: ''نماز باجماعت تم ميں ہے کسی اکیلے کی نماز ہے تچیں جھےافضل ہے۔''

عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ: "فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جُزْءاً».

۸۸ >-حفرت ابوسعید خدری دانش سے روایت ہے رسول الله مُلَقِيمًا نے فرمایا: "آ دمی کا جماعت کے ساتھ نمازیرٔ هنا' گھر میں نمازیرٔ ھنے سے بچیس درجے زیادہ (اجروثواب کاباعث)ہے۔'' ٧٨٨- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، عَنْ هِلاَلِ بْن مَيْمُونٍ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَزيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلاَةُ الرَّجُل فِي جَمَاعَةٍ تَزيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ خَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

٨٩ ٧- حضرت عبدالله بن عمر دالني سے روایت ہے رسول الله من الله عنه فرمایا: "آ دمی کا جماعت کے ساتھ نماز یڑھنا' آ دمی کے اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیس درجےزیادہ فضیلت رکھتاہے۔''

٧٨٩- حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُمَرَ رُسْتَهُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلٰى صَلاَةِ الرَّجُل

٧٨٧\_ أخرجه البخاري، التفسير، باب قوله" إن قرآن الفجر كان مشهودًا" ح:٤٧١٧، ومسلم، المساجد، باب فضل صلاة الجماعة . . . الخ، ح: ٦٤٩ وغيرهما من طرق عن الزهري به باختلاف يسير .

٧٨٨\_[صحيح] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب ماجاء في فضل المشي إلى الصلاة، ح: ٥٦٠ من حديث أبي معاوية به، وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي.

٧٨٩\_أخرجه مسلم، المساجد، باب فضل صلاة الجماعة . . . الخ، ح: ٦٥٠ من حديث يحيى القطان به .

٤- أبواب المساجد والجماعات مازبا جماعت يجهره جان والحك مناه كابيان وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

فائدہ: جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے پہیس نمازوں کا ثواب ملتا ہے یاستائیس نمازوں کا؟ دونوں مفہوم کی احادیث مروی ہیں۔ اس کے بارے میں علائے کرام نے فرمایا ہے کہ اس کا تعلق نماز کی ادائیگی عمدہ ہوئے خشوع و خضوع اور آداب وشرائط کے ساتھ اداکرنے سے ہے۔ کسی کو پہیس گنا ثواب ملتا ہے اور کسی کوستائیس گنا۔ بعض علاء نے فرمایا ہے کہ پہلے اللہ تعالی نے پہیس گنا ثواب کا وعدہ فرمایا تو نبی اکرم تاثیق نے اس کے مطابق امت کو بتا دیا۔ بعد میں اللہ تعالی نے ثواب میں اضافہ کر کے ستائیس گنا کردیا تو نبی تاثیق نے اس کے مطابق احدہ دے دی۔ واللہ اعلم.

وایت ہے - حفرت ابی بن کعب راٹھ سے روایت ہے روایت ہے رسول اللہ علی آنے فر مایا: "آ دی کا جماعت سے نماز پڑھنا اُ آ دی کے اکیلے نماز پڑھنے سے چوہیں یا تجییں درجے نیادہ (تواب کا باعث) ہوتا ہے۔"

-٧٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَيٌ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلاَةُ الرَّجُلِ فَحْدَهُ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ أَرْبَعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

(المعجم ١٧) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي التَّغْلِيظِ فِي التَّخُلُفِ عَن الْجَمَاعَةِ (التحفة ٣٧)

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ
أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ

باب: ۱۷-نماز باجماعت سے پیچھےرہ جاناسخت گناہ ہے

99-حضرت ابوہریہ دی گئی ہے روایت ہے رسول اللہ تالیم اللہ نے فر مایا: ''میں نے ارادہ کیا تھا کہ نماز کی اقامت کہلواؤں' کھر کسی آ دمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے' کھر جولوگ نماز میں حاضر نہیں ہوئے' ان کے پاس کچھ مردوں کوکٹری کے گھوں کے ساتھ لے جاؤں ادران (پیچےرہ جانے والوں) کو گھروں سمیت آگ

٩٠-[حسن] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب في فضل صلاة الجماعة، ح: ٥٥٥ من حديث شعبة عن أبي إسحاق به، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن معين، وابن المديني، والذهلي وغيرهم، أخرجه النسائي، ح: ٨٤٤ من حديث شعبة عن أبي إسحاق به.

**٧٩١\_ [صحيح**] أخرجه أبوداود، الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، ح:٥٤٨ من حديث أبي معاوية به، وهو حديث متفق عليه عن الأعمش به، والبخاري، ح:٢٥٧، ومسلم، ح:٢٥١.



٤-أبواب المساجد والجماعات \_\_\_\_\_ نماز باجماعت يجهره جانے والے كاناه كايان حَطَبِ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ، حَجلادوں۔"
 فَأُحرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُونَهُمْ بِالنَّارِ».

فوائد ومسائل: ﴿ اس معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے نماز باجاعت میں حاضری ضروری ہے کیونکہ نفل نکی ادا نہ کرنے پر سزانہیں دی جاتی۔ ﴿ بحر الربا علی جھاپہ مارنا اور انھیں گھر ہے نگلئے پر مجبور کرنا جائز ہے۔ ﴿ بحر الربا اور انھیں گھر ہے نگلئے پر مجبور کرنا جائز اللہ علی ان الد انھیں گھر ہے کہ واللہ وربا اللہ علی اللہ عاملہ اللہ عاملہ اللہ عاملہ اللہ عاملہ اللہ عاملہ اللہ عاملہ اللہ عالی ال

٧٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِم،
عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالً،
عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالً،
قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي كَبِيرٌ، ضَرِيرٌ، شَاسِعُ
الدَّارِ، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُلاَ وِمُنِي، فَهَلْ تَجِدُ
مِنْ رُخْصَةٍ؟ قَالَ: «هَلْ نَسْمَعُ النِّدَاءَ؟»
مِنْ رُخْصَةٍ؟ قَالَ: «هَلْ نَسْمَعُ النِّدَاءَ؟»
قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «هَلْ نَسْمَعُ النِّدَاءَ؟»

کی ابت کھتے ہیں کہ بدروایت سندا ضعف عقل الله فروره حدیث کی بابت کھتے ہیں کہ بدروایت سندا ضعف ہے کیل سیح مسلم کی روایت (۱۵۳ ماس سے کفایت کرتی ہے۔ تفصیل کے لیے حدیث کی تحقیق وتخ تن ملاحظ فرما کمیں۔ نیز دیگر محققین نے بھی اسے سیح قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة المحدیثية مسند الإمام أحمد عصف نے ماز باجماعت کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ رسول الله تاہی نے حضرت این المحدیث ہوتی ہے کہ رسول الله تاہی نے حضرت این

626

٧٩٧\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الصلاة، الباب السابق، ح:٥٥٢ من حديث عاصم بن بهدلة به \*
 أبورزين عن ابن أم مكتوم مرسل، وحديث مسلم، ح:٥٥٣، وأبي داود:٣/ ٥٥٧ يغني عنه.

٤- أبواب المساجد والجماعات المئتوري المنادية المنادية المنادية المنادية المنادية المنادية المناوي المساجد والجماعات المنتورية المنتورة ال

29۳ - حفرت عبدالله بن عباس و الله سے روایت بن عباس و الله سے روایت بن تا اللہ کی کوئی نماز نہیں سوائے کسی عذر کی صورت کے ۔'' عذر کی صورت کے ۔'' ٧٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ: أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَدِيِّ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ عَدِيِّ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْ صَلاَةً لَهُ إِلَّا مِنْ عُدْرٍ».

🎎 فائدہ: نمازنہ ہونے کامطلب بیہے کہ اے نماز کا پورا ثواب ندیلے گایاوہ اس کی برکات ہے محروم رہے گا۔

٣٩٧- حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت عبدالله بن عمر شائدًا سر وایت ہے افھوں نے نبی سیالیا کو منبر پر میر فرات سے نان ''وگول کو جماعت ترک کرنے سے باز آجانا چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ضرور مہر لگا دےگا' پھروہ ضرور غافلوں میں شامل ہوجا کمیں گے۔''

٧٩٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَخْسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ: أُخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ أَنَّهُمَا سَمِعَا الْنَبِيَّ عَيْفَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِهِ: "لَيَنْتَهِينَ أَنْ النَّبِي عَيْفَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِهِ: "لَيَنْتَهِينَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَ أَوْلَيَ مَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ

٧٩٣\_[صحيح] أخرجه ابن حبان، ح: ٢٦٦ من حلست عبدالحميد بن بيان به \* وهشيم صرح بالسماع عند بحشل في تاريخ واسط(ص٢٠)، وصححه، والحاكم، والأدهبي، وله طريق آخر عند أبي داود، ح: ٥٥١، وإسناده ضعيف. ٧٩٤\_ أخرجه مسلم، الجمعة، باب النغليظ في ترك الجمعة، ح: ٨٦٥ من حديث الحكم به.



نمازعشاءاورنماز فجر باجماعت اداكرنے كى فضيلت كابيان ٤- أبواب المساجد والجماعات اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» .

🗯 فوائد ومسائل: 🛈 بعض افراد کی خلطی کوسب کے سامنے بیان کرنے ہے مقصدیہ ہے کہ دوسرے لوگ ان کی غلطی کواختیار نیکریں اور سب لوگ متنبہ ہوجائیں۔ ﴿ کسی کا نام لیے بغیر غلطی پر عبید کرنے کا مقصد ہیہ ہے کہ انھیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے اوران کی عزت بھی محفوظ رہے۔ ﴿ بعض گنا ہوں کی وجہ سے دلوں پرمہر بھی لگ سکتی ہے جس کے نتیج میں آئندہ نیکیوں کی توفق سلب ہوسکتی ہے۔ ﴿ نماز باجماعت کا ترک اتنا بزا گناہ ہے کہ اس کی سزاد نیا ہی میں دل برمبرلگ جانے کی صورت میں مل سکتی ہے۔ ﴿ خفلت سے مرادیہ ہے کہ انسانوں کواینے فائدے کا حساس اورشوق باقی ندر ہے اورائے نقصان کا احساس اوراس سے خوف باقی ندر ہے۔ یدایک بہت بڑی روحانی باری ہے جس كى وجد سے خطرہ ہے كمانسان نيكى اور بدى كاشعور بى كھو بيٹھے اور آخر كارجہم ميں جا بہتے أعاذ نا الله من ذلك.

29۵-حضرت اسامه بن زید دانش سے روایت ہے ترک کرنے سے باز آ جائیں ورنہ میں ضروران کے

٧٩٥- حَدَّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهُذَالِيُّ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ رسول الله تَلْلُمُ فَرْمَايا: "لوكول كوچاہے كه جماعت مُسْلِم، عَن ابْن أَبِي ذِئْب، عَن الزِّبْرِقَانِ ابْنِ غَمْرِو الضَّمْرِيِّ، عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ ﴿ كُرُولَ ۗ الْأَوْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَنْتَهَيَنَّ رَجَالٌ عَنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ، أَوْ لَأُحَرِّ قَنَّ بُيُوتَهُمْ».

🏄 فائدہ: رسول اللہ ٹائٹی نے اس ارادے برعمل نہیں فرمایا کیونکہ گھروں میں عورتیں اور بچے ہوتے ہیں جن پر جماعت میں حاضری فرض نہیں۔ان کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ مُنْفِق نے درگز رفر مایالیکن جماعت سے پیچھے رہنا رسول الله تَالِيمُ كَي ناراضي كا باعث توبى فينانجدات ايك كبيره كناه شاركيا جاسكتا بـ

باب: ١٨ – نمازعشاءاورنماز فجر بإجماعت ادا کرنے کی فضیلت

٩٧ - حفرت عائشہ وہ سے روایت ہے رسول الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُشَلِم: حَدَّثَنَا الله تَاللُّمُ فَعْرالِهِ: "أَكُرُلُولُول كومعلوم بوجائ كمعشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں کیا کچھ ہے۔ تو وہ ضرور ان دونوں نمازوں میں حاضر ہوا، خواہ انھیں گھٹے ہوئے

(المعجم ١٨) - بَابُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي جَمَاعَةِ (التحفة ٣٨)

٧٩٦- حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنِي عِيسَى

٩٩٧\_[صحيح] إسناده ضعيف لعلل، والحديث السابق شاهد لـ

٣٩٧ [إسناده صحيح] أخرجه النسائي في الكبرى، ح: ٣٨٧ من حديث يحيى بن أبي كثير به .



٤- أبواب المساجد والجماعات مازعشاءاورنماز فجر باجماعت اداكر ني كفنيلت كابيان

ابْنُ طَلْحَةً: حَدَّثَنْنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ: قَالَ آثَارُ لِكُ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي صَلاَةٍ الْعِشَاءِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْحَبُواً».

فوائدومسائل: (0' کیا کیچ' سے مرادان نمازوں کا بہت زیادہ تواب اوران کی برکات ہیں۔ (0 ہے برکات اور رحتیں صرف ای صورت میں حاصل ہو یکتی ہیں کہ بینمازیں باجماعت ادا کی جائیں۔ (0 آ ۔ حَبُوا آ کے معنی ہیں: ہاتھوں کے سہارے چلنا یا گھٹوں یا سرینوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر چلنا ۔ مطلب بیہ ہے کہ اگر لوگوں کوان نمازوں کی انجمیت کا کما حقدا حساس ہوجائے تو بھی ان سے غیر حاضر ندر ہیں خواہ مجد تک آنے میں انھیں کتنی ہی تکلیف اور مشقت برداشت کرنی بڑے۔

٧٩٧ حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ،
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 "إِنَّ أَنْقَلَ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاَةُ

الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا

فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً » .

عَلَیْمًا نے فرمایا:''منافقوں پرجونمازیںسب سے بھاری میں' وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے۔ اور اگر انھیں معلوم ہوتا کہ ان میں کیا کچھ ہے تو وہ ضرور حاضر ہوتے' خواہ گھسٹ کرآٹا ٹاپڑتا۔''

292-حضرت ابوہریرہ جانش سے روایت ہے رسول اللہ

فوائد ومسائل: ① یکی کے کاموں پرجسمانی راحت و آسائش کو ترجے دینا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔
مومن اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتا ہے ٹو اب کی امید کی وجہ سے مشکل نیکی بھی اس کے لیے آسان ہوتی ہے۔ منافق
ایمان سے محروم ہونے کی وجہ سے ثو اب کی امید کی وجہ سے مشکل نیکی بھی اس کے لیے آسان ہوتی ہے تا کہ اس
مسلمان سمجھا جائے 'لہٰذا نیکی کا کام اسے ایک بیگار کی طرح دشوار محسوں ہوتا ہے۔ عشاء اور فجر کی نمازوں میں چونکہ
جسمانی طور پر مشقت ہے اور ان کے لیے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے اس لیے منافق ان کو زیادہ دشوار محسوں کرتے
ہیں۔ ﴿ جُوفِض پابندی سے اور شوق کے ساتھ بینمازیں ادا کرتا ہے وہ مملی طور پڑ ثابت کردیتا ہے کہ وہ نفاق سے بری
ہیں۔ ﴿ جُوفِم اِدِ سَاقِی بِرِنیادہ شاق ہوا کی گو اب زیادہ ہوتا ہے بشر طیکہ وہ فلاف سنت نہ ہو۔

۔ ﴿ جوعم اِد تَفْس بِرزیادہ شاق ہوا کی گو اب زیادہ ہوتا ہے بشر طیکہ وہ فلاف سنت نہ ہو۔

٧٩٨ حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ٧٩٨- حفرت عمر بن خطاب والله عدوايت ب



٧٩٧\_ أخرجه مسلم، المساجد، باب فضل صلاة الجماعة وبيان النشديد . . . الخ، ح: ٢٥١ من حديث أبي معاوية به .

٧٩٨\_[إسناده ضعيف] وقال البوصيري: "عمارة لم يدرك أنسًا ولم يلقه"، وانظر، ح: ٧٠ لعلة أخراي.

٤-أبواب المساجد والجماعات .....

حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ
[غَزِيَّة] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
"مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، لاَ تَفُوتُهُ الرَّحْعَةُ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ
الْعِشَاءِ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بَهَا عِنْقاً مِنَ النَّارِ».

مساجد شن نیاده وقت گزار نے اور نماز کا انتظار کرنے کی نصیلت کا بیان نی نجیج کا کھی ایک کرتے تھے: ''جو خص کسی مجد میں چالیس نی رات (مسلسل) با جماعت نماز اوا کرئے اس کی نماز عشاء کی پہلی رکعت (جماعت سے) نہ چھوٹے اللہ تعالیٰ اس کمل بی کی وجہ سے اس کے لیے جہنم سے آزاد کی کھودیتا ہے۔''

فوا کدومسائل: ﴿ ' وَ الله رات' عمراد جاليس دن رات کي مسلس دت ہـ ﴿ جاليس دن مسلس باجماعت نماز اداكرنے سے اس کی عادت ہوجاتی ہے ' بھر آئندہ زندگی میں جماعت کی پابندی کرنے کی تو نیش ال جاتی ہے جس کا متیجہ الله کی رضا کا حصول اور جہنم ہے آزادی ہے۔ ﴿ بیروایت بعض حفرات كن دركي حسن ہے تاہم اس میں الفاظ: [لا مَفُوتُهُ الرِّكُحُةُ الْاُولٰي .....] ' اس کی نمازعشاء کی پہلی رکعت نہ چھو ہے۔' ٹابت نہیں 'ان الفاظ كے بغیران كن دركيك بيرج ہے تفصیل كے ليے ديكھيے: (الصحيحة ، وقم: ۲۷۵۲)

> (المعجم ١٩) - بَابُ لُزُومِ الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ (التحفة ٣٩)

٧٩٩ حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ
أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا دَخَلَ
الْمُسْجِد، كَانَ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ
تَحْسِمُهُ، وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلٰى أَحَدِكُمْ مَا
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ تُبْ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ تُبْ

باب: ۱۹- مساجد میں زیادہ وقت گزار نے
اور نماز کا انظار کرنے کی فضیلت
۱۹ - حضرت ابو ہریہ ہٹاٹا سے روایت ہے رسول
اللہ ٹٹٹٹ نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی (مسلمان) جب
مہد میں واغل ہوتا ہے تو جب تک وہ نماز کی وجہ سے رکا
ہوتا ہے ۔ اور (نماز کے بعد) چب تک وہ اس جگہ بیٹیا
رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی تب تک فرشتے اس
کے حق میں ویا کمیں کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں: الے
اللہ! اس کی معفرت فرما اے اللہ! اس پر تم فرما!! ا



٧٩٩\_أخرجه البخاري، الصلاة، باب الصلاة في مسجد السوق، ح: ٤٧٧ من حديث أبي معاوية به مطولاً.

# ٤- أبواب المساجد والجماعات ----- ماجد من ياده دقت گزار نے ادر نماز كا انتظار كرنے كي فضيات كابيان تك دواس مگر كى كو تكلف ندد ك- "

فوائد وسائل: ﴿ معدِين جماعت كمرى ہونے ہے كافى پہلے جانا جا ہے تاكہ ستيں اور نوافل وغيروا واكے جائے ہے۔

جائيس يا ذكر و تلاوت ہے اواب حاصل كيا جائے۔ ﴿ فرض نماز كا انظار ش بيضے ہے نماز جتنا اواب ملا ہے۔

اس اثنا ش كيا جانے والا ذكر اور پڑھے جانے والے نوافل مزيد اواب كا باعث ہوتے ہيں۔ ﴿ فرض نماز اواكر نے كے بعداى مقام پر بيني كر مسنون اور او و و فائف ميں مشغول رہنا بہت زياد واجر و اواب كا كام ہے۔ ﴿ باوضور بنا اور فند بلت كا باعث ہے۔ ﴿ اُبو ہم جس طرح انسانوں كو تكليف ہوتی ہے اى طرح فرشتے ہمى اس سے اور مند بلت كا باعث ہے۔ ﴿ اُبو ہم بيدا ہونے كے بعد فرشتے نمازى كے حق ميں و عاكر تا بند كر ديتے ہيں۔

﴿ "جب تك تكليف ندوے۔ "اس كا يہ مطلب بمى بيان كيا گيا ہے كرز بان ہے نامنا سب بات كہد كركى نمازى كو تكليف ندوے۔ ہے وہو و والله اعلم.

تكليف ندوے۔ ہے وضو ہو جانے كى ہو ہے مي نماز ہيں كو تكليف ہوتى ہے ہم مواد ہو۔ و الله اعلم.

۸۰۰ حفرت ایو ہریرہ ڈیٹٹو سے روایت ہے نبی خلیا : ''جومسلمان مرد نماز اور ذکر کے لیے مجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے' اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے' جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر آنے پرخوش ہوتے ہیں۔''

- ٨٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ
الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ
أَبِي هُرُيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: "مَا تَوَطَّنَ أَبِي هُرُيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: "مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلاَةِ وَالذَّكْرِ إِلَّا يَتَسَفَّبَشُ أَهُلُ الْغَايِبِ بَعْشَبَشُ أَهُلُ الْغَايِبِ بَعْلَيْهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ .

ﷺ فوا کدومسائل: ﴿ الله تعالی کا خوش یا ناراض ہونا اس کی صفت ہے۔ الله تعالی کی ان صفات کے بارے میں سلف صالحین کا مسلک مید ہے کدان پر بلاتا ویل ایمان لایا جائے۔ ندان کا اٹکار کیا جائے اور ندائھیں مخلوق کی صفات سے تشبید دی جائے۔ ﴿ مسلم من من از وَکراور تلاوت وغیرہ جیسے نیک کا موں کے لیے جانا چاہیے۔ ایسے کا موں سے پر ہیز کرنا چاہیے جو محبد کے اوب کے منافی ہیں۔ ﴿ اِنّو طَن اَ کا لفظی مطلب ہے وطن بنالینا۔ یہاں مراد ہے یابندی ہے مجد میں صافری دینااور ممکن حد تک زیادہ وقت محبد میں گزارنا۔

٨٠١ حَدَّقَتَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ: ١٥٠ حضرت عبدالله بن عمر و الله على الدَّارِمِيُّ : حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ انحول نے قرمایا: ہم نے رسول الله على ا

٠٠٨ [إسناده صحيح] أخرجه الطيالسي، ح: ٢٣٣٤ عن ابن أبي ذئب به، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٥٠٣، وابن
 حبان (الإحسان)، ح: ١٦٠٧، والحاكم: ١٣/١، والذهبي.

٨٠٨\_[إستاده صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ١٨٦، ١٨٧ من حديث حماد بن سلمة به، وصححه البوصيري، وله علة 4

631

مساجد میں زیادہ وفت گزار نے اورنماز کا انتظار کرنے کی فضیلت کابیان مغرب کی نماز ادا ک\_اس کے بعد جے واپس جانا تھا' واپس جلا گیا'اور جے بیٹھناتھا وہ بیٹھار ہا۔(اتنے میں) رسول الله عظام تيزى سے تشريف لائے آپ كاسانس پھولا ہوا تھااور آپ نے گھٹنوں سے کپڑااٹھارکھا تھا۔ آپ نے فرمایا: ''خوش ہوجاؤ' تمھارے رب نے آ سان کا ایک دروازہ کھولا ہے اور فرشتوں کے سامنے تمھارا ذکرفخر ہے کرر ہاہے۔فر مار ہاہے: میرے بندول کو دکیھؤ انھوں نے ایک فرض ادا کیا ہے اور دوسرے فرض (کی ادا ئیگی کے وقت) کا انتظار کررہے ہیں۔''

٤-أبواب المساجد والجماعات ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَغْرِبِّ، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ، وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْرِعاً ، قَدْحَفَزَهُ النَّفَسُ ، وَقَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: «أَبْشِرُوا، هٰذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ، يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ ، يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَريضَةً وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى».

🗯 فوائدومسائل: ۞ نماز کے انظار میں مبحد میں بیٹھنا بہت عظیم عمل ہے۔ ۞ گھٹاستر میں شامل نہیں۔ ۞ الله تعالی مومن بندوں کے نیک اعمال ہے خوش ہوتا ہے۔ ﴿ الله تعالیٰ فرشتوں ہے ہم کلام ہوتا ہے۔ کلام الله ک صفت ہےوہ جب جا ہتا ہے جس سے حابتا ہے کلام فرما تاہے قیامت کو ہرانسان سے براہ راست کلام فرمائے گا اور حساب لے گا'اہل جنت سے اپنی رضا اورخوشنو دی کے اظہار کے لیے اور اہل جہنم سے اپنے غضب کے اظہار کے ليے كلام فرمائے گا۔ ﴿ الله تعالیٰ فرشتوں سے ہم كلام اس ليے ہوتا ہے كہ انصوں ہی نے الله تعالیٰ کے سامنے ایک روز کہاتھا کہ آ دم کی اولا و تیری نافر مانی کرے گی خون بہائے گی اور فساد ہریا کرے گی۔

> ٨٠٢- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا رشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرو بْنِ الْحارثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ، قَالَ اللهُ تَعَالٰي: ﴿ إِنَّمَا يَقْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِأُللَّهِ ﴾ الآيةَ » . [التوبة : ١٨]

۸۰۲-حضرت ابوسعید ڈاٹنؤ سے روایت ہے رسول الله سَالِيَّا نِهُ مِنْ مَامَا: ''جب تم سَى كومسجدوں میں جاتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔اللہ تعالیٰ نے فر ماما: ﴿إِنَّمَا يَعُمُّرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَن امَنَ بِاللَّهِ ..... "الله كى مسجدول كووى آباد كرتاب جوالله برايمان رکھتاہے.....''

﴾ غير قادحة، وله شاهد عند أحمد ز٧٪ ٨٠ ٢، وإسناده ضعف. • ١٠ ١٠ م ضعفاً أخر هو الترمذي، تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، ح: ٩٠٣٪، وقال: "حسر: ٨٠٢\_ [إسناده ضعيف] أخراه الترمذي، تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، ح: ٣٠٩٣، وفال: "حسن غريب" \* دراج صدوق، وفي حديثه عن أنهي المنظمة كتما في المنظمة وفيوم وصححه إبن حبان، وابن

خزيمة، والحاكم، والذهبي.

99 . . ہے ما ذل ناؤن - لا ہور س....1.75.35



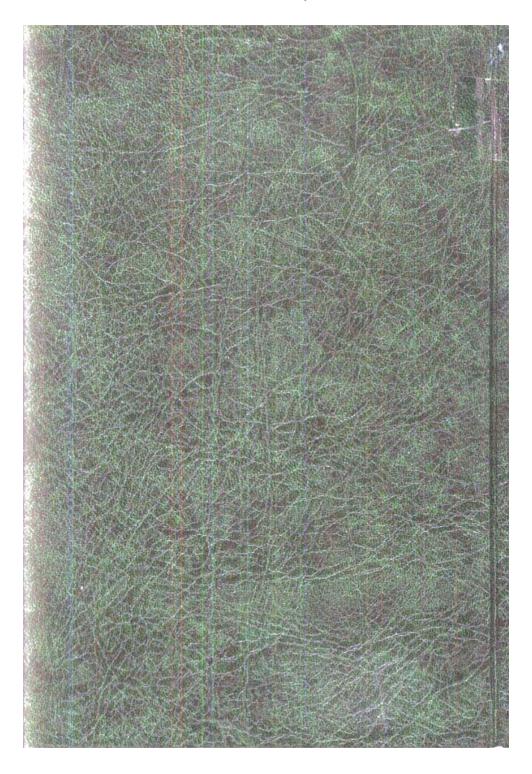